

### جلەحقوق كتابت بحق ناشرمحفوظ بيں تصريبحات

نام کتاب تحریک سیداحد شهید تجارم مولف مولاناغلام رسول مهرصاحب تحریک سیداحد شهید تجارم مولاناغلام رسول مهرصاحب تعدارصفحات ۱۹۲۸ مولانا محد عمران قاسمی بگیانوی با جمام شمشیراحمد قاسمی (و بوبند) با جمتام شمشیراحمد قاسمی (و بوبند) ترابت عمران کمپیوٹرس مظفر نگر (PH: 09219417735) من اشاعت جنوری 2008

### ملنے کے پتے

دارالکتاب و بوبند
 دارالکتاب و بوبند
 سائل کتاب گرد بوبند
 سائل کتاب گرد بوبند
 دارالا شاعت د بوبند
 دارالا شاعت د بوبند
 در کن فرید رسمنل بوره حیدرآباد
 توحید بک د بو پحول بوراعظم گرده
 مولا ناعبدالسلام خال قای 179 کتاب بارکیت بهند می بازارمین

يسم المندائرحن الرحيم

مقامِ بندگی دیگر، مقامِ عشق دیگر زنوری سجده می خوابی، زخا کی بیش از ال خوابی چناں خود را نگه داری که باایس بے نیازی ہا شہادت بر وجو دِ خود زخونِ دوستاں خوابی

## فهرست عنوانات

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |            |                                      |
|-------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| مسنحد | عنوان                                     | صفحه       | عنوان                                |
| 21    | • بيتوالارت                               | rq         | • مطوراولين                          |
| اھ    | 💿 الل نند صيار کی شر کت                   | Pr         | 🗗 وخي ناشر                           |
|       | دوسراباب                                  | ###        | 🗘 نذرشهبیدان بالاکوت                 |
| ar    | 🔹 تنرمياز ال قيام كااتظام                 | ro         | • مقدر                               |
| ar    | • ماجزاد ومحرنصير                         |            | حصداول                               |
| ۵۳    | • ينهر ےست بياد                           |            | ( شخ و لي محمد اور مولوي نصيرالدين ) |
| 34    | 🗢 صاجزادے کے انتظامات                     |            | ا<br>پہلاباب                         |
| పద    | 👲 جماعت کے دوجھے<br>م                     |            |                                      |
| 64    | 💠 تنخول محمد سيراي                        |            | شهادت إمام اورتجد بدنظام             |
| ۵۷    | 🛭 دونول مروبول کے مقاصد                   | ~~         | 🗬 شبادت امام<br>م                    |
| ۵۷    | 🕒 مهاجبزاده محمد نصير كاذورو              | ۳۳         | 🗢 مختف رائے                          |
| ۵۹    | 🏚 دموت وتبلغ                              | איאין      | 🗢 قربت کی پیلی منزل                  |
|       | تبسراباب                                  | 70         | 🗗 🤊 وجرور) کا پیغام                  |
| ٧.    | پ را ب<br>ندهیازگ ررگزشت                  | ۳٦         | 🗖 دشوارگذارسفر                       |
|       | , -                                       | r <u>z</u> | ◄ سال گئن                            |
| ۱۰    | 💠 وحوال وظروف<br>-                        | ۳Ł         | 🛭 بنریر                              |
| 4.    | و پهلاالدام                               | Ø.         | 🗢 جماعت کی پریشان مال                |
| ווי   | 🙃 بند پرجنجون                             | rq         | • شخ ول محرك كيفيت                   |
| 1r    | <i>*</i> € •                              | r*4        | 👁 سمجيح مطوره                        |
| ЯF    | <ul> <li>کاہدین کے خلاف سازیاز</li> </ul> | ٥٠         | 🙃 أيك بعولا بواواقند                 |

|       | <u> </u>                                           |       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحہ  | عنوان                                              | مسفحه | عوان                                                                                                           |
| 44    | 💠 مقالج کی تیار کی                                 | 117   | 🗢 افتقائے راز                                                                                                  |
| ZA    | 🗢 خواص خال 🗂 مختلو                                 | 44    | 🗖 صاحبر اوے ہے گفتگو                                                                                           |
| 24    | 💠 عجم الدين کي گرفتاري                             | 45    | 🗢 ساف گولگ                                                                                                     |
| ∠4    | 👁 فنخ خال اینے اصلی دنگ میں                        | 10    | 🗢 محمرة مماه رخيرالدين كوپيغام                                                                                 |
| Α•    | 👁 مصالحت کی تجویز                                  | 77    | 👁 صاحبزاد کا مشراف                                                                                             |
|       | چھٹا ہاب                                           | 14    | 💠 نندهمياژ ــــدواهمي                                                                                          |
| A     | 🗣 ئوبدىن پنجارش (۲)                                |       | چوتھاباب                                                                                                       |
| AI    | • "جهندُ ابريك" كاقضيه                             | ΑF    | 🗢 شُخْ ول محمد کاسفر سوات و ہو نیر                                                                             |
| AL    | • فيض الله كايال بيفام                             | A.F   | 👁 پیش نظر مقصد                                                                                                 |
| Ar    | 🖸 چ مهائی اور مصالحت                               | 14    | • مشقت فجز سفر                                                                                                 |
| Ar    | 🖸 باعدار م خیل کامعالله                            | ५€    | 🗨 تخته بندادرنادا گن میں پیغام                                                                                 |
| Ar    | و پرش                                              | ۷٠    | 🖸 🕏 دل تفركوبات كاليصد                                                                                         |
| Ar    | ہ جگہ                                              | ۷٠    | • خوندے تحتہ بند<br>م                                                                                          |
| ۸e    | 👁 غال کارېل                                        | ۱ کا  | <ul> <li>تخته بنداور ناواگی</li> </ul>                                                                         |
| ۸m    | 🔹 زیده کی سرداری کا مسئله                          | ۷1    | 🏚 نُکِّ مَان پُنِتَارِيَ<br>🖚 مارو پیس پرچید                                                                   |
| ۸۵    | 💠 ډندې پرنورځ ځې                                   | 44    | <ul> <li>بحال اقترار کی وشش</li> <li>شخر دیدان شده د در</li> </ul>                                             |
| L AT  | 🗗 خانی کافل                                        | 27    | <ul> <li>شُخَّ کاماً لل اوراً خری فیصلہ</li> <li>اورائی ہے بندر</li> </ul>                                     |
| 144   | • سيدميان اورسيدرسول کواطلان                       | 40    | المارية على المارية ال |
| 144   | • ارسال وفد                                        |       | · · ·                                                                                                          |
| AA    | <ul> <li>اینده فال کاعمدناسه</li> </ul>            | ١     | پانچوان باب                                                                                                    |
|       | ساتوان پاپ                                         | 24    | 🏓 مجاند بری پنجاز دیمر (1)<br>🗪 در مادر ساک                                                                    |
| A4    | <ul> <li>إيده مناركي ومحت اورتيام الرور</li> </ul> | 44    | <ul> <li>پریشان سال کی دجہ</li> <li>بری شکھ تو دکا عد</li> </ul>                                               |
| . ~ ~ | 357 877 213 JONAS                                  | 44    | # XO - 12 A C C A                                                                                              |

|       | ·                                         |      |                                           |
|-------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صغح   | عوان                                      | صفحه | عنوان                                     |
| 1-1   | 🇢 مولوی صاحب کی رواتی                     | Λ4   | 🍨 پاینده خال اورمجام ین                   |
| 1+7   | 🖸 بير كمنذ پر يورش                        | 9+   | 🗨 مجامد ين كي آمد                         |
| 1+9"  | 🗢 مجابدین کی ترکمآز                       | q,   | 🗗 آغاز جهاد کی تباویز                     |
| ef*   | <ul> <li>ملک پورش کژائی</li> </ul>        | 97   | 🗢 شبخون                                   |
| 1+3   | 🏚 مراجعت                                  | ٩m   | • چماپ کار اے وہ آئ                       |
|       | دسوال باب                                 | 45   | 🗢 مجابد ين كالقدام                        |
| <br>  | • مقائ كروبول كى فتشا تكيزيان             | 90"  | 🗢 سکموں ہے چیفکش                          |
| 1+1   | 👁 يۇن رېشۇن كى تيارى                      | q۳   | <ul> <li>مولوی ما دب کی سراجعت</li> </ul> |
| 1-7   | 👁 ديشيول كالفكر                           | 90   | 🗢 خوامین کی ذول جمتی                      |
| 1+2   | • الدام كانيسله                           |      | آئھواں باب                                |
| I+A   | <ul> <li>دیشیون کافرار</li> </ul>         | 44   | 💠 پاینده فان اور 🕏 خان پنجاری             |
| 1+A   | 🗢 کجوڑی پرجنون                            | 44   | 🗢 څخ غال کې چير ورستيان                   |
| 1+9   | 💠 مصالحت کی در فواست                      | 46   | <ul> <li>مولوی صاحب کی ملکی</li> </ul>    |
| 1-9   | 🌢 انظامات کی کیفیت                        | 42   | 🗢 جسی کوٹ ہےروانجی                        |
| 114   | 🏓 نئ رکاوٹ                                | 4/4  | 🕹 پاینده مَان درسادات سِمَاندکاسوالمه     |
| 111   | 🗢 پيامهمالت                               | 94   | 🗢 مصالحت کی کوشش                          |
| u l   | 🗢 عبام ین کی بورش                         | 44   | موادی مهاحب اور دختخ مال کی تعتقو         |
| nr    | 🖸 کامیابتعاقب                             | 144  | 💠 رفع قساد کا خدا دادسا مان               |
| 11100 | <ul> <li>معالحت کی مزید کوششیں</li> </ul> | * *  | 🗢 ایک دانند                               |
| HI"   | 🤵 مجاہدین کی مراجعت                       |      | نوال باب                                  |
| 110   | 🙃 دیبات کادوره<br>محرب                    | 1+1  | 👁 ستنسول پر بورش                          |
|       | گیار ہوال باب<br>میں کی                   |      | 🗢 بإجده خال                               |
| ВA    | 👁 کیکمسلی پرفیخون                         | 1+1  | اور دوہر سےخوانین میں قرق                 |

| منح  | عنوان                                   | صفحه | عنوان                          |
|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------|
| 18%  | 🗢 چيلے جن داخله                         | 1114 | 🗗 بنگول پر چھانی               |
| (PA  | 🗢 شکھوں کی آید                          | 114  | 🗢 بارک خاان کا آثل             |
| IFF  | 🗢 بننول بين شمون كا قلعه                | 114  | 🗢 پیش قدی                      |
| IF9  | 👁 کوٹ شما آگامت                         | IIA  | 🗨 بنول مِن قلع کی جمورز        |
| 144  | 🏚 شبخون کے متعلق رائے                   | 414  | 🗘 پیملی پرشبخون                |
| 1900 | بردير €                                 | 119  | • سنسول سےلاائی                |
| ir-  | 👁 سکسول کی یورش                         |      | بارہواں باب                    |
|      | چودهوال باب                             | (F)  | 🗢 ويشيون کي څوفنا ک۔سازش       |
| ler  | 👁 خواتین اگرور کا انجام                 | iri  | 🗢 ئىسازش                       |
| ırr  | <ul> <li>بس منظر</li> </ul>             | 181  | 🗢 متفرق مجابد ين بر حمل        |
| 188  | 🗢 خوانين کي تو قعات اور دوز ٿي          | IPP  | <ul> <li>وفائل ماير</li> </ul> |
| IPP  | 🗘 خفيه خطاه کتابات                      | ur.  | 🗢 ممدا کی تدبیر بنگ            |
| 1FF  | <ul> <li>فير خوابول كا: صرار</li> </ul> | Ire  | 🔹 دیشیون کی پسپائی             |
| IMD: | 👁 سمول کو چھے ہنانے کی قدیر             | la.a | • سامان رسد پرچیزیه            |
| (6.4 | 🗢 خوائین اگر در کے ضاف جرگ              | Irf* | 🗢 بلندكوت ريخيخون              |
| IP3  | 🙃 عبدالغفورهان كاتل                     | IP/  | 🗢 کجوزی پردهاوا                |
| 172  | • كىال قال كا قاتىد                     | ira  | • اقراراطاعت                   |
| 1172 | 🗢 انْظامات                              |      | خيرهوان باب                    |
| IFA  | 🗢 پینده خال کی آرز و                    | 174  | 🗢 مجاہدین کے جماب              |
|      | پندر ہواں باب                           | 174  | 💠 جَرُ رِ مِثْلُ قَدَّى        |
| H7°a | 🗢 بىلۇن چىرخۇزىز جىڭك                   | 174  | • كامياب حمله                  |
| 16.  | 🗢 بنلوں پر <u>صلے</u> کی تیاری          | I#Z  | 🗢 چېله پر چماپ                 |

|      | <del></del>                              |        |                                                                                          |
|------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنحہ | عتوان                                    | صفحه   | عتوان                                                                                    |
|      | ستر ہواں باب                             | IME    | 💠 کوت سےروائگی                                                                           |
| 100  | 👁 قیام ستمانه کے حالات                   | IMI    | 🗢 ایندانی شله                                                                            |
| 144  | ايندوخال كي پريشال حال                   | IPP    | 🔸 مجند یی کی پریٹانی                                                                     |
| 154  | 🖸 شُخْ ول محمد كاستر تخته بند            | IMM    | 👁 ملانعل محمر کن شهاویت                                                                  |
| 161  | 💠 خوانین وشرفا ماکاجرک                   | المالم | 👁 فنفب ثاوک مرواتگ                                                                       |
| ےدا  | 💠 نی بی صاحبه کی تشریف آوری              | مايدة  | 💠 مولوی صاحب کاعزم القدام                                                                |
|      | 🏚 مولوی فسیرالدین صاحب                   | iro    | 🗢 مجامد ين كي ايك تدوير                                                                  |
| 102  | د الوی کا مکتوب                          | ICD.   | 🗢 مجابد ين كى مراجعت                                                                     |
|      | 🗴 مولوي صاحب اور                         | 107.4  | 💠 تقصان کی تفصیلات                                                                       |
| 100  | شخ صاحب كالجواب                          | 1174   | 👁 الزالَ كانتيجه                                                                         |
| 104  | 👁 ستخاندی چرکد                           |        | سولہواں باب                                                                              |
| 169  | 🕳 تتلمهون كاپيغام                        | IMA    | 👁 پاینده خال کی مبدشکنی                                                                  |
|      | ا څھار ہوال پاپ                          | IMA    | 🗳 پاینده خان اورخوا عین اگرور                                                            |
| (9)  | 💠 مونوی کنسیر: کدرین مزمحوری کا شیادت    | Iď4    | 👲 الاکی تیمیائے                                                                          |
| 171  | 💠 منروری گزارش                           | 164    | 👁 مقیم خان کی شهر دت                                                                     |
| 190  | 🐞 -خماندین مدحه تیام                     | 120+   | • دوسرا برانغضان                                                                         |
| 144  | 👁 ماحول کی مرسری کیفیت                   | 120    | <ul> <li>مولوی صاحب کاعزم امب</li> </ul>                                                 |
| 1917 | <ul> <li>مجابدین برظلم و تحدی</li> </ul> | 101    | <ul> <li>اسب شی داخله</li> <li>مد در می در در</li></ul> |
| 1417 | 💠 تادین اقدام                            | 101    | <ul> <li>ملاقات می تذبذب</li> <li>گفت وشنید</li> </ul>                                   |
| QF1  | 🏚 بگلبة في                               | iar    | ن العت وطعيد<br>العلق المحركة بيغام                                                      |
| 144  | 🏚 شديرنقصال                              | 135    | • ساد آگېرشاد سنامه د بيام                                                               |
| 144  | • موروی تعییرالدین شبید                  | ۳۵۱    | ت مید برمادے مسدوبیر ا<br>تعالی جانب رواگل<br>متعالی جانب رواگل                          |
|      | <u> </u>                                 |        |                                                                                          |

|              | ·                                  |      |                                         |
|--------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صنحه         | عثوان                              | صنحه | عنوان                                   |
| IAF          | ♦ آجرت                             | 194  | 🏚 جماعت کی کیفیت                        |
| IAP          | 🐞 نماز مريد الشحي                  |      | ﴿ ضميمه<هداول ﴾                         |
| IA#          | ● ہے پر                            | 179  | 🗘 محداميرخان تصوري                      |
| 1/1/2        | 👁 لونک                             | 179  | 🏚 مسلمانو ل کا جوش حمیت                 |
| IAT          | 🔹 مهمان داری اورتحا کف             | 14+  | 🗨 يج کا عزم جباد                        |
| 144          | 👁 او نظے کابیان                    | 121  | <ul> <li>محمامیرخال کافرار</li> </ul>   |
|              | تيسراباب "                         | 121  | 🗢 سرحدی زندگی                           |
| IAA          | • مقام جباد کا فیصله               | 144  | 🗢 بعدکی زندگ                            |
| IAA          | • مولوي صاحب كاعزم                 |      | حصددوم                                  |
| 149          | <ul> <li>فونک میں مشورے</li> </ul> |      | (مولوی سید نصیرالدین)                   |
| 19+          | 🗗 مولول صاحب کابیان                |      | يى<br>يىبلاباب                          |
| 19-          | 👁 سندھ کی ترجیج کے دجوہ            | 145  | پښتو يو ب<br>مولوي سيد تصيرولدين د بلوي |
| L <b>€</b> I | 🗖 زراعت وتجارت كے امكا ثابت        | 143  | • تمبد<br>• تمبد                        |
| 148          | 👁 ایسلے کی دیثیت                   | 14.1 | بیے<br>● مولوی صاحب کے طالات            |
|              | چوتھاباب                           | 14.4 | <ul> <li>والوت والمناخ</li> </ul>       |
| 193          | • نونک سے سندھ                     | 122  | 🔹 دوست محمد فال ے ناسرو بیام کی تیجویز  |
| 193          | 🐞 الجميروجود هالجاز                | IZΛ  | 🗢 ازم جرت                               |
| 19:2         | 🙃 جود مد بورش مشکلات               | 149  | 🗢 والددّ ے اجازت                        |
| 147          | 🗢 المينان كى مورت                  | IA+  | 🗢 مايان شو                              |
| 197          | • جيلير                            |      | دوسراباب                                |
| 194          | 🗢 خشی وما م کلی                    | 14+  | ● سنرجرت                                |
| IAA          | 🗢 باد برداری کی وقت                | 1AF  | ● داستة کامناند                         |

| صنحہ        | عنوان                                                                                      | سنح         | عنوان                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| FIC         | 🗢 مرقع جرت                                                                                 | 199         | • خداسازسامان                        |
| 110         | 👁 کوٹ تاج محدادر نوشمرو                                                                    | 149         | • سرعدسنده                           |
| FIG         | • مزيدلاتاتين                                                                              | F++         | 👲 جماعت اوراس كاسروسامان             |
| m           | 🕻 🗢 خوش کوارتو قعات                                                                        |             | يانچوال باب                          |
| ĺ           | ساتوال باب                                                                                 | rer         | <ul> <li>منده من سرگرمیان</li> </ul> |
| TIA         | • وتوت عام كالبهتمام                                                                       | rer         | ع الحائد €                           |
| TIA         | 🗨 سيدمها حب كے اكابر دفقاء                                                                 | FAF         | 🗘 حرُون کافظام                       |
| ria         | 🗢 مجاہدین کے قاطعے                                                                         | r•m         | 🗢 سيّداحد شهيد كي الل وعيال          |
| 719         | <ul> <li>قافل قوج تكته</li> </ul>                                                          | ***         | 👁 پیرسی کو ہر شاہ                    |
| 414         | 🗢 مولوی میاحب کے نفاظب                                                                     | P+10*       | 💠 ادرالوجو وكتب خانه                 |
| rer         | • سيدما حب كي المبيكا جذبه أيار                                                            | f-0         | 👁 مواوی صاحب کی سر گرمیان            |
| rnr         | 💠 اعلام تامه                                                                               | f+6         | 🗢 مخدوم عبدالخائق                    |
| rro         | 💠 حالات کی سازگاری                                                                         | f+ 4        | 🗢 سيّدا برجيم شاه                    |
| FFT         | 🐞 سيدعبوالرحن اور دوسر يعاصحاب                                                             | f+2         | • امر بالعروف<br>مدرا                |
|             | آ څهوال پاپ                                                                                | r•A         | 💠 سنية جعفر على أورميال عنان         |
| F F4        | د رکن میں دعوت و آلینی<br>ک رکن میں دعوت و آلینی                                           | r•A         | 🗘 سادات شاه کوت                      |
| 17 <u>2</u> | 🕻 ری بی ورت دری<br>میر محرطی اور مولوی والایت ملی                                          | P= G        | 💠 وقت کےا کا ہر                      |
| 112         | ع میدی اور مون الای الای الای الای الای الای الای الا                                      |             | چھٹا ہا ب                            |
| -           | ● دلوت ہے میں اسرا ار<br>● مبارز الدولید کی عزیمیت                                         | nı          | 🂠 حيدرآ يادكاسفر                     |
| FF9<br>FF-  | ·                                                                                          | PII         | 🍲 سيد مبدالرحن كا مكتوب              |
| <b>,</b>    | <ul> <li>مولوی نصیر الدین کا اعلام نامه</li> <li>حیر آبادد کن سے حید رآباد سنده</li> </ul> | <b>ř</b> ií | 💠 قيام حيدرآ بإدادرلما كات           |
| FF-3        | • • • •                                                                                    | ME          | 🗢 حيدرآباد عماري                     |
| rrı         | • مهرزالدوله کاانجام                                                                       | rır         | <b>ہ</b> والہ                        |

| 102-77 |                                                        |       | 1 14                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| صنحہ   | عنوان                                                  | مسفحه | عنوان                                                    |
|        | گيار ہواں باب                                          |       | نوال باب                                                 |
| my     | 💠 ئى قيام گاه اورنى تدبيرى                             | rrr   | • آغاز جهاد کائیں منظر                                   |
| PFTY   | 🙃 كشمو راور بهمك                                       | trr   | <ul> <li>خواد بون ک سرگزشت</li> </ul>                    |
| የምዣ    | 👁 سنکھول پرشبخون                                       | rrr   | • امريز                                                  |
| rr2    | 🖸 کل شکلات                                             | . err | • رنجيت عمر                                              |
| ተቦሌ    | • نواب بهاول فان كامرأتيمكن                            | rra   | • ما كمان منديد                                          |
| rrq    | ي قِيلَ مِ كَانَ مِ كَانَ مُ كَانِي مِ كَانِي كُورِي ﴿ | rra   | <ul> <li>افغانسان</li> </ul>                             |
| rr'4   | • الم مندهاورها كمان منده                              | FFT   | عوى كيفيت<br>عوى كيفيت                                   |
| 100    | 🙃 بلوچستان <u>س</u> تعلقات<br>س                        | PPY   | مزار بین اور سکنون کی مختش<br>مزار بین اور سکنون کی مختش |
| ₩∆1    | 👁 منگهول اور مزار یول کی مصالحت                        | FFA   |                                                          |
|        | بارہوان باب                                            | ''^   | • بيرببرام فال                                           |
| rar    | 🔵 انگرېزول سے جنگ اور قيام ستماند                      |       | دسوال باب<br>- سهري                                      |
| ror    | 🗘 معلومات کا فقدان پر                                  | +179  | 👁 ردجمان اور کن کی گزائیاں                               |
| mor    | 🏚 افغانستان میں خاند جنگی                              | tra   | 🙃 حرار يون بن قيام کي تجوير                              |
| 107    | <ul> <li>روى دا غلت كا اضغراب</li> </ul>               | rr•   | <ul> <li>مولوی صاحب کے تاثرات</li> </ul>                 |
| 196    | <ul> <li>وست محرفال کاموتف</li> </ul>                  | rr'i  | 🗢 قاتل نجور تكنة                                         |
| TO 0   | 🗘 ساکان محالج ہ                                        | MTI.  | 🗢 مزاربول سے عبدوی ن                                     |
| FOY    | • مونوي مساحب كى اونوالعرى                             | ۲۱۳۲  | 🗢 روجمان کامحاصره                                        |
| רפז    | 💠 غزن کاڑائ                                            | 4,4,4 | 🗢 مزاریوں کی مراجعت<br>ر                                 |
| ro_    | 🗢 وليم بنفر كابيان                                     | rrr   | 🔸 مِجابِدِين کي پريشاني                                  |
| POA    | 👁 اوکظے کا بیان                                        | *1777 | 🏓 کن جمر اول                                             |
| roa    | <ul> <li>مولوی صاحب متماندین</li> </ul>                | rr3   | 🗢 " باخ وبهار" كابيان                                    |
| ra e   | 🗢 انگریزی اقدام کا انجام                               |       |                                                          |

| \ <b>Q_</b> _{1} | ,,,,                                          |             | ( ) All the last of the last o |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مبنحه            | عتوان                                         | صفح         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r∠r              | 🏚 کشن رائے کی دراز دستیال                     | roo         | • ایکاورروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 121              | 🗢 وجيدي ميراضاف                               | ]           | تير ہواں باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *2*              | 🖸 حق والصاف کے لئے بنگ                        | ry.         | • مولوی نصیرالدین کی شخصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 120              | 🖨 نا کام انسدادی اقد امات                     | ry.         | ٥ وقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124              | 👁 شهاوت زار                                   | ۲۷۰         | 🐧 آ فري ونت کي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 721              | <ul> <li>مقدر ادر مزائمی</li> </ul>           | **1         | م محادثرین کارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | حصيةول                                        | FYF         | <ul> <li>نمایان ترین خصوصیت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | ( شیخ ولی محمداور مولوی نصیرالدین )           | FYF         | <ul> <li>افل وممال</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | حصيهوم                                        | 745         | • ایک عر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| }                | ا<br>(مولا ناور بریه علی اورمولا تاعمایت علی) | ተዣጦ         | 💠 سيدعبدالرجيم كي امارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| !                |                                               | F10         | <ul> <li>ایک نیر معلوم مخصیت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                | يبهلا بأب                                     | 777         | 💠 مولوی گھری م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 🗖 مول ناول بيت على اور                        |             | چورهوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAI              | مولانا عنايت من<br>سه ين                      | FYA         | پ<br>خراکھی تحریک اور تناہ میاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAI<br>MAI       | 🗖 شميد<br>🗨 مولانا ولايت بل                   | PYA         | ♦ اندرون مك كريفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rat              | م شوا اوارت و<br>م شوا لأميت                  | AFT         | 💠 مولوی شریعت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FAE              | وعظ وتبلغ                                     | #Y4         | 🗢 اصلاح کا تقاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mr               | ♦ ديل قدرت                                    | PY4         | 🙃 ودووميال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ma               | 🐞 مورناکی کیفیت                               | F2.+        | 🗢 الإرض للد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7/10             | 🔹 تعلیم اورا شاعت کتب                         | 14-         | 🏚 فرائطنی تحریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74.7             | 🗢 خداوان څير                                  | F41         | 🗢 بيرناريل موف تيوميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FA2              | • سترتج                                       | <b>F</b> Z1 | 💠 تحريك إصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| \ <b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <del></del>                        |             |                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| صفحہ                                          | عنوان                              | صفحہ        | عنوان                                     |
| F-3                                           | • متبوضات کی کیفیت                 | <b>#</b> A∠ | 🗢 مولاناعنابيت على                        |
| F•6                                           | 🕳 سيزه كااتظام                     |             | دوسراباب                                  |
| P- 1                                          | 💠 نظم ونق کا تفصیل                 | rA q        | 🗢 جراره میں جہادِ آزادی                   |
| F•A                                           | و 🕳 اختساب وحدود                   | <b>7</b> 84 | 🗢 سنگسول کی حکومت بیس ایتری               |
| r*A                                           | • مرکزی کیفیت                      | 194.4       | 🗢 قساد ذرنساد                             |
| F-9                                           | 🔹 خراج کی تغییلات                  | rq.         | 🗢 سرهدى علاقول يمن بنگاھ                  |
|                                               | پانچوال باب<br>ا                   | rar         | 🗢 کنڌي مسلماني                            |
| r4ı                                           | 👁 مولاناولا يت على كى تشريف آورى   | 496         | 🕏 طنب ابداد                               |
| <b>L</b> ut                                   | 👁 مولا ناوا! بيت مي کي آمه         | 4914        | 🗢 مجامدين كي كارنا ي                      |
| Mr                                            | 🔹 رفقه داور مال واسباب             | 190         | 🙃 كانب عكوذ د كرد                         |
| rır                                           | 👁 مانسمره مین درود                 |             | تيسراباب                                  |
| rir.                                          | 💠 میمائیون کی ملاقات               | PfY         | • مولاناعنايت على كريابدانه كارنام        |
| ria                                           | 🗢 اسلام گزره می جبوه افروزی        | ray         | غافذ 🗢                                    |
| Fet                                           | 🗢 ضروری گزارش                      | rq∠         | 🏚 گروهمی پر تملداه رفتو هات               |
|                                               | چھٹاباب                            | FRA         | 👁 مظفرآ باه پر بورش                       |
| MZ                                            | <ul> <li>مؤثر أن جنك</li> </ul>    | r§A         | 🔹 فغ مُزه من مقابله                       |
| FIZ                                           | 🗗 صورت مال                         | 444         | <ul> <li>♦ جُنگ يَن بَغِيت</li> </ul>     |
| FIA                                           | ర్షేశ్వర్లన్ని 👁                   | P*++        | 🗘 نراراور آن                              |
| riq                                           | 🗢 انقلاب احوال                     | 3***1       | 💿 او كنك كابيان                           |
| F14                                           | 🏚 د کائټ                           | †*+¥′       | 🗢 مقامی رؤسا                              |
| mri                                           | 👁 بزاره گزییز کامیان               |             | چوقفا باب                                 |
| mri                                           | <ul> <li>اد کننے کابیان</li> </ul> | r.0         | <ul> <li>اسلامی حکومت کی جائیس</li> </ul> |
|                                               |                                    |             |                                           |

|         | ·· /                                       |                    |                                            |
|---------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| منح     | عوان                                       | منى                | عنوان                                      |
| -       | 77 102 77 T                                |                    | <ul> <li>بیلع کابیان</li> </ul>            |
| m       | 🗢 مولانا كى دفات                           | Prr                | 👁 متنامی روایات                            |
| Party.  | ~ <del>~</del> +                           | rrr                | <ul><li>لسدن كابيان</li></ul>              |
| Bulala. | ♦ الى ديال                                 | 770                | 🙃 كيفيت عبوروجنگ                           |
| rra     | • تمایف                                    | P12                | 🖨 '' تذكرهُ معادقهُ'' كي روايات            |
|         | نوال باب                                   | LLEY.              | • مولانا صاحبان کی مراجعت                  |
| 1772    | • مولاة مناعت في كاحبر المرت               | PP4                | <ul> <li>بالائی بزاره کا تبادله</li> </ul> |
| rr2     | <ul> <li>ایتدائی حالات اورامارت</li> </ul> | ĺ                  | ساتوان باب                                 |
| 7773    | • انگريز پنجاب دير مدش                     | rr.                | پایندی کی زندگی اور جرت                    |
| איייו   | 💠 دوا محريزول كالحل                        | ۲۲.                | 🖨 بایندی کی زندگی                          |
| rs-     | • كوه يادك تكاتم                           | rrı                | 👁 مواه ناعزايت على كا كام                  |
| FOI     | ب ف بک                                     | rrt                | 👁 سنقل ہجرت                                |
| Fai     | 🗨 مجابد ين كالقدامات                       | rrr                | 🐧 منازي سنر                                |
| ror     | 🐞 مانقامبدالجيدكابيان                      | FTT                | 🗢 قيام دلمل                                |
| 707     | 👁 مولا 🕏 کی سرگرمیاں<br>منت                | rra                | 🗗 مولانا – تما ندشن                        |
| raa     | 🏚 رئوت وتنظيم                              |                    | آڻھوال باب                                 |
| FOT     | • نامر كز اور نيادا كز امل                 | rrz i              | 💠 مولا ناولايت على كى دفات                 |
| roz.    | 🏓 آنگر رزول کی دعوت مصالحت                 | rr2                | 👁 سرحدی زندگی                              |
|         | وسوال باب                                  | PP2                | • مقدودنسب العين                           |
| rox.    | 💠 ۱۸۵۷ء کا بنگامد آزادی                    | mm                 | <ul> <li>بعائيول مي اختلاف</li> </ul>      |
| rak     | 🕏 انگریزی نوجوں میں دموت جہاد              | mm4                | 🗨 وجِهِ مُخَلَّافُ                         |
| ra4     | -16.16.1AQZ 👁                              | H-16.*             | <ul> <li>اذک صورت مال</li> </ul>           |
| FY.     | ۵۵ مادونوج                                 | P <sup>*</sup> (P) | 💠 اد کنلے کامیان                           |

| 102759     |                                            |             |                                                      |
|------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| منحد       | عنوان                                      | منحه        | عنوان                                                |
| F21        | 🗢 ایک اورشبخون                             | <b>77•</b>  | 🙃 اخوند صوات کاسلوک                                  |
| 122        | 👁 پنجار راور پنتگلسکی کی نتائی             | 14.41       | 🗢 سادات كاغان كى بدعبدى                              |
| r2A        | 🗣 عبدالحق آ ردی کابیان                     | FYF         | 👁 حريد مندوستانی محاہد                               |
| 129        | 🌼 منگل تھا نہ کی پریادی                    |             | م کیار ہوال باب                                      |
|            | تير ہواں باب                               | F76         | 🕏 ارغی ک جگ                                          |
| FA.        | 🗨 ستماندگی بربادی                          | ተነሮ         | 🗢 سند پرجنون                                         |
| rn•        | 🗢 مادات ِ حَمَانہ                          | P10         | • انگریزوں کے الدامات                                |
| PAI        | 👲 اتمان ذئيول ہے تعلقات                    | רוייו       | 🙃 دومراحمله                                          |
| FAF        | 👁 انتمان زئيول کي سرکڻي                    | P12         | 🕳 ييلوكابيان                                         |
| FAF        | 🗢 سید تمرکی شهادت<br>ریسی                  | #4A         | <ul> <li>مولانا منابت على كى سر كزشت</li> </ul>      |
| ראר        | 🗘 مجدالتن آردی کابیان                      | P1A         | 🗨 مرحدي رؤساه کي منافقت وعدادت                       |
| rar        | 🙃 انگریزی پورش<br>🕳 😁 در                   | r19         | 🔹 مالى مشكلات كالجوم                                 |
| PAD        | <ul><li>ستماندکی جای</li></ul>             | r2.         | 🗘 ادائے واجبات                                       |
|            | خصه چهارم                                  | <b>P</b> Z1 | 🏚 معیبت درمعیبت                                      |
|            | مولا ناعبدالله                             |             | بار ہواں ہاب                                         |
|            | (ازابندا وامارت تاجنگ بهبیله )             | rzr         | <ul> <li>مولانا کی وفات اور مرکزوں کی چای</li> </ul> |
|            | پېلاباب                                    | rzr         | 🜩 الله عند عهد كاليفاء                               |
| FAG        | <ul> <li>ملكا اورسا واست ستعاند</li> </ul> | F2F         | 🏚 مولانا کی څخصیت                                    |
| raa        | <b>♦</b> تركانكا                           | r2r         | • مولانا كي ايك تعنيف                                |
| <b>79.</b> | ع برنظى كادور<br>• برنظى كادور             | rzr         | 👁 صورتوحال                                           |
| F91        | <ul> <li>سادات حاندی سرگزشت</li> </ul>     | 440         | 👁 اندونج واولا و                                     |
| FAF        | • سيدمحمود شاه کې ملازمت                   | F21         | • انظام المارت                                       |

|       |                                                                 | -           |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| صنحہ  | عتوان                                                           | صفحه        | عتوان                                                     |
| 1~4   | 🗢 بينع كى غلابيا ئيال                                           | mam         | 👁 شنرادے کی تدبیر                                         |
| M.1+  | 🐧 اخوندصا حب موات                                               | F41*        | 🗢 مری ش برج                                               |
| r (i  | 💠 امیرودست محمد خال کی امداد                                    | man         | 🕏 براره پرتر کتار                                         |
|       | چوتھا ہا ب                                                      | r43         | 🗘 سر کندخال کامل                                          |
| CH#   | <ul> <li>جنگ احمیلہ کے مقد مات</li> </ul>                       | P94         | 🗢 شتراده مبارک اور سید محمود                              |
| rte   | <ul> <li>پرش کافیدلہ</li> </ul>                                 | F٩∠         | 🗢 مکاکیکفیت                                               |
| רויים | • شماندے اکا                                                    |             | دوسرایاب                                                  |
| rir.  | <ul> <li>اقدام کی جمار جویز</li> </ul>                          | rqn         | 👁 آياديُ ستفانه                                           |
| ساس   | • شنرادے کے دفا گیا نظامات                                      | rga         | 💠 جنگ اسبیلہ کے اسباب                                     |
| Ma    | 💠 خوانین کی مجبوری                                              | F9A         | 🗗 اتمان زئيوں سے خطاد کتابت                               |
| mia.  | <ul> <li>اقدام کی دوسری تجویز</li> </ul>                        | <b>+</b> 49 | 🗢 تيا بمثل پروش قد مي                                     |
| 611   | باقدام کی تیمری جورز<br>♦ اقدام کی تیمری جورز                   | P*c.        | 🛊 انگریزوں کے پاس شکامیش                                  |
| MZ    | <ul> <li>الراونير بهات ويت</li> </ul>                           | (**)<br>:   | <ul> <li>اگریز ن موتف کی دیثیت</li> <li>در سرد</li> </ul> |
| MIA   | <ul> <li>خوانین کافشر</li> </ul>                                | f*+r        | 🗗 مقاندین <u>قلع</u> ی قبیر                               |
| MIS . | <ul> <li>مجاهرین کواهلان جهاد</li> </ul>                        | P+4         | <ul> <li>انگریزوں کی غلامیانیاں</li> </ul>                |
| rp    | <ul> <li>اخوندصاحب کنام خط</li> </ul>                           | M.W.        | <ul> <li>أيك اور بيان</li> </ul>                          |
|       |                                                                 |             | تيسراباب                                                  |
|       | ا پاکھواں باب<br>میں میں ایک                                    | 1           | 🌻 جماعت مجاهد بن ادر                                      |
| rr    | <ul> <li>جنگ به میله (۱)</li> </ul>                             | (F44)       | اخوندصا حب سوات                                           |
| 777   | 🗗 وادی) چند<br>ده کاری ده تار                                   | F+4         | 🗗 ۋا كۆرىيلو كى رېورت                                     |
| 444   | <ul> <li>أحمر يدون كي چش قدى</li> <li>مناه يحمد مناه</li> </ul> | f*+ Y       | ● عمومی کیفیت<br>م                                        |
| (MPA  | 🂠 جَنَّى اسْتِيم اورمشكلات<br>معرف ما يست ت                     | M+7         | 👁 وس جماعتيں                                              |
| rra   | 🕏 ہے ماہتے کی تجویز                                             | <b>6.</b> ₩ | • تبره                                                    |

| صغہ         | عثوال                                       | منح         | عنوان                                          |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 44/42       | 👁 مختف ازائيال                              | rra         | <ul> <li>مجاہدین وسادات کے انتظامات</li> </ul> |
| (*(*)       | • امن معیبت                                 | rry         | 🔹 حفاظتی سوریپے اور انزائیاں                   |
|             | آمخوان باب                                  | MZ          | • انگریزی سیاست کی کامیانی                     |
| ere         | 🛭 مجابد ین کی شان جادبازی                   | MEZ         | € •                                            |
| mr          | • انتظاری کیفیت                             | ጣላ          | • مزيدتصيلات                                   |
| er-         | • ابرالجابدين كافيمله                       |             | چھٹاباب                                        |
| MA          | 🗢 تقریراوردعاء                              | ٠٣٠.        | <ul> <li>جنگ اسیله (۲)</li> </ul>              |
| ma          | • حثرة فري عقر                              | r'r-•       | <b>●</b> مقائی بیان                            |
| rr <u>z</u> | <ul> <li>اگر ہزوں سے بات چیت</li> </ul>     | ٠٣٠         | 👁 باره جوانون کی مردو کی                       |
| MYZ         | १००९ १० 💠                                   | mm.         | <ul> <li>بيل يا قاعده الزائل</li> </ul>        |
| MY2         | 👁 مجابد بن کا انگلام<br>مز                  | (FF         | • تمشزگي تديري                                 |
| ለሌ          | 🏚 منخ شهیدان                                | 146-6-      | • شرراده اور مجامرین کے انظامات                |
| (MA)        | 🗢 کشکرولکامحاملہ<br>مجھ                     | b/fmfm      | 🙃 دوسری گزائی                                  |
|             | حصه مجم                                     | 4,144       | • اخوندمها حب سوات كى كلى                      |
|             | ہندوستان کےا ندر                            | MFD.        | 🗢 تيسري لڙائي                                  |
|             | مقدمےاور قیدیں                              | //PY        | • اخوندصا حب كي تشريف آوري                     |
| }           | يېلاباب <u> </u>                            |             | ساتوال بأب                                     |
| ror         | <ul> <li>عظیم آباد کے ٹمن خاندان</li> </ul> | <b>"</b> ~∠ | 👁 بنگ اسبیله (۳)                               |
| ror         | 🗗 تين خاندان                                | ۳rz         | 🗢 عزم شخون                                     |
| רפר         | 👁 اندانوں کے بھیں بی فرشتے                  | ሰሌ          | 🔹 چوتنی از ان                                  |
| raa         | 🗢 بِهِ شال افلاص                            | ሾምአ         | <ul> <li>آیک براس و تکیزآ واز</li> </ul>       |
| గిపిప       | 💠 مولانا احرالله                            | (P)=q       | 🗢 خان ديراورانگريز                             |

| 1000          |                                               |              |                                          |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| صخ            | عنوان                                         | صفحد         | عنوان                                    |
| rz0           | 🗢 تخاتو فی امداد                              | r24          | 💠 مولانا فياض مى                         |
| <b>1/21</b>   | 🏓 پاؤۇن ساھب كے اعتراضات                      | ۳۵∠          | 💠 مولان کچیٰ علی                         |
|               | چو تھاباب                                     | ۳۵۷          | 🙃 متفرق اسحاب                            |
| 144           | 👁 مقدمهانباله (۳)                             |              | دوسراباب                                 |
| 722           | 🏚 استغاثے کاشہادتی                            | 44           | 🗢 مقدمهُ الباليه (۱)                     |
| ~4A           | 👁 شهاوتو 🗘 انقث                               | 44-          | 👁 دموت وتبليغ                            |
| r2+           | 🇢 مقدے ک عموی کیفیت                           | MAI          | 💠 غزان خال                               |
| MZ.9          | 👁 نیملہ                                       | ۳۹۲          | 👁 غزن کا کینہ                            |
| (A)           | 👁 جوڈیشل کمشنر کے پاس اقبل                    | 14.Ab.       | 💠 مولوی محمد جعفر کا بی <sub>ا</sub> ن   |
| 1             | بانچواں باب                                   | بافيا        | 🗢 ترثی                                   |
| PAP           | 💠 تيداوركالا ياني                             | د۲۹          | <ul> <li>المنظليم آباد كاسراع</li> </ul> |
| MAP           | <ul> <li>فرمه دارانسرول کاز ورتعصب</li> </ul> | ሮሃሃ          | 🗢 مولوی جعفر کا قرار اور گرفغاری         |
| o'Ar          | 👁 راوندا کے جانباز                            | ሸኘፈ          | <ul> <li>﴿ يَرُقُرُقُ رَبِالِ</li> </ul> |
| MAM           | 🖸 جيل والول کي پيشکش                          | ۸۲۳          | 👁 محینی تعامیسری کی مُرفقاری             |
| 745           | 👲 اجلاريالالك اختاء                           |              | ♦ اميروں ڪيمصائب                         |
| MAY           | 💠 مشقت اوراس پین تخفیف                        | AFM          | اورا منقامت                              |
| PA2           | 👁 مجيب الدين تحصيل دار                        | ተዛባ          | <ul> <li>خوناک سرائیں</li> </ul>         |
| MAZ.          | 👁 الل عظيم آباد كوتر غيب                      |              | تيسراباب                                 |
| MAA           | 💠 يَيِّيُ عَلَى بِحَيدِ الغَفَارِ اور جِعْقَر | <b>6</b> 441 | 👁 مقدمدانبالد(۲)                         |
| CAA           | • مولاناعيدالرجيم                             | וביז         | • لزيمن                                  |
| r:9+          | 🗢 مرکاری کوابول کی حالت                       | 121          | 🔹 ایند فی کارروالی اورخوفناک مصائب       |
| ۲9٠           | 👁 شخالک میاں خار حسینٌ                        | <b>የረ</b> የ  | 🗖 ملزمون کی تیمونگ                       |
| $\overline{}$ |                                               |              | <del> </del>                             |

| صغحه        | عنوان                                       | مفح         | عنوان                                                            |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Δ</b> 1+ | 🗢 امیرخان کی پریشانی                        |             | چھٹاباب                                                          |
|             | نوال باب                                    | r9+         | <ul> <li>عظیم آباد کا بهاد مقدمه</li> </ul>                      |
| 211         | 🔹 عظیم آباد کا دوسرامقدمه (۲)               | rar         | • مولايال جرائقه                                                 |
| 211         | 🔹 بنیس کاریس کی درخواست                     | mg/m        | 🏚 مقدے کی کیفیت                                                  |
| air         | • مسنراتگرام فاتقریه                        | F44         | • مولانا كاصروا شقامت                                            |
| SIF         | 🔹 نیصد اور دوسری درخواست                    | //44<br>//  | 👁 چائىدادى شېطى                                                  |
| ماد         | • آفري نيمله                                | r*9A        | 💠 الل وعيال كى بيريمن                                            |
| ماد         | 🔹 امير خال اورمبارك خال                     |             | سانوال باب                                                       |
| ھاھ         | ● امیرغال کاوقات<br>پر                      | ا•۵         | 🗢 بالدواورزاج محل کے مقد ہے                                      |
| 414         | 🗘 تاريخ وفات<br>د د د د د د د د د د د د د د | ۱۰۵         | 👁 مرکز مخظیمآ باد                                                |
| 710         | 👁 عشمت داد خان کی وفات<br>معسد م            | ۵۰۲         | ● بخركابيان                                                      |
| 314         | 🗘 نار من برحمله                             | ƥr          | 💠 مرکزمالدو                                                      |
|             | دسوال باب                                   | ۵۰۳         | 👁 مولوی امیراندین                                                |
| A1A         | 🏕 سرگزشته اندمان (۱)                        | 2.5         | <ul> <li>فراجی زر کے طریقے</li> </ul>                            |
| 614         | • تبيد                                      | ۵۰۵         | 🗢 مقدمه الده<br>م                                                |
| δIA         | <i>⊍\\$1/\!?</i> , ♦                        | ۵+۵         | 👁 مقدمه داج کل<br>سه ه                                           |
| 219         | 🗢 آبادی کاود سرادور                         |             | آخوان باب                                                        |
| ۵r-         | <b>♦</b> قيد مي انتياز                      | ۵-۷         | <ul> <li>عظیم آباد کادوسرامقدمه (۱)</li> </ul>                   |
| ort         | 💠 مولانااهمانند<br>معرف                     | ۵-۷         | <ul> <li>آخری برامقدمه</li> </ul>                                |
| arr         | 🗢 آ قری دورادروفات<br>به عنف ته فد          | ۵۰۸         | <ul> <li>حشمت دادغان اورامیرخان</li> <li>کار خیری کون</li> </ul> |
| atr         | 🏚 مشخفین و تد فیمن<br>🕳 منطقهٔ در           | 2 • Δ       | 🕏 گلکته شن مرکز تجارت<br>🗢 مدهاند ماهاند                         |
| ara         | 💠 تاريخ وفات                                | <b>⇔</b> +9 | 💠 واستان ابتلاء                                                  |

| -      |                                           |             |                                     |
|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| صفحد   | عثوان                                     | مخد         | عنوان                               |
| ara    | • ماؤنٹ ہمیریٹ کامعائینہ                  | pry         | 👁 موادتا يکي علي                    |
| _ 2గాప | 🗢 تا خانه جمله                            | 414         | 🗗 وفاست                             |
| 001    | <b>ہ</b> وائسرائے کی وقات                 | 61Z         | 👁 محتفین و تد فین                   |
| 074    | 🌩 شرطي تاش                                | 4rA         | • كالراسقامت                        |
| D.CV   | 🇢 جرم کی تغییش                            |             | گيار ډوان باب                       |
| ۵۳۸    | 🔹 پياکي کي سراء                           | 01-         | <ul> <li>سرگزشتهانشان(۲)</li> </ul> |
|        | تير ہوال باب                              | ۵۲۰         | • مولاناعبدالرجيم                   |
| ٥٥٠    | <ul> <li>فظام عمل اورا صطلاحات</li> </ul> | arı         | • كاروباركا اجازت                   |
| ۰۵۰    | <ul> <li>عدوتنی اور غلامیا نی</li> </ul>  | orr         | 👁 رېک                               |
| ادد    | 👁 حوصله وزتغير                            | ۵۳۳         | 👁 باقی مالات                        |
| oor    | ♦ ايـاعال                                 | ٥٣٣         | 🏚 مولوي محرجعفر                     |
| ٥٥٢    | 👁 فظام دموت                               | 4F3         | 👁 اظمان کارندگی                     |
| ۵۵۵    | 💠 "قائلہ"                                 | art         | 💠 راِئَي                            |
| 601    | 🗢 اصطلاحات                                | <b>3</b> 72 | 🗢 بعد کے حال ت                      |
| 004    | 🗢 اسمائے رجال                             | ۵۳۸         | • تعانیف                            |
| SOA    | 🗢 امكنه واشياء                            | 224         | ﴿ إِنَّ الْمُحَابِ                  |
|        | حصہ فیٹم                                  | ۵۲ <u>-</u> | 🏚 محورز جرآل کا تھم                 |
|        | مولا تأعبدالله                            | 971         | 🗨 تارق                              |
|        |                                           |             | بار موال باپ                        |
|        | (جنگ المبیلہ سے آخریک)                    | ۵۳۳         | 👁 لارۇ بىركاتل                      |
|        | پېهلاباب                                  | ٥٣٣         | 🗢 الارفائيد                         |
| 411    | 🗢 مجاہرین پرقبا کلیوں کی پورش             | عمو         | 🖸 7.7 سے کا دورہ                    |
| 41     | 🗢 مجابدين اور سادات ۽ ستھاند              | ۳۳۵         | 💠 تيديرس ک فوثی                     |

|       |                                                                              |      | <del> </del>                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                        | منح  | عنوان                               |
| ۵۸۳   | م من                                                                         | ATE  | 🗗 کرنل واکلی کابیان                 |
| ۵۸۳   | 🏓 سادائت حمائد                                                               | מאב  | 🏚 حقیقت و مال                       |
|       | تيسراباب                                                                     | ۵۲۴  | 👲 تشخيكا آغاز                       |
| PAG   | <ul> <li>مواه نا عبدالله كا آخرى ذور</li> </ul>                              | ara  | • ملاصاحب پر بورش                   |
| PAT   | • انگریزدن کی جوشِ انتقام                                                    | rra  | 🗢 الل 📆 کی بے بسی اور عزبیت         |
| ۵۸۷   | • ئىنىم كەك تىناش                                                            | 912  | 🗢 مجاہدین کےخلاف اقدام              |
| ۵۸۷   | <ul> <li>مبارک خیلوں سے درخواست</li> </ul>                                   | ۵۲۷  | • سيدعبدالجبارشاه كابيان            |
| 200   | پروالی شروعاء<br>پارگاداللی شروعاء                                           | AYA  | <ul> <li>دُمدداری کاستنه</li> </ul> |
| DAA   | <ul> <li>پاروان کافیملہ</li> </ul>                                           | DY4  | 👁 ضروری تصریحات<br>۱                |
| 29-   | 😎 سرحدا بوريند<br>🕏 سرحدا بوريند                                             | 244  | 👁 مجاهدین کانقلِ مکان               |
|       | 👁 مرحده بیزید<br>💠 ۹۸ - ۱۸۹۷ می بزگ                                          | 041  | ه خبر                               |
| 291   | • دروائیمری مرگزشت<br>• دروائیمری مرگزشت                                     |      | دوسرا باب                           |
| 295   | • دوه پیری طراحت<br>• وفات                                                   | 52r  | 🗢 کود سیاه کی ممسی                  |
| ۵۹۳ ا |                                                                              | 020  | 💠 اگروریش فوجی چوکی                 |
| 040   | <b>ا</b> ازوارقواول و<br>• بر بر سام کرد | ۵۵۳  | 🗢 کوه سیاه کی دوسری میم             |
| 296   | 🗗 سادات تق ندکے حالات<br>                                                    | ٥٧٥  | 👁 تشکش کااشداد                      |
|       | چوتھاباب                                                                     | 827  | • نسادة رفساد                       |
| 297   | • مولان عبدالكريم                                                            | 64 Y | 🗢 دوانگريزا فسرول کاقل              |
| 541   | 👁 ابتدائی زندگی                                                              | ۵۷۷  | 🏚 کوهسیاه کی میسری میم              |
| 49∠   | • انجمن                                                                      | ۵۷۸  | 💠 نۇردواوركوت كى كىالزانى           |
| 594   | 🗢 آبادی کی کیفیت                                                             | 04.  | • جالُ نقصان                        |
| ٩٩٥   | 🗢 مجاهرين کي مرکيفيت                                                         | SAI  | 🗖 بعد کے طالات<br>ت                 |
| 7     | 🇢 مهدامارت<br>—                                                              | BAF  | م بوگن <sup>م</sup> م               |
|       | <del></del>                                                                  |      |                                     |

| مفحه         | عتوان                                 | صغحه       | عنوان                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alk          | 🔹 تر کی اور چر من مشن                 | 1+1        | 💠 روانبلو کی توسیع                                                                       |
| 11.          | 🏚 انغانستان کی نصا                    | 445        | 🗢 مندوستانی لیڈرون سے تعلقات                                                             |
| 771          | 🧢 اقدام کی شرط                        | 705        | 💠 رفات                                                                                   |
| 777          | • حكومت موقعة كاتيام                  | 1+1-       | <ul> <li>اوا داور خاندان</li> </ul>                                                      |
| YFF          | • مشویختم                             |            | بانچوال باب                                                                              |
| 444          | 💠 مولانا عبيدالله كابيان              | Y+P        | 🗖 امير نعمت الله                                                                         |
| 754          | 👁 أعلامًات جبرو                       | 7+f*       | • سلک پین تیدیل                                                                          |
| 787          | 🏚 ضروری تصریحات                       | 1+0        | 🗢 صلح کی سرگزشت                                                                          |
|              | ضمیمه(۱)                              | 7+1        | <ul> <li>ميدعبدانيبارشاه كالمتوب</li> </ul>                                              |
| YFA .        | 🗢 اعلان مقدّ مي د في جابا لي يتمانسان | ۲۰۷        | 🗗 مستح صورت هال                                                                          |
| 1774         | 💠 استقلال کی وعوت                     | 4+4        | 25,27                                                                                    |
| 444          | 🖸 جنگ اورانگریزوں کی پریٹانیاں        | 4+4        | <ul> <li>مخلف ازائیاں</li> </ul>                                                         |
| 44.          | 🗢 حسول مرام کا بهترین ونت             | 411        | 🐞 امیرکی شهادت<br>🏎 در در در این سرمتعالا ۴                                              |
| 1171         | 🗢 ترکول کی شیرو لی                    | 41F        | <ul> <li>مولانا محد بشير كے متعلق شبهات</li> <li>امیر معاصب کے شاکل و خصا کل</li> </ul>  |
| 466          | <ul> <li>خیری بے برحملہ</li> </ul>    | 110        | _ 1                                                                                      |
| 4124         | 🔹 تاِکرمربادرتباک سرعد                | 110        | <b>□</b> اول:د<br>صدارا                                                                  |
| 45-4         | 🏚 عربون کی کایابلیت                   |            | چھٹاباب                                                                                  |
| 7 <b>1</b> 2 | 👁 داوندگار                            | ¥1¥        | 👲 کائل میں ترکئ اور جرمن وقد                                                             |
| 4 <b>1</b> 2 | <b>ا</b> لوالح ل                      | ¥1,4       | 🖸 يرمنون کي اميدين<br>🗨 مناسقه م الاورک تر                                               |
| 424          | 👁 نواب و پراور خان جندول              | 114<br>114 | <ul> <li>ہندوستان می ہنگاہے کی آمیریں</li> <li>بنگال میں اسلحہ پہنچائے کی وشش</li> </ul> |
| 4174         | 👁 علاءاور من وَل ـــالبَيْل           | 114        | 🗘 جھال میں استحدید پیانے کا تو اس<br>🏚 تیمرہ                                             |
|              |                                       | .,,,       | ,,, •                                                                                    |
|              |                                       |            |                                                                                          |

| · · · · · |                                                                                         |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| صفحه      | عخوالنا                                                                                 | صفحه         | عنوان                                 |
| 124       | 🗢 د پروصوات کی مفکش                                                                     | •            | ضمير(۲)                               |
| 409       | 🗢 سيدعبدالجبارشاه متعانوی                                                               | ነሮሮ          | 🔹 راجامبندر پرتاپ کابیان              |
| 101       | 💠 مشكله ت كار                                                                           |              | · · ·                                 |
| וויי      | 💠 ملاً صاحب سنڈا کے کاالّدام                                                            |              | ساتوال باب                            |
| पना       | 🗢 دفا گی تدبیرین                                                                        | 100          | 🗣 امیررخمت الله                       |
| 111       | <ul> <li>فواب دیر اورانگریزول کیلیج سر جیمگی</li> </ul>                                 | ተኛሷ          | • جامير<br>• - تامير                  |
| 445       | 💠 بقيه حالات                                                                            | 462          | 🏚 تلةب كاسئله                         |
|           | نوال پاپ                                                                                | ₹6%_         | 🗢 اس عبد کا کام                       |
| 446       | <ul> <li>أَثْنَا البَنْزَى تُوكِيدِ أَ دَاوَى</li> </ul>                                | YITA         | المحرض "اور" المجاهد"                 |
| 446       | • ایک ام تو یک                                                                          | Y/*q         | • امیرکی سیرت<br>م                    |
| 117       | • ایتدانی طریق کار<br>• ایتدانی طریق کار                                                | 10-          | اہ جہاد کشمیر                         |
| 110       | پیران ترمیل قادر<br>۱ اسلامی درسگاموں کن تحریک                                          | 4 <b>4</b> + | <ul> <li>موجودوهورت حال</li> </ul>    |
| 117       | م محم زيت<br>محم زيت                                                                    | 121          | 🏚 حرف آرزد<br>س                       |
| 1742      | • عادث كا يجومونوار                                                                     |              | آتھوال باب                            |
| ]         | ب کوادت کا بوروو در<br>● نوری کام کی ضرورت                                              |              | 🕭 جماعت بحامد ين اور                  |
| AFF       |                                                                                         | tor          | بزر <b>گ</b> ان پانستان               |
| 444       | <ul> <li>موالا ناعبيدالله سندهى</li> <li>ريشي خطوط</li> </ul>                           | tor          | 🔹 روژن کی ترخین                       |
| 12.       | . =                                                                                     | ram          | • طاصا وبدة                           |
| 721       | • معزت في البتر<br>• ما ماه ماه ماه ماه                                                 | nar          | 🗢 ملّا صاحب إبرو                      |
| 721       | <ul> <li>الور پاشائور جمال پاشے خاتات</li> <li>مدور میں دورہ بالدیں دارہ ہے۔</li> </ul> | 100          | 🗢 ملاً صاحب منڈائے                    |
| 1425      | <ul> <li>"غالب نامة" كاارسال</li> </ul>                                                 | 100          | 🗨 حامي صاحب ترتف ذکي                  |
|           | <ul> <li>حضرت شخ الهند كاسيرى</li> </ul>                                                | ror          | 🙃 جنگ پر تتم                          |
| 42%       | اوردېائي                                                                                | 104          | 🗗 موات بين صورت هااات<br>             |
|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | <del>7</del> | ·                                     |

| صفحد            | عنوان                                  | صنحد | عنوان                                                         |
|-----------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 791             | <ul> <li>بعض غورطلب امور</li> </ul>    | 14~  | 🗢 پيند كذارشين                                                |
| 197             | 👁 بادشاه گل اوردومرے امحاب کی آید      | 120  | 🗢 ایک تعجب انگیزامر                                           |
| 190             | 💠 شهادت کی د سدداری                    |      | دسوال بأب                                                     |
|                 | بار ہواں یاب                           | 744  | <ul> <li>مولا نامحه بشر شبهيدٌ</li> </ul>                     |
| 194             | • مولانامحربشر کی شخصیت                | 722  | 👁 ایک عظیم المرتبت شخصیت                                      |
| 192             | 🗢 تنل کی ذربه داری                     | MZA  | 🗣 طامال                                                       |
| APF             | 👁 مولانا کی شخصیت                      | 744  | 💠 مولانا کی ابتدا کی تعلیم                                    |
| 794             | 🗢 محمر علی قصوری کابیان                | 744  | <i>±%</i> <b>♦</b>                                            |
| 4**             | • ايكة الم تورنكة                      | 4A-  | پايندي عهد                                                    |
|                 | ﴿ضمِيہ﴾                                | TAL  | 🗗 سرحداً زادش سر گرمیان                                       |
| 2+r             | 🖸 كالل شرائيك والوت                    | TAF  | <ul> <li>کانل میں اثر ورسوخ</li> <li>اس میں انسیار</li> </ul> |
| 2.7             | <ul> <li>داجامهاحب کی تقریر</li> </ul> | MAP  | 👁 یا خستان کے کیے وکیل امیر                                   |
| 2•F             | 👁 مولانا محمد بشير كارشادات            | 745  | 👁 مولانا کے معاول 🕏                                           |
| 4٠٣             | 🗢 مغروري المور                         |      | گيار ہواں ہاب                                                 |
|                 | تير ہواں باب                           | AAP  | 🗢 شهادت کا حادثۂ الیمہ                                        |
| ۷٠۵             | 🗗 مولوي لفشل البي وزيراً يأوي          | GAF  | 167,7°7 💿                                                     |
| 4.0             | 🗨 إنتدالُ كام                          | PAY  | <ul> <li>جمه کیرشبرت</li> </ul>                               |
| 4•1             | 🗢 گرانآری اوراسیری                     | 144  | <ul> <li>شهادت کافل از وقت احماس</li> </ul>                   |
| 6.4             | ♦ آجرت<br>معادد                        | MAA  | 🗢 وصيت نامهٔ جمل<br>مغون                                      |
| ∠• <b>∧</b><br> | • سدمانب عمقاتی عقیده<br>• سازی سازی   | PAF  | <ul> <li>مفصل ومیت ناسد</li> </ul>                            |
| <b>۷۰۹</b>      | 🗘 مولوی میا دب کی مراجعت<br>🕳 در       | 191  | ی شهادت<br>در دیگا که کار د                                   |
| ∠[•             | 💠 وفات                                 | 747  | • قاش کی مرکزشت                                               |

| · <b>V</b> . 7: | <del>/</del>                                  |              |                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| منح             | عنوان                                         | منح          | عوان                                     |
|                 | حصەفقم                                        |              | چود هوال باب                             |
|                 | ا تدرون ملک ( آخری دور )                      | <b>∠1</b> ₹  | 🇢 مونوی محرطی تسوری                      |
|                 | پېلاباب                                       | 4۱۲          | 🗗 🕹 تدان                                 |
| <b>∠</b> ٣٣     | 🕻 جماعت کی اعانت اور طریق کار                 | Z17 :        | 🗢 ابتدالی زندگی                          |
| <br>            | • اسلام هیت کابے پناوسمندر                    | <b>حالہ</b>  | 🗗 کائل شر کریواں                         |
| 250             | <ul> <li>کار کنوں کے لئگر</li> </ul>          | ∠tō          | <ul> <li>کائلے یافستان</li> </ul>        |
| 40              | েছিগ্যান্ট 👁                                  | <b>2</b> !1  | 👁 ياضعان شركام                           |
| 22              | 👁 رویے کی مصارف                               | <b>کا</b> لا | <ul> <li>امرمبیبالله کاب بهتی</li> </ul> |
| 2FA             | پ<br>ویانت دامانت                             | <b>41A</b>   | 🗗 آخري دور                               |
| 459             | 👁 رازداري                                     | <b>∠19</b>   | <ul><li>بدروی</li></ul>                  |
| 614             | ♦ ⊧مد                                         | ۷۴۰          | 🗢 فخصیت                                  |
| 411             | 🗢 عبدالقادر                                   |              | پندر ہواں باب                            |
| ŀ               | دوسراباب                                      | 477          | 🗢 ایک کمنام مجابد                        |
| 254             | تامنی کوشد کامقدمہ<br>• تامنی کوشد کامقدمہ    | ۲۲ے          | 🗢 محرصين                                 |
| 444             | • تهير                                        | ۷r۳          | 🗢 فيصلُ بجرت                             |
| 485             | • مقدے کی کیفیت                               | 2114         | 🗢 شاعت کاکام                             |
| ∠ro             | <ul> <li>بعض تجب انگیز بعور</li> </ul>        | 240          | <ul> <li>شان الزيمت</li> </ul>           |
| 254             | • ميرااندازه                                  | <b>4</b> 71  | 🌩 مرفقاری اوراسیری                       |
| 202             | <ul> <li>پیشیال اور سزا کمی</li> </ul>        | <b>4</b> 72  | <ul> <li>معیبت بالاے معیبت</li> </ul>    |
| 2 M4            | <ul> <li>قامنی عبدالرؤف کابیان</li> </ul>     | <b>८</b> ٣८  | ● مهت واستنقامت<br>مه                    |
| 40٠             | • ایک ایم معالمه                              | AfA          | € آڅريور                                 |
| 201             | <ul> <li>خاندان قاضیان کانجرهٔ نسب</li> </ul> | ∠٣+          | 🗢 شهيدول کي ياد                          |

| F          |                                                    |              | 1 min |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عوان                                               | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 244        | 🙃 ملک کے اندرکام                                   |              | تيراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444        | ♦ جُرت                                             | ∠or          | <ul> <li>مولانا عبدالقادر تصوري</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 242        | 🗢 مولوی محمر علی تصوری کابیان                      | 40r          | • مون تاعيدالقادرقسوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 474        | 👁 جماعت ہے علیحد کی                                | ۷۵۳          | ى<br>و كۆلىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 279        | والپس 🖸                                            | <b>45</b> ~  | <ul> <li>بدیشی اشیاه سے احتراز</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44.        | 🎃 منروری گزارش                                     | 400          | 🔷 يكاندُ استقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| !          | پانچوال باب                                        | 200          | 🏚 بے شال دیا نت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 241        | 🛊 اسلامیت کے جوابر پارے(۱)                         | 2 <b>0</b> Y | 👁 وزارت کی پیکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 221        | • مانفونایت الشائری                                | 202          | 🗗 اعانت مجابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 228        | • مستری ایراجم                                     | Z0A          | 💠 پکری س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 220        | £75 €                                              | 201          | 🗘 دؤات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 440        | 🗗 الله وتا عرف ميدالكيم                            | <b>∠</b> Ω9  | 🖨 مولوي کې الدين احم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ 424      | 💠 چودهري اله دا د                                  | 410          | 🗢 اخبار نو بسی اور نظریندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444        | 👁 سولوی محبدالرزاق<br>معمد مرکز                    | ∠₹I          | 🗢 توى خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44A<br>444 | <ul> <li>جماعتی فرائض</li> <li>ستعق جرت</li> </ul> |              | چوتھاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 229        | 🕳 مونوی عبدالواسع<br>🖒 مونوی عبدالواسع             | ۳۲۷          | 👁 سولوي و لي محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24.        | • دین بر کت بلی                                    | 245          | 💠 ابتدائی حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZAI        | • دپی پرک ن<br>• مولانامحریخی تکموی                | ۷۲۳          | 🖸 انتياني سادگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۸۳        | پ دیان میرانند<br>پ مسونی عبدانند                  | 240          | 🕳 خدادادتا تحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 486        | 🙃 مشکلات کار                                       | 210          | 🖸 طريق وعظاوتدَ كير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۸۵        | 🐞 دين در گاه کا قيام                               | <b>∠1</b> 0  | 👁 ایک جمیب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۸۵        | 👁 بواعت کےاساتین                                   | 244          | 🗨 جماعت بجابدين ئے علق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صغی     | عنوالن                                             | صنح           | عنوان                                        |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| A+7     | • محمر صن<br>• محمر صن                             |               | چھٹاباب                                      |
| A+7     | • عبدالنداه رعبدالرحمٰن                            | ZAY           | • اسلامیت کےجواہریادے(۴)                     |
| ۸۰۲     | 🗢 مولوی عبدا باری اور ڈ اکٹر شجاع اللہ<br>پر       | 244           | 🗢 مولوی سلطان جمه                            |
| ۸۰۴     | 🗢 عبدالقادراً زر<br>مانت                           | 484           | 🗢 مولوی صاحب کامتعوبہ                        |
| ۸-۵     | ♦ شَحْمُ ابراهِم<br>س                              | ۷۸۸           | 💠 مولوی عبدالله پیثاوری                      |
| \       | آنھوال باب                                         | <b>∠</b> ∧9   | 👁 مولوي صاحب اوراد ؤوائز                     |
| A-Y     | ● اسلامت كجوابر يارے(٣)                            | ۷۹۰           | 👁 مولوی کرم الجی                             |
| 7.4     | <ul> <li>مردارعبدالبحيدخال</li> </ul>              | <b>41</b>     | 🗗 ماتیانور تیر مسراف                         |
| Y=4     | <ul> <li>بیر ظفر حسین</li> </ul>                   | ∠9*           | <ul> <li>میال غلام حسین</li> </ul>           |
| ۸٠۷.    | € قال فركام                                        | ∠9 <b>7</b> ″ | <b>●</b> مونی جلال الدین                     |
| A+A     | 🗢 افغانشان ہے ترکی                                 | 49m           | 🗢 معاد نين جماعت                             |
| A+9     | <ul> <li>کائل میں ایک محبت</li> </ul>              | 298           | 🗢 متغرق املحاب                               |
| All All | <ul> <li>سروارا فدنواز خال</li> <li>مثر</li> </ul> | İ             | ساتوال باب                                   |
| Ail     | • ریشی دیا<br>- ریشی دیا                           | ∠9∆           | <ul> <li>اسلامیت کے جواہر پارے(۳)</li> </ul> |
| Air     | <ul> <li>د اکزخوشی</li> </ul>                      | 490           | • تري                                        |
| Air     | م روس پس کام<br>                                   | 290           | • كيفيت نز                                   |
| Air     | <ul> <li>بعد کےحالات</li> <li>خط بر</li> </ul>     | <b>49</b> 7   | • مرکزیم بدین                                |
|         | <i>﴿مير</i> ؞﴾                                     | 442           | • ملال آباد                                  |
| Alb     | "                                                  | 49٨           | ¥ <b>⊕</b>                                   |
|         | 0000000                                            | ∠49           | • واکثررشت بلی<br>معد تریسانده               |
| 1       |                                                    | ^**           | <ul> <li>قوموں کے لئے سرمایہ فحر</li> </ul>  |
|         |                                                    | A+I           | ● عبدالرشيد<br>                              |

# سطورإولين

يسم الله وحده والمصلوة والسلام على من لا نبي يعده وعلى آله واصحابه واتباعه الى يوم القيامة.

مجام کیے حضرت مولانا ومقتدانا سید احد شہید رحمہ اللہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا وہ آ فآب نیم روز اور بینار و نور جیں جن کی مثال گذشتہ کی صدیوں جس نہیں ملتی۔ اسلامی ہند کی عظمت رفتہ کی بازیابی اور پر جم اسلام کی بلندی کے لئے آپ کی خدمات روز روٹن کی طرح عیاں اور مشعل راہ جیں۔

مجھے آپ کی زندگی کے قیتی گئات اور مجاہدات پر روشی ڈالنا مقصد نہیں، کہ بیدگام خیم مجلدات کا متقاضی ہے اور الحمد للہ اب تک بڑاروں سفحات اس حکایت لذید اور روح پرور داستان میں مرقوم ہوکر تاریخ کاروش باب بن چکے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندو کی رحمہ اللہ کی مرتب کروہ دو مخیم جلدین' میرت سید احمد شہید' گذشتہ تقریباً نصف صدی سے الل علم وفدا کارانِ اسلامیت سے خراج محسین حاصل کردہی ہیں۔

ز رِنَظُر کمّاب''سیداحمہ شہید'' حضرت مولانا فلام رسول مبر کے انجز رقم قلم کا شاہ کار ہے۔ بید درام مل مولانا مہر کے اس'' زریں سلسلہ'' کی مہلی کڑی ہے جوانھوں نے حضرت سیدا حمد شہید، ان کی تحریک اوران کے دفقاء کے حالات ومجاہدانہ کا رناموں کے بیان میں مرتب کی ہے۔

حضرت مولانا غلام رسول مبر کی تحریر قرموده کتابوں (سیداحمہ شہیدادل- دوم، جماعت عجابدین ادر سرگزشت بجابدین ) تقریباً ایک صدی کی تاریخ ہے جوب بدئیر، ان کی تحریک اوران کے جانباز رفقاء کے حالات ومجابدات اور خدیات کومنظر عام پرلانے جمی نمایاں اور منفر دمقام رکھتی ہیں۔ بیالی تاریخ ہے جس بیں تاریخ نویس خوداس تاریخ کا ایک حصد اور مشابد محسوں جوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ بہہے کہ مولا نا مہر نے ان کتابوں کو صرف واستان برائے واستان اور حکایات وروایات اور کتابول کی مدو سے مرتب نہیں کیا بلکہ بذات خود ان تمام مواضعات، متعلقہ منازل، مقامات بنگ و جہاد ، مشاہر اور رہ گذروں کا مشاہرہ کیا، برسوں ان علاقوں کی دشت نور دی اور پیا سرائی کی جہاں ان مہارک تفوں کے قدم پڑے، جہاں انھوں نے اس بلند مقصد کے لئے لیل ونہارگز اور ب جہاں انھوں نے جہاد آزادی اور سر بلندی اسلام کے بلند مقصد کے لئے لیل ونہارگز اور ب جہاں انھوں نے جہاد آزادی اور مر بلندی اسلام کے لئے اپنی ذہنی ، روحانی اور جسمانی تمام صلاحیتیں صرف کیس اور حدید ہے کہ بیشتر نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ، یعنی جام شہادت توش کرکے اس حیات جاودانی سے سرفراز مقصد میں کامیابی حاصل کی ، یعنی جام شہادت توش کرکے اس حیات جاودانی سے سرفراز موسے جوعند کر تبہم پُرزُ فَوْن کے پروانہ خاص کا حقد ار بناتی ہے۔

مولا نا مبر کا اسلوب و بیان ادبیت و دکشی اور جاذبیت و کویت سے ایسایر ہے جس سے مطالعد كننده ندصرف اسيخ آب كوان مقامات بين موجود محسوس كرتاب بمكداسية اندراعلاسة کلمة الله اورسر بلندى اسلام كيلئ ايك جذب جوش مارتا جوا باتاب، الحول نے اس تاريخ کو برسها برس کی محنت سے لکھنا ہے اور حقیقت رہے کہ سید احمد شہید کے اس مثن اور تحریک ہیں خود ڈوب کراورائ بٹل خودکوٹوکر کے لکھا ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں سے کہ جگہ جگہ وه ان فدایان اسلام کی خدمات عالیه اور جذب مقدی کوسلام عقیدت پیش کرتے ظرآتے ہیں۔ یہ کتابیں (سیداحرشہید، جاحت بجابدین، مرگزشت بجابدین) یجھیے کانی عرصہ سے ہندوستان میں ناباب ہو چکی تھیں ،میری ایک عرصہ نے ذواہش تھی برسیر بزشائع ہو کراہل علم اور شاکفین حضرات کے لئے دستیاب ہونی جاہئے ۔ کیونک یقول مولانا غلام رسول میر، اگراس عظیم تحریک کوتاریخ ہند ہے نکال دیا جائے تو پھراسلامی جدوجہد کے حوالہ ہے باتی ہی کیار و جاتا ے؟ ہمیں این اسلاف کرام کے ان مجاہد انہ کارناموں کی مرززشت کو ہمیشہ اسے سینوں ہے لگا کرر کھنے اور مواقع وحالات کے مطابق ان کی تحریک کوآ مے بوھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کدعز پر محترم مولانا شمشیر احمد قاسی نے میری خواہش واصرار براس کام کا

بیڑا اٹھایا۔ پرانے ایڈیشنوں میں اٹھا طابعی تھیں ساتھ می کتابت میں بکسانیت اور جاذبیت بھی نیقی ،اس لئے بہتر بید معلوم ہوا کہ از سرنو کتابت کرا کراس میر بیز کوئی آب و تاب کے ساتھ ہرئے قارئین کیا جائے۔

یباں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کداب اس سیریز کوایک نیانام دیا میا ہے لین " تحریک سید احرشہید " "جوچار جلدوں پر شمتل ہوگی ، ٹائٹل ادراندر صفحات کے بالائی حصہ پر اس نے نام کے ساتھ ساتھ پرانے نامون کو بھی باتی رکھا کیا ہے۔

یں جناب مولاناششیراحمدقاسی کومبارک بادد بتا ہوں اور ماتھ میں مولانا تھر عمران قاسی کے بناب مولانا تھر عمران قاسی سیانوں کے خدمت کومرا جے ہوئے دعا کو ہوں کر دب کر بیم ہمیں بھی ان پاک نفوس کے جذبہ اسلامیت اور عشق الی کا کوئی حباور حصہ نعیب عطا کر کے اپنی راور ضام چلے تو نق ارزانی کرے اوراس فرشتہ صفت جماعت کی معیت نصیب فرمائے ، آمین

> الراقم مثمس کیت قائ مکتیدالخق (ممبئ)

# عرضِ ناشر

المحتمد للله رب العالمين والصاؤة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطبين الطاهرين وصحبه اجمعين.

مقام مسرت ہے کہ حفزت سید احمر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وخد مات ،ان کی تحریک اور ان کے دفتاء کی سرگزشت پر مشتل ہے عظیم سیر ہز کتب (سیداحمد شہید ہرووجلد، جماعت ہو گاہ ہے اور ان کے دفتاء کی سرگزشت پر مشتل ہے عظیم سیر ہز کتب (سیداحمد شہید 'کے ساتھ شالع کرنے کی جمعا عت وقع پر سعاوت حاصل ہورہ ی جب کہ ملک میں جد وجبد آزاد کی بند کی ڈیڑھ موسالہ سائلرہ حکومتی سطح پر بوٹ جوش و تروش سے منائی جارہی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے اسلاف کرام کی قرباندوں کو جس طرح نظرانداز کیا جارہ ہے وہ ندصرف افسوستاک اور قائل محمت ہے بلکہ ملت کے رہنماؤں کو خواب خفلت سے بیدار کرنے لئے ایک تازیات بھی مات ہے۔ جوز مان کے جدید نقاضوں کی تقیم ،ان سے صول متعمد کے امکانات اور مقابل و مخالف مانشوں کے خالف عند کے امکانات اور مقابل و مخالف مانشوں کے خالف میں بتارہا ہے ۔

اٹھ کداب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

حقیقت تو یہ ہے جمیں پیش قدی کرتے ہوئے خوداینے اسلاف کرام کی خدمات اور قربانیوں کومنظرعام لانے کیلئے ملکی اور بین الاقوائ سطح پراہتماعات منعقد کرنے جا ہیں اوراپنے اسٹیج سے ان لوگوں کواپنے بزرگوں کی مدح سرائی کے لئے مجبور کرنا چاہئے تھا ،جن کے تفاقل کا ہم آج رونارور ہے ہیں۔

آزادی ملک وطت اور سربلندی اسلام کے لئے سروفروشاند جدوجہداورابالیان اسلام کی عظمت دراور ابالیان اسلام کی عظمت درفت کی بازیابی کی کوشش میں حضرت سید احمد شهید اور ان کے جانباز رفقاء کا جو حصد ہے ان کی جوروشن خد مات ہیں ، بھی اس سیریز کا موضوع ہے ۔

ال سيريزك عارضيم جلدي بوتقرية دمائي بزارمنات بمشتل بي،ان كي كميونر

كتابت مين ايك اجم مسئله هي كانتها، چونكه كمپيونركتابت مين اغلاط روجاني بين اوربعض مرتبوه ه تجيب وغريب محل اورالغاظ كاجامه ويمن ليتي بين -

اس مشکل کا حل رب کریم نے اس طرح نکالا کہ جناب مولا نامجہ عمران قامی بگیانوی نے اس اہم اور تاریخی سلسلہ کی کنابت و تھیج کی ذمہ داری لے کرایک طرح سے ہمارے لئے اس اہم موطہ کو آسان بنادیا موصوف تھنیف تالیف اور تھیج و ترجمہ بیس ابنی ایک شناخت قام کم سرحلہ کو آسان بنادیا موصوف تھنیف تالیف اور تھیج و ترجمہ بیس ابنی آبک ہوچکی ہیں۔
کر چکے ہیں بفرید بک ڈیو و بلی سے ان کی تھیج کروہ و تر تیب دادہ متعدد کر آبی شائع ہوچکی ہیں۔
گذشتہ سال محکیم الأسلام عالمی سمینار کے موقع پر تھیم الاسلام معنزت مولانا قاری محمد طیب مصاحب کی تالیفات ومضاحین کا حسین مرتبع سات جلدوں ہیں ان کا مرتب کردہ شائع ہوکر الل علم وقد رداں حضرات سے خراج تحسین عاصل کر چکا ہے مان کنابوں کا اجراء متعقد رمایا ہے الل علم وقد رداں حضون تہ کورہ سیمینار میں ہوا تھا۔

ایک قابل لیاظ کام برکیا گیاہے کہ سابق ایڈیشنوں میں فہرست ناکمل تھی اصرف ایواب کے صفحات کی نشاند ہی کی گئی تھی اس جورہ ایڈیشن میں تفصیلی فہرست مرتب کی گئی ہے، یہ یقینا بردی محنت کا کام ہے۔جس ہے ایک ای نظر میں کیاب کے تماس مندر جات پوری طرح سامنے آجاتے ہیں ۔

ہبر حال مولاء محمد عمران تو بھی بگیا نوی نے اس سلسلہ کتب کی کمآبت تھیج کی خدمت انجام دے کر ہمارے لئے اس سلسلہ کی اشاعت کو کافی حد تک آسان بنادیا۔

اس کتاب کومولان نملام رسول عمر نے جس جا نفشانی سے مرتب کیا تصفیف و تالیف کی و نیا میں وہ کسی جو بہ سے کم شہیں ۔ انڈر رب العزت کا شکروا مسان ہے کہ اس نے جمعیں ایک اہم سن بول کی سیریز کی اشاعت کی توفیق سے نوازا۔ وہا توفیق الا باللہ

> شمشیراحدقای منابل کتاب گھر دیوبند

## نذرشهبيدانِ بالاكوث

ینظم جناب فضل احمد کریم صاحب فضلی سکریٹری (حکومت پر کستان) نے زیارت بالاکوٹ کے وقت کئی تھی ، جے جماعت مجاہدین میں شامل ہونا جا ہے تھا، یہ کہیں کاغذ ات میں کم ہوئی، اب بطور یا دگار یہاں شائع کی جاتی ہے:

> مجاہران صف شکن بوسے ہو نذر جال کے تو موت باادب برجی حیات جاودال کے

یہ وہ ہیں جن کے عمر بھر قدم نہ ڈگھا تکے معینتوں نے بارہا بڑار استحال لیے

> یہ سخت کوش و سخت جال عجب بیام دے گئے کہ زندگی ہے بامرہ اگر ہے تلخیاں لیے

جلال ہمی جمال ہمی، عجیب ان کی شان ہے نظر میں بجلیاں لیے، نفس میں کلستان لیے

> جہاں بھی سر جھکا دیا وہیں پر عرش آگیا یہ تجدۂ شہید ہے جہیں میں آستال لیے

یہ سید شہید یہ مجاہداتِ بمسفر کہ جسے ماہتاب ہو جلو میں کہکشاں لیے

> مجاہدانِ بصفا کی پیٹوائی کے لیے ملاکد اثر رہے ہیں آمڑدہ جناں لیے

عتیت و خلومی کے یہ چند بھول نذر ہیں کمڑا ہے نفتلی حزیں حقیر ارمغاں لیے

### بهم الله الزحمان الرحيم

#### مقدمه

چکونہ ہے یہ میاں آورم دریں مجلس
کہ ہادہ حوصلہ سوز است وجملہ بدمست اند
میداحمر شہید کے سلسلہ کی یہ تیسر کا اور آخری کتاب ہے۔ اس پروہ سفراخشآم کو پہنچاجس
کے لئے سروسا مان اور تک و تازیعی میری زندگی کے کم دبیش ہیں سمال صرف ہوئے:
درشار ارچہ نیاور دیمے حالی را
شکر کال محنت ہے حد وشار آخر شد

اسلامی بندگی تاریخ کاب باب آج کند کسی بھی شکل اور کسی بھی زبان می نظم وتر تیب نہ پاسکا۔ بینک اس کے متفرق پہلو مختلف صور توں میں وقا فو قتا ویش ہوتے رہے ہیں ان کی حیثیت ایسی تھی جیسے کسی طویل اور سلسل واستان میں سے کوئی ورق کہیں سے اُ فعالیا اور کوئی کہیں ہے ۔ فیالیا اور کوئی کہیں ہے ۔ فیالیا اور کوئی کہیں ہے ۔ نہیں کرنے والے کو بیا نعاز واتھا کداس کا سیاق وسباق کیا ہے ، نہ بڑھنے والے پر یہ حقیقت واضح ہو سکتی تھی کہ بیا ایک منظم و تخام سلسلہ مجاہدات کی کڑیاں تھیں ، جن کی وضع وساخت میں فعدا کاران اسلامیت و آزادی کا جیش بہا خون حیات پوری ایک صعدی تک بے ورایغ صرف ہوتا رہا۔ ایسے بی مجاہدات تو مول اور مکوں کے لئے سر بلندی کا سرمایہ ار جمندی کا فریغ ارجمندی کا فریغ اسے اور زندگی کا عاصل شلیم کئے جاتے ہیں ۔

روِ غیرت خطرناک است پہنا کیش تماشا کن درآں وادی کہ عشقِ اوست تن باسرنی سازو

اس حیات افروز داستان کے اوراق ایک سوسال کی مدت میں اس درجہ منتشر ہو بچے تھے کہ ان کی فراہمی اورشیراز و بندی اہل تلم کے ایک بڑے گروہ کی اجماعی سعی و ہمت کے بغیر بروے کارنہ آسکی تھی، چہ جانیکہ مجھ ایہا فرومایہ علم ڈمل استے بڑے کام کے مراجعام کا ذمہ تنہا اُنھالیتا۔ مید صاحب اور ان کی جماعت کوجن تا سازگار حالات سے سابقہ پڑا، ان کی تنفیل بڑکی تن دردناک اور الم آگیز ہے۔

ایک طرف کے اور اگریز تھے ،جن کے سیاسی مقاصد کا تقاضہ بیہ ہوا کہ اس بھائی جماعت کے اصلی کارنا ہے منظرعام پر ند آنے دیں یا ان کے گرد دویش غلط بیانیوں کے سیاد اور و بیز ید سالی کارنا ہے منظرعام پر ند آنے دیں یا ان کے گرد دویش غلط بیانیوں کے سیاد اور و بیز ید سال محافے پر نال دیں کہ کسی کو حقیقت تک جنیجے کا خیال بی نہ آسکے ۔ دوسری طرف مقامی روکساء و تحوالین تھے ،جن کی انفرادی غرض مند یاں اور کام جو ئیاں ان پاک نفس مجابہ بن کوزیادہ سے آخر بیں عمیان شربیت و کوزیادہ سے آخر بیں عمیان شربیت و کمریات کا مقدی کردہ تھا ،جو فد بھی نقط دگاہ سے اس جماعت پر مسلسل عماب و تفضی کی بجلیاں کروانا رہا ۔ ان بیں سے بعض امتحاب نیک نیت بھی ہوں سے ، تاہم دہ غلط بخی کا شکار ہوئے اور کروانا رہا ۔ ان بیں سے بعض امتحاب نیک نیت بھی ہوں سے ، تاہم دہ غلط بخی کا شکار ہوئے اور کروانش و بھیرت نے ہے در پے فوکری کھا کیں ۔ بعض کی تمام مخالفاند سرگرمیوں میں اخبار کرکے کے دو گئے تھے کہ شواہد بھیرا آشکار انظر آتے ہیں ۔

خود سید صاحب کے ارادت مندوں نے زیادہ سے زیادہ حالات کلم بند کر لینے کا پورا اجتمام کیا بیکن انہیں چھپائے رکھنے کے اجتمام ہیں بھی کوئی دقیقہ عی اُٹھانہ دکھا۔ بقیجہ یہ نکلا کہ کچھ عت گذر جانے کے بعد وہ قلمی دفائز کیک جائحفوظ ندرہ سکے اور کسی کو یہ بھی خبر نہیں رہی کہ مجھر بھم کر کہال کہال بیٹیج۔معالمہ کا ایک اور یہ بھی ہے کہ حالات جس اٹھاز ہیں لکھے مجے شحے دوہ پرانا تھا اور ہمارے زیانے کیلئے اے کسی بھی درجہ میں سازگار تہ سجھا جا سکتا تھا۔

خوش اماری ملی غیرت اوراسلای حمیت کی اس سب سے زیادہ پرتا تیر داستان کے مم جو جانے میں کوئی بھی کسریاتی ندر تی تھی متاہم اسے سیدصا حب اور اگل جماعت کے خلوص کا زیرہ انجاز مجھا جائے کہ اس عاجز کو بید داستان تفعیلاً مرتب کر دینے کی توفیق ارز انی ہوئی ۔ کیا عجب سے کہ بھی ناچیز خدمت محاسمہ اعمال کے دقت معفرت کا وسیلہ اور عفوہ کرم کی دستاہ ہے بہن جائے: امید ہست کہ بیگا تی مرفی راسیدہ تن کنے اشا بخشند اس طویل سلیلے ہے جواب تقریباً دو ہزار صفحات پر پھیل گیا ہے جھن داستان سرائی مقصود نہجی بلکہ پندنہا بیت اہم حقائق ومقاصد پیش نظر تھے ،جن کا اجمالی نقشہ ہے ہے:

۔ ہم جس عہد کو دور زوال سے تعبیر کرتے ہیں، وہ تاریکیوں اور مایوسیوں کی شب
تاریک ہی تیمی ،اس میں سرباندی کسیئے جانبازی اور ارجندی کسلئے سرفروٹی کی درخشاں کرئیں
ہی جلوہ گر ہوتی رہیں ،جن کی ضیا مشتری عبد عروج کی شوکت آرائیوں وہمی بیغام خبالت دے
ری تھی ،افسوس کہ جو آتھیں تاریکی کی شدت میں بصیرت کی دولت ضائع کر چکی تھیں ، دہ دوشنی
کی ان کرنوں سے بہرہ اندوز ندہوسی ،ان میں بلند ترین در جسیدا حرشبید کی تحریک کو حاصل
تھا جو خالص اسلامی مقاصد کے لئے خالص اسلامی خیاد دل پراپی نوعیت کی ایک ہی تحریک
تھی یضروری تھا کہ اس تحریک کی سرگزشت مرتب ہو جاتی ۔اس کے بغیر ہماری تاریخ کھمل نہ
سمجی جاسمی علی تھی۔

ادر یہاں اسلامیت کی بھائی کیلئے بچھ بھی نہ کیا۔ برادران وطن نے بعداس سرز مین کی آزادی اور یہاں اسلامیت کی بھائی کیلئے بچھ بھی نہ کیا۔ برادران وطن نے گزشتہ دس جی سال جی جہاد آزادی کے متعلق جو کما ہیں مرتب کیں ان جی عمو نا فیرمسلم اکثریت ہی کی سرگرمیوں کو نمایاں کیا گیا۔ اس وجہ ہے بیرخیال تقویت بھڑ گیا کہ مسلمان ایک مرتبہ بہتی جی گر کے جرنہ انکھ سکے بھرائی جس تھے۔ انکھ سکے بھرائی کے ساتھ ہمت وفیرت کی متاع بھی تھو بیٹھے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وسیع ملک کی آزادی کیلیے جوسر فردشانہ کارنا ہے سلمانوں نے انجام دیے مان کی نظیر کوئی و دسری قوم پیش نہیں کریحتی اور مسلمانوں کی قربانیوں کے مقابلے میں دوسری قوموں کی قربانیاں سمندر میں چند چلوؤں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں ،لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اسلامی قربانیوں کی سرگزشت معرض ترتیب ہی میں ندآ سکی اور جہاوآ زاد کی وطن کا بیہ بورایات کم عوکررہ گیا۔

سے بیہ باب مشند تاریخی شواہد کی بنا پر مرتب کر دیا ہے تا کے مسلمانوں کا درجدا بیگار د مرفروشی سب پرآشکارا ہوجائے رمقصود مقابلہ ٹیس ، بیہ ہے کداس طویل جہاد کا کوشہ کوشہ ساسنے آ جائے ورنہ طاہر ہے کہ اعلیٰ مقاصد کیلئے قربانیاں مشتر کہ دولت ہوتی ہیں ،خواہ ان کا مصدر ومنشاکوئی گردہ ادر کوئی قوم ہو،ادران پرسب کو یکسال فخروم بابات کاحق عاصل ہوتا ہے۔

سال ای اس جا جرسیدصا حب کی تحریک کے سلسلہ جی دواور پہلو بھی خور طلب تھے: اول یہ کہ سلمانوں کی اس جا عت نے اسلامیت وآ زادی کیلئے جہاداس وقت شروع کیا، جب بہاں کے اکثر گروہوں برتی الجملہ افردگی و بے حی طاری تھی۔ ان کے درمیان تکر انوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے بنگا مہ کسابقت بہا تھا، بہاں تک کہ جہاد کی عزت وحرمت کے انداز و شناس بھی بہت کم لوگ تھے۔ اکثر اس کے دام بی سے براساں وگر بران تھے۔ دوم اس جماعت کا مقصد و مدعا حصولی آزادی کے موا کچھ نہ تھا اور دواس کیلئے کی بادی معاوضے یا دنیوی منفعت کے بھی طلب گارنہ ہوئے۔ دو پورے موا سوسال تک سے پروایا ناور بے دریخ آئی جائیں اور بھی طلب گارنہ ہوتے۔ دو پورے موا سوسال تک سے پروایا ناور سے بھی بھی طوے نہ بال اس راہ جی قربان کرتے رہاوران کے دل ایک کلمہ تحسین کی آرزو سے بھی بھی طوے نہ بوتے ۔ ان کی قربانیوں کی جمیع ، شہرت طبلی کے بوتے ۔ ان کی قربانیوں کی جمیع ، شہرت طبلی کے افرادوں کے نام بارہ جلسوں اور جلوسوں کی جمیع ، شہرت طبلی کے افرادوں کے نام بارہ جلسوں اور جلوسوں کی جمیع ، شہرت طبلی کے واستان افرادوں کی بلند اسلامیت کا کرشہ تھی اور اس شی جم سب کیلئے بصیرت و موصلات کا نہایت ان لوگوں کی بلند اسلامیت کا کرشہ تھی اور اس شی جم سب کیلئے بصیرت و موصلات کا نہایت شہری مرمایہ موجود ہے۔

۳ - ال داستان کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کدا سے جارے حالات سے خاص مناسبت بھی سید شہید نے جب وقوت اصلاح وجباد کا علم بلند کیا تھا تو ملک کی عام کیفیت بعد کے دور سے یقین قدر سے متفاوت تھی ، تاہم ان کی بے سروسا مائی ہماری بے سروسا مائی ہماری ہے دوسا مائی سے مختلف نہ تھی۔ بدایں ہمدوہ اللہ کا تام لے کر آھے اور عز بہت واستقامت کے انجاز سے وہ تحریک پیدا کردی ، جس کی آگ کے علوں نے بچیس سال تک سکھوں کواور آیک سوسال تک برطانہ جسی تاہر قوت کوسلس آئی زیریار کھا۔

ہارے لئے اس مرکزشت سے استفاد ای صورت بجزاس کے کیاتھی کہ پیمرتب مورت

جمی بھارے سامنے آجاتی۔ یہ مقدی بزرگ پاک وہند کے ایک دورا آفادہ موشے میں اپنے خون حیات ہے مراد کے لکش بھاتے اور روش متعقبل کے خط و خال سنوارتے رہے۔ آن کون اندازہ کرسکتا ہے کہان کے دلوں میں کہے کہے دلوئے موجزن تھے اور د ماخوں بیس کیا کیا انتظامی نقتے ہے ہوئے کہان کے دلوں میں کہے کہے دلوئے موجزن تھے اور د ماخوں بیس کیا کیا انتظامی نقتے ہے ہوئے ادر ضائے تن کے لئے وقف رہا ان کی عظمت کا اندازہ جم لوگ نہیں کر سکتے ، جوفرض اور د ضائے جن کی بھر کے انتظامی میں اس د نیا ہے د خصت ہو گئے:

ما آٹے ایس ۔ وہ پیش نظر مقاصد کے لئے جانفشائیوں کی شیفتگی ہیں اس د نیا ہے د خصت ہو گئے:

مشت ہے انتظامی شعلہ کرد و نشست

معت ِ عامًا کِ سیری شعله کرد و سست بادشع المجمن رو تا به پایاں زیمعن

کیا جارا داهی بخش شنای اس امر کا بھی متحمل نہیں ہوسکتا کے ان کی یاد بہ طرز شایاں تازہ رکھی جائے؟

میں نے ہیں اہم کام کا ذمہ اُنھایا تھا تو خواب وخیال بھی نہ تھا کہ اس کے سرانجام میں مہلت دیات کی آئی اُن کی عدت صرف ہو جائے گی۔ اب دیکھنا ہوں تو قلب کی ہے کیفیت ہے، کو یا کل رفست سفر بائد ها تھا اور آئے منزل مقصود پر بھنے کیا۔ ب شک محنت بڑی بی دلیراور مشعب بدورجہ غایت صر آز باتھی ، تاہم اس کی حفاوت وول پذیری کا یہ عالم تھا کہ ذوق و وجدان اب تک ای لذت وہرورکی موجوں ہیں ذو بے ہوئے ہیں :

رقتم برزدد درین محفلِ دندان ماتی کے تذہے یہ ایاخ دل ماریخت

جو بچریں نے لکھا ہے جھے پوراا حماس ہے کہ برحرف آخر نیس اورانسان کی کوئی کوشش کسی کام میں حرف آخر تھی جاسکتی ہے؟ ابتدائی ادوار کی سرگزشت میں بھی بعض خلامحسوں ہوتے جیں چنہیں میں پرُند کر سکا اور آخری دور کے توسینکٹروں افرادور جال ہیں جن میں سے اکثر کے نام بھی معلوم نہ ہو سکے اور بعض کے نام معلوم ہوئے تو حالات ندل سکے۔ تاہم آیک خاکہ تیار ہو گیا ہے جس کا ہر حصہ تاریخی شواج پر جنی ہے۔ بید فاکدار باب و دق کے لئے عربیہ تحقیق میں مصحل راہ کا کام وے گا۔ جن اسحاب الدادی رہی ،ان کے اسے گرامی حواثی کاب میں جا بجاورت ہیں۔ مناص شکر ہے کے ستحق موان نیجر اسلیل (جماعت اہل حدیث کے نظم اعلی ) ہیں جن کی مجانداعات آخری و در کے سوائے کی ترجیب میں برابر شاہل رہی۔ خود کہا ہے متعلق کچھ کہنا میرے لئے زیبائیں ،البت یہ برخ کر کرسٹن ہوں کہ نہ صرف اوروسی بلکہ برزیان میں این موضوع پر یہ پہلی کتا ہے ۔ میں نے اس کے لئے کہاں کہاں اوروسی بلکہ برزیان میں این موضوع پر یہ پہلی کتا ہے ۔ میں نے اس کے لئے کہاں کہاں سے مواد فراہم کئے ، پھرکن کن کاوشوں سے انہیں ایک مشد و ستاویز کی حیثیت میں مرتب کیا ، ان سوالات کا کئی قدر جواب آپ کو ملاحظہ کتا ہے ۔ اس سکے گا۔ ہمرعال خدا کا شکر ہے کہ منالہاسال کی تک وود کے بعد جگہ تھے ہوں جن کر ایک گھرستہ تیار کر سکا ہول۔ شہیدان رابو منالہاسال کی تک وود کے بعد جگہ تھے کہا ہوں جن کر ایک گلا عت جمھ میں نظمی ۔ عنال میں دو اند مد شہید مقابل نبردہ اند عنال نبردہ اند

خوام رسول قبر مسلمناؤن سلا بور ۲رهمبر 1921ء

# تحریک سیداحمد شہید کے سلسلے کی چوتھی اور آخری کتاب (۱۸۳۱ء سے زمانہ حال تک)

سرگزشت مجامدین

حضرت سیداحمد شہیدگی جماعت ومجاہدین نے ایک سوسال ہیں اسلام کےاحیاء،اسلامی حکومت کی بحالی اور ملک کی آزادی کے لئے جو جہاد کیےان کی مفصل سرگزشت

مولا ناغلام رسول مبر

# برصغير مندمين تحريك احيائ دين اورسر فروشانه جدوجهد كي تمل سرگذشت

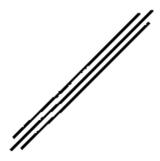

حصباول

( شیخ و لی محمداورمولوی نصیرالدین منگلوری )

پېلا باب:

# شهادت إمام اورتجد بدنظام

شهادت إمام

سید صاحب نے ۱۹۳ (زی قدر ۱۳۳۱ او (۲ مرکی ۱۳۳۱ م) کو بروز جمداا ۱۱ مربیکی کے درمیان بالاکون میں شہادت پائی۔ ہم ہتا ہے جی بیل کدا ہے کی شہادت نہیں بلکہ گمشدگی کی فہر کی گئی تھی۔ ہم کسی کے کان میں بی فہر کہنی اُس نے لا انکی سے ہاتھ کھنی کیا اور سیماب وارا آپ کی تاش میں سرگردال مجر نے لگا۔ بہت سے مجامدین اسی سرگروائی کی حالت میں شہید ہوئے۔ اس انگاء میں سکھوں کا دباؤ بردھتا کیا اور مجامدین تیجے ہتے ہتے ہتے ہتے ہا کسی بہاڑ کے داس میں بی محمد جو صفحہ بالاکوٹ کی شائل ست میں واقع ہے۔ مین اس موقع پریہ آواز بلند ہوئی کہ گو جرسید صاحب کولڑائی کے کھیت سے اٹھا کر باہر لے محک البندا مجامدین کو بھی میدان سے نکل آتا چاہدین کہا جا ہی کا کو بروں نے بید تریہ میں واقع ہی ہتے ہا کہ کہا ہو ہی کا کر برد آواز ندی جا گئی ہا ہما کہا کہ کہا ہو ہی کہا ہم کے اور کوئی ہی ہتے پرا مادونہ ہوتا ہے گئی اسکسوں کو جو اور کوئی ہی ہتے پرا مادونہ ہوتا ہے گئی انگرش سے اعتبار کی تھی یا سکسوں کے ایما یہ پرائن کا مقصد یہ تھا کہ مقابلہ فتم ہوجائے اور مزید کھنگش باتی نہ در ہے۔ اس حقیقت میں شربیس کہ جا ہم بین کو بالاکوٹ کے میدان سے ہنا نے کہلئے اور کوئی صورت کارگرنہ ہو کہی تھی۔

مختلف راست

بالاكوث سے شائی ست جانے كے مختلف داستے تھے۔ مثلًا ست سے كا ثالا ، برنا

کا ټالا ،ست بنے کے ٹیلے اور برنا کے ٹیلے پر چڑھنے کی پگڈنڈیاں۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر تجاہرین نے نالوں کے راستے اختیار کئے۔ ممکن ہے کہ بعض اصحاب پیڈنڈ یوں کے راستے اوپر چڑھ سمجے ہول۔ اوپر پینچ جانے کے بعد اکثر اصحاب آیک چشمہ پرجع ہوئے۔ اس دفت مولوی فیرالدین شرکوئی کی جماعت کے بھی چند آ دبی پیچ سمجہ پرجع ہوئے۔ اس دفت مولوی فیرالدین شرکوئی کی جماعت کے بھی چند آ دبی پیچ سمجہ پرت سے جلد جنگ سمجہ ہوا تو دم بخو درو گئے۔ سب کو انتہائی قلق اس میں شریک ہوجا کیں۔ افھیں شکست کا علم ہوا تو دم بخو درو گئے۔ سب کو انتہائی قلق اس میں شریک ہوجا کیں۔ افھیں شکست کا علم ہوا تو دم بخو درو گئے۔ سب کو انتہائی قلق اس میں شریک ہوجا کیں۔ اوپوں نے کھا ہے گئے ہوئی ہورو گئے۔ سب کو انتہائی قلق اس جائے ہوئی ہوتے ہیں۔ اوپوں نے کھا ہورودائی باختہ سمجے جنوں اور سودائی ہوتے ہیں۔ کوئی کی کا برسان حال نہ تھا۔

## غربت کی پیلی منزل

بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں کی فوج ہیلی ہوئی تھی۔ پہاڑ پر تفہر ہے۔ دیے میں کوئی قائدہ نہ تھا۔ دہاں سے اڑھائی تین کور کے فاصلے پراٹھرائی تام ایک گاؤں ہے، جوناحر خاں ہوٹ گرامی کی ملکیت تھا۔ خان موصوف کی رہنمائی میں مجابدین نے ای گاؤں کا رخ کرایا اور مغرب تک وہ انگرائی میں ہی تھے۔ مہلوی خیرالدین شیرکوئی کے ہمراہی بھی آصے۔ ان سے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب بہت بھار ہیں، دواڑھائی کوں پردرہ کا غان میں ایک مقام پر معموم ہوا کہ مولوی صاحب بہت بھار ہیں، دواڑھائی کوں پردرہ کا غان میں ایک مقام پر معموم ہوا کہ مولوی صاحب بہت بھار ہیں، دواڑھائی کو پردرہ کا غان میں ایک مقام پر معموم ہوا کہ مولوی صاحب ہو ہو تھے، تن کے گیڑوں کے سواکسی کے بیاس کچھ شرقیا، مصرف بھنے دل محموم ہوا کہ کی جیب میں ایک رو بیاتی جس کی مکی خریدی گئی۔ وہی منھی مخمی ہر جابدین میں تک میں تھی ہوں کہ میں ایک رو بیاتی جس کی مکی خریدی گئی۔ وہی منھی مخمی ہر جابدین میں ایک رہنے اور سید صاحب نے مم فراق نے ان پر محتقی میں تھی ہوں کے میں ایک کوئی کے دور کے دور اور کے دور کی کوئی کرسکتا ہے؛ جہاں میں اور افسروہ خاطری کی جو کیفیت طاری کر رکھی تھی ، اس کا مجمع اندازہ کوئی کرسکتا ہے؛ جہاں اور افسروہ خاطری کی جو کیفیت طاری کر رکھی تھی ، اس کا مجمع اندازہ کوئی کرسکتا ہے؛ جہاں اور افسروہ خاطری کی جو کیفیت طاری کر رکھی تھی ، اس کا مجمع اندازہ کوئی کرسکتا ہے؛ جہاں اور افسروہ خاطری کی جو کیفیت طاری کر رکھی تھی ، اس کا مجمع اندازہ کوئی کرسکتا ہے؛ جہاں

سی کوجگدی ، بے خراند لیٹ میار بہاں تک کدان میں سے کمی کو ہتھیار سنجا لئے کا بھی ہوٹی نہ تھا۔ ناصر خال نے اپنے آدمی حفاظت کیلئے مقرد کردیے۔ دل برداشکی اور حواس باختگی کی اس حالت زار میں بھی جراحوں نے اپنا فرض فراموٹن نہ کیا، چنانچہ جان تحر جراح رام پوری اور عبدالرجیم جراح جاسٹھی نے نماز عشاء کے بعد تمام زخیوں کی مرجم پٹی گی۔

گوجروں کا پیغام

رات کے وقت دو گو جرانگرائی آئے اور بتایا کرسید صاحب تھوڑی دورآگ (۱) پہاڑ کے درے بیں زند وسلامت موجود ہیں۔آپ لوگ چلیں تو ہم انکے پاس پہنچادیں۔ بیخوش خبری من کرسب لوگ بھوک اور تکان بھول گئے کیکن ناصر خان نے رات کے دقت حانا خلاف مسلحت قرار دیا اور کہا:

آگر سید بادشاہ کو اللہ تغالی نے زندہ رکھا ہے، وہ کہیں ہوں، ہر گرنہیں چھپنے کے تم کل سورے آتا، ہم سب تمہارے ساتھ چلیں مجے۔(۲)

مجاہدین کو ناصر خال نے سمجھایا کداگر امیر المونین خدا کے نظل سے زندہ ہیں توکل یا پرسوں ان سے ملا قات ہوجائے گی۔ آپ حضرات کیلئے لازم ہے کہ جلد سے جلد ٹی بی صاحبہ کے پاس پینچ کرا کی حفاظت کا انتظام کریں۔ اگر سکھوں نے اس طرف پیش قدی کی اور خدا نخواستہ نی بی صاحبہ کو گرفتار کر لیا تو یہ بڑی شرم اور قباحت کی بات ہوگ ۔ یہ رائے سب کو پہند آئی اور سید ھے نی بی صاحبہ کے پاس چینچے کا فیصلہ ہوگیا۔

انگرائی میں صبح کی نماز اواکرنے کے بعد دو تین گھڑی دن چڑھے تک ان گوجروں کا انتظار کیا گیا جورات کے وقت سید صاحب کی سلامتی کا پیغام لے کرآئے تھے،لیکن اُن میں سے کوئی ندآیا۔ چھٹے ولی محد خال نے ہتجو پڑپیش کی کہ مقامی آ دمیوں میں سے ایک دو

<sup>(</sup>۱) مطلب یہ ہے کہ انجمائی ہے آگے ان طرف بدحریابدین جادے تھے۔

<sup>(</sup>٢) " وقد تع الطدموم من ٢٥١٠ بالى تفسيدات مح الوقائع " ي كي روايات عد الخوذين -

کو بالاکوٹ بھیج دینا جاہے تا کہ وہ امیر المونین کے متعلق سیج حالات دریا دت کرآئیں۔ اللہ دین ساکن پکھلی اور خصر خال قندھاری بدیام انجام دینے کیلئے تیار ہو مکئے۔انہوں نے بالاکوٹ کا راستہ لیااور باقی مجاہرین نے نندھیاڑ کارخ کرایا۔

## دشوار گذارسفر

اگرائی ہے آئے پہاڑئی چڑھائی تھی۔ آدمی چڑھائی پر پہنچی قو ناصر خال نے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ رات کو گوجروں نے سید بادشاہ کے قیام کی جوجگہ بتائی تھی ، وہ اُس درے میں ہے۔ وہاں کوئی سراغ ندل سکا تو آگے بڑھے۔ انجائی مشقت کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، جہال ہے خطر تاک افرائی شروع ہوئی۔ مقامی لوگ تو باسانی افر نے گئے لیکن مجاہدین کو بڑی مشکلات جیش آئیں کیونکہ وہ ایسے پہاڑی سفروں کے عادی نہ تھے۔ دوایت میں بتایا گیا ہے کہ مجاہدین میں ہے:

کوئی تو اٹھی بچک کرا ترنے لگا اور کوئی بندوق بیک کر۔ اس بی ایک جگہ کسی صاحب کا پاؤں بچسلا اور گرا۔ بیس پجیس آ دی اُس کے آگے تھے۔ اس کے وضعے سے وہ سب گرے اور لوٹے بوٹے پیاڑ کے نیچے بارہے۔ کس ک تکوار ٹوٹ گئی ، کسی کی ٹم ہوگئی اور کسی کی بندوق کا کندا ٹوٹ گیا، مگر وہ سب لوگ سلامت رہے ، کوئی ڈخی شہوا۔ (۱)

نشیب میں نور عالم ( تعلب معری) کے بہت سے بود سے تھے۔ بجاہدین بھوک کے مارے ان کی جزیں کھود کھود کر گا جروں کی طرح کھاتے رہے۔ وہاں برف کا ایک موٹا حجنہ ملا، جومیل ڈیڑھ میل لمیا ہوگا۔ اُس پر جلنے گئے تو بنچ سے پانی بہنے کی آ واز آئی ۔ مقامی لوگوں نے سب کوروک دیا۔ ایک جگہ سے برف پکھل کر غارسا بن کمیا تھا۔ جھا تک کردیکھا تو کوئی سوڈیڑھ سوفٹ نیچے پانی نظر آیا۔ مقامی لوگ خود آگے آگے جلنے کھے

<sup>(1) &</sup>quot;وقائح" جلدسوم من: ٩٥٩

تاك برف كى پختى كانداز وكرتے جائيں،مبادا كابدين من سےكوئى ناداتى كے باعث الى جگەقدم ركھ دے جہال برف كى تهدزياد ومونى شەبوادر ينچ جاگرے۔ال طرح آسته آستىنجى ھے سے گذرے۔

# ميالكلى

دوسری منزل میاں کئی میں ہوئی جودرہ پنجول میں سیدوں کی ایک مشہور بستی ہے۔
ناصر خال بھٹ گرامی نے بیغام بھیج دیا تھا کہ مجاہدین آرہے میں اور ان کی مہمانی کا
سامان تیار رکھا جائے ۔عمرے وقت وہاں پنچے ۔سیدوں نے پہلے بھتی ہوئی تک تیش کی،
پھر گاؤں کے تمام لوگ ایپ ایٹ گھروں سے کھا تا لے آئے ۔کوئی کرچی روٹی ،کوئی وہی
روٹی ،کوئی دودھ روٹی اورکوئی وال روٹی ۔ زخمیوں کیلئے طوا تیار کیا گیا۔ بالا کوٹ کے بعد
یہ پہلا کھا ناتھا جوراوش کے ان جا نبازوں نے سیر ہوکر کھایا۔

#### بنسير

اس اثناء میں گوجروں سے معلوم ہو چکا تھا کہ لی بی صاحبہ مملک سے بنسیر آگئی میں۔ دونوں مقاموں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں۔ مجاج بن میاں کلئ سے روانہ ہوکر عصر کے دقت بنسیر پنچے۔ وہ گاؤں حبیب اللہ خاں رئیس گڑھی کے بوے بھائی بہرام خاں کی مکیت میں تھا، اس نے بوی خاطر داری سے سب کو مختف مکانوں میں اتارا اور مہانداری میں کوئی کسرا ٹھاندر کھی۔

۱۳۳۸ کی قعد و کی رات انگرائی میں بسر کی تھی اور ۲۵ مرکی رات میال کلکی میں۔ ۲۹ مرکی رات میال کلکی میں۔ ۲۹ مرکی منول مقصور پہنچ مکتے، و میں اللہ و مین اور قصر خال بھی آگئے۔ انہوں نے ایک رات بالا کوٹ میں بسر کرنے کے بعد جو حالات معلوم کئے ان کا خلاصہ بیتھا کہ جن مجاہد مین کو شکھوں نے زندہ گرفتار کیا تھا اُن سے کورشیر شکھ نے سید صاحب کی فعق علاق کر اُل ۔

انھوں نے ایک سرکی لاش کے متعلق کہا کہ پوشاک کی بنا پر یہ بید صاحب کی معلوم ہوتی ہے۔ پھراس کا سرجھی خلاش کرایا۔ جب تفعد بیق ہوگئی کہ سید صاحب کی نفش یہی ہوتو اس پر دوشالہ ڈلواد یا۔خاصے کے دونھان اور پچیس روپ نفقد دے کرکہا کہ اسلامی دستور کے مطابق دسے دفن کردیا جائے۔ بعد جس نہنگ اکا لیوں نے اس نفش کو قبر سے نکال کردریا ئے تھار میں ڈال دیا۔

بہرحال نظر بہ ظاہر سید صاحب کی شبادت میں کوئی شک وشبہ باتی ندر ہاتھا، تا ہم بعض اصحاب کو بیدامید گلی رہی کہ سید صاحب زندہ جیں، اس امید کوتقویت اس امر سے ہوئی کہآپ کو بہ حالت شبادت و کیمنے کی کوئی تینی اورقطعی ردایت موجود زیھی ۔

## جماعت کی پریثاں حالی

تھیں، شیخ ولی محمہ نے کٹوا کر مجاہدین میں تقلیم کردیں۔انہوں نے انگر کھے، پاجا ہے، دو پٹے ،عمامے اور بستر بنوالیے ،ممروحہ کے پاس کل سولہ رد پے تھے، وہ بھی دید سے اور اُن سے غلہ ترید کرمجاہدین میں تقلیم کردیا گیا۔

# شيخ ولى محمركى كيفيت

اب سب ہے اہم مسئلہ بیتھا کہ جماعتی تنظیم کیونکر بھال رکھی جائے۔ ہرایک کی نگاہ
ہار ہار شیخ ولی محد پھلتی پر پڑتی تھی۔ اسلے کہ سید صاحب کے رفقائے خاص میں ہے جو
لوگ زندہ رو گئے تھے، ان میں ہے شیخ صاحب ہی افضل تھے۔ لیکن ان کی صالت بیتھی
چھے کوئی دیوانہ یا حواس باختہ ہو سید صاحب کے مم میں ہوش بجانہ تھے۔ جب ان ہے
کہا جاتا کہ لوگ پر بیٹان حال ہیں، کوئی ایسا بندو بست کیجئے کہ بے اطمیعائی دور ہو، تو وہ
چواب دیتے کہ جھے سے پچھ کام نہیں، جو چاہ دہ، جو چاہ چلا جائے۔ میں تو لی بی
معاحبہ کا خدمت گزار ہول۔ میرا پہلا کام یہ ہے کہ وہ جہاں جانا چاہیں، ہو تا فاعت آئیں
معاحبہ کا خدمت گزار ہول۔ میرا پہلا کام یہ ہے کہ وہ جہاں جانا چاہیں، ہو تا فاعت آئیں
مواب پہنچادیا جائے۔ بیرحال دیکھ کر مختلف لوگوں نے دائیسی کا ارادہ کر لیا اور بعض روانہ بھی
ہوگئے۔

شخ صاحب نے لی بی صاحب ہے ہو چھا کہ آیا دوا پنے والدین کے پاس چر ال جانا چاہتی ہیں یا امیر الموثنین کی از واج کے پاس سندھ جانے کی خواہاں ہیں؟ بی بی صاحب نے سندھ جانے کا فیصلہ کیا اور شخ صاحب ای سوچ بچار میں لگ مجھے کہ کسی طرح انہیں صفوظ رائے سے سندھ بہتجادیں۔

صجيح مشوره

ا کابر مجاہدین میں سے تین بزرگ ایسے تھے جو جنگ بالاکوٹ میں شریک نہ تھے: آیک شیخ حسن علی، دوسرے مولوی محمد قاسم بانی چی، تیسرے مولوی نصیر الدین منظوری۔ بالاکوٹ کی فکست اور سید صاحب کے فراق کاغم انہیں بھی سب کے برابر تھا، لیکن ان پر حواس باختگی کی وہ کیفیت طاری نہتی جس سے دوسرے مجاہدین بے طرح متاثر تھے۔
انہوں نے شخ و لی محد کو سمجھایا کہ جہائتی نظام سے بے پروائی اور بے تعلقی کا اظہار سراسر طلاف مصلحت ہے۔ اس کا نتیجہ بیہوگا کہ سب لوگ گھروں کی راہ لیس کے اور ہم چندآ دمی روجا کیں گے وجن کیلئے نہ یہاں قیام کا کوئی اطمینان بخش ہندہ بست ہو کے گا اور نہ لی بی صاحبہ کوست ہو کے گا اور نہ لی بی صاحبہ کوست ہو کے گا اور نہ بی بی صاحبہ کوست ہو کے گا اور نہ بی بی مساحب کو سیاس کے صبح کی اس بیرے کہ تمام مجاہدین کونسل ما حب کوست ہونے کی تشریف آوری تک جماعت کو اختشار سے بچائے رکھنا ہم حال لازم ہے۔

سی کی ولی محمد نے اس مشورے کی معقوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مولوی نصیرالدین امیر بن جا کیں ،وہ امارت کے اہل ہونے کے علاوہ نسبا سید ہیں۔لیکن جماعت کی بہت بڑی اکثریت چونکہ شخ صاحب پر متفق تھی اسلئے تیموں مشیروں کے اصرار پرموصوف نے امیر بنیا قبول کرایا۔

### ايك بھولا ہواواقعہ

اس انناء میں انہیں ایک واقعہ یاد آگیا جس ہے آخری فیصلہ پر پہنچنے میں خاص مرد مل ۔ واقعہ بیرتھا کہ ایک مرتبہ پنجتار میں نماز فجر کے بعد سیدسا حب نے مولانا شاہ اسائیل، مولوی ضیاء الدین پھلتی اور شیخ ولی ٹیرکو بلوایا۔ دیر تک جہاد کے فضائل بیان فرماتے رہے، تھریکا یک شیخ ولی ٹھرسے خاطب ہوکر کہا:

شیخ بھائی مکن ہے میں مجھی آپ اوگوں میں شار ہوں۔ آپ کو تا کیدگ جن ہے کہ جہاد کے کا بر خیر ہے وست کش ناہو تا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں بڑی خو بیال اور بر کمیں رکھی ہیں۔ میں ہے ہو، ورت مولانا (شاہ اس وقت کیلئے ہو، ورت مولانا (شاہ اس وقت کیلئے ہو، ورت مولانا (شاہ اس عیل) کے ہو تھے ہوئے ہوئے ہیں کی استے میں کس مستق میں کس مستق میں کس مستق اور شار میں ندتھا۔

#### بيعت إمارت

شخ ولی محمر امارت کی گرال قدر ذمه داریان اٹھانے کیلئے تیار ہو گئے تو سرکردہ امکاب کے مشورے اور اٹھان سے با قاعدہ بیعت کا انتظام کیا گیا۔ ان اصحاب میں سے خاص طور پر قابل ذکر افراد یہ ہیں: مولوی تھیرالدین منگلوری بمولوی محمد قاسم پائی تی ، طلا اصلی محمد قد حاری ، ملا عزت قد حاری ، ملا عزت قد حاری ، ملا عزت قد حاری ، خفر خال می دخفر خال قد معاری ، خفر خال قد معاری ، خفر باری سید خال قد معاری ، جعفر خال ترین بزار دی ، جسین خال ترین بزار دی ، بابرشاہ نظر باری ، سید الله نورشاہ ماکن مینی ، مولوی امام الدین ماکن تو بی ، اخو ندگل بشاوری ، محمد بین خیمری ماکن تو بی ماخوری ، اخو ند فیل می خال میں میں میں میں مولوی امام الدین میں میں مولوی عبد الحکیم بر معانوی ، میں مرارک علی تھی جمانوی ، مولوی عبد الحکیم بر معانوی ، میں میں مولوی عبد الحکیم بر معانوی ، میں مستقیم خال میسی خیل ۔

اس سلسلے میں مولوی خیرالدین شیر کوئی کا نام روا تھوں میں باکل نہیں آیا، حالانکہ وہ مجاہدین میں متاز حیثیت پر فاکز تھے۔ سمجھنا جائے کہ یا تو وہ علالت کے باعث بیعت کے وقت بنسیر مہنچے ہی ندیتے ، یا شدت علالت کی وجہ سے شور کی اور بیعت میں بروقت شریک ندہو سکے۔

## اہل نندھیاڑ کی شرکت

بیعت کے بعد قرار پایا کہ علاقۂ نندھیاڑ کے رؤساء وخوا نین کوبھی اس انتظام میں شریک کرلینا جاہئے۔ چنانچداخو توگل بشاوری اور ملافیض محمد غزنوی نے سب کوجی کرکے شیخ ولی محمد کی امارت پر اتفاق کے حالات بتائے۔ان لوگوں نے انظام کی تحسین کرتے ہوئے کہا کہ میں نثر کت میں عذر نہیں ،لیکن اپنے ہیر ومر شد صاحبز او ومجر نصیر سے بوچھے بغیر کو کی قدم اٹھانہیں سکتے۔ جماعت بچاہدین کی طرف سے ای وقت صاحبز او وموصوف کے نام ایک فنط ست بہار بھیجا گیا، جس میں شیخ ولی محمد سے بیعت کے بورے حالات درخ است کی گئی تھی کہ آپ کو اس ملک میں پیشوا و مقدا کی درخ سے آخر میں ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ کو اس ملک میں پیشوا و مقدا کی حشیت عاصل ہے، آپ بھی نٹد فی اللہ اس کا رخیر میں شریک ہوجا کیں۔ دنیا میں تیک دیشیت عاصل ہے، آپ بھی نٹد فی اللہ اس کا رخیر میں شریک ہوجا کیں۔ دنیا میں تیک دیشیت عاصل ہے، آپ بھی اللہ اس کا رخیر میں شریک ہوجا کیں۔ دنیا میں آپ کا نامی ہوگا کہ آپ کی مادر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بال سے جزا پا کمیں گے۔ صاحبز اورے نے جواب میں لکھا کہ آپ معزات میرے پائی ست بہار چلے آ کمیں، انشاء اللہ میں آپ کا ساتھ دول گا اور تی المقد و رضومت میں کوتائی نہ کروں گا۔

#### دوسراباب:

# تندهيارٌ ميں قيام كاانتظام

### صاحبزاده محمنصير

صاجز ادہ محرفسیر علاقہ تندھیا ترکسب سے ہوے دیر تصاورا س علاقے کا کثر لوگ انہیں کے معتقد تھے۔ وہ خودست بہار ہیں رہتے تھے اور ان کے دو چھوٹے ہمائی محد نذیر اور محربتیر کو ہاند میں مقیم تھے۔ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ اٹل تندھیا ڈکا تعاون صاحبز اوہ محرفسیر کی دضامندی اورا تفاق پر موقوف تھا، ای لئے ان کی ضومت میں کمتوب مجھام کما تھا۔

بعض روا توں سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے جہاں دوسر سے علماء تواہمین،
پیرز ادوں اورعوام کو جہاد میں تعاون کیلئے دعوت دی تھی، وہاں صاحبز ادہ محر تھیں کو کئی
خطوط بیجے تھے۔ لیکن موصوف کی طرف سے جنگ بالا کوٹ تک تعاون کا کوئی اقدام نہ
ہوا، اس و جہ سے اکثر مجاہدین کوصاحبز اوے کے متعلق چندال حسن ظن نہ تھا، البعثہ مولوں
محر قاسم بانی پٹی صاحبز اوے کے سرگرم مؤید تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب صاحبز او،
اعانت کیلئے مستور ہے تو کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ معالے کی صورت بیٹی کہ
علاقۂ تندھیاڑ میں مجاہدین کے قیام کا بندو بست اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک
صاحبز ادہ اپنے اثر درسوخ سے کام لے سرگھانے پینے کامروسا فان نہ کردیتا۔ دہ اس کام
کیلئے تیار ہوگیا تو جماعت مجاہدین کیلئے اسکی اعانت سے فائدہ اٹھائے میں تامل کی کوئی
و جہ باتی نہ رہی۔ سابق میں اس کا تعاون کیلئے آگے نہ بوصنا موجودہ عزم خیر کے عدم
قبول کی دلیل نہ بن سکما تھا۔ چن نچے صاحبز اوے کی دعوت قبول کر لی گئی۔ آگر چہ یہ تعاون

#### زياده ديرتك جارى ندره سكارجيها كدآ مي جل كرواضح جوكار

#### بنسير سےست بہار

چن نجے صاحبزادے کی دعوت پر مجاہدین ہسیر سے ست بہاردوانہ ہو سکتے۔ پہلی منزل بھٹ گرام میں ہوئی جو ناصر خال کا وطن تھا۔ خان موصوف سید صاحب کے خلص سختھ نے اور بالاکوٹ کی جنگ میں بھی شریک رہے تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوثی سے جماعت کا استقبال کیا۔ ودرا تیس اورا یک دن بوری جماعت کی مہمانداری کی۔ شنخ ولی محمد نے صاحبزادے کی دعوت کے متحلق تمام حالات بتائے تو ناصر خال نے کہا کہ اس ملاقے میں صاحبزادے کی دعوت کے متعلق تمام حالات بتائے تو ناصر خال نے کہا کہ اس ملاقے میں صاحبزادہ بہت معزز ومتاز ہے۔ اسکے تو ون ہے امید ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اجراء از سر نو توجائے گا۔

تاصر خال خود اس لئے ساتھ نہ جاسکا کہ بالاکوٹ کی جنگ میں زخی ہو چکا تھا، تاہم اس نے یقین دلایا کہ تندرست ہوتے ہی ست بہار بہنچ جاؤں گا۔

محت گرام سے تیسرے دن روانہ ہو کر بجام ین موضع بیال بیل تھیں ہے۔ اگلے روز بحکول پہنچ محتے، جواخوند محمد ارم کا وطن تھا۔ یہ بھی ہوئے پیرزاد ہے اور سید صاحب کے خلص عقیدت مند تھے۔ انہوں نے بھی مہما نداری میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی۔ بھکول سے ست بہار صرف ایک کوئ تھا۔ بی بی صاحب اور تقریباً ایک سومجامدین ای روز ست بہار چلے محے، باتی اصحاب بھکول ہی جی تھی تھیرے رہے۔

#### صاحبزاد ہےکا نتظامات

صاحبزادہ محمد نصیر نے قیک الگ تعلک مکان نی بی صاحبہ اور مجاہدین کی دوسری خواتین کے لئے خالی کرادیا۔ باتی اصحاب کے تیام کا بھی مناسب بندو بست کردیا۔ سب کوتسلی دیتے ہوئے کہا کہ سید بادشاہ کی سلامتی کی خبریں مل رہی ہیں، خدا کرے وہ جلد آجا کیں۔ آپ لوگوں کی طرح میری مراد بھی یہی ہے۔ تا ہم جب تک دہ نیس آتے میں آپ کے ساتھ ہوکر جہادیں پوراحصہاوں گااور کھانے کیڑے کا انتظام کرتارہوں گا۔

چندروز کے بعد صاحبز اوے نے علاقے کے رؤسا ، دخوا نین کوجھ کیا اور کہا کہ سے مجاہد ہوں گئی سید باوشاہ کے جمراہ جہاد نی سمیل اللہ کی غرض ہے آئے تھے۔ آپ کے نہ ہونے کی وجہ ہے کارو بار جہاد درہم برہم ہور ہاہے۔ان کی شخواری ودلجو ئی ہم سب پر لازم ہے۔ان کے شخواری ودلجو ئی ہم سب پر لازم ہے۔ان کے کھانے پیٹے کا انتظام وو جارآ دمیوں کے بس کا نمیش ،مناسب تد جبر سے کے کہ تمام رؤساء وخوا نمین اپنی اپنی بستیوں میں عشر کا انتظام کردیں اور خود عشر جمع کر کے مقررہ مقابات پر پہنچا و یا کریں۔ان بھائیوں میں سے کوئی تحصیل کیسے کہیں ضرح سے گا۔ مامرین نے یہ جو پر قبول کرئی اور پڑتے اقراد کے بعد وہ واپس جلے گئے۔

تیس بہار جلے آئے جو بھنگول میں مقیم تھے۔اگر چرکسی روایت میں اس کی تصریح نظر سے نہیں گذری ،اگروہ جائے قیام کی سہولت کے پیش نظر بھکول ہی میں مقیم رہے تو ان کے کھانے پینے کی چیزیں ست بہار سے چینچے گئیں۔

حید قرباں (۱۰رزی الحجہ ۱۲۳۷ه ۲۳۰۵م گی ۱۸۳۱ء) ست بہار ہی جس گذری۔ صاحبز ادرے نے قربانی کیلئے ایک تک پٹنے ولی محد کے پاس جیجے دیا تھا، جسکا گوشت مجاہدین میں تقسیم ہوا۔ اس وقت تک سیدصا حب کی شہادت پرسولہ دن گذر چکے تھے۔

#### جماعت کے دوجھے

نندهیاڑی تمام بستیوں سے عشر کا غلدا کیہ مقام پرجع کرنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا صاحبز اوے نے مناسب سمجھا کہ جماعت بجاہدین کود وحصوں پرتقیم کردیا جائے۔ چنانچہ اس نے شیخ ولی محمد آمیر جماعت ، مولوی تعییرالدین منگلوری اور مولوی محمد قاسم پائی تی کو بلاکر کہا کہ بی بی صاحب دوسری خواتین اور ساٹھ ستر مجاہدین ست بہار میں رہیں ،ان کے محز ارے کا بندو بست آس پاس کی بستیوں سے عشر سے ہوتا رہے گا ، باتی مجاہدین میرے بھائیوں کے ساتھ کو ہانہ چلے جا تیں، دہاں کی بستیوں کے حشر کا انتظام میرے ہمائی کرلیں گے، اور چندروز بعد ش خور بھی وہاں آؤں گا، تاکہ پورے علاقے کا دور وکر کے مجابد ین کیلئے قیام کی تمام مہولتیں مہیا کردول۔ شخ صاحب اور الن کے مشیروں نے صاحب اور الن کے مشیروں نے صاحب اور الن کے مشیروں نے صاحبزاوے کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چنا نچہ ساٹھ ستر بچاہدین ست بہار می تغیر کئے اور باقی اصحاب کو ہاند دوانہ ہوگئے۔ شخ ولی حجد نے مولوی محمد قاسم پانی بی کو کو ہانہ والی جماعت تھی جہد کا آغاز کرنا تھا۔ شخ نے جو آدی اپنے ساتھ دور کے تھائن کا مقصد دور اتھا۔

# شیخ و بی محمہ کے ہمراہی

جولوگ فی صاحب کے ساتھ ست بہار میں رہے، اُن میں لی بی صاحب، دس میارہ دوسر کی خواتمن اور بارہ تیرہ بچوں کے علاوہ صرف مندرجہ ذمیں اصحاب کے نام روایت يس نه کورې به مولوي نصيرالدين منگلوري ،سيد حامظ جهنجها نوي ،حفيظ الله ديو بندي ،اخوند فيض محمه غزلوي بمحد خياط لكعنوي ، الله بخش خياط لكعنوي ، مولوي عبدالحليم بردواني ، خيرالدين بزاروي ، حاجي عبد الله گورکهپوري ، فيخ احمد حسين صادق يوري ،محمود بناري ، فيخ رمضاني يناري، ابرا جيم نگراي ،عبدالله مجراتي ،عبدالا حديهلتي ،گلاب خان (ساكن ميان دوآب) حاتی فاصل بشاوری ،ابراجیم هال خیرآ بادی جمرهسین مهار پیوری ،کریم بخش سبار پیوری ، شاه ولی سبار نپوری،عبدالرحیم جراح جاششی ،کریم بخش (جمرای مونوی نصیرولدین)، فتح محمرة وم يوري بحسن خال عظيم آبادي، امان الله كر همكتيشري، امان الله خال كلعنوي، اخوند زعفران قندهاری، خصر خال قندهاری، اشرف ولاین، عبد الحرید سندهی، کل شیرخال كالاباغ ،نوركالاباغ ،شهباز كالاباغ ،احمد عيسي فيل ،اخو ند يحم عظيم ( كالوخار )،غلام مولا ( پھلد )، محدز مان ( پھلد )، حسین علی بذ هانوی، رحیم بنش بناری ، امان الله خال تنج يورى بميال عبدالتيوم داروف بطغ لكهمير اوريرمح تاصد

### دونوں گروہوں کے مقاصد

طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ شخ ولی حجہ نے اپنے پاس کیوں تعور ہے آدمی رکھے اور

ہری جماعت کو س غرض ہے کو ہائی جی و یا؟ بجاہد بن کا اصل کا م بیتھا کہ جلد جہاد کا

آغاز کر دیں اور اس نصب العین کے حصول کیلئے جائیں لڑادیں جو انہیں اور سیدصا حب کو طنوں ہے نکال کر سر صد لا یا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شخ صا حب سب سے پہلے لی فی صاحب
کو سندھ پہنچا دینے کے آرز و مند شخ تا کہ ان کی حفاظت کے انظامات ہے قار خ

ہوجا کیں، پھر بہاطمینان تمام جہاد کر کئیں۔ چنا نچے انہوں نے وہی آدمی معیت کیلئے پنے
جو بی فی صاحب کو سندھ پہنچا نے کہ کام شن مدود سے کئے تھے۔ چونک یہاں سے
دونوں گر دہوں کے دائرہ بائے گار عارضی طور پر مختلف ہوگئے تھے، اسلنے ان کی سر کرمیوں
کے حالات الگ الگ بیان کرنے کے سوا چار و نہیں۔ سب سے پہلے بجابد بن کی ہوئ

برناعت کے قیام کو ہانہ کی کیفیت بیان کی جائی ہے، اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جہا تھا کہ گا کہ منے ولی جو اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ منے ولی جو لی جو اس کے اس کے بعد بتا یا جائے گا کہ ہو گیا۔

## صاحبز اده محرنصير كاذوره

مجاہدین کی ہوی جماعت مولوی محدق مم یاتی بن کی سرکر دگی بیس کو ہانہ پینی۔ بعد بیں مولوی خیرالدین شیر کو آب می کو ہانہ بینی۔ بعد بیں مولوی خیرالدین شیر کو آب می کو ہانہ بین کے ربعض اصحاب کو مسجد بیں آتا را گیا، بعض کے قیام کیلئے ایک اصاطر تجو ہز ہو، جو سجد کے قریب داقع تضاورا تن بین صاحر ادہ محراضیہ کے ہز گوں کی قبر یہ ساجر ادہ محراض ہوتا رہا، بھرائے ذخر ہے صاحبز ادے کے بھائیوں کی طرف سے کھانے پینے کا انتظام ہوتا رہا، بھرائے ذخر ہے نے ناتھ میں موتا رہا، بھرائے ذخر ہے نے ناتھ میں ہونے لگاتھ ہوئی دیرے بعد صاحبز داہ محراضیم آگئے ، انہوں نے محبدین کو ساتھ نے کر گرد دنوات کی بستیوں کا دورہ کیا، جس کی اجمالی کیفیت ذیل میں درج ہے۔ ساتھ نے کر ایک ہانہ سے بھٹ گرا میں درج ہے۔

ا پنے پاس تغمرایا اور پرتکلف دعوتیں کیں۔خود بھی صاحبز اوہ اور جاہدین کے ساتھ ہوگیا۔ (۲) تیسرے دن سب اصحاب حاجی میرا گئے۔ پہنچنے کے دن بھی بستی والوں نے دعوت کی واسکے روز بھی کھانا کھلا کر خصست کیا۔

(۳) حابق میرا ہے تینج بوڑی صحے۔ وہاں بھی شام ادر صح کوبہتی والوں کی طرف ہے دعوت کا انتظام ہوا۔

( ۱۹ ) سنجنج بوژی ہے کوئ سوا کوئ سائی خال کی گڑھی تھی ، وہاں بھی ایک رات قیام کیا در دونوں وقت کا کھانایستی والوں نے کھلا یا۔

(۵) چرچپرگرام محے، جہاں ملا مقام نام درولیش رہتا تھا۔ وہ ناصر خال کا پیر اورسیدصاحب کا مخلص تھا۔ اس نے خان موصوف کو تا کید کی کہ یہ جاہدین خداکی راہ میں جہاد کیلئے آئے ہیں اوران کی خدمت سب پرلازم ہے۔ چھپرگرام ہیں دومقام ہوئے۔ (۷) چھپرگرام سے جسول محنے۔ایک روز دونوں وقت کا کھانا جسول نے رکیس شیخانے کھلایا، دوسرے روزبہتی والوں نے دعوت کی۔

جسول سے سب لوگ کو ہانہ وائیں آگئے۔ دورے میں ہرمقام سے دوجارا کا ہر ساتھ ہوجائے تھے تا کہ عشر کے انتظام میں امداد دیں۔ کو ہانہ سے میل ڈیز ہے میل بیشندگی نام ایک موضع تھا، وہ عشر کے ۔غلے کا مرکز قرار پایا۔ تمام مجاہدین کو وہاں سے غلہ ملاقعا۔ جو بستیاں کوئ ڈیز ہے کوئ پر تھیں، وہاں سے مجاہدین خود عشر لے آتے تھے۔ دور والی بستیوں سے صاحبزادہ محد نصیر کدھے یا خچر بھیج کر مشکوالیتے تھے۔ بعض مجاہدین کو صاحبزادے نے مختلف بستیوں میں بٹھادیا تھا۔ (ا)

## دعوت وتبليغ

ی برین کو مختلف بستیوں بیس متعین کرویے ہے ایک قائدہ بد ہوا کہ وین حق کی دور ویت ہے ایک قائدہ بد ہوا کہ وین حق کی دور ویت ہے ایک قائدہ بد ہوا کہ وین حق مام مثا یا دور ویت و بلیغ کا اچھا انتظام ہو گیا۔ عام لوگ اہم وین مسائل سے ناواقف تھے، عام مثا یا بیر جو بھی انہیں بتاویے تھے، ای پر عمل کرتے تھے۔ اگر چدتمام مجاہدین کوعلاء کا درجہ ماصل نہ تھا، تاہم وہ ضروری مسائل سے بخوبی آگاہ تھے۔ مولوی جم الدین شکار پوری کو موضع تمائی بیس متعین کیا گیا تھا۔ اس کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی ایک مجم میں رات کے وقت کوئی ندر ہتا تھا۔ اسلئے کہ عام تصور کے مطابق اس میں جن مقیم تھا۔ وہی مبحد مولوی صاحب کے قیام کیلئے تجویز ہوئی۔ وہ بے تکلف وہاں رہنے سکے ادراس وہی مبحد مولوگ ان رہنے سکے ادراس

ایک ملا صاحب فصل کفنے کے دقت پکھلی ہے آکر نلد دصول کرتے تھے۔ مولوی مجم الدین نے بات چیت کر کے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ پکھلی کو چھوڑ کر آزاد علاقے میں آجا کی محکومت تھی اوراس کی حقیت دارالحرب کی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کی تفتگوین کر ملا کوخیال ہوا کہ وہ بہت بزے عالم ہوں ہے ، مگر یہ معلوم کر کے وہ جران رہ گیا کہ مولوی ہم الدین نے کوئی کتاب نہ بڑھی تھی ، صرف مولانا عبد الحق اورشاہ اسامیل سے مسائل من کردین کے متعلق الی معلومات حاصل کر لی تھیں ۔ اس معلومات حاصل کر لی تھیں جو خاصے پڑھے تھے مولویوں کو بھی نعیب نہ تھیں ۔ اس معلومات حاصل کر لی تھیں جو خاصے پڑھے تھے مولویوں کو بھی نعیب نہ تھیں ۔ اس

تيسراباب:

# نندهیاژی سرگزشت

احوال وظروف

کوہانہ میں مجاہدین تقریباً دی مینے مقیم رہے۔ میرااندازہ ہے کہ جون ۱۸۳۱ء سے
ماری ۱۸۳۲ء تک۔اس مدت میں شدوہ آرزو کے مطابق جہاد کے لئے ابتدائی تدبیریں
انتقیار کر سکے اور شانہوں نے کوئی نمایاں کارنامدانجام دیا۔ اس کا سبب بیمعلوم ہوتا ہے
کدوہاں انہیں ستقل حیثیت حاصل شمی ۔ وہ ہراقدام کیلئے صاحبز اوہ محد نصیرہ ان کے
معائیوں اور مقائی روساء وخوا نین کی امداد ورہنمائی کے مختاج سے بطور خود نے وئی محاد قائم
کر سکتے تھے، نہ سکھوں کے کسی علاقے پر حملہ ویورش کے بجاز ومختار تھے۔ ہرقدم مقائی
لوگوں کے انتقاق ورضامندی سے انتھایا جاسکیا تھا اور آئیس شغق ورضامند کر لیمناصا جبز اوہ
محد نسیریا اُن کے بھائیوں کی مسلمت اندیش پر موقو ف تھا۔ اگروہ اپنی خواہش کے مطابق
درم و پریاد کا سلسلہ جاری کردیے تو شدید اندیشہ تھا کہ مقامی لوگ آ سے ناب ندیدہ قرار
درم و پریاد کا سلسلہ جاری کردیے تو شدید اندیشہ تھا کہ مقامی لوگ آ سے ناب ندیدہ قرار

افسوس کداس احتیاط اور مقامی صلحتوں کی انتہائی تگہداشت کے باوجود ندھیاڑی فضا مجاہرین کے لئے متواتر ناساز گار بنتی تمی، یہاں تک کدانجام کار آئیس وہاں سے نکل کرنے مامن کا زُخ کرنایز ا۔

بهبلااقدام

قیام کو ہاند کے زمان میں سکسول کے خلاف پہلے اقد ام کی کیفیت بے سے کدا یک روز

چھر گرام کے چند آدی معاجز ادہ محد بیٹیر ادر صاجز ادہ محد نذیر کے پاس دوڑے آئے
اور بتایا کے سلموں کا لفکر درہ کوئش میں پہنچ گیا ہے۔ مجاہدین کی ایک جماعت کو ہمارے
ہمراہ بھیج دیجے تا کہ سلموں پرواضح ہوجائے ،ہم مقابلے کیلئے تیار بیٹے ہیں۔ مولوی محمہ
قاسم پانی پی امیر جماعت نے دی آدمی ان کے ساتھ کردیے: شیر محمہ خال دام پوری،
مستقیم ، ابراہیم خال ،محمہ یارخال ، شاہین مشوانی ، نیک محمہ لومار ،شہباز ، امان خال ، شخ وزیر
بھلتی اور جم الدین شکار پوری۔ اسکے بھیج کا مقصدیہ تھا کہ حالات کا پوراا تداز ہ ہوجائے ،
اس کے بعد مناسب اقدام کی تدبیرا فتیار کرلی جائے۔

مجام ین کی یہ چھوٹی می جماعت چھپر کرام پنجی تو ارد گرد تہلکہ بیا ہو گیا کہ جاہدین کا حملہ ہونے والا ہے۔ بجاہدین نے باہم فیصلہ کررکھا تھا کہ سکھوں سے مقابلے کی تو بت آئے تو بند دقوں کی باڑ ماریتے تی آئ پاس کے پہاڑوں پر چڑھ جا کیں گے۔ پھر مناسب کمین گا ہوں میں بیٹے کر اُن پر کولیاں چلاتے رہیں گے۔ دی آ دمیوں کی مختصری مناسب کمین گا ہوں میں بیٹے کر اُن پر کولیاں چلاتے رہیں گے۔ دی آ دمیوں کی مختصری جماعت کمیلئے اسکے سوالڑ اٹی کی کوئی صورت نہتی ، لیکن مجاہدین کی آ مدے آ دازے نے سکھوں پرایسی جیب طاری کر دی کہ دہ در وہ کوئش سے باہر نکل گے اور مجاہدین کو ہانے والی سکھوں پرایسی جیب طاری کر دی کہ دہ در وہ کوئش سے باہر نکل گے اور مجاہدین کو ہانے والی لیے کے۔

بفه برشبخون

بقد میدان یکھلی کے ٹالی جھے میں تحصیل مانسہرہ کامشہور مقام ہے، جوسرن ندی کے داکس کنارے واقع ہے۔ اسے پہلے بھی اہم حیثیت عاصل تھی۔ صاحبزادہ محمد بشیراور صاحبزادہ محمد نصیر کے بعد ہفد پرشیخون کا فیصلہ کیا، جس پر عالم المام میں ممل ہوا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) روايت كالفاظ بن الخيرس برمات كاتفا الفايرب كديمقبرى كامينه ومكاب

صاحبزاد ومحدنصیر کے فرزند محدحسن نے گرد دنواح کی بستیوں میں پھر کرووسو کے قریب مقامی آ دمی جمع کیے۔ پیچاس ساٹھ محاہدین ساتھ لے لئے ، انہیں شبخون کی تجویز کے متعلق کچے معلوم ندتھا۔ تھرحسن انہیں لے کر گڑھی سائی خاں ہوتا ہواسعادے خال کے بما نڈے بہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد شخون کی تجویز بتائی اوراس کے متعلق تفصیلی مشورہ کیا۔ بھانڈے ہے روانہ ہوئے تو ایک بستی میں تھہرے۔ پھراکیک بہاڑ ہر جا ہینھے، آس پاس ے جو محض بغه کی طرف جاتا ہوا ماتا ، اُے پکڑ کراینے باس بٹھا لیتے تا کہ شخون کے متعلق کوئی اطلاع تھے میں نہ پہنچ سکے۔ ہزارہ کے ایک مخص کرم خال کو دریافت والات کی غرض ہے آئے بھیج دیا۔اس کے چھیے خودروان ہوئے۔بغد کے قریب پہنچے تو کرم خال نے بتایا کد تھے کے تمام لوگ بالکل مطمئن بیٹے ہیں اور کسی کو حملے کا خیال تک نہیں۔ محمد نے تمام ساتھیوں کو تین گروہوں میں تقلیم کیا۔ ایک گروہ کو راہِ مراجعت کی حفاظت کیلئے متعین کردیا، دوسرے گروہ کے ذمہ بیاکام لگایا کہ جہاں لڑائی کی نوبت آئے ، لڑے ۔ تیسرے گروہ کوروپیہ اور مال داسیاب اٹھانے کا کام سونیا۔ لڑنا مجاہدین کے ذمہ تھا۔ انہوں نے قصبے میں جنجتے ہی گلی کو چوں کی حفاظت کا بندوبست کرلیا۔ تھوڑی وریس مقای لوگ بہت سامال واسباب اٹھا کر قصبے سے باہر نکل آئے۔ تقریما بیاس آ دمیوں کو بھی ٹرفتار کرلائے۔اس اثناء میں بیر کنڈ کی چھاؤنی ہے سکھوں کا جیش آ پہنچا، لا الى بهونَى اليكن بحامِرين كا كونَى نقصان منه والينماز فجر تك تمام نوَّك محج سلامت اس يها ژ مِی بیٹنے گئے، جہال سے شبخون کے سے رواندہو سے تھے۔

بتيجه

مقامی لوگوں نے جو نقد رو پریدیا مال واسباب اٹھایا تھا، اے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ چندروز کے بعد بغد کے مہاجن، صاحبز ادہ محد نصیر کے پائ آئے اور پھٹواڑہ پہنچ کر

جوکہ ہانہ سے اڑھائی تین کوئ ہے، اسپرول کی رہائی کیلئے بات چیت کی۔ بارہ یا تیرہ بڑار روپے پر فیصلہ ہوا۔ صاحبز اوے سنے بیرقم اسپے آ دمیوں پراور مجاہدین بھی تقسیم کروی۔ قیام نندھیاڑ کا بیآ خری واقعہ ہے۔ اس کے بعد ذخیرہ کروایات میں اور کی اقدام کا ذکر نہیں ماک مرد یوں کے موسم میں پہاڑی علاقے کے اند نقل وحرکت و بسے بی دخوار ہوجاتی ہے۔ اغلب ہے کہ بدوقت کی چیش قدی کے بغیر ہی گذرا ہو۔

## مجابدين كےخلاف سازباز

صاجزادہ محد نمیر نے اپنے اثر درموخ سے کام کیکر بستیوں میں عشر جاری کردیاتھا
کہ بجابدین کا گزارہ ہوتا رہے، کیکن میرا خیال ہے کہ اہل سنہ کی طرح عشرافل نندھیاڈ
کے لئے بھی ایک نا قابل برداشت بو جدین گیا، حالا نکدانہوں نے ست بہار میں ہطیب
خاطریہ فرصداری قبول کی تھی۔ اغلب ہے، انہوں نے آ بستہ آ بستہ صاجزادہ محد نصیر
یہ کہنا شروع کردیا ہو کہ اس بوجھ سے جمیس نجات دالا کی جائے ۔ صاجزادے کیلئے صاف
اور واضح طریق کمل بیتھا کہ وہ مجابدین کو صورت حال سے آگاہ کر کے فوثی فوثی رخصت
کردیا۔ اس کیلئے وہ تیار نہوا۔ شایدا سے خیال ہو کہ بجابدین کی جماعت خاصی بڑی ہے
اور وہ لوگ جانباز ہیں، مبادا ناراض ہوجا کی اور کھنائی کی نوبت آجائے ۔ بہر حال افل
ندھیاڑ ہیں ہے اظمینانی کی بیٹھیزی اندر بی اندر بھی رہی ہے جابدین تفصیلات سے آگاہ
ندھیاڑ ہیں ہے اظمینانی کی بیٹھیزی اندر بی اندر بھی رہی ہی جابدین تفصیلات سے آگاہ
ندھیاڑ اور صاجز دہ کے باہم مضوروں سے ہے خبر ندریں۔

صاحبز ادہ محر نصیر بستیوں میں دورے کیئے نکلا اور چھیر گرام میں پہنچا تو وہاں مختلف مقامی لوگوں نے جمع ہوکر اس سے کہا کہ مجاہدین سے ہتھیار لے لئے جا کیں اور انہیں رفصت کردیا جائے ، یا بھران سے اہل ستہ کا ساسلوک کیا جائے۔ یعنی بیکہ جہال جہاں

#### والبيقع إلى البريك وقت الهاكك عمله كرك البيل فتم كرديا جائد

#### افشائية راز

خدا بخش دام پوری چھر کرام بیں مقیم تھے، وہال کے چار بڑے خوانین میں ہے۔ شاہرادہ خال، خدا بخش کاعزیز دوست تھا۔سب سے پہلے اس نے سازش کی کیفیت خدا بخش پر بول آشکاراکی۔

میں نے اور تم نے ساتھ کھانا کھایا ہے، تم میرے دوست ہو۔ ہیں نہیں چاہٹا کہ میرے جانے ہوئی اللی جائٹا کہ میرے جانے ہوئی اللی بخش کولے کرکی طرف چلے جاؤہ یہاں رات کوئستی کے مکول نے جرکہ کیا ہے اور صاحبزا دے سے کہا ہے کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہو کر سکھون سے جہاد کریں گے۔ گرکی طور اِن ہندوستانوں کو چھیار لے کر دخصت کر داور جو اِن کا مقابلہ کرنے کا خوف ہوتو جا بجائی ملک کے درول پر آدمی دوڑا دد کہ راستے کو اس میں کوئی نگلے نہ یائے۔ سمتہ دالوں کا سامعا ملہ ان سے کرد۔ (۱)

## صاحبزاد ہے گفتگو

خدا بخش کیلئے یہ کیونگر ممکن تھا کہ جماعت کو معرض ہلا کت میں جیموز کراہے آپ کو
اور ہے جمانی کو بچا کرنگل جاتا؟ اس نے خور وفکر کے بعد خود صاحبز ادے ہے زود رژو
مختشکو مناسب بھی اور اپنا نہ عالی جاتا کہ مثال کی صورت میں چیش کرتے ہوئے کہا:
ایک شخص پاوشاہ عالی جاہ کا مصاحب ہے۔ اس نے واسطے خوشنود ک
بادشاہ کے ایک باغ لگایا اور اس میں درخت برطرح کے میووں اور پھلوں کے
عدہ محدہ برایک شہرا ورستی سے لاکر لگائے کہ اس کے میووں اور پھلوں کی تاری اور بہارد کھی کر چند مضد حاسدوں کو
بادشاہ کی تذرکرے۔ سواس باغ کی تاری اور بہارد کھی کر چند مضد حاسدوں کو

<sup>(1) &</sup>quot;وقائع" ولدسومي: ١٦٨-١١٩

رشّت اور حسد آیا، یبال تک که باغ کاف کرتباه کردیا اور الرام رسوائی دارین کا ایار (۱)

اس مثال کی تشریج کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر المونین ہرشہرادر بہتی ہے علیہ بن کالشکر جمع کر کے ضوا کی خوش ہے آئے تھے۔ الل سمہ نے آئیں امام بنایا، پھرنفس کی شامت اور شیطان کے انوا سے ایسا کام کیا کہ ان کے دائن سے بدنای کا داخ قیامت تک نہ منے گا۔

### صاف گوئی

پھر کہا کہ بنگ بال کوٹ کے بعد مجاہدین آئے پاس آئے۔ آپ ان کی ضدمت گزاری ہے نیک نامی حاصل کی۔ اب مفسد اور حاسوا سے برداشت نہ کر سے اور بظاہر آپ کے دوست بن کر بدخواہی کے در بے بو گئے۔ بستی دالوں نے رات آپ سے جو مشورہ کیا ہے میں اس کا حال بن چکا ہول۔

یہ بینتے بی صاحبزادے پر گھبراہت طاری ہوگئ۔ آبدیدہ ہوکر بولا کہ مشورہ ضرور ہوائیکن جھے بتاؤ کہ میں کیا تدبیرا فتیار کروں؟ خدابیش نے جواب دیا کہ مولوی مجمد قاسم پانی پتی ادر مولوی خبر الدین شیر کوئی (۲) کوکو ہانہ سے بلائے اور مجاہدین کونوش خوشی رخصت کر دیجئے ، آپ الزام سے نے جا کیں گادر ہم لوگ اس ملک ہے سلامت نگل جا کیں گے۔صاحبزادے نے اس سے افغانی کیا۔

# محمدقاتهم اورخيرالدين كوپيغام

غدا بخش نے معاً اپنے ایک ساتھی کو بورے حالات بڑا کر مولوی محمد قاسم بالی پی اور

<sup>(1) &#</sup>x27;'وقائع''جلد موم'ص.۳۴۱

<sup>(</sup>ع) اس سے دائع ہوتا ہے کہ تندرست ہوئے کے جدمولوی قبرالدین می ست بررے کو باز کی گئے تھے۔

مولوی خیر الدین شیر کوئی کے پائی کوہانہ جیج دیا۔ انھوں نے حسن تدبیر ہے کام لیتے ہوئے صاحبر الدین شیر کوئی کے بھا نیوں اور بینے کوہلا کر کہا کدکل ہم سب کوائی وقت وجھیر گرام بلایا ہے ، شاید مکھوں پر چھاپہ مار نے کا ادادہ ہے ۔ چنا نچہ دوسب نیار ہوگئے ۔ چھیر گرام سے باہر ایک چیٹے پر صد جزادہ محد تھیے ہے بات چیت ہوئی۔ مولوی خیر الدین نے صاف صدف کہہ دیا کہ صاحبزادہ صاحب! پہلے آپ صرف چیر تھے۔ یہ لوگ آپ کی صاف صدف کہہ دیا کہ صاحبزادہ صاحب! پہلے آپ صرف چیر تھے۔ یہ لوگ آپ کی ضاف تی کہ دیا گرف نامر فی نذروے کر چھا چھڑا ہے تھے۔ اب ہماری وجہ آپ ان ان کے عاقم بن گئے ہیں اور ان پر عشر مقرر کیا ہے ۔ یہ لوگ حید سمازی ہے آپ کی حکومت ختم کرنا چاہے ہیں۔ ودر کھے ہم رہ ہوائے کے بعد بیآ پ کوچھوڑ دیں گے اور جی نہیں کرنا چاہے ہیں۔ ودر کھے ہم رہ بوائے کے بعد بیآ پ کوچھوڑ دیں گے اور جی نہیں کرنا چاہے ہیں۔ ودر کھے ہم رہ بوائے کے بعد بیآ پ کوچھوڑ دیں گے اور جی نہیں کہتی ہے ہمی نکال دیں۔

#### صاحبزاد ہے کااعتراف

صاحبز الاسے نے بھرآ بدیدہ ہو کہ اس اف کیا کہ بیسب بھے ہے میری نیت بیھی کہ:

سید بادش ہے نے رائے میں بھے سے بھوا گی رفاقت اور خدمت نہ ہوگی۔

اس بات سے میں اپنے ول میں بہت نازم ہوا۔ جب آپ اُوگ بالا کوٹ سے

یہاں آشریف لائے تو میں نے جا ہا گہ آپ واپنے پاس رکھوں اور کا فروں سے

جباد کروں مشایدا ہی کام سے اللہ تو لی میری عاقبت بہ خیر کر سے ۔ سو حقیقت

میں یہاں کے مضدول نے مجھے جھی جو کا دیا ، اب وہ کس طور پر میر سے قالو میں

میں یہاں کے مضدول نے مجھے جھی مراہ داست پر لاؤں ۔ آپ کور فصت کرنے پر

میں رہے جوانیس سجھ بجھ کر راہ داست پر لاؤں ۔ آپ کور فصت کیا اور

ول راہنی نہیں ہوت ، مگر نا چارا ور بے اِس ہوں ۔ خیر میں نے آپ کور قصت کیا اور

خدا کوسونیا ، جہاں رہو ، میر سے دوست ، وادر میں آپ کا فیر خواد ہوں ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "وقائع" جند سومص ۱۳۹۸

# نندهبا زيروانكي

یوں وی مینے کے بعد مجام بن کو تندھیاڑ سے رفصت ہوتا پڑا۔ شخ ولی محمداس سے
پیشتر پنجارتشریف لے گئے تھے، جسکے حالات آکندہ بیان ہوں گے۔ کو ہانہ کے عالم بن فرقت پر تکلف کھانا کھانا ہا، دوروز دیشیوں کے علاقے میں دہے، پھر چار پانچ مقام بھکول وقت پر تکلف کھانا کھانا، دوروز دیشیوں کے علاقے میں دہے، پھر چار پانچ مقام بھکول میں کے۔ مجام بن کی روائی کے بعد صاحبزادہ محمد نصیر کو حددرجہ فسوس ہوا اوراس نے انہیں رو کنے کی غرض ہے بھکول کے گھان سے جائے بھی ست بھار مظوالے تھے۔ مولوی انہیں رو کنے کی غرض ہے بھکول کے گھان سے جائے بھی ست بھار مظوالے تھے۔ مولوی خبرالدین شیر کوئی نے دوبارہ صاحبز دے سے ل کراسے بجام بین کے چلے جانے پر داخی کی کراسے بجام بین کے چلے جانے پر داخی کی کراسے بھام انگل بنچے۔ ایک اور بستی میں کھیر تے ہوئے کا بل کراس کے ، جہاں فتح خال پنجاری کا بھائی احمد خال پیشوائی کیلئے تھیرا کھیر تے ہوئے کا بل کراس کے ، جہاں فتح خال پنجاری کا بھائی احمد خال پیشوائی کیلئے تھیرا ہوتے ہوئے بہتاری بیشوائی کیلئے تھیرا

مولوی محمد قاسم بانی جی اور مولوی خیر الدین شرکوئی بعکول بی جی رہے۔ انہوں نے مولوی محمد قاسم بانی جی اور مولوی خیر الدین شرکوئی بعکول بی جی عذر بیر تھا کہ پہتار ہے سیدصا حب بجرت کر کے آئے تھے، جی وہاں نہ جاؤں گا، نیز سیدصا حب کے زندہ ہونے کی خبر بی ال رہی ہیں، جی انہیں تلاش کروں گا۔ مولوی خیر الدین صرف سید صاحب کی خلاش کے فواہاں تھے۔ ضلع مظفر آباد کے تین نوسلم بھائی عبد اللہ بحبد الکریم اور عبد الرحیم مولوی صاحب موصوف کے ساتھ دے۔ جیسا کہ جماعت بجامدین جی بالی جاری جی بالا بی جد اور عبد الرحیم مولوی صاحب موصوف کے ساتھ درے۔ جیسا کہ جماعت بجامدین جی بالی جاری ہیں بتایا

چوتھاہا ب

# يثنخ ولىمحمه كاسفر سوات وبونير

پیش نظر مقصد

ہم بتا ہے ہیں کہ شخ ول محمر مجاہدین کی بڑی جماعت کو کو ہانہ جیجنے کے بعد خود اس غرض سے ست بہار تھر مجئے تھے کہ لی لی صاحبہ کوسندھ پہنچانے کیلئے کو کی مناسب تدبیر اختیار کرسکیں۔ صاحبزادہ محد نصیر انظام عشر کینیے کوہانہ جانے گئے تو پیخ نے ان ہے اجازت لے اُنتھی کہ ہم لوگ تختہ بند ( بونیر ) سیدمیاں کے پاس جانا جا ہے ہیں،اسلئے کہ انہیں کے ذرایعہ سے لی نی صاحبہ کوسندھ بہنچانے کا بندوبست کرایا جاسکتا ہے۔ صاحبزادے کو گئے ہوئے ایک مہینہ گذرا تو شخ ول محد اور مولوی نصیر الدین نے باہم مشورہ کر کے اخوند محمد ارم کو بھٹکول ہے بلایا اور کہا کہ تختہ بند چیننے کی کوئی من سب مدیر كرد بيخ - اخوندموصوف كي رائ يهل بي سيريقي كرصاحبز اد وجير نصير اوريابدين مين موافقت زیادہ دیرینک قائم نہیں روسکتی البذالی بی صاحبہ کو یہاں سے نکال لے جانای مناسب نقا، چنانچداخوند نے سنڈ اکی میں اپنی برادری کے لوگوں سے مشور و کر کے ایک بروگرام بنانیا۔ براہ راست تختہ بند جائے میں اندیشہ تھا کہ مختلف مقامات پررکا وٹول ہے سابقه برے البذاقرار بایا کدکوستانی علاقے ہے سوات پہنچیں اور وہاں سے بیٹ کر یو نیرآئیں۔ بیداستہ یقینا ہے صدلمبا اور دشوار گڑار تھا، کین اسے اختیار کئے بغیر محفوظ طريق يرتخة بندبهنجناممكن ندخعابه

### مشقت خيزسفر

روائی کا فیصلہ ہوگیا تو شیخ ولی محد نے کو ہانہ میں مولوی محد قاسم پانی پی کو بھیجا کہ ہم بی بی صاحبہ کے ساتھ تختہ بند جارے ہیں۔ وہاں پہنچ کر جو پھی کھیں اسکے مطابق ممل ہیرا ہونا۔ چنا نچہ شیخ صاحب ست بہارے بعکول پہنچہ ، دہاں سے عبور دریا کے بعد جاریا تی بعد جاریا تی معام سنڈ اکنی میں کے۔ اخو ندمجہ ارم اور ان کی براوری ہی کے لوگوں نے سوات اطلاح بھیج دی تھی ، وہاں سے تین آ دی بیشوائی کے لئے سنڈ اکئی آگئے۔ ان میں سے فاص طور پر قابل و کرخونہ کا صاحبز اور و تھا، جو سوات بالا میں در فخیلہ کے قریب ایک مشہور مقام برقابل و کرخونہ کا صاحبز اور و تھا، جو سوات بالا میں در فخیلہ کے قریب ایک مشہور مقام ہے۔ سنڈ اکنی سے بڑے بڑے ہی اور ارد گرو کی بینے مصاحبز اور سے نے بڑی بی صاحب اور تمام مجاہدین کو اپنے پاس تھیرایا اور ارد گرو ک

# تخته بنداور ناوا ً بني مين پيغام

خونہ میں پنچ ہوئے ایک مبید گذرگیا توشخ ولی محمد اور مولوی تعیر الدین نے باہم معورہ کر کے مندرجہ ذیل اصحاب کوسید میال کے پائی تخت بند بھیجا: حالی تحمد فاصل پھاوری، ابراہیم خال خیر آبادی، محمد حسین سہار نبودی، وارو خدعبد القیوم اور اخوند محمد عظیم (ساکن کالوخان)، تاکہ سیدموصوف سے بات جیت کر کے لی فی صاحب کوسندہ بہنچائے کاراستہ جو مزکر الیں ۔

بیاوگ تختہ بند پنجی تو سید میاں نے بالا کوٹ کی جنگ کے بورے حالات سے، پھر انہیں اپنے چچیرے بھائی سیدرسول کے پاس ناوا گئی ( چملہ ) بھیج دیا تا کہ ان کی رائے مجمع نے لی جائے ۔سید صاحب بنجارے بھرت کر کے راج دواری کئے تھے تو اپنی بہت می فالتو چیزیں ناوا گئی بیں سیدرسول کے پاس مچھوڑ مجھے تھے۔مثلاً مسی ظروف، دوقیمتی زر ہیں، تین خیصے ، دوقالین وغیرہ ، بیٹنے و لی محد نے آ دمیوں سے کہددیا تھا کہ اس سامان کی فرد خت کا بند د بست ہو سکے تو فرد خت کردینا۔ سید رسول نے بھی بالا کوٹ کی جنگ کی تفصیلات بوچیس ۔

## شخ و لی محمد کو بلانے کا فیصلہ

پہلے قاصد تین مہینے تک واپس نہ ہوئے تو شخ ولی محمہ نے اخوند فیض محمہ فرنوی کو بھیا۔ اس انڈاء میں سیدمیال نے بوئیر کے خوا نمین اور سیدرسول نے بھلہ کے خوا نمین کا جرگہ کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ای زبانے میں فتح فول پنجتاری بھی سیدمیاں اور سیدرسول کے باس بار بار پیغام بھیجنار ہا کہ شخ ول محمد اور ان کے ساتھیوں کو میرے پاس لے آئے ، میں سیدصا حب کا برانا نیاز مند ہوں ، ان بھ ئیوں کی خدمت میں کو تابی نہ کروں گا۔ چنا نچہ جرگوں اور طویل مشورہ کے بعد نور ااطمینان کر کے سیدمیاں اور سیدرسول نے فیصلہ کیا کہ جرگوں اور طویل مشورہ کے بعد نور ااطمینان کر کے سیدمیاں اور سیدرسول نے فیصلہ کیا کہ جی تی صاحب ، پھر اور مجاہدین کو خونہ ہے اپنے پاس لے آئمیں ، پھر ان سے بات چیت کر کے جو پچھتر اور بیا ہے ، اس کے مطابق عمل کریں۔

### خونه ہے تختہ بند

اس فیصلے کے بعد تختہ بند سے سید میاں اور ناواگئ سے سید رسول کے بھائی سید
حسین شیخ ولی محمہ کے قاصدوں کے ہمراہ خونہ گئے تا کہ ی ہدین کو ساتھ لے آئیں۔ پکھ
معلوم نیس کر دہاں کیا بات جیت ہوئی ، روا توں میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شخ صاحب
خونہ سے روائی کے لئے تیار ہو گئے۔ جس صاحبز اوے کے بال تضبر ہوئے تھے ، اس
نے روائی کے وقت پر تکلف وجوت کی ۔ وہاں سے چلے تو چار باغ میں مقام کیا۔ سوات
میں سید صاحب کے ایک مخلص عقیدت مند سید عبد القیوم تھے، وہ مجابدین کے ساتھ
د ہے۔ چار ہائے کے بیرز اوے بھی ہمراہ ہو مجے ۔ دوروز منگورہ میں قیام کیا۔ ایک ایک

ون بری کوٹ، جوڑ اوراپلئی جس تغمیرے۔ برمقام کے لوگوں نے مہانداری جس کوئی کسر اٹھاندر کھی۔ تختہ بند ہنچے تو سیدصاحب نے ہی بی صاحبہ کے لئے الگ مکان خالی کرادیا، باتی مجاہدین کے تیا م کا بھی بہت عمدہ بندوبست کردیا۔

## تخته بنداورناوا كثئ

تعقد بندیس سیدوں کے جارگھرتھ۔ایک سیدمیاں کا ، دومراسیداعظم کا ،تیسراسید قاسم کا اور چوتھاسیدسلیمان کا۔ان جاروں نے ایک ایک دن مجاہدین کی دعوت کی۔ پھر باہم مشورے سے قرار بایا کہ ٹی ٹی صاحبہ تختہ بندیس تغیریں اور باتی مجاہدین کوشنے و لی محمد کے ہمراہ ناوا گئی بھیج ویا جائے۔مندرجہ ذیل اصحاب ٹی ٹی صاحبہ کی خدمت کے لئے مقرد کردیے گئے:

سیدها دعلی جهه به جهانوی ،اخوند فیض محرغز نوی، حفیظ الله دیو بندی ،ابراجیم خال خیرآ بادی ،الله بخش خیاط کهنوی ، شیخ گلاب ساکن میان دوآب ، شیخ کسکه همیر اور دارد نه عبدالقیوم \_

۔ سیدمیاں اپنے دل میں طے کر پکتے تھے کہ شیخ ولی محمد مجاہدین کے ہمراہ پنجتار پلے جا کمیں رتنصیلات آگے آئیں گی بمیکن جماعت میں سے کسی کواس ہارے میں کو کی علم نہ تھا، بیداز نادائی چنینے پرمنکشف ہوا۔

# فنخ خال پنجتاری

فتح خال ان خوا نین بین سے تھا، جنہوں نے سیدصاحب کے در دومرصد کے ساتھ میں آپ سے رشتہ عقیدت استوار کیا تھا۔ اس کا وطن پنجنار کم وہیش چارسال سیدصاحب کا مرکز رہا، اس اثناء میں اس سے کوئی الیک حرکت سرز دند ہوئی جو جہاد فی سیسل اللہ میں اعانت کے منفی ہوتی، البتہ جب بشاوری سرداروں اورخوا نمین سمتہ نے سید صاحب اور مجاہدین کے خلاف کشت وخون کی خوفنا ک سازش کی تو فتح خاں کی حیثیت مشتبہ ہوگئ۔ وہ بظاہر سید صاحب سے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ سازشی خوا نین سے بھی اس کا دوستانہ تعلق قائم ہے۔ اسکی بھی دور کی پنجتار سے بھرت کی فیصلہ کن خوا نین سے بھی اس کا دوستانہ تعلق قائم ہے۔ اسکی بھی دور کی پنجتار سے بھرت کی فیصلہ کن محرک تھی ، تا ہم سیدصاحب نے روا تھی کے وقت اس کی برادری کے لوگوں کو یہ نقین فر مائی گئی کہ فتح خاں کے دیتا سے بوروہ آئندہ وقت خاں کو دیتا۔

# بحالى اقتذاركى كوشش

اس صورت حال پر دہ طبعًا پٹیمان ہوا اور بھائی اقتد ارکی تدبیری سوچنے لگار جب اے اطلاع کی کدیتے دل محمد مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ سوات پہنچ سے ہیں، اور سید میال ساکن تختہ بند کے ساتھ نامہ و بیام جاری ہے تو اس نے بھی سید رسول ساکن ناوا کی اور سید میال ساکن تختہ بند کے ساتھ نامہ و بیام جاری ہے تو اس نے بھی سید رسول ساکن ناوا کی اور سید میال کے پاس پیغام بھیج کہ جس بھی سید بادشاہ کا مرید اور فلیفہ ہوں ، ایک قدید ساتھ کے کہ شیخ ولی محمد میرے پاس تشریف لے جسکیں، جس استے کھانے جہنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں ، تمام جاہدین کی فدمت کرتا رہوں گا اور الن کے ساتھ ہوکر سکھوں سے جباو کروں گا۔

یہ پیغامات بار بارآئے تو سیدمیاں نے بوئیر کے خوا نین اور سیدرسول نے پھلا کے خوا نین اور سیدرسول نے پھلا کے خوا نین کا اجتماع سنعقد کیا ، تمام حالات انہیں بتائے ، ساتھ ہی کہا کہ اگر مجاہدین کو پنجتار بھیج دیا جائے اور فتح خال کمی موقع پر ان سے دعا کر ہے تو ہماری بدنا می ہوگی۔ و نیا کہے گی کہ ان سیدوں نے مجاہدین کو خونہ سے بلا کر فریب کیا۔ آپ لوگ بتا کیں کہ آپ اس کام بیس ہمارہ ما تھے تھا دی کہنے تیار ہیں کہنیں؟ انہوں نے غور وفکر کے بعد جواب دیا کہ ہم بہر حال آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بجاہدین کو بھیج دیجئے ، دفتح خال کی بجال نہیں کہ آپ کو جم بجھ خال کر بدع بدی کر ہے۔ آپ جاہدین کو جم بجھ

کیں گے۔اس رنجمعی کے بعد سید میاں مجاہدین کو خونہ سے تختہ بند لائے اور انہیں ناوا مخی بھیج دیا جہاں سیدرسول نے کہلی مرتبہ انہیں بتایا کہ آپ حضرات کو پنجتار بھیجنا منظورے۔

## شیخ کاتاً مل اورآ خری فیصله

یخ ولی جر پر یہ تقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے پنجار جانے سے انکار کردیاادر فرہایا کہ فتح خان دنیا دارہ دی ہے ،اس کے پاس ہمارا گذارہ نہ ہوگا۔اندیشہ ہے کہ دہ ہم سے دعا کر ہے۔اس وقت سیدرسول نے خوا نین چملہ و ہونیر کے جرگوں کی مفصل کیفیت بتادی اور کہا کہ ہم آپ کوان خوا نین کے انفی آ سے پنجاز بھی رہ جیں۔ فتح خال میں یہ جراًت تہیں کہ چملہ و ہونیر کے خوا مین کی منفقہ رائے کے خلاف کوئی قدم اٹھا کے۔ اس اثناء میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ نی نی صاحبہ کوسند ھے ہیجانے کی کوئی صورت ہیما اثناء میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ نی نی صاحبہ کوسند ھے ہیجانے کی کوئی صورت ہیما اثناء میں ہم ورما تھیں۔ اگر بنجار کا قیام آ ہے کی دائے اور مرضی کے مطابق نہ ہوگا تو دائی جاتی دائی ہم تا ہم آ ہے کہی سندھ بہنجا دیں گے۔

تمام حالات من كريشخ ولى محدف بيمشور و قبول كرليا-

#### ناوا گئے ہے پنجتار

شیخ صاحب اورمجام بن کو ناواگئ پینچے ہوئے جیرسات روز گذرے تھے کہ فتح خال کی طرف سے تین معتبر آ دمی مجاہرین کوساتھ لیے جانے کیلئے ناواگی آ گئے۔ ان میں سے ایک تو تالی کا خان تھا، جس کا نام روا تیوں میں سرکا رئی بتایا گیا ہے۔ وہ فتح خاں کا خاص مصاحب اور رفیق تھا، ووسرا قاسم خیل کا قاضی تھا، تیسراکوئی اور عالم۔

ناوا کئی ہے پنجنار کا سید حااور قریبی راستہ چندلنی (چنگھٹی) میں سے تھا، وہاں کے لوگ فئے خال کے دشمن تھے۔انہوں نے شنخ ولی مجر کے پاس پیغام بھیج دیا کہ اگر چندلنی یمی تیا منظور ہے تو بے تکلف تشریف لا ہے ،ہم سب خادم اور فرمانبراور میں ،لیکن اگر فنخ خال کے باس پنجتار جانامقصود ہے تو چندلئی ہرگز ندآ ہے ورکوئی دوسراراستہ اختیار سیجھے ۔اس د جہ سے نمبااور ہر بیج راسنہ اختیار کرنا ہزا۔

سیدرسول نے اپنے چھونے بھائی سیداعظم کو جہا عت بچاہدین کے ہمراہ کردیاوہ ناوا گئی ہے روانہ ہوکر مختر نئی (۱) بیس تھہرے، جہاں سید رسول کی مسرال تھی۔ سید موصوف کے ضرنواب خال نے لفف مجاہدین کی دعوت کی باتی او گوں کوہتی والوں نے کھانا کھایا۔ انگلے روز منگل تھانہ پہنچ جوسید میاں کے بھائی بندوں کی بہتی تھی۔ شاہ رنداں وہاں کا رئیس تھا۔ کائل اخوند زاوے کا تحربھی وہیں تھا۔ تیسرے دان وکھاڑہ جوسید میاں جہوئے ہوئی وہیں تھا۔ تیسرے دان وکھاڑہ موجوث ہوئے گئارکا درخ کیا۔ اہل دکھاڑہ نے باصرار روکنا چاہا، شیخ صاحب نے معذرت کی، پنجار کا درخ کیا۔ اہل دکھاڑہ نے باصرار روکنا چاہا، شیخ صاحب نے معذرت کی، پنجار سے ایک کوئی کے فاصلے پر فتح ضان چیٹوائی کیلئے موجود تھا۔

یوں تقریباً ایک سال (۲) کے بعد مجاہدین پھر پنجتار میں داروہ وئے جسکی سرز مین کا چید چید ہا رسال تک ان کی مجاہد ان سرگر میوں کا مرکز رہا تھا۔ لیکن اب ان کی حالت وہ نہتی ، جس میں وہ پنجتارے رخصت ہوئے تھے۔ سید صاحب، مولا ناشاہ اساعیل اور دوسرے بہت سے اکا برراوح تی میں شہادت یا بچکے تھے۔ اگر چیان کے بلند مقاصد اور ان کی ضاطر پہلی می فدا کاری میں کوئی فرق ندآیا تھا، تا ہم ان کی سابقہ شان یا تی ندر ہی تھی۔

<sup>(</sup>۱) بیر خدا میلوں کا گاؤں ہے ، جو نتی خال کے بم قوم تھے۔ رواقول میں اے ملیز ٹی لکھا کیا ہے میج مختلا مختری کی ے۔

#### قيام كاانتظام

یاد ہوگا کہ سیدصاحب نے پنجتار میں تجاہدین کیلئے مکان ہواکرایک ستعلّ آبادی کا انتظام کرلیا تھا۔ فتح خاں نے دو تمام مکان مجاہدین کے حوالے کردیے اور شیخ ولی محمد امیر جماعت کو اس برج بیس تفہر ایا ، جس میں سیدصاحب رہتے تھے۔ دوروز تک فتح خال کے ہاں سے کھانا آتارہا، پھر غلے کا دوز خیرہ ان کیلئے کھول دیا گیا جوسیدصاحب کے زیانے سے محفوظ جلاآ تا تھا اور معمول کے مطابق نل تعتبیم ہونے لگا۔

مولوی محرق ہم اور مولوی فیرالدین شیر کوئی عابدین کی بری جماعت کے ساتھ کو ہاندی میں مقیم سے ۔ شخ ولی محد نے بنجار پہنچ بی آدی بھیج ویئے کہ سرکاری اون پہنچار کے آئیں۔ اسلئے کہ نشر صیاز میں سردی زیادہ تھی جو اونوں کیلئے سازگار نہتی۔ بنگ زیرہ کے بعداونوں کی تعدادائی کے قریب پہنچ گئی تھی، بجرم تے مرتے دی بارہ دہ گئے۔ مولوی محمد قاسم اور مولوی فیرالدین نے اونوں کے ساتھ احمہ یار فال، کریم اللہ فال، عبدالحمید فال، نورسندھی، اخوند فیرالدین، حاجی عبداللہ گور کھیوری اور حاجی یوسف فال، عبدالحمید فال، نورسندھی، اخوند فیرالدین، حاجی عبداللہ گور کھیوری اور حاجی یوسف مربی کو بھیج ویا ۔ مجمد قاسم ساکن امرو ہرکوائن کا امیر بنادیا۔ بیلوگ سکی پہنچ، جہال سے مشمیری کو بھیج ویا ۔ مجمد قاسم ساکن امرو ہرکوائن کا امیر بنادیا۔ بیلوگ سکی پہنچ، جہال سے دریا عبور کرنا تھا۔ بچس سے روز تک عبور کا کوئی انتظام نہ بوسکا، اس لئے کہ کشتیوں والے ایک رو بید ٹی اونٹ ما گئے تھے، پھر انفاق سے وہاں سخت زلزلد آیا، لوگوں نے سمجھا کہ زلزلہ سید صاحب کے اونٹ بارندا تار نے کی مزاج۔ جینا نچر انہوں نے بلاا جرت اونٹ باراتارہ یے۔ جی سات دن میں بیلوگ پنجار بہنج گئے، اس سے تقریبا نیمین مبینے بعد کو ہانہ کے مجابدین بھی پنجار آگئے ۔ ان کی آ مدے صالات پیشتر بیان کئے جا بھی جیں۔ کے مالات پیشتر بیان کئے جا بھی جیں۔

يا نچوال باب:

# مجامدین پنجتار میں (۱)

**ىرىشان حالى كى و ج**ە

ممکن ہے آ کیے دل میں سوال پیدا ہو کہ مجابدین کیوں ایک مقام پر جم کرن پھر سکے اور كس وجه سے البيل يے دري انى قيام كاين جھوزنى پرين؟ وه يملے ندھاز يس مخبرے تھے،لیکن ہم بتا کیے ہیں کدوں مینے کے بعد انہیں وہاں ہے مجبورا لکنا بڑا۔ بناريل بعى ان كيليمستقل قيام غيرمكن موكيا جيها كدة سع جل كرداضح موكار اس ك بعد یا بنده خال تنولی ان کارفیق بن گیا،لیکن اس ہے بھی نبھ نہ کی۔ آخرانہیں۔تھانہ میں ا قامت اختیاد کرنی بری اس بریشان حالی کاسب بیاب کرسادات مقاند کے سواسر حد کے ؛ کشرخوا نین اور پیرز ادے صرف نمود و نمائش کے پرستار تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لتے ان کے دلول میں کوئی مخلصانہ جذبہ موجز ن نہ تھا۔ مجابدین کی قوت وجانبازی سے د غوی اغراض میں فائدہ اٹھانے کیلئے وہ تیار ہوجاتے تھے، لیکن نہ دہ للبیت کی روح سے آشنا تے اور ندمجابدین کے گزارے کا معمولی انظام انھیں قابل برداشت معلوم ہوتا تھا۔ محابدین لکمی مقاصد کی خاطر ہر پیکشش کو آبول کر لینے پر آبادہ ہوجاتے تھے، کین جب حقیق مقامد کیلے مخلصانہ کام میں اعازے ہے کائل مایوی ہوجاتی تھی تو انہیں اس کے سوا عاره شد بهتا تعاكدكوكي ووسرامامن تلاش كريس مرف متعاند مدحمله اوربونير يح حعرات كا

دامن غرض برئ كوث سے پاك رہا، يمى وجه بكدان كسوا مجاهدين كى حقىقى اعانت ورفاقت كاحل كوئى ادائد كرسكا۔

#### ہری سنگھنلوہ کا خط

مجاہدین کو پنجتار پہنچے ہوئے تھوڑی ہی مدت گذری تھی کہ ہری سنگونلوہ سرحد پہنچا اوراس نے خواص خاں خنگ رئیس اکوڑہ کو دکیل بنا کرتمام خوا نین سمّد کے پاس بیجا کہ خراج اوا کریں۔ایک خط فتح خاں پنجتاری کے تام بھی آیا کہ تہارے پاس سیوصا حب کی تو بیں محفوظ ہیں، وہ حوالے کردو، ورندلڑائی کیلئے تیار ہوجاؤ۔ فتح خاں نے اس کا جوجواب دیااس کا خلاصہ ہیںے:

(۱) مجھے سید بادشاہ کی تو بوں کے متعلق کچھ عمر نہیں ، بجامِدین کوان کا پہنہ ہوگا اوروہ میرے قابویس نہیں۔

(۴) اگرتم بورش کرو گے تو جب تک لاسکوں گالڑوں گا۔ دباؤ ہزھے گا تو اپنے لوگوں کو لے کر بہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔

(۳) زیادہ نے زیادہ بیہ وگا کہ تم لوگ میری بستیوں کو بر باد کر ڈ الو سے بہلی تمہاری واپسی کے بعد پھر آ کرائیس آ باد کرلوں گا۔

#### مقابلے کی تیاری

چونکہ شکھوں کی بورش کا شدید خطرہ لائن تھا، اس لئے فتح فیاں نے اپنے ہم تو مول کے علاوہ چملہ اور بو نیر کے تمام خوا نین ورؤسا کے پاس پیغامات بھیج و بے کہ سکھ بنجتار پر چیش قدمی کرنےوالے جیں ،اگر بھملہ و بو نیر کابید درواز ہال کے قبضے ش آگیا تو تم لوگوں کی آبادی بھی محفوظ ندرہ سکے گی ،الہٰ دابنجتا رکو بچانے کی غرض ہے جو پکھ کر کئے ہوا کے لئے تیار ہوجاؤ۔ چنا نچے تھوڑے ہی دنوں میں تمن ہزار تھی سو پچاس جانباز پنجتار میں جمع ہو گئے۔ سیدصاحب کے زمانہ قیام میں بھی سکھوں نے پنیار پر حیلے کی تیاری کی تھی اور سید صاحب کے تھم سے مناسب مقامات پر دِفاعی مور بچ بنا لئے تھے۔ وہ مور بچ محفوظ تھے، اور ان میں آ دی بٹھاد ہے گئے، رات کے وقت رفتح خال کے سوار در سے کے دہائے پر پہروداری کے لئے پہنچ جاتے تھے، اس طرح پنجتار کی حفاظت ہوتی رہی۔

#### خواص خال ہے گفتگو

اس اٹناء میں ہری سنگھ کی طرف سے خواص خاں بہنج کیا اور پیغام بھیجا کہ فتح خال جہاں جاہے، گفتگو کرلے۔

چنانچسلیم خان کا میدان گفتگو کیلے تجویز ہوا، قرار پایا کہ فتح خان اورخواص خان بیل جین چین پھیں ہواراورات تن ہی بیاد کے لیکر اس میدان پہنچ جا نیں۔ بجاہدین بین بیل سے کوئی فض فتح خان کے ساتھ درگیا، البتہ فیخ نجم الدین را مپوری بطورخو وساتھ ہوگئے۔

مخفشگو کا خلاصہ میہ ہے کہ خواص خان نے سیدصا حب کی تو پول کا مطالبہ کیا۔ فتح خان نے وہی جواب دیا جوائل سے بیشتر خط بین لکھ جکا تھا۔ خواش خان نے کہا کہ خیرائ معاطلے کو جانے دو بھر وہر سے خوانی کی طرح گھوڑ ااور بازی جگہ چرائی سیاسی معاطلے کو جانے دو بھر وہر سے خوانین کی طرح گھوڑ ااور بازی جگہ چرائی ہی نہیں و سے سکتا۔

مجھڑاؤ۔ فتح خان نے کہا کہ گھوڑ ہے کی جگہ گرھا اور بازی جگہ چرہا بھی نہیں و سے سکتا۔ خواص خان ایس پر ناراض ہو کر چا گیا اور فتح خان واپس آئی۔ دفائی انظامات برمتور قائم رہے۔ جب تیسر سے چو تھے روز معلوم ہوا کہ سکھوں کی فوج دریا بھورکر کے واپس چلی ٹی رہے۔ جب تیسر سے خواج دورے معلوم ہوا کہ سکھوں کی فوج دریا بھورکر کے واپس چلی ٹی رہے۔ وہتے مان نے اپنی برادری اور چھلہ و بونیر کے لئکروں کو پنجار سے رخصت کردیا۔ میاتو فتح خان نے نے بی برادری اور چھلہ و بونیر کے لئکروں کی پنجار سے رخصت کردیا۔

# بحمالدین کی گرفتاری

ہم بتا بچے ہیں کہ جم الدین رام پوری بطورخود فتح خاں کے آدمیوں کے ساتھ جلے محتے تھے۔سلیم خال کے میدان میں پہنچ کر دہ سکھوں کی فوج کے مسلمانوں میں جلیج حق کرتے رہے، اس بنا پر گرفتار ہو تھے۔ انہوں نے خوداس اہلاء کے حالات ہوں بیان

کے کہ میں دود فعد سکھوں کے فکر میں گیا اور مسلمانوں کو وعظ ونفیحت ہے راہ پر لا یا۔ وہ

سکھوں کی نوکری جھوڑ کر ہمارے پاس آنے کو تیار تھے، اس اثنا ، ہیں جھے گرفتار کر کے
لا ہور بھیج دیا گیا۔ یہ خبر رنجیت سنگھ تک پنجی تو جھے در بار میں بنا یا گیا۔ مہارا جہنے دیکھتے
می بیری زنجیری انزوادیں اور کہا کہ میں نے خلیفہ صاحب (۱) کے جاہدوں کی بحرماری
کے متعلق بہت میکھ سنا ہے، فررا جھے بھی اس کا نموند دکھاؤ۔ یہ ننچہ میں نے بحراری کے گئ
فائر کئے۔ رنجیت سنگھ بہت فوش ہوا اور کہا ہماری توکری کرلو، میں نے جواب دیا کہ ہم
جہاد کیلئے بہاں آئے ہیں، کسی کی توکری نہیں کر کئے۔

غرض مہارا جہنے جم الدین کو ایک تیلیا گھوڑا، دو بناری دو ہے اور پیچاس روپے نقد دے کر اپنے آدمیوں کو تا کید کردی کہ بیہ جہاں جانا جا ہے، بہ حفاظت پہنچادو۔ چنا نچہ جم الدین کوافک پہنچادیا گیا، دہاں ہے وہ پنجار آھے۔گھوڑا، دو ہے اور روپے فور روپے ول محد کی خدمت میں چیش کردیے کہ یہ چیزیں خدا کا مال ہیں اور انہیں بیت المال میں وافل کرلیا جائے۔

# فتح خاں اپنے اصلی رنگ میں

سکھوں کی طرف سے اظمیمان ہو گیا تو فتح خال نے یہ تجویز چیش کردی کدمیری تو م کی بستیاں مجھ سے وفی ہیں۔ اب ضروری ہے کہ آئیس میری اطاعت پر مجبور کر کے عشر کا انتظام کیا جائے تا کہ مجاہدین کے گزارے کا بندو بست ہو سکے میں تنہا اسنے بڑے لشکر کے نزج کا متحمل نہیں ہوسکا۔ حقیقت سے سے کہ مجاہدین کو پنجنا رالانے میں اس کی اصل غرض بھی تھی مجاہدین کی امداد کے بغیرود کسی بستی کواسے تابع نہ اسکتا تھا۔

<sup>(1) &</sup>quot;ميرت ميداحرشهيد" بمل مثاباح بكائب كريح ميدمها حب كا خليف حب" كيتر تقر

شخ ولی تھرنے جبلس شور کی منعقد کی ،جس میں مندر چرفیل اصحاب شریک ہے:
مولوی نصیر الدین منگلوری ،مجر سعید خال جہان آبادی (منصل رائے ہریلی) ، پیر
مبارک علی جمنے جمانوی ،ملاً علی خال کنڈ وہی ، اخوندگل پیٹا وری ، الندنور شاہ ساکن ٹولی ، باہر
شاہ ننگر ہاری ،جعفر خال ترین ہزار وی ہنٹی مجی الدین کشمیری ،خوش باش اماز کی ،ملاً لعل مجر
قد هاری ،ملاً نورمحد قند هاری ، طالعل میر قند هاری ،خصر خال قند هاری ،عبد الصمد خال
خیبری ، طاگز اری محد خیبری ۔ اس مجلس میں قند هاری اور ہندوستانی مجاہد دل کے علاوہ
دوسرے اصحاب کو بھی شامل کر لیا گیا ۔

### مصالحت كى تجويز

فتح خال کی تجویز نتے ہی سب بول اضے کدوہ اپنے اصل رنگ میں ظاہر ہور ہاہے۔ د نیادار آ دی ہے، اپنی سرداری اور تا سوری جاہتا ہے، دین سے اسے بچھ غرض نہیں۔ ہم لوگ جمت شری کے بغیر مسلمانوں پرفوج کشی نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ غور ومشورہ کے بعد مجاہدین نے فتح خال سے کہد دیا کہ تمام بستیوں کومصالحت کا پیغام بسیجو، اگر قبول کرلیں تو معالمہ فتم ہوجائیگا، قبول نہ کریں اور مقابلے کیلئے تیار ہوں تو بھر سوچا جائے گا کہ اس سلسلے میں مناسب راق کی کیا ہوئی جائے۔

چنانچہ پنجاری چار بستیوں قاسم خیل بخورخشی، سنگ بنی اورخل کئی (۱) کے باشندوں نے مصالحت کا پیغا م ملتے ہی کہاا بھیجا کہ بم ہرخدمت کیلئے حاضر ہیں اور بمارے لئے جو پکھ تنجویز کیا جائے وہ بمیں بے تکلف منظور ہے۔اس طرح پنجار کے گروفواح کا معالہ خوش اسلونی سے بطے ہو گیا، البتہ باتی بستیاں مصالحت کیلئے تیار نہ ہو کی اوران کے متعلق جو تندیم ہارکرنی پڑیں وہ تفصیلا آئندہ ہا ہیں بیان کی جا کیں گے۔

<sup>(</sup>۱) '' دی گع'' کی اس دوایت سے معلوم ہوا کہ جس مقام کو آج کل پنجار کہتے ہیں واس کا بھل نام سید د تھا اور ابتدا عمل یا ٹھے ل بستیوں کے لئے پنجا رکانام استعال کیا جا تا تھا۔

چھٹاباب:

# مجامدین پنجتار میں (۲)

#### ''حضِمُدُ الوكا'' كَا تَضيه

آس پاس کی بستیوں کافیصلہ مصالحت ہے ہو گیا تو نتے خال نے جھنڈ ابوکا کے خال فیض اللہ خال ہوا۔ چنے نے فیض اللہ خال پر الشکر کشی کا ارادہ کر لیا اور چنے ولی جمد ہے اعالت کا طلب گار ہوا۔ چنے نے جواب دیا کہ بلاشیہ آپ ہمادے معاون ہیں، ہمیں اپنے ہاں تغیر نے کیلئے جگہ دی ہے، لیکن ہم صرف امیر الموشین کے انتظار میں تغیر ہے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو غیر مسلموں ہے جہاد در پیش ہوتو ہم جانیں وسینے کیلئے تیار ہیں، مسلمانوں سے نیس لا سکتے۔ ہمیں مہلت و بینے ۔ فیض اللہ خال کے پائل اپنے آدمی جیسی کے اور مصالحت کی کوئی صورت مہلے ہیں۔ گالیس کے۔

فیض اللہ کے پاس پیغام

چنانچ شخ صاحب نے شخ لئے علی عظیم آبادی کوتقر بہا ہیں مجابدین کے ساتھ فیفل اللہ خال کے پاس مجیع دیا۔ خال موصوف نے کہا ہیں سید بادشاہ کا مطبع و فر مانبر دار رہا، اب شخ و کی محمد کا اطاعت کر اربوں۔ اگر دہ اینا ایک آ دی مجیع ویں کہ جسنڈ ابوکا خالی کر کے باہر سطے جاؤ تو ہرگز ہیں وہیش نہ کروں گا۔ فئے خال مجمد پرزیادتی کرتا ہے، اس کی کوئی بات

خیس مان سکتا۔اے میری طرف قدم اٹھانے کا دوسلز بیس ہوسکتا معرف آپ نوگوں کے بل برج حالی کاارادہ کئے بیٹھا ہے۔

## چڑھائی اورمصالحت

فقح فال کوفیض اللہ فال سے قبلی عدادت تھی، البذائی نے انظار کے بغیر چڑھائی کردی۔ شخص حد نے کوئی ایک سو کے قریب جاہدین اس فرض سے ساتھ روائد کئے کہ جس طور بھی ممکن ہوصورت حال کوسنجالیں۔ ملائٹ تفدھاری، بایر شاہ نظر ہاری اور سید اللہ نور شاہ ساکن تو بی ان مجاہدین کے افسر قرار پائے ۔ فیض اللہ فال کو الگ پیغام بھیج دیا کہ آپ مقابلہ ہرگز نہ کریں اور دو جار روز کیلئے باہر چلے جا کمیں۔ بال واسباب کی تفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ فتح فال کے آومیوں اور این کیا ہدول کو تاکد کردی کہ فیض اللہ فال حجمنڈ ابوکا سے چلا جائے تو اس کے آومیوں اور این کیا ہر کر دست اندازی نہ کی جائے۔ حجمنڈ ابوکا سے چلا جائے تو اس کے مال واسباب پر ہرگز دست اندازی نہ کی جائے۔ فیض اللہ فال واسباب کا ما محفوظ ریا اور تمام لوگ ایک رات جھنڈ ابوکا میں گزار کر پنجار واپس آ گئے۔ یہ تھنے ہوں خوش اسلونی سے ختم ہوگیا۔

# باجابام خيل كامعامله

جینڈ ابوکا کے بعد ضخ خال نے با جا بام خیل کا معاملہ پیش کردیا، جہاں تین بھائی مرداری کے منصب پر فائز تھے۔ایک خانی، دوسرا محب اللہ خال، تیسرے کا نام معلوم نہ بوسکا۔ شخ ولی محمد نے اس معاملہ کو بھی مصالحت سے قتم کردیے کی انتہائی کوشش کی، لیکن محتِ الله خال مفسد اور ضدى آدى قفاء اس نے كوئى تدبير كاركر ند ہونے دى، بلك و خال كوكہ الله خال كار كار خال كار كوكهلا بيجا كرتم بندوستانى كام ول كے بل پر جھے دہاتا جائے ہو، ميں بر كز ندوبوں گا۔ اپنے بھائى بندوں سے مشورہ كروں گا، اگر انہوں نے سلح كى رائے دى توصلح كرفوں گا، ورنة تبارے مقاللے برجمار ہوں گا۔

واضح رہے کہ میخض مجاہدین کے خلاف اہل سمّد کی سازٹر قبل میں پیٹر چیٹی تھا اور میٹئی کے مقام پر مجاہدین کی ایک بڑی جماعت کوشہید کرانے ٹی اسکی انگیزے بھی شال تھی۔

كورش

فتح خاں، محب اللہ خال کا پیغام س کر یورش کیلئے تیار ہو کیا تو شنے ولی محمہ نے بھی بھی مناسب سجھا کہ اپنے مجاہدین کو تیاری کا تھم دیدیں۔ ان کا مقصد بیرتھا کہ حتی الامکان مصالحت کی صورت بیدا کریں یا کم از کم باہمی محکم اور خوزیزی کو برحضے اور پھیلئے نہ ویں۔ اگر چہوہ ان ونوں بیار نے، تاہم خود مجاہدین کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہوگئے۔ نماز عشاء کے بعد فتح خال کے لئکر اور مجاہدین پنجتار سے روانہ ہوئے۔ یام خیل سے نماز عشاء کے بعد فتح خال کے لئکر اور مجاہدین پنجتار سے روانہ ہوئے۔ یام خیل سے نصف کوں پر درختوں کا ایک مجھند تھا، وہاں تھم کر تین آ دعی اس غرض سے بھیجے گئے کہ ویکھیں سلم کا کوئی امکان ہے یانہیں، جب معلوم ہوا کہ مقابلے کیلئے با قاعدہ مور چہ بندی کر گئی ہے تو افزائی ناگزیم وگئی۔

جنگ

چتا نچہ پور کے نشکر کے دو مصے کر لئے گئے۔ مولوی نعیر الدین اور فتح خال ایک جھے
کو لے کرمشر تی جانب ہے بہتی میں داخل ہوئے۔ شخ ولی محمد نے دوسرے جھے کے
ساتھ دشالی جانب سے بیش قدمی کی۔ اس طرح مقابلہ کرنے والے دونول نشکروں کے
ورمیان گھر محتے۔ بہتی ہے باہر نظنے کا اور کوئی راستہ ندتھا۔ شخ صاحب کے ساتھ تھوڑے

آدی تھے، اس لئے مدمقابل نے ادھر کارخ کیا۔ شاہباز ساکن بنوں وشیر محد فاں دام پوری اور محد امیر خال قصوری نے قرابینیں چلائیں، بستی کے تین سرواروں میں ہے دود بیل کر گئے، تیسرا جس کا نام خانی تھا، گرفتار ہوگیا۔ سولوی فعیر الدین نے فورا امن کا اعلان کردیا۔ لڑائی روک دی اور سب کوتا کید فرمادی کہ کی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اعلان کردیا۔ لڑائی میں تین مجاہد شہید ہوئے: ایک صبیب خال ساکن ہو نیر، دومرا خدا بخش ساکن امر دہد، تیسرا قوم کا مشوائی تھا اور اس کا نام معلوم نہ ہوسکا۔ مقامی مائ وَس کو اجازت دے دی گئی کہ مقتول خوانین کو فن کردیں۔

خانی کی رہائی

# زیده کی سرداری کا مسئله

سیرت سیدا حمد شهید میں تفصیلاً بتا یا جاچکا ہے کہ ذیدہ کے خان اشرف خاں کی و فات پراس کا بڑا بیٹا مقرب خال سروار بنا تھا۔ اگر چہ خودا شرف خال ایٹ بیٹھلے بیٹے دیخ خال کو سردار بنانا چاہتا تھا۔ پچھ مدت کے بعد مقرب خال زیدہ چھوڑ کر چلا گیا اور سید صاحب نے دیخ خال کو دہاں کا سردار بنادیا۔ سیدصاحب پنجتار ہے ہجرت کر کے راج دواری جلے کوہ سیدصاحب کے تفاق عقیدت مند تضادر مرداری کی مند پراشرف خال دیا کہ وہ ایک ارسلان خال کو زیدہ سے نکال دیا کہ وہ سیدصاحب کے تفاق عقیدت مند تضادر مرداری کی مند پراشرف خال کے بھائی لطف الله کو بیضا دیا ہے اور ارسلان خال نے اپناموروثی منصب والی دلانے کی درخواست کی ۔ بیٹے وئی محد اور مولوی نصیرالدین نے لطف الله خال کو ایک خط بھیجا، جس میں اسے مشورہ دیا کہ مرداری کا منصب بھیجوں کے حوالے کرد سے اورخوداک طرح زیدہ میں رہے جس طرح اشرف خال کے ذیا نے میں دہتا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ فرخ خال میصوں کے خوف سے زیدہ تیمور کیا تھا، میری قسمت نے اس نے جواب دیا کہ فرخ خال میصوں کے خوف سے زیدہ تیمور کیا تھا، میری قسمت نے یاوری کی اور سکھوں نے جھے سردار بنادیا۔ اب میں اس منصب کوچھوڑ کیا تھا، میری قسمت نے نے فرخ خال اور ارسلان خال کی حق رک کرک ہیں تاری کرکی، میں اس منصب کوچھوڑ بین سکتا ہے اہدین اس نے فرخ خال اور ارسلان خال کی حق رک کرکی ہیں حضرت امیر الموشین کو اپنی آنکھوں موقع پر اخوند ذعفر ان قند ھاری نے میخیر شہیں لا نے بحر سے کا کوئی حق نہیں۔ موقع پر اخوند ذعفر ان قند ھاری نے میخیر شہیں لا نے بحر سے کا کوئی حق نہیں۔ سے دیکھور کرکی کی تاری کرکی ہیں۔ موقع پر اخوند ذعفر ان قند ھاری نے میخیر شہیں لا نے بحر سے کا کوئی حق نہیں۔ سے دیکھور کی کی کرکی ہیں۔ سے دیکھور کرکی گا کوئی حق نہیں۔ سے دیکھور کرکی کی کرکی ہیں۔ سے دیکھور کی کوئی حق نہیں۔ سے دیکھور کرکی کی کرکی ہیں۔ اس کوئی کرکی کی کوئی حق نہیں۔ سے دیکھور کرکی کی کرکی ہیں۔ سے دیکھور کرکی کرکی کا کوئی حق نہیں۔ سے دیکھور کرکی کرکی کی کرکی کرکی کرکی ہیں۔ سے دیکھور کرکی کرکی کی کرکی کرکی کرکی گا کوئی حق کرکی گا کوئی حق نہیں۔

راوی کامیان ہے:

یٹیس معلوم کے لڑائی سوتوف کرانے کو اخوندصاحب نے بینجر کئی بااس میں کچھ اور مسلحت تھی ، واللہ اعلم ، کر لوگول نے بین خبر سفتے ہی لڑائی سوتوف کے۔(۱)

رات کے وقت لٹکرزید ہے اٹھ کر پنج پیر بہنچا اور دہاں ہے پنجتار چلا گیا۔

چندلئ پرفوج تشی

پنجتار کے ثمال میں فتح خال کے ہم قو موں کا ایک بوا **کا د**ن چندٹی قعاء وہ لوگ بھی فتح

<sup>(1) &</sup>quot;وقالع" جندسويل: ١١٠ ٣١٠ -١١١

جس ہو مال ہی بھت چاہیے کرامس فیر بالک ہے نیاد تھی۔ افوندہ عوان کے متعلق ایجائی حسن بھن کی مناہ پر بھے سکتے جس کرائیس وحوکا لگا۔ چونکر بچاہدین سکے ایک گروہ کو اس وطئت تکے سید صاحب کی شیادت کا بھیّن نہ ہوا تھا اس لئے انہوں سے سے لکلفہ فیرکودرست مان لیا دیکن فاہر سے کریہ خیال سرام طاد تھا۔

خال سے سرکٹی اختیار کئے بیٹھے تھے۔ یاد ہوگا کہ جب شنخ ولی محر نے بنجتارا نے کا قصد کیا تھا تو الن لوگوں نے شنخ کو پیغام بھیجا تھا کہ یہاں آ کر رہز چاہیں تو شوق ہے آ کیں ہم خدمت میں کوتائی ندکریں گے۔اگر بنجتار جانامنظور ہوتو چندگنی کاراستہ ہرگز اختیار ندکریں۔

لتے خال نے اب انہیں بھی زیر کرلینا چا ہا اور شیخ ولی محمد ہے بھی امداد ما تھی۔ شیخ نے صاف کہدد یا کہ ہندوستانی مجاہدوں میں سے ہم کسی کو نہ جیسی کے ، اور لوگ جانا چاہیں تو چند کئی ہے جا کیں ہم خود نہ جانے کا حکم دیں گے ، نہ کسی کور دکیس گے۔ فتح خال نے چندلتی پر یعن جا کی ، میر شرک کی دیسے اور گاؤں چھوڑ کر چملہ کے بورش کی ، میبر شرائ کی ہوئی ، اہل چندلتی مقابلہ نز کر سکے اور گاؤں چھوڑ کر چملہ کے علاقے میں چلے گئے۔

غرض پنجتار میں مجاہدین کے مختصر سے قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح خال کے تمام ہم قو م از سرِ نواس کے مطبع وفر ما نبردور بن مسکئے ۔

# حَانَى كَاقْلَ

چندئی کی تیجر سے بیس پیس روز بعد کا داقع ہے کہ ایک دن فتح خاں کا بینا مقرب خال پنجار سے باجا بام خیل گیا۔ اس نے وہاں کے سردار خانی کومشور سے کسلتے باہر ہلایا اورایک الگ مقام پر لے گیا۔ وہاں اس فریب کو بدرردی سے تن کر ڈالا۔ بی فہر شخص ولی محمد اور مولوی نصیر الدین نے تن قو حمران رہ گئے۔ انہوں نے فتح خال کو بنوایا اور کہا کہ پختہ عہد وینان کے باوجود اس رفح افزاح کست کیسے کون می وجہ جواز موجود تن ؟ اس نے جواب دیا کہ مقرب خال نے جھے بعیر اس حرکت کا ارتکاب کیا، میں بالکل جواب دیا کہ مقرب خال نے جھے سے بعید جاد فی سبیل اللہ مدہوں۔ بیمراسر فریب تھا مقرب خال بطور خود کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکتا تھا۔ کہا ہم این اس فرض سے پنجتار آئے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سئے من سب تدہیرا فتیار کریں۔ ان کا مقصد میہ نہ تھا کہ فتح کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سئے من سب تدہیرا فتیار کریں۔ ان کا مقصد میہ نہ تھا کہ فتح فال کی سرواری کو تقویت پہنچانے کیلئے مسلمانوں میں

کشت دخون کا ہنگامہ بیا کردیں جعموصا خانی کاقتل تو سراسر ناحق تھا۔ اس واقعہ ہا کلدے بعد مجاہدین کے لئے پنجنار میں قیام کی کوئی صورت یاتی شدری -

#### سيدميان اورسيدرسول كواطلاع

بیخ ولی محمد اور مولوی نصیر الدین نے اس وقت فتح خال سے قطع تعلق کر لیا۔ سید رسول کو ناوا گئی اور سید میاں کو تختہ بندیش خطا ارسال کر دیے کہ فتح خال کے پاس رہنا غیر ممکن ہو گیا ہے، ہم آپ کے مشورے کے مطابق یہاں آئے تھے، اب فرمائے کہ کیا کریں۔ چندروز کے بعد ان کا پیغام آئم یا کہ ناوا تی چلے آئے، ہم خدمت گزاری میں کونائی ذکریں ہے۔

اس زیانے میں پابندہ خاں تنولی دالی اسب کی طرف سے بھی ایک پیغام آیا تھا کہ میں سید بادشاہ کے وقت میں شامت نفس کے باعث خدمت گزاری کی سعادت سے محر دم رہا، اب آپ لوگ پنجتارے اٹھ کرامب چلے آئیں۔ شاید آپ کی خدمت گزاری کی برکت سے انشد تعالی میری سابقہ خطائیں معان کردے۔

### ارسال وفد

ناوا کنی روانہ ہونے سے پیشتر شیخ ولی محمد نے جار آوسوں کا ایک وفد اسب روانہ کردیا تھا کہ وہاں کے حالات تفصیلاً معلوم کر بیس، پھر جو پھھ مناسب ہواس پڑھل کیا جائے ۔ یہ وفد محمد امیر خال قصوری ، الندنو رشاہ ساکن ٹو نی ، بابرشاہ ننگر باری اور اللہ بخش پر مشتل تھا۔ یہ اصحاب کم وہیش دو تفتے پایندہ خال کے پاس رہے۔ اس نے گرچی کے درواز سے پران کیلئے خیمہ نصب کراویا ، اپنے ساتھ کھانا کھلاتا رہا اور رخصت کے وقت باصر ارکہا کہ شیخ ولی محمد اور مولوی نصیر الدین آ جا کیس تو میں اگر ودکا علاقہ ان کے حوالے باصر ارکہا کہ شخ ولی محمد اور مولوی نصیر الدین آ جا کیس تو میں اگر ودکا علاقہ ان کے حوالے

كردول كاداورجى كوث كاقلعد بخ ك لترويدول كا

بإينده خال كاعبدنامه

بیخ دلی مجمد اور مولوی تعییرالدین مجاہدین کو لے کرناوا کئی پہنچے وفد اسب سے واپس آیا تو پابندہ خال نے آبنا و کمل بھیج دیا ، جس نے اگر ورااور جس کوٹ کی حوالگی کا وعد و دہرائیا۔

مجھ نے مولوی تعییرالدین کو تمن مجاہد ول کے ساتھ دکیل کے ہمراہ اسب روانہ کر دیا۔
پابندہ خال نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت تو ہی اور فسق و فجو رہے تا بر بوکر اطاعت شریعت کا افراد کیا ، نیز اگر ورا ورجسی کوٹ کی حوالگی کا عہد نامہ لکھ کر دے دیا۔ پندرہ روز کے بعد مولوی صاحب میدعہد نامہ لے کر تاوا کئی پہنچ تو سیدرسول اور سید دیا۔ پندرہ روز کے بعد مولوی صاحب میدعہد نامہ لے کر تاوا کئی جہنچ تو سیدرسول اور سید میان سے اس کے متعلق رائے پوچی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شخص صاحب فی الحال تاوا گئی میان سے اس کے متعلق رائے پوچی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شخص صاحب فی الحال تاواگئی میں رہیں البتہ مولوی تصیرالدین کو اسب بھیج دیں۔ پھر جیسے حالات پیش آ کیں ان کے مطابق عمل کیا جائے ۔ چنانچ شخص نے دی جماعت کو مطابق عمل کیا جائے۔ چنانچ شخص نے دی جماعت کو مولوی تصیرالدین کی مرکردگی جس اسب بھیج دیا۔

# سانوال باب:

# پاینده خال کی دعوت اور قیام اگرور

#### بإينده خال اورمجابدين

یہاں اس امر پر بھی خور کر لینا جا ہے کہ پابندہ خاں کیوں اگر ورکا علاقہ مجاہدین کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہوا ، اور کیوں اس نے بداصر ار آبیس اپنے پاس بلایا ۔ کیا ہمیں یہ بھٹ جا ہے کہ اس کا اقرعائے رفاقت خلوص پر بخی تھا؟ ابتدا میں بظاہر کی معلوم ہوتا تھا کہ اس کی دعوت اخلاص پر بنی ہے ، لیکن آھے جا کہ اس کے نہاں خانہ قلب میں بھی ایک خاص خرض پوشیدہ تھی ۔ وہ غرض پورٹی ہوگئ تو جاہدین کے متعلق اس کی روش کی تھم بدل گئی ، یہاں تک کہ مجاہدین کیلئے اس کے پاس تھبرنے کی کوئی بھی صورت باتی ندرہی ۔ یہا ہے تھوڑی تی تفصیل کی متقاضی ہے۔

پایندہ خاں کی ہمشیر عبد العفور خاں رئیس اگر ور سے منسوب تھی۔ پھر وولوں کے العلقات میں اتنا تکدر پیدا ہوگیا کہ شادی توقف میں پڑتی۔ جب پابندہ خال سید صاحب کے مقابلے میں فکست کھا کر بہ حالت سرائیم کی بھاگا تو بال واسباب ادرالل وعیال کو چیچے چھوڑ گیا۔ مولا تا شاہ آسلیل نے عبدالغفور خال رئیس اگر در کے بھائی کمال خال سے کہدیا کہ بابندہ خال کے متعلقین اوراس کی تمام چیزیں بحفاظت موصوف کے خال سے کہدیا کہ بابندہ خال کے متعلقین اوراس کی تمام چیزیں بحفاظت موصوف کے باس پیچادی جا تیں۔ اس تھم کی تھیل ہوئی ، لیکن خان اگر در نے موقع سے فاکدہ اشاکر منسوب سے بطور خود شاوی کرلی۔ بابندہ خال کی رضا مندی اور شرکت کا انتظار نہ کیا۔ یہ بابندہ خال کی رضا مندی اور شرکت کا انتظار نہ کیا۔ یہ بابندہ خال کی مضامن حالات سے اس بابندہ اسے بابندہ

ا خال کے لئے صدور جدر نج افز اینادیا۔ بیداغ اس کے دل سے مدت العمر نے مثار

یوں پایندہ خال اور خوانین اگرور کے درمیان مستقل عدادت کی آگ ہوئی آئی۔ مجاہدین کوجسی کوٹ میں ہفانے اور آگرور آئ کے حوالے کر دینے کی غرض کی تھی کہ خواہین آگرور کو اپنے علاقے میں استقلال کا موقع ند لمے۔ ہزارہ گر بینر میں تو صاف صاف مرقوم ہے کہ پایندہ خال نے ہندوستانی مجاہدین کوآلہ کار بنا کرخان آگرور کواس کے علاقے سے نگلوایا۔ (۱)

پایندہ خال کی دوراندیش اوروقیقہ بنی قابل سنائش ہے کہ اپنے حقیق مقصد کے متعلق مجام بن ہے کہ اپنے حقیق مقصد کے متعلق مجام بن ہے ہی بہتے نہ کہا اوراس کی بھیل حالات کی طبعی رفیار پرچھوڑ دی۔ ابتدا میں رئیس اگر وراوراس کا بھائی مجام بن کے معاون ہے رہے تاہم پایندہ خال نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے اسے یقین تھا کہ بیتقاون زیادہ دیر تک قائم شدرہ سے گا، چنانچے خوا بین اگر ورکی دورٹی کا آشکارا ہوگئی اور مجام بین کو ان کے خلاف آشری اقدام کے سواج ورہ نہ دہا۔ بول پایندہ خال کا مقصد پورا ہوگیا، ساتھ ہی اس نے ایسے طریقے اختیار کرلئے کہ مجام بین اگر ورسے اٹھ کرستھانہ جاتے بر مجبور ہو گئے۔

## مجاہدین کی آمد

مفصل حالات تو آجے چل کر بیان ہوں تے، یہاں یہ بات بیان کرنامقصود ہے کہ پابندہ خال ہے اگرور میں قیام اور جس کوٹ کی مرمت کے متعنی عہد و بیان ہوجائے کے بعد مولوی تصیم الدین مجاہرین کو لے کرامب روانہ ہو گئے۔ سید میاں اور سیدرسول کے معود سے مطابق میں ولی محمہ تاوائلی ہی میں رہے۔ محملہ سے امب جانے کا راستہ بھیٹ گل میں سے تھا جوامب کے عین سر پر مغربی جانب واقع ہے۔ پابندہ خال نے دوسو

<sup>(1) &</sup>quot;برادوكريخ" مطبوع Ar-Ar-Ar

سواروں اور پیادوں کے ساتھ بھیٹ گلی میں مولوی صاحب کا استقبال کیا اور ہوئے
اعزاز سے آئیں امب لایا۔ مولوی صاحب کو امب کی صحید میں اتارا۔ مجابدین کے لئے
متعدد مکان خالی کرادیے۔ کم وہیش دو ہفتے مولوی صاحب اور مجابدین امب میں تھیرے
رہے۔ اس اثناء بیس پایندہ خال نے بڑے اہتمام سے مہما نداری کا فرض انجام دیا۔
بظاہر معلوم ہور ہاتھا کہ اس کی روش اورا فکار دخیالات میں تمایاں خوش کو ارتغیر پیدا ہوچکا
ہے۔ جس کوٹ کی گڑھی کے جو جھے مرمت طلب تھے، ان کی درش کا انتظام شروع ہوگیا۔ مرمت کی تحدمت میں
ہوگیا۔ مرمت کی تحیل کیلئے پابندہ خال نے بچھ رو ہے مولوی صاحب کی خدمت میں
ہوگیا۔ مرمت کی تحیل کیلئے پابندہ خال نے بچھ رو لے کرنڈ پانی اورکائی ہوتے ہوئے جسی ہوئی کوٹ بینی اورکائی ہوتے ہوئے جسی کوٹ بھی

#### آغاز جهاد کی تجاویز

قیام کے لئے مناسب مقام لی جو اور مولوی صاحب آغاز جہادی تد ہری سوچنے گئے۔ "بہلہ داروں" (۱) کی مجلس شوری منعقد کی تو میاں خال سواتی نے جبوری ہر چھا ہے گئے۔ "بہلہ داروں گا کے جو بالا کوٹ کے قریب ہے، اور دہاں سکھوں کا ایک تھا ندتھا۔ اس سجو ہر پڑمل درآ مد کا ایک واضح فا کدہ بہقا کہ جبوری تک کا پورا علاقہ جس جی درو کوئش شال تھا، مجاہرین کے زیراش آجا تا اور سکھوں سیلئے مدافعت کا کوئی موقع باقی ندر ہنا۔ اس تجویز ہے سب نے اتفاق کیا۔ چنا نچہ باہرین کی مختلف جماعتوں سے تقریباً ایک سوافراد کو تیاری کا تھم دے دیا گیا۔ غلہ پاس نہ تھا، مولوی صاحب نے دوگا کمی خریدیں اور کو تیاری کا تھم دے دوگا کمی خریدیں اور کئیں ذرح دوروز کے کو تیاری کا دوروز کے ان کا داروں تھا۔ بو کے ان جس سے مندر جد ذیل ان کا دا وراوتھا۔ جو بجا ہرین میں تھا جس شریک ہوئے ان جس سے مندر جد ذیل کے ان کا دا وراوتھا۔ جو بجا ہرین میں عاصل نہیں "بیدا" فن کے ان جس سے مندر جد ذیل کے میں دوروز کے کہا دوروز کے ان جس سے مندر جد ذیل کے ان کا دا وراوتھا۔ بو بجا ہرین میں عاصل نہیں "بیدا" فن کے ان جس سے مندر جد ذیل کھی اورون کی ان جا تھا۔ دار "کمانا تھا۔

کے نام روانتوں بیں آئے ہیں: شخ وزیر پھلتی متنقیم جہان آبادی (متصل رائے ہر لی)، ابراہیم پور نی، مقیم ساکن کالا باغ ، محد عمر سندھی ، عبد الحمید سندھی، نور سندھی، ملآ لقمان سندھی، جعفر خال ترین بزار دی، کرم خال اور ان کے دو بھائی ، ملا عزت قند ھاری، ملاقطل محد فقد ھاری، احمد خال کا شکاری (چرائی)، شاہین مشوائی۔

### شبخون

مجابدین کی بیچوٹی کی جہائے نہ آئے جوڑی
کا عام مراستہ بھی بہاڑی ہونے کے باعث نمائے نجر کے بعد جسی کوٹ سے روانہ ہوئی۔ جبوڑی
کا عام مراستہ بھی بہاڑی ہونے کے باعث خاص دشوار گزار تھا۔ ان لوگوں کو بنظر احتیاط
عام مراستے کے بجائے جنگل جنگل جا ٹاپڑا تا کہ مزل مقصود کے متعلق کی کوعلم نہ ہو، اور راز
فاش ہوجائے کے باعث اصل مقصد کو نقصان نہ پہنچ ۔ اسلئے بڑی مشخت اٹھائی پڑی۔
فاش ہوجائے کے باعث اصل مقصد کو نقصان نہ پہنچ ۔ اسلئے بڑی مشخت اٹھائی پڑی۔
فلمر کے دفت ایک مقام پر پہنچ کر تھوڑی دہر کیلئے آ رام کیا۔ شام کے وقت بھر روانہ
ہوئے ، وات بھر چلتے رہے، فجر کے وقت ایک جنگل بین تھم کئے۔ ظہر کے وقت وہاں
سے چلے تو عشاء سے پہلے بہلے میاں فال سوائی نے مجابدین کو اس بہاڑ پر پہنچادیا جس

دات کے پیچھنے پہر اٹھ کر جوڑی کے تفانے کی طرف بڑھے۔ پہر بدار سکھ نے
آجٹ پاکر بندوق چان کی، کوئی کس کے نہ کی۔ بجاہد بن ایک ومبلد کر کے تفانے میں داخل
ہو گئے۔ تفانے کے پیچھ سپائی مارے گئے، باتی بھاگ کریستی کے گھروں میں جاچھے۔
مجاہد بین نے پیچھ مال واسباب اٹھایا ایک مرداور تین مورتوں کو گرفتار کیا اور فیرکی اذان کے
وقت بستی سے نگل کر بہاڑ پر چڑھنے گئے۔ سکھوں نے بیت ہو کر گوئیاں چانی شروع کیں،
لیکن مجاہد بین کوخدا کے نفش سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ دوسرے روز دہ جس کوٹ پہنچ گئے۔
بعد میں معلوم ہواکہ جوڑی کے مقتولوں میں نامر خال بحث کرامی کا بعضیجا بھی شائل تھا،
جس نے تھانے کے سیا ہوں میں ملازمت افقیار کر رکھی تھی۔ امیروں میں سے مردول

نے بہ طبیب خاطر اسلام قبول کرایا ، عورتوں کو تمن سور دیے دے کر چھڑ الیا گیا۔

حچما ہے کے اثر ات ونتائج

جیدا کہ خیال تھ، چھاہے کے اثر ات دنتائے بہت التصرب بورے عائے میں عہاد بن کی دھاک بیٹھ گئے۔ بارک خال اور محد خال در کا کوئش سکے بڑے خان تھے، انہوں نے مولوی نصیر اللہ بن کے پاس خط بھیج کراطاعت قبول کی اور عشر دینے کا اقرار کرایا، مولوی صاحب نے انہیں تسلی دی کہ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں ہاری طرف سے بچھاند بیٹر نہ کریں، ہم حتی الا مکان آپ کی حفاظت کرتے رہیں ہے۔

سکھوں کیلئے بیصورت حال کیونکر گوارا ہو کئی تھی؟ انہیں بیہ بھی شبہ ہوا کہ مجاہدین کا چھا پارا سے کے مقامی لوگوں کی اعاشت کے سبب کا میاب ہوا، اوراس پر بھی خصد آیا کہ درہ کونش کے لوگ مجاہدین کوعشر دینے پر رامنی ہو گئے ہیں۔ کو یا سکھوں کی حکومت سے کمل کر مجاہدین کے دائر ہا اثر ہیں چلے مجھے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک لشکر لے کر آپنچے۔ بادک خاں اور محد خاں کوخوب دھرکا یا کہ اگر مجاہدین کوعشر دیا تو تہ ہیں جاد کر ڈالیس کے۔

#### مجامدين كاإقدام

بارک خان اور تحد خان سے ان حالات کی اطلاع مولوی صاحب کو دے دی تو انہوں نے اپنے مشیروں کو بلا کر ہوچھا کہ کیا کرتا چاہتے؟ خود فرمایا کہ جولوگ ہماری اعانت کا اقرار کر بھتے ہیں آئیس ضرورت کے دفت ہر ممکن مدود بنا ہم پر لازم ہے، غیز یہاں بیٹے بیٹے سکھوں کا انتظار کیوں کریں؟ بہتر یہ ہے کہ خود درہ کوئش میں جا کمیں اور دیکھیں کہ کون ہمارے معاونین کودھمکا تاہے؟ اس اقد ام سے سکھوں پر دباؤ پڑے گا اور ہمارے معاونین کودھمکا تاہے؟ اس اقد ام سے سکھوں پر دباؤ پڑے گا اور ہمارے معاونین کیئے اخمینان در مجمعی کا سامان ہوگا۔ چنا نچے جس کوٹ سے درہ کوئش میں جائے گئی تیاری کرلی تھوڑے سے مجابدین گڑھی کی تھا ظت کیلئے جھوڑ دیے۔

## سكعول يسي چيقلش

مولوی صاحب نے بسی کوٹ ہے روانہ ہوکر ایک رات موضع اہل بیل گذاری۔
استی واٹوں نے بڑے اہتمام ہے مہمان داری کا انتظام کیا۔ دوسر رے روز کھانا کھاکر
وہاں سے روانہ ہوئے اور بٹلوں پہنچ جو بارک خال اور محر خال کا مرکز تھا۔ بٹلوں ہے
ہارکوں پرموضع بالی منگ تھا، مولوی صاحب وہاں وار دہوئے تو معلوم ہوا کہ تقریباً چار
کوں پرسات سوسکھوں کالشکر موجود ہے۔ جج بیں بہاڑی گھاٹی تھی، سکھوں نے گھائی
دوک لی تاکہ مولوی صاحب نے بر زور حملہ کیا اور سکھ کھاٹی چھوڈ کر بھاگ نظے۔ جج اس سے
ری ، مجرمولوی صاحب نے بر زور حملہ کیا اور سکھ کھاٹی چھوڈ کر بھاگ نظے۔ جج اس سے
انہوں نے کھانے بینے کی جنس جراوصول کی لیکن مجاہدین کے خوف ہے وہاں تخیر نہ سکے
اور وہاں سکھوں نے ایک

#### مولوي صاحب كي مراجعت

سکھوں کے فرار کے بعد مولوی صاحب لوٹے اور کو دروں کی بہتی ہیں تھیرے، جو مقام جنگ ہے وواڑھائی میں تھی ۔ وہیں اردگر دکی بہتیوں کے لوگ عشر لے کرآئے، جس میں غلہ، نقدرتم ، کتل وغیرہ شامل تھے۔ سکھوں کے بہت ہے جانو رہمی ہاتھ لگے تھے: مثلاً بھینییں ، تھوڑے ، مُوْ ، فیر ۔ کو دروں ہے مولوی صاحب بالی منگ ہوتے ہوئے بطول گئے۔ بارک فال اور محرفال نے معمول کے مطابق مولوی صاحب کی دعوت کی۔ بطول گئے۔ بارک فال اور محرفال نے معمول کے مطابق مولوی صاحب کی دعوت کی۔ اس ہے ویشتر ایک مخلص عقیدت مند نے ہا طلاع بہنچ کی کہ دونوں خال دورُ فی جال چل رہے کہا نا کہانے کہنے محدول کے مارک فال اور محمد کھانے کہنے محدول کے مارک فال اور محمد کے ساتھ لے محدد یہ ہوالت و کھی کر بارک فال اور محمد کھانے کھانے کے بیار کے فال اور محمد کھانے کے بیار کے فال کے بیار کے فال اور محمد کھانے کے بیار کے فال کے بیار کے فال اور محمد کھانے کے بیار کے فال کھی کے بیار کے فال کے بیار کے فال کھی کے بیار کے فال کے بیار کے فات کو بیار کے فال کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے فال کے بیار کے بیا

فال کوخالفانہ إقد ام كاحوصلانہ ہوا۔ مولوى صاحب عشر بھى كوث پہنچانے كى تاكيدكرتے ہوئے واپس مطبے مكتے۔

خوانین کی دُول ہمتی

بارک خاں جحمہ خال اور دوسرے خوانمین کے متعلق ابتدایس خیال تما کے سکھوں کے خطرے کی ردک تھام کے بعد دہ خلوص ہے کار دبارِ جہاد بیں معاون بن جائیں مے میا تم از کم خالف قو توں کوتقویت پہنچانے کے بازر میں سے۔افسوس کہ بید خیال درست تابت نه ہوا۔ ان لوگول کی بےعزمی اور ؤول ہمتی واضح طور برآشکارا ہوگئی۔ حقیقت ہدہے کہ ان كے سامنے كوئى بلندنصب العين شدتها، ووصرف الى جاكداديں بيائے ركھنے كے لئے معنطرب تقے بجابدین کا دباؤ بوحتاد یکھا توبطا ہران کی خیرخواہی کا دم بحرنے لگے، لیکن خفيه خفيه سكموں كوجمي ائي اطاعت كالفين ولاتے رہے۔ بيصورت حال بيم اور متواتر بجامدین کیلئے گونا گول تشویشات کا باعث بنی رہی۔ دہ زنم و پرکار کی تمام ذمہ داریاں خود الله نے کیلئے تیار تھے صرف اتنا ما ہے تھے کہ خوانین دوزخی سے ان کے اقد امات میں خلل نه ۋاليس ليكن بيخوامش دراصل كسى بحى دوريس بورى شەرىكى ،اورمقا مى لوگول كى بِعزى برنازك ساعت مين آفات كاموجب بنتي ربى - نتيجه يه بيوا كه ندكس موقع بر مستقل مجاذ جبادقائم موسكا اور نددور في حاليس علنه والعضوانين بإداش كتازياني ك ضرب ہے محفوظ رہ سکے۔

### أتفوال باب:

# بإينده خال اورنتح خال ينجتاري

# نتخ خال کی چیرہ دستیاں

پنجارے ہجرت کے وقت سیدصاحب نے فتح خال کے ہم قو مول سے قربایا تھا کہ جس طرح ہمیں عشر دیتے رہا۔ مقصد بدتھا جس طرح ہمیں عشر دیتے رہا۔ مقصد بدتھا کہ قوم جس اجھاع واتحاد کا جوائظام ہو چکا تھاراس جس خلل نہ آئے اور پہلے کی طرح تفرقہ پیدا ہوجائے واتحاد کا جوائظام ہو چکا تھاراس جس خلل نہ آئے اور پہلے کی طرح تفرقہ پیدا ہوجائے سے اہما گی قوت کو نقصان نہ پنچ ۔ فتح خال نے سیدصاحب کے اس ادشاد کو اپنی سرداری اور حکر انی کی دستاویز بنالیا اور ذور وقوت سے تمام ہم قوموں کو فرما نیر داور بنائے رکھنے پرتن گیا۔ اس کی خلاورش کے باعث ہم تو موں کی مخلف بستیوں فرما نیر داور بنائے میں اس کی غرض مرف یقی کے سرتابی افتیار کر لی ۔ فتح فی احدیث والتجا پنجتار بلانے میں اس کی غرض مرف یقی کہ کہ اہم اور سے کام سے کر بعض بستیوں کو مصالحت پرآ مادہ کرلیا۔ صرف باجابام خیل سے ورسون سے کام سے کر بعض بستیوں کو مصالحت پرآ مادہ کرلیا۔ صرف باجابام خیل سے درسون سے کام سے کر بعض بستیوں کو مصالحت پرآ مادہ کرلیا۔ صرف باجابام خیل سے لؤائی کی فوہت آئی اور اس کا دائر و بھی بہت محدود رہا۔ فتح خال نے برعہدی کر کے باجابام خیل کے دیمی خانی کو بے دردانہ قبل کرا و باتو شخ صاحب نے فتح خال سے قبلے تعلق باجابام خیل کے کھی خان کے کئیں خانی کو بے دردانہ قبل کرا و باتو شخ صاحب نے فتح خال سے قبلے تعلق کام اور اس کا دائر و بھی بہت محدود رہا۔ فتح خال نے برعہدی کر کے باجابام خیل کے کئیں خانی کو بے دردانہ قبل کرا و باتو شخ صاحب نے فتح خال سے قبلے تعلق کو بادورہ پنجنا رکو بچوز کرنا واگئی سے گھی۔

فتح خاں اس کے بعد بھی گردونواح کی بستیوں پڑتلم وتعدی کرتارہا۔آخرنو پی ہیٹی ، مکلا بٹ منارہ ، بنج پیراورمرغز کےخوانین نے ننگ آ کر پایندہ خاں والی کسب سے امداد کی التجا کی۔ وہ بے تامل امداد کے لئے تیار ہو کیا۔ اس لئے کداس میں اور فتح خاں میں مدت ہے قبلی عداوت جلی آتی تھی۔ جب پایندہ خال نے نشکر کے ساتھ سند کی طرف جانے کا فیصلہ کرایا تو مولوی نصیرالدین کو بھی بلوائیا۔

## مولوی صاحب کی طلمی

مولوی صاحب کودرہ کوئش ہے واپس ہوئے میں بائیس روز گذر بھے تھے کہ پایندہ خال کی طرف سے ایک خطآ یا جس بیل مرقوم تھا:

ہماراارادہ نونی میٹی کی طرف جائے کا ہے۔ آپ بھی ہمارے نشکر کے ساتھ تشریف لے جلس، آپ کے سب سے ہمیں زیادہ قوت ہوگی۔(۱)

مولوی صاحب موصوف اس اقدام کے اصل مقصد سے ناواقف نہ ہے۔ مجاہدین سے فتح خاں کا نامناسب سلوک بھی ان کے سامنے تھا، تا ہم اس خیال سے روا تی کیلئے تیار ہو گئے کہ دومسلمان گروہوں میں قرزم و پیکار کورو کئے کی کوئی صورت ہوتو اس سے فاکدہ انھا کمی اور ان میں مصالحت کرادیں۔ انہیں کی وجہ سے لڑائی زکی، جیسا کہ آگے چل کردا شیح ہوگا، ورزخوفناک خوزین کے آغازیش کوئی شبہ باتی شد ہاتھا۔

## جسی کوٹ ہےروانگی

مولوی صاحب نے بتیں مجاہدوں کو جس کوٹ بیں چھوڑا، جن کے نام یہ ہیں:
مولوی صاحب نے بتیں مجاہدوں کو جس کوٹ بیں چھوڑا، جن کے نام یہ ہیں:
حسین صادق پوری، سید عبداللہ عظیم آباد کی، محس جون پوری، رمضانی کاشی پوری، حافظ
واقف علی ساکن میان دوآب، دوست محمد رام پوری مجمود بناری، شیخ رمضان اللآبادی، شیخ
حسن علی، شیخ عبدالرحمٰن، شیخ عبدالعزیز اور شیخ عبدالقادر ساکنان کیا، احمد سندھی، اللی پخش
یانی ہی ، کامن خال سندھی، ہدایت اللہ بزاروی، حبیب الرحمٰن اللہ آبادی، شیخ کھا ب ساکن

<sup>(1) &</sup>quot;وقائع" جدروم من ١١ ٢٤٤ - ٣٤٤

میان دوآب، نورخان بزاروی جمع علی بزاردی ، دین جمدا در الله بخش ساکتان میان دوآب، اشرف خان بیثا دری ،عبدالقادر ساکن امر د به ، نور محدادران کے بھائے جن کا نام معلوم نہ ہوسکا مجمد قائم ساکن امر د بد۔

آ خرالذ کرکواس جماعت کا امیر برنایا۔ بارک خال اور محدخال رئیسان کوش کوتا کیدی خط لکھ دیا کہ ہم پابندہ خال کے بلانے پر اسب جارہ ہیں، معلوم نہیں و ہال سے کب لوٹیس ،آپ لوگوں کے باس عشر کا جوغلہ جمع ہوائے جس کوٹ پہنچادیں۔

تقریباً اڑھائی موجاہدوں کے ساتھ مولوی صاحب عَلَمہ پانی مخبرتے ہوئے اسب پہنچ مے۔

### بإينده خال اورسا دات ِستھانه کامعاملہ

آب دوروز امب بیل تغیر کوشرہ چلے گئے۔ تمن روز بعد پایندہ خال تمن سوسوار اور چارسو بیادے لے کرعشرہ بینچا۔ وہاں سے خان ، اس کالشکراور چاہدین موضع آبا بیس جا کر تغیر ہے۔ پایندہ خال اور سادات تے خان ، اس کالشکراور چاہدین موضع آبا تھی ، آبا بیل جا کر تغیر ہے۔ پایندہ خال اور سادات سے شکش چلی آبی تھی ، آبا بیل سولوی صاحب نے گروونو اس کے خوانین کا جرگر بلایا اور کوشش کی کہ خال اور سادات بیل میں مصالحت بوجائے سیدا کر شاہ سردات ہے ساند کے سرخیل تھے۔ آئیس پیغام بیجا گیا ، میں مصالحت بوجائے میں چھوٹے بھا تیوں سیدعم ، سیدام خراور سیدعمران کو گفتگو کے لئے وہ خود شآئے اور اپنے تمن چھوٹے بھا تیوں سیدعم ، سیدام خراور سیدعمران کو گفتگو کے لئے بھی دیا۔ جرگے میں فریقین کے گئے شکوے نے اسی صورت اختیاد کر لی کہ با ہم لڑائی کا اندیشہ پیدا ہوگیا۔ مولوی فسیرالدین نے بات چیت دوک دی اور فرمایا:

ہم تو مصالحت کے خواہاں تھے، یہاں لڑائی کا رنگ بیدا ہو کیا۔ سب باتیں چوڑ ہے اور مصافحہ کر کیجئے۔

اس طرح بیرمعاملہ ختم ہوا۔ کیا ہے تشکر تھٹل گیا، جہاں تقریباً ایک ہفتہ مقیم رہا۔ وہاں سے ایک منزل پر کھلا بٹ بیس فتح خاں پنجتاری لشکر لئے میضا تھا۔

## مصالحت كى كوشش

نظر بہ ظاہر پایندہ خاں اور فتح خاں میں خونر پز جنگ بالکل بقینی ہو گئ تھی۔مولوی نصیرالدین صرف اس غرض سے ساتھ آئے تھے کہ دونوں فریقوں میں سلم کراویں۔ چنانچہ وہ اس کوشش میں لگ گئے۔انہوں نے پہلے پایندہ خان اور اس کے ساتھیوں کو مصالحت پرراضی کیا، پھر فتح خاں کوخط لکھا جس کامضمون سے تھا:

اس نواح کے خواجین وغیرہ لوگوں نے آپ سے تک ہوکر بایندہ خان کو بلایا ہے کہ آپ کا مقابلہ کرے۔ ہم او گیا ہے کہ استحالہ کرے۔ ہم نوگ بھی پایندہ خان کے ہمراہ آئے ہیں۔ سوہم کو سلمانوں سے بنگ دجد ل کی صورت مظور نیس بنصوصاً آپ ہے کہ جورے جناب امیر المومئین سید صاحب کے خلیفہ اور انصار ہیں۔ ہم یہ چا جے ہیں کہ آپ اور یہ دونوں نصانیت اور عداوت قد کی کوچھوڑ کر دلتہ فی اللہ آئی میں کہ آپ اور مقال ہوگر بھی کام خدا کا بنا کمی کہ و نیا اور آخرت ہیں نیک بنی اور تو آپ ہی اور تو تا اور کو ایا اب نامی اور تو اس بی کے دار کردیا ، اب نامی اور تو اس بی کہ اور کو یا ، اب آگے آپ می اور ہیں۔ (1)

# مولوي صاحب اور فنخ خال كي تفتلو

(۱) "وقائع" جلدسوم من ۱۸۰

فتح خاں نے اس خط کے جوب میں لکھا کہ آپ کاار شاومنظور ہے ،لیکن ضروری ہے کہ آپ پہلے علیحد گی میں میری ہاتمی س لیس۔

یوں مصالحت کے امکانات بڑھ گئے۔ مولوی صاحب اور پابندہ خال کھٹل سے ہاڑااوروہاں سے کوٹھا گئے، جہاں ہے کھلا بٹ صرف ڈیڑھ کوئی تھا۔ فتح خال کو کھا بھجا کہ کل آپ تشریف لائمیں میں بھی آئے دی مجاہدین کے ساتھ آجاؤں گا ادر بات چیت ہوجائے گی۔ چنانچہ دونوں میں حسب قرار داد ملاقات ہوئی، لیکن کی بات پراتفاق نہ ہوسکا۔ فتح خان کا اصرار تھا کہ گردونوا رہے تمام خوا نین میرے فرم ہردار ہیں اور جھے عشر دینہ تبول کریں۔مولوی صاحب فرمائے تنے کہ آپ اپنے ہم تو مول یعنی خدوجیلوں کے مالک دمخ رہیں ،انہیں کے تعلق میں آپ کوخلیفہ بنایا گیا تھا۔ جولوگ آپ کے ہم تو م مہیں ان پر کیوں جرکرتے ہیں؟ وہ جس دستو پر پہنے ہے آرہے ہیں ،اس پر انہیں قائم رہنے دیں۔ فتح خاں تاراض ہوکر دالیں چاا گیا۔

#### رفع فسأدكا خدادا دسامان

ادھر بابندہ فال مصرفعا کہ جلد ہے جلدائر افی شروع کردے۔ مولوی صاحب نے وعظ وقصیت ہے۔ ایک روز وہاں کے وعظ وقصیت ہے۔ ایک روز وہاں کے لوگ بابندہ خال کو این اور پڑ شکف دعوت دی۔ دوسر ہے روز جسٹر ابوکا کی طرف ہے وعوت آگئی۔ پنجا رجمنڈ ابوکا ہے عرف تین چارکوں ہے۔ فتح خال کے دل میں وسوسہ بیدا ہوگیا کہ مکن ہے، میں کھلایٹ میں بیشار ہوں اور پابندہ خال کا انتظر پنجا ر میں وسوسہ بیدا ہوگیا کہ مکن ہے، میں کھلایٹ میں بیشار ہوں اور پابندہ خال کا انتظر پنجا ر کو انداد کا خداوا دسا مان ہوگیا۔

#### أيك واقعه

ایک روز پہاڑی طرف سے بندوقیں چلنے کی آواز آئی ۔جھنڈ ابوکا میں شور کچے گیا کہ فتح خال کے سوار آپنچے۔ پایندہ خال کی آرزوبھی بیتھی کہ کوئی بہانہ ملے تو فتح خال سے لڑوں۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لے کر اُدھر چل پڑا، جدھر سے بندوقوں کی آواز آئی تھی۔ اس کے سوار بھی ساتھ دوڑ پڑے۔ دامن کو و میں ہر چند تلاش کیا، لیکن بندوقیں چلانے والول کا پیند ندما۔

فنتح خاں سے لڑائی کا فزنعشہ بالکل مٹ گیا تو پایندہ خاں اور مولوی صاحب واپس آگئے یہ مولوی صاحب ووتین روز امب میں تنمبر ہے، پھرجس کوٹ پینچ گئے۔

نوال باب:

# سكھوں پر بورش

پاینده خان اور دوسر<u>ے خوانین میں فرق</u>

ہم بنا چے ہیں کے جاہدین کو اگر ور جس بھانے کا فیصلہ کرتے وقت پابندہ غال کے چین نظر ایک بواست میں ستقل قیام کا کوئی صورت بیدانہ ہو، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ سکھوں سے بھی لڑنے کا خواہاں تھا اور جب تک گر دو پیش کی مصلحین اس کے خصوص تصورات حکومت میں ماکل خواہاں تھا اور جب تک گر دو پیش کی مصلحین اس کے خصوص تصورات حکومت میں ماکل نہ ہو ہیں، وہ سکھوں کے خلاف بھی وقیا فو قاقدم افعا تار ہا۔ دو سرے خوا نین مثلاً فتح غال کی حیثیت پابندہ خال سے مختلف تھی۔ وہ صرف اپنی سرداری کو متحکم کرنے کے در بے تھے، حالا تک بح برین با دِ اسلامی کو فیر مسلموں کے تسلط سے نجات ولانے کیلئے مضطرب تھے، اور ان کے زریک جہاد کا مقصد وید عاصم سے تھا۔ پابندو خال اپنے مقاصد کی تکمیل کے علاوہ مجاہدین کے مقاصد کی مقاصد کی تعین ہو تھی۔ کے علاوہ مجاہدین کے مقاصد کی مقاصد کی تعین کے جاد کا مقصد وید عاصم اس کے علاوہ مجاہدین کے مقاصد کی مقاصد کی تعین کے علاوہ مجاہدین کے مقاصد کی مقاصد کی تعین کے مقاصد کی مقاصد کی مقاصد کی مقاصد کی مقاصد کی تعین کے علاوہ مجاہدین کے مقاصد کی 
مولوی صاحب کی ر دانگی

یه پیغام ملتے ہی مولوی نصیرالدین تخیینا ڈیڑھ موہندوستانی اور ولایتی (۱) مجاہدوں

(١) روالتول من كي النفاه شدل بوائه - جِنكره راعة مائه عن الوالي الكاسك من القيام المعاملية

کے ماتھ پابندہ خال کے پاس شیر گڑھ پینج گئے۔ دہاں ہے دونوں نے پکھلی کی طرف کوچ کیا۔ پہلی منزل بھوج درہ (۱) میں ہوئی جوشیر گڑھ سے بسمت جنوب ہائل بہ شرق تقریباً پارٹج کوس پروا تع ہے۔ چورہ زاس مقام پر خمبرے دہ، بدوفت سکھوں کے مختلف تقانوں اور جو کیوں کے حالات کی جیمان بین میں گذرا۔ جن کا جال پورے علاقے میں بھیلا ہوا تھا۔ اس لئے کہ تھانوں اور جو کیوں کے بغیر سکھا یک دن کے لئے بھی کسی جھے پر حکومت ندکر کتھے متھے۔ ساتو میں روز قدم آگے بڑھا یا اور نیلور میں جاتھ برے جو بھوج درہ سے بست مشرق مائل بہ جنوب اڑھائی کوئ تھا۔ اس جھے میں سکھوں کی مملداری کا بید بہلا مقام تھا، وہاں چندسید بھی رہج تھے، دہ بابندہ خاں اور مجالم میں کی چیش قدمی کے ساتھ ہی گھریار چھوڑ کرکوٹ چا گئے۔ اس لئے کہ خالفت کرنہ سکتے تھے اور خالباً کرنا بھی ساتھ ہی گئے۔ اس لئے کہ خالفت کرنہ سکتے تھے اور خالباً کرنا بھی ساتھ ہی گئے۔ اس لئے کہ خالفت کرنہ سکتے تھے اور خالباً کرنا بھی سے جے۔ اگر خام برے دیے و بعد از ان سکھوں کے عزاب کا ہدف بنتے۔

# بير کھنڈ پر پورش

پایندہ خان اور مجاہدین تمن دن نیلوریش تھہرے رہے۔روزانہ سواروں کوآس پاس
کے دیہات جس سیروگشت کے لئے بھیج دیا جاتا ، ان جس سے خاص طور پر قابل ذکر مقام
کیفیا ہے جو نیلور کے قریب میں مشرق جس واقع ہے۔ وہاں سے بسست شال میر کھنڈ میں
سکھوں نے ایک مضوط قصد بنار کھا تھا ، فور ومشورہ کے بعد اس پر حملے کا فیصلہ کرلیا حمیا۔
خان اور مجاہدین کے سواراور بیاد ہے تقریباً اڑھائی بڑار تھے۔ تما ڈ ظہرادا کر کے کیفیا سے
میر کھنڈ پریورش کی گئی۔ سکھ سلح ہوکر مقابلے کیلئے نکلے۔ ان کی جمعیت چار بڑار کے کیفیا ہے
میر کھنڈ پریورش کی گئی۔ سکھ سلح ہوکر مقابلے کیلئے نکلے۔ ان کی جمعیت چار بڑار کے قریب

www.BestUrduBooks.wordpress.com

گذشتہ مونکا بقیہ جاشیہ ۔ ۔ سنہوم کچھ اور ہو کمیا اس کے قاطانی کے ازا کے کی فرض سے بیدواضح کروینا مناسب ہے کرمجاجرین کی روایت میں ''ولاچی '' سے مقصود و اوگ اس جو قد صار بنگر باریاس حدوثیر و سے تعلق رکھے تھے۔

<sup>(</sup>۱) مجاہدین کی رواعوں بھی اسے "بزورہ" تھھا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس زیائے بھی بھی تھنظ ہو۔ بھی نے موجودہ تھنٹ وقر تظرر کھا ہے تا کہ قار کمن کو خلاقتی تدہو۔

تقی جن میں سوار کم تھاور بیاوے زیادہ۔ بھی میں سرن ندی تقی۔ خان اور مجاہدین کے افکر بے لکلف اس میں از مجے۔ کر تک پائی تفاء اس اٹناء میں سکھ بے در بے بندوقیں سرکرتے رہے لیکن یورش کنندوں میں ہے بغضل خدائمی کونقصان ندی بنجا۔ ندی ہے گذرتے ہی قلع میں جلے گئے۔ بیادے مغیں بائد ھے ہوئے بیر کھنڈ کے بائیں جانب جانفہرے۔ قلع ہے گولیاں بر سے گلیں تو با بیدہ خان پورے فشکر کو گولیوں کی زوے باہم جانفہرے۔ قلع ہے گولیاں بر سے گلیں تو با بیدہ خان پورے فشکر کو گولیوں کی زوے باہم کے گیا اور قدم جما کر کھڑا ہوگیا۔

مجامدين كىتر كتاز

اب خان نے مولوی صاحب سے کہا کہ ذرااسے مجامدین کی بورش کا بھی نظارہ دکھا و پیچے مولوی صاحب نے فرمایا:

خان بھائی ایہ ہمارے مجاہدین خدا کے عاجز بندے ہیں۔ان کالڑ ما مجرز ا صرف خدا کے واسطے ہے، اپنی ناسوری اور بہاوری جہانے کوئیس۔ مگر خیر جو آپ نے اس امرکی درخواست کی تو ان کا یعن تماشاد کیھئے۔(1)

یہ فرماتے عی مولوی صاحب مجام بن کو لے کر سکھوں کی جانب دواند ہوئے۔
ہیر کھنڈ کے قریب بہنچ تو سکھوں کی فوج بیں بگل بجا اور ان کی جوفوج بستی کے بائیں
جانب تغیری ہوئی تھی ،اس کی دوسفیں بن کئیں۔ایک صف اپ مقام پرجی رہی ، دوسری
صف بستی کی آڑ میں جا تھیری اور سوار قلعے سے نکل کر اس آخری صف کی پشت پر
جا کھڑے ہوئے منصوب بیتھا کہ بجام بن سمانے کی صف پرجملہ کر بن تو دوسری صف موقع
کی مناسبت کے لحاظ سے جملہ آوروں کے عقب میں بھتی جائے اور ان کی واپس کا داستہ
منقطع کردے سواراس جنگی جال کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیق سی مانعاند کھیں۔
مولوی صاحب نے بیصورت دیکھی تو اپنی فوج میں سے بچاس جانباز وں کو متیم

<sup>(1) &</sup>quot; وقائح" جارسوم *ل: 4*4

مال ساکن کا لا باغ کی سالاری میں شالی جانب بعیج دیا کہ سکھوں کے عقب سے حملہ كرين -خود ملافعل محر فقد حارى اور باقى مجابدين كے ساتھ بستى ميں سے ہوكر آمے برصے سکھول نے مولوی صاحب کود کھتے ہی بندوقیں سرکیں۔اس اثناء ہی مقیم خال ن نعره کیمیر بلند کیااورائے مجاہدین کو لے کر براز ورحملہ کردیا۔ ادھرے مولوی صاحب اور مالعل محر بحل کی تیزی سے ان برجا پڑے تھوڑی ہی در میں سکھ میدان چھوڈ کر بھا منے م الله - بچمکا شول کی اس باز میں الک مے جو قلعے کے ارد کر دھا ظت کیلئے لگار کمی تھی اور وہ وہیں مارے محق ۔ بالی قلع میں داخل ہو سے اور اندر سے بندوقیں سر کرنے مگے۔ مجابدین یا از کے در دازے پر پہنچ محے، ڈیڑھ در گھڑی دن رہے پایندہ خال نے اپنے دو مشبورسالارول شاما اورمندا كوجيح كرمولوي صاحب اورعابدين كوداليس بلاليا اوركشاده ولی سے اعتراف کیا کہ مجامرین کی بہاوری وجوائمردی کے متعلق جو پھے سنا تھا، اس سے زیادہ اپنی آ تھےوں سے دیکھ لیا۔ اس لڑائی میں مجاہدین کا کوئی آ دی زخی تک نہ ہو ااور دونوں جملوں بیں سکھوں کے پیاس ساٹھ آدی مارے سکے ۔ زخمیوں کا حال معلوم نہ موسكا۔مغرب كى نمازسرن ندى كے كنارے اوا كانى۔ يائچ چە كھڑى رات ميخ خال اور مجابدين كالفكر كينيا ببنج مميا-

# ملك بورمين لزائي

ووسر سے دونہ مراجعت کی تیاری ہوگ۔ پایندہ خال نے مولوی صاحب ہے کہا کہ
آپ بھوج درہ پس تھم میں، میں ملک پورے ہوتا ہوا شام تک آ کے پاس آتھ جاؤں گا۔
ملک بورد ہال سے دواڑھ الی کوئ پرواقع تھا۔ مولوی صاحب نے چالیس پچاس مجاہدین
امان اللہ خال اکھنوی کی سرکردگی میں بایندہ خال کے ہمراہ کردیے تھوڑی دور چال کر
پایندہ خال نے امان اللہ خال سے کہا کہ آپ سمران عدی کے ساتھ ساتھ سید ھے ملک پور
پلیس میں اور کے داستے سے موضع برال ہوتا ہوا آ ب سے آ ماوں گا۔ اپنے بھی دوسو

آدى امان الله خال كيساته كردي-

اس تحکش میں میاں خان سواتی گڑھی والوں کی گولیوں سے شہید ہوگیا۔ امان اللہ خان سکسوں کی بسیائی کے بعد شمشیر علم کر کے گڑھیوں کے سامنے جا تشہرا اور کہا کہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیس کے، اور گڑھیوں کے تمام سیا بیوں کوئل کریں مے۔ اسلنے کہ انہوں نے دغابازی سے کام لیا۔ ان لوگوں نے ایک سید کو واسطہ بنا کر خطا معاف کر ان اور کہا کہ اور کہا نے دغابازی سے کام لیا۔ ان لوگوں نے ایک سید کو واسطہ بنا کر خطا معاف کر ان اور کہا گہا ہیں ہے کہ جم پابندہ خال اور مجاہدین سے طے ہوئے ہیں ، اسلنے ہمیں تباہ کر ڈالنے۔ بحث و تفتی کو جم یا جدہ خال اور مجاہدیں ہے۔

#### مراجعت

امان الله فوں نے میاں خال کی میت جار پائی پراٹھوائی اورشام کے وقت مع لشکر نیفور پہنچ حمیار و ایس میاں خال شہید کو ڈن کیا۔ پابندہ خال بھی شام تک آھیا، بھیروہ شیر گڑھ ہوتا ہواامب چلا گیا اورمولوی صاحب اپنے مرکز جسی کوٹ میل تشریف لے تھے۔

#### دسوال باب:

# مقامی گروہوں کی فتنہائگیزیاں

# مخوں پرشبخون کی تیاری

مجاہدین کیلئے اپنے مقاصد کے مطابق سعی وجہد کی فضا سازگار ہور ہی تھی اور مولوی صاحب بچوں پرشیخون کی تیاری کررہے ہتے، جہاں وہ جزار سکے فصل خریف کا مالیہ وصول کرنے کیلئے آئے ہوئے تھے۔ غالبُائی وجہ سے بارک فان اور محد خان سا کنانِ بطوں نے عشر بھی نہ بھیا تھا۔ مولوی صاحب جا ہتے تھے کہ ان علاقوں کے باشندوں پر سے سکھوں کا دہاؤ آشادیں اور ان کی حفاظت کا کمل ہندو بست کر دیں۔ اس کے بغیران سے مشروصول کرنے کا کوئی حق بھی نہ تھا۔ چن نچہ وہ سکھوں پرشیخون کا سروسامان کررہے عشر وصول کرنے کا کوئی حق بھی نہ تھا۔ چن نچہ وہ سکھوں پرشیخون کا سروسامان کررہے تھے۔ اس اثناء جس اچا تک معلوم ہوا کہ ایک مقامی فتنے نے سراتھایا ہے اور آیک تی رکاوٹ بھی ایک معلوم ہوا کہ ایک مقامی فتنے نے سراتھایا ہے اور آیک تی رکاوٹ بھی ایک معلوم ہوا کہ ایک مقامی فتنے نے سراتھایا ہے اور آیک تی رکاوٹ بھی جا تھی ایک معلوم ہوا کہ ایک مقامی فتنے نے مراتھایا ہے اور آیک تی جا کہ ایک مقامی وہ کہا جا سکتی تھی۔

### ويشيول كالشكر

نیا فنند بیتھا کہ علاقہ و لیکی (۱) کے لوگ جیار ہرار الشکر جمع کر کے بجابدین ہے جنگ
کیلئے چری بنگ بائی گئے تھے جوجس کوٹ سے تمن کوٹ پر ہے۔ چری بنگ ،نشر همیاڑ اور
فکری کے لوگ بھی ان سے مل گئے تھے اور انھوں نے تمام در سے بند کرویے تھے۔
(۱) بعلاقہ تندمیاز کے مغرب اور اگرور کے تمال میں واقع ہے۔ کو اس و کا اور ماکا) کی مشرقی و معانوں کا ایک حساس می مثال میں واقع ہے۔ کو اس و کا کی مشرقی و معانوں کا ایک معساس می مثال میں واقع ہے۔ کو اس و کا کہ معانی میں استعانی کی مشرقی و معانوں کا ایک معساس می مثال میں معانی میں کا کہ معانی کی مشرقی و معانوں کا ایک معانی میں کا کہ معانی میں کا کہ کی معانی کی معانوں کا ایک معانوں کا کہ معانوں کی معانوں کا کہ کی معانوں کا کہ معانوں کی معانوں کی معانوں کا کہ کو معانوں کی کا معانوں کی معانوں کی معانوں کی معانوں کی کی معانوں کی کے معانوں کی کا معانوں کی کا معانوں کی کا معانوں کی کا معانوں کی معانوں کی کا معانوں کی معانوں کی کا معانوں

ی ہم بین کینئے یہ بہت بڑی آفت بھی۔ اگر وہ سکھوں کی طمرف بڑھتے تو بیلوگ بے لکلف جس کوٹ پر قابض ہو جاتے اور مجاہدین کواسپنے مرکز ہے محروم ہونا پڑتا۔ نحور ومشورہ کے بعد یہی مناسب معلوم ہوا کہ پہلے اس فیتے کا انسداد کیا جائے پھر بہاطمینان دوسر کی جانب قدم انحایا جائے۔

جیب بات یہ ہے کہ دیشیوں کے اس اقدام کی کوئی بھی و جموجود تہ تھی۔ مجاج مین فر ان کے کسی جن ہے کہ دیشیوں کے اس اقدام کی کوئی نفصان پہنچ یا تھا۔ ان کی غرض صرف یہ تھی کہ مقامی لوگ کاروبار جہاد میں حتی الامکان تعادن کر ہیں، بہ درجہ کہ فرعشر دیست ہو سکے۔ کیمن ان ویتے رہیں تا کہ انہیں سکھوں کے تساط سے نبات دلانے کا بند دیست ہو سکے۔ کیمن ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ جو بجا ہم مین ان کی خیر خواہی میں جا تیم گزارہ ہے تھے، انہیں ہر جتھے بنا کر حلے کیلئے تیار ہوجاتے تھے۔ سکھ اگر چدان کی جان ، مال اور آبر و تینوں سکھ احر ام سے سراسر ہے ہر واقعے تا ہم ان کے خلاف کوئی قدم افعانے کیلئے تیار شہوتے تھے۔ اس سے سراسر ہے ہر واقعے تا ہم ان کے خلاف کوئی قدم افعانے کیلئے تیار شہوتے تھے۔ اس سے سراسر ہے ہوائی جان ، مال اور آبر و تینوں سکھ اس کے خلاف کوئی قدم افعانے کیلئے تیار شہوتے تھے۔ اس

#### اقدام كافيصله

غرض چین رشیخون کومعرض التواجی و ال کرویشیوں کی طرف توجہ ناگزیم ہوگئ۔
مولوی صاحب نے مجاہرین کے تمام سالا روں کوجھ کر کے مشورہ کیا اور آخری فیعلہ میہ ہوا
کہ جسی کوٹ جیس حلے کا انتظار کرنے کے بجائے خود ویش قدمی کی جائے ۔ اگر انتظار کیا
جاتا تو اندیشر تھا کہ وہ لوگ آ ہستہ آ ہستہ مزید آ دمی بھ کرلیس ہے۔ پھر مجاہدین کیلئے مقابلہ
یالکل ناممکن ہوجائے گا۔ چنا نچے مولوی صاحب نے موضع مجیا سے جوایک کوئ جانب
شال داقع تھا، چیروپ کا غلہ متکوایا اور مجاہدین شل تنسیم کردیا تا کہ مب کھا تا لیکا لیس اور
تیار ہوجا کیں معمول سے مطابق انتہائی بھر واکساری سے بارگا والی شما دعاء کی اور

مجاہدین کو لے کراس ورے کی طرف روانہ ہو گئے جسے دیشیوں نے بند کر رکھا تھا۔ بید جسی کوٹ سے تقریباً دوکوس تھا۔ ویشیوں نے آس پاس کے پہاڑوں پر مور ہے بنالئے تھے اور دومقالیا کے لئے تیار بیٹھے تھے۔

#### ديشيول كافرار

مولوی صاحب نے موقع کا معائینہ کرے بجابدین کو درے کے دونوں جانب کے پہاڑوں پر چڑ ھائی کا عظم دے دیااور وہ تھوڑی ہی دیر میں دیشیوں کے مورچوں ہے اوپر بیٹی گئے گئے۔ بجابدین نے ان پرایک باڑ ہاری۔ انھوں نے بھی جواب دیا کیکن جلد مورچ پہلاڑی گئے۔ بجابدین نعاقب کرتے ہوئے جی بنگ پہنچ گئے۔ وہاں پھر معمولی چھوڑ کر بھاگ نظے۔ بجابدین تعاقب کرتے ہوئے جی بنگ پہنچ گئے۔ وہاں پھر معمولی می جھڑپ ہوئی اور دیشیوں نے وہ یارہ دراو فرارا فتیاری مجابدین آگے بر ھر کر موضع ترین میں جاتھی ہوئی اور دیشیوں نے وہ یارہ دراو فرارا فتیاری دیا ہے ایک کوئی کی زو پر شائی خاں کا قلعہ تھا۔ مولوی صاحب نے میں جاتھی ہوئے۔ یہ اس کے محاصرے کا تھی وے دیا۔ شام سے بہلے بہلے بجابدین اس پر بھی قابض ہوگئے۔ یہ اس کے محاصرے کا تھی ہوگئے۔ یہ جسی کوٹ سے بدور جہازیادہ معظم مقام تھا، لہذا ہی کو بجابدین نے اپنا ہوا امر کر قرار دیدیا۔

# مجبوزى پرشبخون

قلعہ شائی خان میں رہے ہوئے تقریباً ڈیڑھ مہینے گذر کیا تو خبر تل کہ دیشیوں اور مندھیاڑ ہوں نے مجو ٹی کہ دیشیوں اور مندھیاڑ ہوں نے مجبوثی میں تو دس ہزار کا لفتکر جمع کر لیا ہے۔ یہ مقام شائی خاس سے تقریباً دومیل تھا اور مولوی صاحب نے پھر بھی فیصلہ کیا کہ ان کی ہورش کا انتظار کرنے ہوئے ہو جملے کا ساز دسا مان تیار کر کے دات کے پہلے ہرشائی خاں سے نظر بہائے خود تمار کیا جائے ہوئی تھیا ہو شائی خاں سے نظر بہائے ہوئی کی تعداد دوسو کے قریب تھی ۔ ایک نا ہے پروخموکر کے اول وقت خان ہے کہ اور کا داد کی پھر لفتکر کو تین کر دموں میں تقسیم کیا : ایک کردہ کو تیم خان کی سرکردگی جی گہر وزی کے بائیس جانب بھیجا، دوسرے کو تقل جھر خان ہیں تھی جائے کی سالاری میں دائیں

جانب رواند کیا ،خود تمبرے گروہ کو لے کربستی کے سامنے سے حملہ آور ہوئے۔ بستی کے قریب وینچنے می شور کی گیا کہ مجاہدین آگئے۔ ویٹی اور نندھیاڑی بدخواس ہو کر جماکے اور پاس کے بہاڑ پر جمع ہوئے۔ مجاہدین ہمی تیزی سے تعاقب کرتے ہوئے قریب جا مہنچے، وہ لوگ وہ بارہ بھا گے، چھر آٹھ کوس تک کہیں مقابلہ نہ کر سکے اور پراگندہ ہوگئے۔ مجابدین کو نام بھنج گئے، جودیشیوں کی سرحد پرواقع تھا۔

### مصالحت كي درخواست

کونلہ جس بجام بین کو بہت سانلہ اشہداور کی ملا۔ مولوی صاحب نے بہتمام جنسیں انھوا کرستھی بہنچاویں، جوکونلہ سے جارکوں جنوب میں واقع تھا۔ اس اشاء میں ویشیوں اور ندھیاڑ یوں نے ایک وفد کے ور یعے سے مصالحت کی درخواست کی جوعبدالغفورخال اگروری ، کمال خاں اگروری ، مظفرخاں بین ناصر خال بحث گرامی، حبیب خال ساکن راج دواری، سعادت خال ساکن تیم کی اور بعض مقامی علاء پر خشمل تھا۔ مولوی صاحب نے ان کی ورخواست منظور کرلی چنانچان کے جتنے جانور بجڑے سے تھے، سب والی کردیے، انہوں نے احکام شریعت مان کروشے انہوں کے ایک مورسروار تھے: ایک کیکول خال، دوسرونقیب اللہ خال۔ مولوی صاحب نے اپنے ہاتھ سے انھیں مرداری کی دستاریں بہنا کیں، جابجا قاضی مقرر کردیے تا کہ شریعت کے مطابق ان کے مقدموں کا فیصلہ کرتے رہیں اورخود قلعہ شائی خال میں رہنے گئے۔

### انتظامات کی کیفیت

اب جوعلاقہ مجاہدین کے زیر اثر آچکا تھا ، اور اس میں شرقی نظام جاری ہو چکا تھا ، اے انظامی لحاظ سے چار حصول میں تقلیم کیا عمیانا کیک درہ نیکری (۱) دوسرا درہ تند صیار ، (۱) وادی کیری ندھیانا اور اگرور کے درمیان واقع ہے۔ بیٹر با انٹوسکل بی ادرجار میں چونی ہے۔ اس کی مگا ساز مع چار بزارف بلند ہے۔ تیسرا دیشیوں کا علاقہ ، چوتھا درو کوئش۔ چند روز کے بعد مولوی صاحب نے ان علاقوں میں محصیل عشر سے لئے حسب ذیل اصحاب کو تعین کردیا:

ا- ندهیاز پیرمبارک علی همنجها توی
 ۲- کونش اخوی شارکولی
 ۳- دیشیوس کاعلاقه اخرند زاده کا جب

پوشے ھے بینی درہ نیکری میں خود مولوی صاحب موجود تنے۔وہ جہاں جے چاہے تنے ، بوقت ضرورت تنے۔وہ جہاں جے چاہے تنے ، بوقت ضرورت بھیج دیتے تنے۔اس انتظام کے ماتحت عشر یا قاعدہ وصول ہونے لگا۔ مولوی صاحب نے تاکیدی ہدایات جاری کردیں کہ کسی بتی کی کوئی زمین جس میں کاشت ممکن ہو، غیر مزر وصن رہے۔اس طرح ان علاقوں کی پیدا دار بھی بزرہ گئی۔

#### نتىركاوث

عجابدین کی آرز وصرف بیتی کدا پی پوری تو تیس بحاذ جهاد کے استحکام واستواری میں صرف کردیں بلیکن مقامی گروہوں کی فتدائلیزیاں قدم قدم پران کے ارادوں میں جائل ہوجاتی تھیں۔ دیشیوں کی جانب سے مطمئن ہو کر مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ بچوں پر شبخون ماریں ، جہاں تین ہزار سکھ آ بہنچ تھے ، اور ابنا عمل وظل متحکم کرنے میں گلے ہوئے تھے۔ شائی خان سے بچوں تک دوروز کی مسافت تھی۔ سافت کا تو چنداں خیال نہ تھا ، تر قد دکا خاص سب بیتھا کہ بڑی میں سرن ندی پڑتی تھی اوراس پرصرف ایک جگہ چوبی تیل بنا ہوا تھا ، جس سے گذر نا آسان نہ تھا۔

اس مشکل کے باوجود فیصلہ کر لیا عمیا کہ شبخون ضرور مارا جائے۔ چنانچہ تیاریاں شروع ہو کمئیں۔اس اثناء میں موضع جسول ہے ایک آ دمی بی خبر لایا کہ علاقہ الائی (۱) کے

<sup>(</sup>١) اس علاقے کے ثال دشرق شرکوستان ہے۔ جنوب میں بوکڑ سگے۔ ... اجید ماشیرا محصفہ پر

آ ٹھونو ہزار آ دمی کو ہانہ سے ڈیزھ کوئ پر بہاڑ کے اوپر ایک میدان میں اترے ہوئے ہیں اور قدم شائی خان پر صلے کا عزم کئے بیٹھے جیں۔ بیٹبرسنتے ہی چنوں پرشیخون کا ارادہ پھر مجور آملتوی کرنا بڑا۔

## بيغام مصالحت

مولوی تھیرالدین نے دیشیوں کے سردار نتیب اللہ خان کو بلوایا اور جاریا تی فری علم اصحاب کے ہمراہ ان لوگوں کے پاس بھیجا کہ آئیس سمجھا و اور یقین وفاو:

ہم ہے اور تم ہے کی طور کا عال قد تیس جمہارا ملک جدا، جارا ملک جدا۔
جوہم لوگوں پر چڑھ کرآئے ہو، بیسراسر تمہاری زیادتی ہے۔ اس ملک جی جارا
مقابلہ سکھوں ہے ہے اور تم مسلمان بھائی ہو، تم کو لازم تھا کہ جارے ماتھ
شریک ہوکر سکھوں ہے لڑتے اور جو اتی حیت وین کی نہ تھی تو اپنے ملک جی
غاموش بیٹھے رہتے ۔ ناحق ہم پرن آتے ۔ سواب مناسب ہی ہے کہ اس طرف
آگے نہ بڑھو، اپنے ملک کو چلے ہوؤ۔ (ا)

## مجاہدین کی بورش

ان افسوس ناک حالات پر مولوی نصیرالدین اور بجاجین کاول خون بوتا تعالیکن ده مجور تنمید حض کی روک تعام کیسی الدین اور بجاجین کاول خون بوتا تعالیکن ده مجور تنمید حض کی روک تعام کے سوان کیلئے کوئی جارہ کاری ندتھا۔ جاجین میں سامان جنگ تعشیم ہو کیا۔ دو دوروز کی روٹیاں سب نے تیار کرلیس ، نماز عصر کے بعد جارسو کے محذ ہو مائید مائید سام کارٹید مائید کارٹید کارٹی

گزشیده فی ایقیدهاشید ... شده میاز اورویکی به ای کی مغربی صدوریائے مشده ہے۔ یہ پہازوں فی وا برقی ایواد ال کے درمیان واقع ہے۔ کو بستان کی مست کا پہاڑیندوہ بڑارفٹ بلند ہے اندرمیاز اورو کئی کی مست کا پیمازیمی خاصالونجا ہے، اور تاکوٹ کے شہل میں دریائے شدھ پر فتم ہوتا ہے۔ وادی کا لؤ کھڑ بیا یاروکٹی کبی ہے، داوراس کا رقبہ وصومرفع میل ہے کم شاہوگا۔

(1) "(قائع" جلدسوم مل ١٠٠٠

قریب جائدین مولوی نصیرالدین کی سرکردگی بیس قلعد شائی خان سے رواند ہوئے ، مولوی صاحب نے روائی سے پیشتر معمول کے مطابق بارگا والی بین دیر تک کریدوزاری کی۔
شائی خان سے دواڑھائی کوئ پرنماز مغرب پڑھی ، وہاں سے کوئ سواکوئ پرالائی والوں کا لفکر تغار جب جائدین کوئی کی زویش چیچے تو الائی والوں نے باڑ ماری ۔ جائدین کے چیا آدی زخمی ہوئے ، جن بی ملائل محمد قد حاری بھی ہے۔ ان کی کلائی پر کوئی گئی ہی کے کسی کی زبان سے بے اختیار نکل کیا کہ ملائل محمد زخمی ہوئے ۔ یہ ہفتے ہی ملاصاحب نے اس کے مند برخمانے مارادور فرمایا:

چپ د ہو، ایس بات نہ کو جولو گول میں جراس بیدا کرے۔

غرض مجابد ین بے یا کان آئے ہو معت مئے۔ آگر چدان کی اور الائی والوں کی تعداد میں ایک اور بیس کا فرق تھا، تاہم الائی والوں پر ایسی بیب طاری ہوئی کہ مال واسباب اور ہتھیار چھوڑ کر بھاگ مئے ۔ مولوی نصیرالدین نے تاکیدی تھم جاری کردیا کہ کوئی بھائی کسی چیز کو ہاتھ نے ڈگائے اور بھا گئے والوں کا تعاقب جاری رکھاج ہے۔

#### كامياب تعاقب

آگےداستہ اتنا تھک تھا کہ صرف ایک ایک آدی گذرسکا تھا۔ الائی والے پہاڑے پہاڑے پہاڑے ہے جہے ہے واقف تھے۔ وہ مختلف ستوں بی منتشر ہو گئے گر جاہدین نے تعاقب نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر کائے گئے جہاں حدِنظر تک برف جی ہوئی تھی۔ اللائی والوں کے جوگروہ دورنظر آئے، وہ بھی بجاجہ بن کو و یکھتے تی بھاگ نظے۔ سفر اور چڑھائی میں جاہدین کو دیکھتے تی بھاگ نظے۔ سفر اور چڑھائی میں جاہدین کو رکھا تھا۔ ان میں جاہدین کو رکھا تھا۔ ان کی دونیاں مولوی فقے ما تھی میں جو بہت بیچھےدہ کے کہ دونیاں مولوی فقی ما وی بیٹھی کی تھوڑا سا آتا تھا، مولوی فسیر الدین نے وہی چنگی کے۔ ملا فور محد قد ماری کے باس تھی کا تھوڑا سا آتا تھا، مولوی فسیر الدین نے وہی چنگی

چنگی مجدد بن میں بائٹ دیا۔خودمولوی صاحب نے بھی ایک چنگی آٹا چانکا۔ چونکدان کے مندمیں دانت ند تھاس لئے آٹامند کے اندر نہ جاسکا ادراز گیا۔

برف سے گذر کر آئے بڑھے تو جگہ جگہ گوجروں کے چند گھر لیے۔ وو اپنی بھیر بریاں نے کر بھاگ کئے تھے، اوران کے بچے چھے چھوڑ کئے تھے۔ مولوی صاحب نے حکم دے دیا کہ ان بچوں کوکوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وو گھڑی دن دہے مجاہدین موشع بہاری میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ بھی بہتی مجھوڑ کر بھاگ چھے تھے۔ مولوی صاحب نے مجاہدین میں اعلان کرادیا کہ کوئی بھائی کی کے مال واسباب کو ہاتھ نہ لگائے، جنگے ہائی کھانے کو بچھے نہ ہو، وہ ہمیں اطلاع دیدے، ہم جنس تول کر دیدیں گے، تا کہ اس کا حماب دے اور وہ لوگ والیس آئی تو آئیس خرج کی ہوئی جنس کی قیت دیدی جائے۔

# مصالحت كى مزيدكوششيں

مولوی نصیرالدین نے یورش کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا تھا۔ ان کی خواہش بھی کہ لڑائی طول نہ پکڑے اور جلد سے جلد مفاہمت ہوجائے۔ چنانچہ انہوں نے مقامی ملاؤں کو و بارہ ان لوگوں کے پاس بھیجا کہ تمہاری پیش دئی کے باعث ہمیں پورش کرنی پڑی ،اب بھی پکڑی بیش بگڑا، آرام واظمینان سے بیٹے جاؤ، فساد چھوڑ دو، انہا مال واسباب لے کرائمن سے رہو۔ بی فہمائش بھی بے نتیجہ رہی۔ اس اثناویس معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے پٹن اور پالس (۱) سے کمک طلب کی ہے تاکہ از سرنو مجاہمین سے لڑیں۔ بہاری سے تین کوس پرسیدوں کی ایک میں مولوی صاحب وہاں گئے اور سیووں سے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کہا کہ ان لوگوں کو بہا ہیں ہوگی ہمولوی صاحب وہاں گئے اور سیووں سے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کے کہا کہان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کی کہا کہان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کے کہا کہ ان لوگوں کو سمجھا ہے۔ ہم ان سے تعرض کے فواہاں تیس، وہ کیوں ہم سے لڑنے کو کہا کہ منظر ہیں؟

<sup>(</sup>ع) بيدها مات علاق كوبستان على واقع بين - بني وريائ سنده كوالحمي كناد عادر يالس بالحمي كناد عديد

مولوی صاحب بہاری میں نور وزخمبرے رہے۔ وہاں سے پاؤ کوئ پرنوگانواں ایک مقام ہے، وہان الائی والوں نے نودی بڑور کی جمعیت فراہم کر لی۔ چارروز تک فریقین کی طرف سے بندوقیں چلتی رہیں، چونکہ چج میں ندی حائل تھی، اسلئے ایک دوسرے پر حملاوردست بدست لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

## مجامدين كى مراجعت

اس انناء میں نامرخاں بھٹ گرای کے فرزند مظفرخاں نے کمال خاں اگروری کے فرزند مظفرخاں نے کمال خاں اگروری کے فرر سے سے بیادر فر سے اور فرر سے سے بیادر کی ہے اور خطرہ ہے کہ دو مجاہدین کوئر نے میں لے کریمی فتم کردیں مجے۔لبندا بچاؤ کی کوئی مناسب تم بیرا ختیار کر لیجئے۔ تم بیرا ختیار کر لیجئے۔

<sup>(</sup>۱) روایت میں بتایا کمیا ہے کہ وہ قد حاری زخی تھے۔ ان کے علاو العل مجر جکدیش پوری، مجر قائم ساکن اگروالہ ، محکثیر ساکن کالاباغ ،شاوولی نولی اور برکات مظفرآ بادی سپ ولرز و بھی جتنا تھے۔ بیٹھنٹی چلے محنے۔

دیبات کادوره

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

### گیار ہواں باب:

# پکھلی پرشبخون

#### بثلول يرحيها يا

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ سمھوں کا خاصا ہوائشکر شنگیاری ہے اٹھ کر پچوں ہیں جمع ہوگیا تھا تا کہ آئی بات کے علاقوں سے خراج وصول کر ہے۔ مولوی نصیرالدین ای لشکر پر چھاہہ مارنے کا اداوہ کئے بیٹھے تھے۔ جب الائی والول کی ہے وجہ یورش اس ادادے کی سمکیل میں حاکل ہوگئی ،اس اث میں سکھوں نے اپنا اثر ورسوخ مشخکم کرلیا اور بھوں کے رکھی بارک خال اور جھوال بحی ان سے لل گئے تھے۔الائی والول سے فارغ ہوکر مولوی صاحب پھر سکھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تقریباً سواسو مجاہدوں کو لے کر قلعہ شائی خال صاحب پھر سکھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تقریباً سواسو مجاہدوں کو لے کر قلعہ شائی خال سے نگلے۔ پچھ مقامی لوگ بھی ساتھ ہوگئے تھے۔شائی خال سے پانچ چھکوں کے فاصلے پر چھتر نام ایک وسیع میدان ہے، جس بی دوسری بستیوں کے علاوہ سیدوں کی ایک بستی بھر تام ایک وسیع میدان ہے، جس بی دوسری بستیوں کے علاوہ سیدوں کی ایک بستی لامچھی بنگ واقع ہے۔ مولوی صاحب وہاں تھم گئے اور جالیس بچاس مجاہدوں کو اس غرض لامچھی بنگ واقع ہے۔ مولوی صاحب وہاں تھم کے اور جالیس بچاس مجاہدوں کو اس غرض لامچھی بنگ واقع ہے۔ مولوی صاحب وہاں تھم کے اور جالیس بچاس مجاہدوں کو اس غرض کے بناوں بھی ویا کہ بارک خال کو ساتھ لے آئی کیں۔

غالبًا مولوی صاحب کا مقصد بیق کداس سے تفلگوکر کے بچوں پر پورش کی تد امیر اختیار کر ہے۔ بغوں پر پورش کی تد امیر اختیار کریں۔ بٹلوں ان چھی بنگ سے صرف دوکوں بہ جانب مشرق واقع تفار معلوم ہوتا ہے کہ مجاہدین کی آمد کے متعلق عام انواہ بھیل گئی اور بارک خال اپنے دس آدمیوں کے ساتھ استی چھوڈ کراس بہاڑ کی طرف جما گاجہاں سے سکھوں کالشکر قریب تفار مجاہدین نے اس کا

تعاقب كيااوركرفاركرك لاجهى بنك في آئے-

# يارك خال كأقتل

مولوی صاحب جس مقام پرتخبرے ہوئے تھے وہ بستی ہے ایک میل باہر تھا۔
"ولا یّن" مجاہدین بارک خال سے با تیں کرتے جارہے تھے۔ انہوں نے کہا خان
صاحب! آپ ہوے وانا ہیں۔ خدانے آپکوسرواری کا منصب دیاہے۔ کس قدرافسوں کا
مقام ہے کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کرشکھوں ہے ٹن گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا:
سب یہ ہے کرشکھوں کا پایہ بھاری ہے۔ وہ صاحب ملک اورصاحب
کومت ہیں اور تم لوگوں کو ہیں اس قدرصاحب شوکت وسلطنت نہیں و بھت،
آج بہاں ہو بکل اور کہیں جیلے جاؤ ہے۔ اگر صاف صاف تمہارا شریک

اس بیان سے ظاہر ہے کہ بارک خال کے پیش نظر کوئی دینی یاقو می مقصد نہ تھا، دہ اس کا ساتھ دین جاہتا تھا جس سے اس کی دنیوی اغراض بہسہولت بوری ہوئی رہیں،خواہ وہ کوئی ہو،اورخواہ اس تعاون ہے دینی اور تو می اغراض کوئٹناہی نقصان کینچے۔

یہ بات نتے بی سید میر کے ایک امرابی سیابی کو اتنا غصر آیا کہ ہے تا اس مجری ہوگی قرامین چلادی اور بارک خال وہیں ڈھیر ہوگیا۔ سیابی اسی وقت بھاگ گیا۔ مولوی صاحب کو یہ اطلاع کمی تو صدور جہنا خوش ہوئے۔ ملائلزار خال جمعدار سے فرمایا کہ اسپنے آدمی لے جائے اور بارک خال کی میت کولاچھی بنگ میں دفن کرو بجے۔ چنا نچہ اس ارشاد کے مطابق عمل ہوا۔

پیش تدی

لا تھی بنگ ہے اٹھ کر مولوی صاحب رچھاڑی ہنچے جو در ہ بچوں میں واقع ہے۔

وہاں سے بچوں دوکوی تھا۔ سکسوں کواطلاع ٹل گئی، رچھاڑی اور پچوں کے درمیان سرن ندی بہتی تھی ۔ دونو ل شکرندی کے دونو ل کتاروں پر کھڑے گولیاں چلا تے رہے۔ یورش دوردست بدست لڑائی کی نوبت نہ آئی۔

تمن دن ای طرح گذر گئے، چوتے دن مودی صاحب نے مقیم خال ساکن کالا باغ کومجامدین کی ایک جد دی ہے۔ کے ساتھ پنجول بھیج دیا۔ راستے ہیں کے بعد دیگر ہے دوندیاں پڑتی تھیں۔ مقیم خال بنہیں عبود کر کے پنجول بہنچا اور وہاں دودن سکھوں سے ازتا رہا، آثر انہیں شکست دے کر مال واسباب لے آیا۔ دونوں تدیوں کے درمیان سکھوں نے پھر حملہ کیا اور پہرسوا بہر تک از ائی جاری رہی ۔ مجاہدین میں سے دوشہید اور دوزشی موسے ہوئے۔ سکے پھر شکست کھا کرلوٹ محے اور مقیم خال کا میاب وہا مرادمولوی صاحب کے باس بھیج عملی۔

## بڻلوں ميں قلعے کي تجويز

پھر مولوی صاحب بنلوں پہنچ گئے اور فیصلہ کیا کہ اس مقام پر ایک قلعہ بنا کر سو
پہاس مجاہدین بنھا دینے چاہئیں تا کہ سکھوں کیلئے آس پاس کے علاقے پر تسلط کا کوئی
امکان باتی خدر ہے، اور لوگ مطمئن ہو کر کارو بار جاری رکھ سکیں۔ بنلوں سے باہر ایک
مجھوٹا ساشیا تھا اس کو قلعے کیلئے ختنب فر بایا۔ اس اثناء میں دو ہندوستانی مجاہد ناراض ہوکر
راہی وطن ہوئے۔ مولوی صاحب نے نقام الدین خال شاہ جہاں پوری استقیم خان
جہان آبادی، ابر اہیم گرای اور رحیم بنش سہار نبوری کوان کے چیچے بھیجا کہ سجھا کہا کر
وائیس لے آسمی افسوس کے یہ بہائش سود مند نہ ہوئی۔ سولوی صاحب کے قلب صافی پر
اس واقعہ کا ایسا نا خوش گوار اثر پڑا کہ وہ تقیر قلعہ کی تجویز معلق چوڑ کرشائی خال والی جلے
اس واقعہ کا ایسا نا خوش گوار اثر پڑا کہ وہ تقیر قلعہ کی تجویز معلق پھوڑ کرشائی خال والیں جلے
اس واقعہ کا ایسا نا خوش گوار اثر پڑا کہ وہ تقیر قلعہ کی تجویز معلق پھوڑ کرشائی خال والیں جلے

کے تیویز کروہ مقام پر قلعہ بنالیہ اور وہاں خاصی بڑی جمعیت بٹھا دی۔ اس وجہ ہے عجابدین کوجونقصان اٹھانا پڑا اُس کی کیفیت آھے چل کر بیان ہوگی۔

پکھلی پرشبخون

سیجے در بعد مقیم خال ساکن کالا باغ نے مولوی تصیر لدین ہے عرض کیا کے پھلی ش سکھوں پر جنون کی اجازت دی جائے۔ مولوی صاحب موصوف نے فرمایا کہ فاصلہ نیادہ ہے ، اسلئے جست وجالاک بجاہدین جن کر لے جائے۔ جنانچہ شیم خال ڈیز جہ سو بجاہدول کے ہمراہ شائی خال سے روانہ ہوا ، اور پہلی منزل سنگل کوٹ میں کی جو درہ کوئٹ میں چر الحیوں کی بستی ہے اور سید قرعلی شاہ اُن کا رئیس تھا۔ بجاہدین وہاں سے چلے تو اُہل میں جا مقم رے ۔ تین جاسوں بہلے سے فتنف سمتوں میں بھیج رکھے تھے کہ معلوم کرآئیں ، کہاں کہاں سکھوں کی جمعیت ہے اور جنون کیلئے کون کون سے مقامات موز دں ہوں گے۔ خود مقیم خال آئل سے نکلاتو کو شایاں میں جاتھ ہر اجو پھلی کی سرحد پر واقع ہے ۔ تین جاسوسوں میں سے دو واپس آگئے اور اطلاع دی کھینوں کیلئے کوئی موز وں جگہ نظر نہیں آتی ، اسلئے کر سکھوں نے جا بجا قلعے اور چوکیاں بنا رکھی ہیں۔ ہر جگہ خاصی فوج ستیں ہے اور عام افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ بجاہدین کا حملہ ہونے والا ہے۔ اس و جہ سے سب لوگ چوکس ہیں اور انہوں نے بہر یواری کے بورے انظامات کر دکھے ہیں۔

## سكهون يسائزاني

مقیم غال کوشیخون کی جانب سے مایوی ہوگئی تو فیصلہ کرلیا کہ سرن ندی کے کنارے گفت کرتے ہوئے جلیں اور درہ بھولٹر منگ بیس سے ہوئے ہوئے شائی خال بہتے جا کمیں رچنانچہ وہ رونہ ہوا۔ اچیٹریاں نام بستی میں ایک جشنے کے کنارے مجاہدین کھانا کھانے گئے بشکیاری وہاں سے دوکوں ہوگا ، جہاں شکصوں کی نوج کا برنا مرکز تھا۔

کھانا کھاتے ہوئے ایک مجام نے اٹھ کرشکیاری کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ پجھآ دی عِلے آر ہے ہیں۔ چنا نچہ تمام مجاہدین ہتھیار سنجال کر کھڑے ہو <u>محتے ۔</u>تھوڑی وری<u>ی</u>ں سکھوں کی ایک جمعیت نمودار ہوئی، بیلوگ نوسو کے قریب تھے، سوار کم بیادے زیادہ۔ تی میں مدی حاک تھی۔ مجاہرین کنارے کنارے ندی کے ادیر کی طرف روانہ ہوئے تا کہ کسی موزوں مقام سے باراتر کرلڑیں۔ سکھوں نے سمجما کہ مجاہدین تلت وتعداد کے باعث مقاسلے سے پہلوتی کررہے ہیں۔اس اثناء میں فریقین کی طرف ہے کولیاں بھی چل ربی تھیں۔ ایک مقام پرعبدالغفارخال جعداد ساکن پکھلی نے مجابدین کو بیکار آکہ بعائيو! ديکھتے کيا ہو؟ آؤان پر دھاوا ٻول ديں۔ بيہ کہتے ہی عبدالغفار خاں ندي ميں کود پڑا۔ کمرے اوپر یانی تھا تا ہم وہ کو کیوں کی بارش میں پاراٹر کمیا، باقی مجاہدین نے بھی اس کا سماتھ دیا اور تکواریں تھنچ کر بکلی کی تیزی ہے سکھوں پر جا پڑے یہیں پھیس سکھے وہیں مارے مکتے، باتی بدحواس موکر بھا مے۔ مجاہدین نے دہریال نامیستی تک ان کا تعاقب کیا، جو تفریاً اڑھائی کوس برتقی۔ وہاں تک ستر اتنی سکھ ہلاک ہوئے، مجاہدین میں سے سمس كے خراش تك ندآئى مفتول مكسوں كے ہتھيار لے كرمجابدين لائى بنگ اور سنگل کوٹ میں تھبرتے ہوئے شائی خان پہنچ عملے۔

بارجوال باب:

# ديشيول كي خوفناك سازش

## نئىسازش

مجاہدین پھر اطمینان سے اپنے اصل کام میں مصروف ہو مگئے تھے کہ یکا یک ویشیوں نے ان کے خلاف دوبارہ سازش کرلی جسے کا میاب بنانے کیلئے اتفا قالیک اچھا موقع پیدا ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ بابندہ خان والی اسب نے مولوی نصیرالدین کے پاس پیغام بھیجا:

. آپ بجام**رین کو لے کرشیر کڑن**ہ آجا کیں ،وہاں سے یکھلی پہنچ کرسکھوں پر حملہ کریں **ہے۔** 

مولوی صاحب موصوف تین سومجاہدوں کے ساتھ ٹیر گڑھ پہنچے۔ وہان سے پایندہ فال کے ہمراہ بیر کھنڈ کا زخ کرالیا اور بھوج درہ بیس مقام کیا۔ ٹی ول محد کے پائی شائی فال میں صرف بچائی ساٹھ مجاہدین رہ گئے تھے۔ اس دوران میں دیشیوں نے ایکا کر کے جاہدین کوشہید کریں کر کے جاہدین کوشہید کریں محرے جاہدین کوشہید کریں جود یہا ہے جس جاہج ہی کوشہید کریں جود یہا ہے جس جاہج ہی کوشہید کریں موت کے کھا ہے اُن کا جاہدین کو مسلم کے اُن کی جاہدین کو مسلم کے اُن کا جاہدین کو مسلم کے اُن کا جاہدین کو مسلم کے کھا ہے اُن کا دویں۔

متفرق مجابرين پر حملے

چنانچ مولوی صاحب سے جاتے ہی دیشیوں نے اسے منصوب سے مطابق عمل

شروع كرديا-روايات معنوم بوتاب:

ا- يشخول محرك يهيل كاليك مجابد ضدا بخش بلندكوث من شهيدكر والأكياب

۳- ملاً لعل محمد قند حاری کے بیلیے کا ایک آدی نیغ مجرموضع اِنْھَل میں متعین تھا، وہ موت کے گھاٹ اتاردیا گیا۔

۳- یخ لمسکھ میں کوبھی بلند کوٹ ہی میں تعین کیا گیا تھا اوراس نے مجد کے چرے میں آتا اوراس نے مجد کے جرے میں آتا متا اکتیار کر رکھی تھی ، رات کے وقت اس پر بھی حملہ ہوالیکن وہ شمشیرزنی کے کمالات سے کام لیتے ہوئے چارآ دمیوں کوزشی کرئے بھاگ ڈکلا اور صحح سلامت شائی خال بھی حمیا۔

سم- دیشیوں کوسب سے زیادہ دشنی ملا کا تب اخوند زادہ سے بھی ، جو ان کے علاقے بیس مخصیل کا حاکم اعلیٰ تھا۔ موصوف کو ہر وقت اطلاع مل کی اور وہ رات کو نظیر بدن بھاگ کرشائی خال پہنچ گیا۔

باقی مجامدین کے متعلق خت تشویش تھی ،لیکن وہ سب بخیر و عافیت ووسرے یا تیسرے دن شاکی خال میں واخل ہو گئے ۔ کو یادیشیوں کا بیمنصوبہ نا کام رہا،البتہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکاہے، دومجاہر سراسر ناحق ،، ے گئے۔

#### دِفاعی تداہیر

ال اثناء میں دلیق مجوزی کے مقام پرجمع ہونے گئے۔ شخ ولی محرفے قلع پر پہرے کا پختہ بندو بست کرنیا۔ قلع سے ساٹھ ستر قدم پرایک چشہ تقا، جس سے پانی لیا جاتا تھا، اس پر برج بنا کر دو پہرے لگادی تاکہ پانی کی رسد محفوظ رہے اور مولوی نصیرالدین کو بھوج دیا کہ جلدسے جلدوالیں آ جائے۔

باینده خال نے سکھول پر پیش قدی کی تجویز ملتوی کردی۔خود اسب واپس جلاحمیا

ورا پنے دواڑ ھائی سولٹکری محند اجمد ارکی سرکردگی میں مولوی صاحب کے ساتھ شائی مان بھیج دیے۔ بیسب پندرہ بیس دوز حملے کا اتفا دکرتے رہے۔

## مهندا کی تدبیر جنگ

جب دیشیوں کی طرف سے کوئی اقدام نہ ہوا تو محمد اجمد ارفے شخ صاحب اور ولوی صاحب اور دولوی صاحب اور اور صاحب کی اجازت سے خوداڑ ائی چیز نے کی ایک معقول تد ہرا افتیار کی ۔ اس نے بیاس ساٹھ تنولیوں کو تھم دیا کہ محمرہ پر ہوتے ہوئے دیشیوں کی طرف جا کیں ، اٹھیں کھتے بی بند دقین سرکریں۔ جب وہ مقابلے پرتکلیں تو کو نے پڑیں۔ اس تدبیر کا مقصد بید فاکد دیش مرکزیں۔ اس تدبیر کا مقصد بید فاکد دیش قام کے اٹھ کرشائی خال کے قریب آجا کیں تاکدان سے اڑ ائی کا اچھا وقع نکل آئے۔

# دیشیول کی پسپائی

اس تدبیر پڑل ہوااور دیٹی تنولیوں کا تعاقب کرتے ہوئے بڑاروں کی تعداد ہیں نائی خال پر بڑھے۔ ادھر سے مولوی صاحب اور معند اجعد ارا نئے مقابلے کیلئے نکلے۔ ان وواری کا سروار بلندخال سب سے آ کے بڑھ کر تنہاان پر حملہ آور ہوااور تھوڑی ہی دیر اس نے جار پانچ ویشیوں کو زخمی کردیا، پھر باقی لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ دلی اس اس نے جار پانچ ویشیوں کو زخمی کردیا، پھر باقی لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ دلی جواس ہوگر بھائے ، ڈیڑھ کوس تک ان کا تعاقب کیا گیا اور تمیں جالیس آ دمی موت کے لیات ان رویے گئے۔ مجاہدین میں سے دونے شہادت پائی۔ چوکلہ شام ہوگئی تھی اس لیے سب لوگ تعاقب چھوڑ کر واپس آ گئے۔

#### سامانِ رسد پر چھاپہ

اس انتاء میں معلوم ہوا کہ سکھوں کی طرف ہے گو لی بارود کا بہت بڑا ذخیرہ دیشیوں

کے لئے بھیجاجار ہائے اور صرف پھیاس ساتھ آ دی اس ذخیر ہے کی تھاظت پر متعین ہیں۔ عبدالغفار خال ساکن چکھلی نے نیکی شنگ اور پھگوڑ ا کے در سیان ان لوگوں پر چھاپ مارا اور ساراسا مان لوٹ کرنے آیا۔

اں دانتے ہے یہ حقیقت ہمی داختے ہوگئی کد دیشیوں نے سکسوں سے ساز ہاز کے بعد خالفاند قدم افعایز تھا ورز سکسوں کی طرف سے سازان بھیا جا؟ یعید خالفاند قدم افعایز تھا ورز سکسوں کی طرف سے سازان بھیا جا؟ یعین ہے کہ اس ساز باز میں سب سے بڑا حصہ اُن رئیسوں اور سر داروں نے نیا ہوگا جو اپنی جا گیردن کی حقاظت کے جنون میں اسلامی مقاصد سے بالکل نے پروا تھے، اور مسلمانوں کی جانوں سے بے تکلف کھیل دہے ہے۔

## بلندكوث يرشبخون

ویٹی پہا ہوئر آجو زی میں جا پیٹے تو مولو کا تصیرالدین نے پہائی سائھ مجابہ ین کی ایک جماعت کو تیم خال کی سر کردگی میں بلندکوٹ پر بھیج ویا اور قربایا کہ تمہاری کمک کے لئے اگر ور سے بھی آ دی آ کمی کے اور نماز فجر کے بعد ہم بھی پہنچ جا کمیں گے۔ متیم خال اپنی جماعت کو لئے رخت ہے دواندہ والے جی بنگ میں ایک چشے اپنی جماعت کو لئے رخت ہے دواندہ والے جی بنگ میں ایک چشے پر سب نے وضو کیا ، وہال سے ایک کوئ پہاڑ پر بلند کوٹ تھا۔ اس بہاڑ پر جز سے تو عبح صادق تمودار ہوری تھی بھی ہم بن نے نماز پر تھی ۔ آوھر سنی میں شور بچ گیا کہ جا بین آ گئے اور سے بھی کمک بہنچ گی اور مولوی ماحب بھی تحریف نے جا بدین کی اور مولوی صاحب بھی تحریف نے جا بدین کی ماحب بھی تحریف نے جا بدین کی ماحب بھی تشریف نے جا بدین کی ماحب بھی تشریف نے جا بدین کی مہمانداری کی۔

# متجحوزى يردهاوا

حريد مارروز كذر مك بانج بن رات كومولوى صاحب في مجوزي بردهاوے كا

فیصلہ کیا اور فر بانیا کہ بچاس سا تھ جاہدین دانوں رات اس بھاڑ پرجا جہیں جو کجو ڈی کے
او پروا تع ہے۔ ہم سمج کو تعلم کریں ہے بتو اس وقت سرجابدین کمین گاہ سے نکل کر کجو ڈی ک
طرف آئیں۔ چنا نچے سید میر خال کو بچاس سا تھ جاہدین کے ساتھ کجو ڈی کی طرف دوانہ
کرویا گیا، سب لوگ گھروں سے نکل کر بہاڑ پر جمع جو گئے اور وہاں سے بندوقیں چلانے
گئے، لیکن کسی جاہد کو گزند نہ پہنچا۔ سید میر خال نے خود آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ بیلوگ وہاں
بھی نہ تھر سکے اور دوسری طرف پہاڑ کے بنچا از گئے۔ پہاڑ کے نشیب بیل شدگایاں اور
شکھالیاں نام دوستیاں تھیں۔ ان کے درمیان اہل وعیال کو چھوڈ کر دو ہزار کے قریب
دیشی جاہدین کے مقابلے پر نکلے۔ ادھرے قرابیشی سربو کی تو دہشی پھر بھاگ فکلے
کوس سواکوں پر موضع کوٹ گلہ تھا، وہاں تک تعاقب کیا گیا، اس اثناء بھی مولوی انسیرالدین
ہیں تقریف لے ۔

#### اقراراطاعت

اب دیشیوں نے بہس ہوکرا پنے ملا کوس کوعذرداری کے لئے بھیج دیا۔ مولوی صاحب نے فربایا کہ ہم شدگلی میں قیام کریں ہے ، وہیں آخری فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر دیشیوں نے اطاعت کا قرار کر لیا۔ ان کی خطامعاف کردی گئی ، تمام بستیوں سے عشر کا غلہ گدھوں اور خچروں پر بار ہو ہوکر شائی خاس کینچنے لگا۔ مولوی صاحب قلع میں واپس جلے مجئے۔ اس کے بعد مجاہرین جب تک شائی خاس میں متیم رہے ، دیشیوں نے سرکشی اور تر دکی کوئی ترکت نہ کی۔ (سرگزشت مجابد یو

تيرهوال باب:

# مجامدین کے چھاپے

جنز پرپیش قدمی

دیشیوں کی طرف سے اطمینان ہوگیا تو مقیم خال ساکن کالاباغ نے مولوک تصیرالدین سے عرض کیا کہ اجازت ہوتی اور کا بھول میں جاکر جزر پر چھاپہ ارنا جا ہز ہول میں جاکر جزر پر چھاپہ ارنا جا ہز ہول ، جو سکھوں کی عملدادی میں واقع ہے۔ مولوی صاحب نے اجازت ویدی اور مقیم خال دوسو بجاہدوں کے ساتھ تماز ظہر کے بعد شائی خال سے روانہ ہوا۔ رائت اچھی بنگ کے پاک فقیروں کے ساتھ تماز ظہر کے بعد شائی خال سے روانہ میں بہنچ ، وہاں کھانے کے پاک فقیروں کے شکھے میں گزاری وقع بیلوگ موضع بالی منگ میں بہنچ ، وہاں کھانے کا انتظام تو نہ ہو سکا البت مقامی لوگوں نے ہر بجاہد کی خدمت میں کئی کے آٹھ آٹھ بھٹے ویش کرد ہے۔ وہاں سے بہاڑ پر چڑھائی شروع ہوگئی۔ سارا دن سفر میں گذرا، نماز مفرب کے وقت بہاڑ کی چوئی پر بہنچ۔

دہاں سے اتر نے گے تو گھائی ٹیں سے گذرنا پڑا جو اتن کمی تھی کہ سینے تک آئی محق کہ سینے تک آئی محق سے اتفاق سے دہاں برکات مظفر آبادی کی تکوار میان سے نکل کر کر پڑی اور اندھیرے بیس طاش کے باوجود نہاں کی ۔ ملاحل محمد قندھاری نے اپنے بہیلے کا ایک آدمی برکات کے ساتھ کرویا اور فرمایا کہ رات بھر یہاں تھیرے رہوں میچ کو اجالا ہوگا تو تکوار قصور ٹرلینا، باتی مجابدین بلی العباح دامن کو دکی ایک ویران بستی بیس بھی گئے ، جہاں سے جھڑا کی میل ہوگا، وہیں میچ کی فراز اواکی۔

#### كامياب حمله

ای مقام ہے جڑ پر حملہ کیا۔ مجاہدین بھل کی تیزی سے بہتی بی جا پہنچے۔ جس قدر مال واسباب ہاتھ لگا، پہاڑے اور ہم پہنچا ویا۔ جڑ ہے تصف میل پر ایک اور بہتی تھی پہنچا ہے۔ مجاہدین وہاں بھی جا پہنچے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ پہوں ہے سکعوں کا لفظر مقابلے کے لئے آ پہنچا ہے، ان کی گولیاں مجاہدین پر برسنے گئیں۔ مال محل تھے قد تدھاری اور مقیم خال نے یہ کہتے ہی تھوا کہ بہتی میں ہوا کہ بہتی ہے اور باقی بھاگ ہے۔ مجاہدین مال فیسمت کے راضمینان سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ اور وہ باقی بھاگ ہے۔ مجاہدین مال فیسمت کے راضمینان سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ اور وہاں نماز ظہر اوا کی۔ جس بہتی میں راست ہوئی، وہاں کھانے کوکوئی چیز ندل سکی، مجودا مرف گوشت پر گزارہ کیا گیا۔ اسکے وان وہاں سے چل کرشام کوملکی جہنچ ۔ بعض مجاہدین مرف گوشت کی گوشت کی بہتچ ۔ بعض مجاہدین مرف گوشت کی بہتچ ۔ بعض مجاہدین

## چہلے پر چھاپیہ

چندروز بعداطلاع فی کے شکیاری کے شکھول نے ورہ بھوگڑ منگ کی ایک بہتی چہلے میں بہت سامال واسیاب جمع کررکھا ہے۔ چنا نچے مولوی تصیرالدین نے اس مقام پر چھا ہے کا فیصلہ کرلیا اور اڑھائی سوآ دمی لے کر اُدھرروانہ ہوئے۔ رات درہ کوئش کی ایک بہتی ملکانام میں گزاری مجمع کوروانہ ہوئے تو عصر کے وقت سران ندی کے کنارے پنچے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر سکھے موجود تھے۔ مجاہدین کو دیکھتے تی وہ بندوقیس چلانے ندی عبور کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، لہذا مجاہدین اس کے کنارے کنارے دوانہ ہوئے۔ نظر بہ ظاہران کا مقصد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر ہوئے۔ سکھے بھوگڑ منگ کی طرف لوٹ سکتے۔ نظر بہ ظاہران کا مقصد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر مجاہدین کا مقامد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر ہوئے۔ بن کا مقامد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر ہوئے۔ بن کا مقامد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر ہوئے۔ بن کا مقامد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر ہوئے۔ بن کا مقام لیک کی مارف لوٹ سکتے۔ نظر بہ ظاہران کا مقامد سے تھا کہ بڑا افتکر لاکر ہوئے۔ بن کا مقام لیک کریں۔

(سرگزشته مجامدین)

### چہلے میں داخلہ

کوئی دوکوس کی مسافت طے کرنے کے بعد لکڑی کا ایک بل ملا، جس بستی پرجاہدین میں ہواہدین کو بل چھاپ مارنا چاہدین کا حال سن کر بل گرانے کیا۔ بہتی دارنا چاہدین کا حال سن کر بل گرانے کیلئے دوڑ نے لیکن مجاہدین نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بل پر قبضہ کرلیا۔ مل العلی محد فقد حاری نے ایک جاءت بل کی حفاظت کیلئے متعین کردی ، باتی مجاہدین کو لے کرستی میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی گھریار چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کئے۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی گھریار چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کئے ۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی گھریار چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کئے۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی گھریار چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کئے۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی گھریار جھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کئے۔ وہاں کے لوگ پہلے ہی گھریار جھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ کے بعد مجاہدین بلاکس محفوظ ہو گئے۔ سکھوں نے تھی مشہد، غلہ وغیرہ بہ کھریت جمع کر رکھا تھ ، اس پر قبضہ بالکل محفوظ ہو گئے۔ سکھوں نے تھی مشہد، غلہ وغیرہ بہ کھریت جمع کر رکھا تھ ، اس پر قبضہ کرنیا۔ چھ روز بہ اطمینان وہاں بیٹھے رہے۔ مولوی صاحب کے پاس شائی خاں ہیں پیغام ادسال کردیا کہ کچھ ٹج بھی دیں تا کہاں پرسایان بارکیا جا سکے۔

### سکھوں کی آید

چھٹے روز خبر کی کہ تقریباً چے سوسکے شکیاری ہے آرہے ہیں۔ ملائعل مجہ نے مقیم خال سے کہا کہ اند نیشہ ہے، وہ لوگ بل پر قابض شہوجا کیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے لئے والیسی کوئی راستہ باتی شہرے گا۔ لہذا یا تو آپستی ہیں تفہر میں اور ہیں پہاس سائھ علم ہیں اور ہیں پہاس سائھ علم ہیں اور ہیں ہاں میا ہوں کے ماتھ بل کی تھا ظت کینئے چلا جا تا ہوں، یا آپ وہاں جا کمیں اور ہیں ہماں بخمیرتا ہوں۔ مقیم خال فوراً رواندہ و ملئے۔ اس اثناء میں اطلاع طی کہ مائسہ موسے مزید وو شمین سوسکے قریب آپنے ہیں۔ اتفاق بدکہ مولوی کی طرف سے بار برداری کا کوئی جانور نہ بہنچا اور ملائعل محر نے ساتو میں روز مراجعت کا فیصلہ کرلیا۔ مختلف مجاہدین جتنا سامان خود انسان میں ایک ایک بہاؤی افسان کود کے انسان کو ایک بہاؤی انسان کود کا ایک بہاؤی انسان کو انسان کو ایک بہاؤی بہاؤی بہاؤی بہائی بہاؤی بہائی بہاؤی بہائی بہاؤی بہائی بہاؤی بہائی بھور دیا بہائی بہائ

آ گےنہ بر مے اور مجاہد مین الاجھی بھکے تھمبر نے ہوئے شانی خال بھٹی گئے۔

#### بثلول مين سكصول كاقلعه

ہم بنا چیے ہیں کہ مولوی تصیرالدین بناوں میں ایک قلعہ بنانا چاہتے تھے کہ آس پاس
کے علاقے کی حفاظت کا انتظام بہتر طریق پر ہوسکے بلیکن بعض مجاہدین کی ناراضی کے
باعث یہ تجویز التوامیں پڑئی ۔ سکھوں کو موقع ملاتو انہوں نے بنلوں میں ایک منبوط قلعہ
بنایا اور اس میں تمین جار ہزار جنگجو بٹھا دیے ۔ اس طرح آس پاس کے علاقے پر ان کا
تسلط متحکم ہوگیا۔ مجاہدین کیلئے اس کے سوا جارہ ندر ہا کہ انتظار کریں اور جسب مناسب
موقع پیدا ہو پورش کر کے اس قلے کو مخر کرلیں ۔

اس سلسلے میں بیخطر وبھی خاصی اہمیت اختیار کر چکا تھا کے ممکن ہے کہ سکھ کسی وقت بٹلوں کے قلعے سے اٹھ کرشائی خال ہربلہ بول دیں ملبندا درمیانی علاقے میں حفظ وہ فاخ کے ضروری انتظامات کر لئے گئے۔

#### كوث ميں ا قامت

بٹلوں سے شائی خال کی جانب دوکول پر موضع کوٹ تھا۔ مولو کی نصیرالدین نے تیم خال کوشم دیا کہ ایک سومیں آ دمی لے جا کا اور کوٹ میں تھم و مقیم خال شاقی خال سے جنائوں ہے۔ کوٹ کو نہ کیا جکہ شارکول ہوتے ہوئے کوٹ سے کوئی ایک میل آھے لاچھی بٹک جا پہنچا ، وہال مشیروں سے نوچھا کہ میں سکھول پرشبخون مارنا چا ہتا ہوں ، آپ کا مشور و کیا ہے۔

## شبخون کے تعلق رائے

مشیروں نے جواب دیا کہ ہم سبآپ کے ساتھ مرنے مارنے کو تیار جی انگین ہے سوچ نیجئے کے سکھوں کی جمعیت ہزار دن پرمشمثل ہے اور ہم پورے سواسو بھی نہیں کہ انجام پرخوب غور کر لینا جائے۔ ہوسکتا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب تہوں اور سکے ہارے تعاقب میں نکل پڑیں، پر نہ ہم کوٹ میں تفہر سکیں سے اور نہ شائی خان میں۔ اگر آپ شیخون ہی پر سلے بیٹھے ہیں تو کم از کم مولوی نصیرالدین سے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا جائے۔

#### پيور پهبرے

چار ہزار کے قلعہ نظین گئکر پرسوا سوآ ومیوں کے ساتھ شبخون مارنے کاعز م مقیم خال کے غیر معمولی جوئی شجاعت کا ایک کرشر تھا۔ مشیر ول نے جن خطرات کا اظہار کیا تھا، ان کے بیش نظر تقیم خال کیلئے التو او کے سواچارہ ندر ہا۔ چنا نچہ وہ کوٹ بیس مقیم ہوگیا اور بشوں کی سمت میں تین چور پہروں کا انتظام کر دیا: ایک ناچھی بنگ میں، دوسرا باخلہ میں اور تیسرااروڑی میں۔ شام کو چند مجاہدین ان مقامات پرج میشنے ، رات وہاں گزارتے اور منح کی نماز کے بعد کوٹ چلی آئے۔ ان چور پہروں کا مقصد میرتھا کہ سکھوں کی طرف سے معمولی سابھی مخالفا نداقد ام ہوتو اس کی اطلاع کوٹ ہے باہدین کوٹور نہوجائے۔

## سکھوں کی پورش

مقیم خان کوکوٹ میں پنچے ہوئے بارہ تیرہ دن گذرے تھے کہ ایک رات کو اردڑی کے چور پہرے والوں میں سے ایک نے و درسکر دن تو ڑے چیکتے و کیکھاور سجھ لیا کہ سکھ چھا پہ مارنے کو آرہے ہیں۔ اس نے فوراً بندوق دائی اور ساتھی پہرے داروں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ باقی چور پہرے والے اور کوٹ کے چاہدین ہوشیار ہو گئے۔ مبلح کی نماز پڑھ کر وہ بھی بیاڑ کی چوٹی پر جاپنچے۔ سکھان سے پچاس ساٹھ قدم نیچے رہ گئے، ان سکسوں میں گڑھی کا خان ، حبیب اللہ خاں بھی شامل تھا، جوسکسوں کو بٹلوں میں لانے کا قدر دارتھا۔ مقیم خال نے سید میر خال جمعدار کوشم دیا کہ جالیس مجاہدین کے ساتھ پہاڑ کی مددارتھا۔ مقیم خال نے سید میر خال جمعدار کوشم دیا کہ جالیس مجاہدین کے ساتھ پہاڑ کی مددارتھا۔ مقیم خال کے ساتھ پہاڑ کی مددارتھا۔ مقیم خال کے ساتھ بہاڑ کی مددارتھا۔ مقیم خال کے ساتھ بہاڑ کی میں ساتھ کے ساتھ کھا کے ساتھ کھا کے ساتھ کے سا

چوٹی پر جےرہواور خوواس نے اسٹی بجاہدین کو لے کرسکھوں پر تملہ کر دیا۔ اس اثناء میں سکھوں کی ایک کوئی در فال قندھاری کے بینے پر گلی اور وہ یہ کہتے ہوئے جان بحق ہوگیا کہ بھائیو! میرا کام تمام ہو چکا۔ میرے پاس تفہر نے سے پچھ فائدہ نہیں۔ سب آگے بوجہ کر وشمن کو مارو یہ تقیم خال نے پدر پے تین جن سکھے ہوں کے در پے تین جن سکھے ہیں۔ ہر بنے میں پندرہ میں سکھ مارے جاتے تھے۔ آخر سکھ بہیا ہو گئے۔ مجاہدین میں سید میر نام آیک تو جوان گوجر بھی شام نے ہوائی گوجر بھی شام نے ہوئی پر دوڑ اور ڈ ابھر تا تھا اور جآ واؤ ہاند کہتا تھا:

"شاباش بهائيوا شاباش ارشنون كوخوب مارد مولوي صاحب بهي كمك

کے کرآ رہے ہیں۔"

ایک عِلَد جِهَا زُی مِی بَرِی سکو چھے بیٹھے تھے، ان کی گولی سے سید میر شہید ہوگیا۔

باق خرسکون کام وائیں چلے گئے ، مجاہدین میں سے دوشہید (بدوخال اور سید میر ) اور چھ

زخی ہونے ۔ طاالہام الدین کے کئے پر زخم آیا، نور محدخال قندھاری کی کلائی زخی ہوئی،

فخ خال ولایت کے بینے میں اور اکبر علی خال سواتی کی رائن میں گولی گئیا۔ دو ولایتی
مجروبول کے نام معلوم نہ ہو سکے۔

اس دافعہ کے بعد مولوی نصیرالدین نے تھم دیدیا کہ کوٹ کے باس پہاڑ کی چونی پرایک ترج بنالیا جائے ،جس میں بچاس مجاہر رہ تکیس۔ ہر مہینے ان مجاہدوں کی تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔

#### چودهواں باب:

# خوانين إگرور كاانجام

#### پی<sub>س منظر</sub>

ہم جمل ازیں پایندہ خال تو فی اور خواتین اگرور کی عداوت کا ذکر کر بچکے ہیں۔ پایندہ خال کی اور شوات کا کہ کر کر بھیے ہیں۔ پایندہ خال کی اور شوات کی اور شوات کا کہ اور شوات کا کہ اور شوات کی اور شوات کی ایندہ خال دیا تھا اور وہ وادی کی گیری کے نیک مقام جو ہاں ہیں مقیم تھے۔ سیکن پایندہ خال کے مقبوضات میں وقا فو قا لوٹ در کرتے رہنے تھے۔ یہ ہمی لکھ بھی تین کہ ممکن ہے ، پایندہ خال کے سامنے دوسرے مقاصد ہمی ہول ، تا ہم موجد ہن کوشس کوت میں تفسیرانے کا ایک بہت ہوا مقصد میں ہمی تھا کہ خواتین اگرور کی قرام قاندہ ست اور وکا سلسلہ ختم ہوجائے۔ چنا نیچ اس مقصد میں نیر معمولی کا میانی حاصل ہوئی۔ بجام بن کی وجہ سے خواتین اگرور کے چھا ہے تہ صرف نیر معمولی کا میانی حاصل ہوئی۔ بہا ہم بن کی وجہ سے خواتین اگرور کے چھا ہے تہ صرف نیر معمولی کا میانی حاصل ہوئی۔ بہا ہم بن کی وجہ سے خواتین اگرور کے چھا ہے تہ صرف نیر محمولی کا میانی حاصل ہوئی۔ بھا ہم بن کی وجہ سے خواتین اگرور کے چھا ہے تہ صرف

تاہم بھیب بات یہ ہے کہ مرحدی خوانین میں ہے کسی کی بھی نظریں واتی مقاصد سے بلند تر نہ تھیں۔ ہوتی اس وقت تک بہرین کا ساتھ ویتارہتا جب تک اسے کار سے بلند تر نہ تھیں۔ ہرخش ای وقت تک بہرین کا ساتھ ویتارہتا جب تک اسے کار برآری کی تھوڑی بہت امید گئی رہتی۔ اس امید کے پیراہوتے یا ٹو شنے ہی وہ مجاہدین سے الگ ہوج تا بلکہ معاندانہ بیش ویتی ہیں بھی تامل نہ کرتا۔خوانین اگر وربھی اس عام علم سے بلند نہ رہ سکے اور تیجے ایک نو نچکاں المیہ کی عورت میں طاہر ہوا ، جس کی تفصیل اس باب کا موضوع ہے۔

## خوانین کی تو قعات اور دورُخی

عبدالغفورخان اور کمال خان اس تو قع پرمجابدین کے معاون بنے تھے کہ اگرور میں از مرتور باست قائم كرئے كابندوبست بوجائے كاربعض روانيوں سے معلوم ہوتا ہے كہ وہ مجاہدین کوعشر دینے پر بھی آ مادہ تھے،لیکن مجہدین پایندہ خال کے تعاون کی بنا پر جس کوٹ بہنچ تھے گر دوچش کےخوانین میں باجدہ خال بدلحاظ قوت ومردا گل سب ہے بوها بواتعااوراس كانعاون مقاصد جباد كيلئة زياده منصزياره تقويت كاباعث بوسكنا قفامه لہذا مؤہدین کیلئے کوئی ایساقدم افغانا سراسرخلاف مسلحت تھاجو یا بندہ خال کے لئے تفکّی کا باعث ہوتا۔ چنانچہ وہ عبد الغفور خال اور کمال خان کو اگر ور میں آباد کرنے برآ مادہ نہ ہوئے ، البہتہ جب دادی شکری میں انہیں عمل خل کا موقع ملاتو عبد الغفور خال سے خاص مراعات کا برتاؤ کیا، بینی اُسے عشر ہے متثیٰ رکھا اور بیجی کہدویا کہ جب آ ب کے آ دمی جہاد میں امداد کیلئے جارے یا س آئیں مے تو اُنھیں دوسرے جاہدین کی طرح ہا قامدہ رسد للكرية كي عبدالنخورخال نے به ظاہرتوان انتظامات كوخوش دِلى سے قبول كرليا كيكن اس کادل بیابدین سے پھر گیااورای وقت ہےاس نے تنفیہ تنکسوں کے ساتھ سازباز کے انتظامات شروع كردي-

مخرمی کا خان صبیب اللہ خاں، عبد الففور خال کا حقیقی ماموں تھا اور وہ تعلم کھلا سکسوں سے ملاہوا تھا۔عبد الففور خال اب اسے برا جیخۃ کرنے نگا کہ سکسوں کا گشکر نے کر مجاہدین کوشم کردوتا کہ اگرور خالی ہوجائے اور میں (عبدالفقور) سکسوں کی سربرتی میں اس پر قبضہ کرلوں۔

خفيه خط وكتابت

جب سکھ بٹلوں میں قلعہ بنا کر بیٹھ مکنے اور مجاہدین نے ان سکے مقابلے کیلئے کوٹ

ے اوپر اُرج بنالیا تو عبد الغفور خال کا ایک خط حبیب الله خال کے نام پکڑا حمیا جس کا مضمون سقا:

تم چار پارچی ہزار سکھوں کی جمعیت رکھتے ہوا ورسوسو سونا ہرین تم ہے دوکوں پر کوٹ ہیں پڑے ہیں۔ اگر ان پرشخون لاؤ اور ان کو ہار لوقو قلعہ شائی خال تک تمہارا عمل وظل ہوجائے اور جو تمہارے مقابلے ہے جما گر کرا دھر آئیں مجے اُن کو میں مجھولوں گا اور وہاں قلعہ شائی خال میں تمہارا مقابلہ کوئی نہ کرےگا۔ (1)

موضع قبولہ کا قاضی احمد مجاہدین کا خیرخواہ تھا، وہ پہلے بھی مولوی نصیرالدین کو بتا چکا تھا کہ عبدالنفور خال کی روش ٹھیکے نہیں۔اس خط سے قاضی موصوف کے بیان کی تقمدیق ہوگئی، تا ہم مولوی صاحب نے صبر دلخل سے کام نیا۔ یہی مناسب سمجھا کہ انتظار کریں اور ریکھیں حالات کیاصورت اختیار کرتے ہیں۔

سکھوں کے جس جھاپے کا ذکر ہم گزشتہ باب میں کر چکے ہیں، اس سے چندروز بعد پھرکوٹ میں عبدالغفور خال کا ایک قاصد پکڑا گیا، اس کے پاس سے جونط برآ مہواوہ اس امر کا متر پد شوست تھا کہ عبدالغفور خال معاندانہ ترکؤں میں بدستور سرگرم ہے۔ چنانچہ بیدنط کے کرملانعل محمد قند ھاری، اخوندگل بیٹاوری اور قاضی احمد بمولوی صاحب کے پاس شکتے اور کہا کہ اس کا تدارک ہونا جا ہے ، تسائل ہرگز مناسب نہیں۔

خيرخوا ہوں کا اصرار

روایت مظیرے:

قاضی احمہ نے بہت ضمے ہوکر مولوی صاحب سے کہا، آپ اس مفعد کا قد ادک نبیس کرتے بلکہ اس کے بھائی (کمال خاں) کو اپنار فیل تصحیح ہیں، یہ

<sup>(</sup>۱) "وقائع" جلدموم مي: ۲۵

بات خوب بیس ۔ اگر آپ ان کے مارنے کی قد بیر تیس کرتے تو سجھ لیجے ہم سب وال تی آپ کے وشن جانی این، کیونکہ بیر مفسد ہماری نیخ کئی کے دربے میں اور آپ اس کوا کی بہل سام حاملہ بیھے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ خفور خان تو البید مفسد ہے اور اس کے خصوط بھی کچڑے گئے ہیں مگر کمال خال نے تو آج کک کوئی فن فریب ہمارے ساتھ نہیں کیا ، اگر باطن میں پچھ شرارت کرتا ہو تو وہ جانے ، ہم کوفر نہیں ۔ (1)

غرض مولوی ساحب کس تادی کارروائی کیلئے تیار نہ ہے، خصوصا کمال خال کودہ عبدالغفور کی طرح محرم مائے رجمی آبادہ نہ ہے، کیکن مقائی خیرخواہوں اورولای کا مجاہدوں نے حددرجہ معقول دلائل اور محکم شواہد کی بنا پرائی روش اختیار کرئی کہ مجاہدین کا قیام بھی معرض خطر میں پڑگیا، چنانچہ مولوی صاحب مجور آخوداس معالمے سے بہتحلق ہوگئے۔ مقامی آ دمیوں اور ولا بی مجاہدوں نے بطورخود عبدالغفور خال اور کمال خال کوئتم کرنے کی اسکیم بنالی۔

## سکصوں کو پیچھے ہٹانے کی تدبیر

بٹلوں بی قلعہ بنا کینے ہے سکھوں کا خطرہ بہت بڑھ کمیا تھا۔ پابندہ خال نے اس خطرے کوشتم کرنے کی تدبیر بیسو جی کہ بیر کھنڈ پرحملہ کردیا جائے۔ خیال بیتھا کہ ادھردہاؤ پڑھے گاتو سکی بٹلوں کو چھوڑ کر چھھے ہے جائیں گے۔ چنانچہ پابندہ خال اور مولوی صاحب شیر گڑھ ہے بھوج درہ ہوتے ہوئے کینیا گئے، جو بیر کھنڈ سے صرف دوکوں تھا۔ وہاں جھ سات دن تھم رے رہے، کیکن بٹلوں میں سکھوں کی جمعیت پرکوئی اثر نہ پڑا۔ پابندہ خال کا اندازہ سمجے خابت نہ ہوا، لہذا و داور مولوی صاحب کینیا ہے مراجعت پر مجبور ہوگئے۔

<sup>(1) &</sup>quot;وق كي" جلدسوم ص: ٢ كيم

#### خوانین اگرور کےخلاف جرگہ

خوانین اگرور کوتل کرنے کامنصوبہ جن اصحاب نے تیار کیا اور اسے پایے محیل پر پنجایا، ان میں سے نمایاں اور متازیہ ہیں:

ا- قاضی احمد ساکن قبولہ ۲- اخوندگل بیٹاوری ۳- ملائعلی مجمد قند هاری ۳ ملائعلی مجمد قند هاری ۳ ملائعلی مجمد قند هاری ۳ مقیم هال ساکن ۳ ملائد میری دو سب مقامی یاد لایتی تھے، کالا باٹے ۔ ان کے علاوہ بھی متعدد لوگ شریک تھے، لیکن وہ سب مقامی یاد لایتی تھے، بندوستانی کوئی نہتھا۔

عبدالففورخال اپنے مرکز چوہان ہیں تقیم تھا۔ کمال خال بچاس ساٹھ آدمیوں کے ساتھ کوٹ آیا ہوا تھا۔ آئل کامنصوبہ بیقر اربایا کہ بچھ آدی چوہان جا کرعبدالففورخال کو موت کے گھاٹ اتاریں، بندوقی درمیانی بہاڑ کی چوٹی پر بیٹے رہیں، وہ چوہان میں بندوقیں چلنے کی آواز شغتے ہی خود بندوقیں سرکرویں تا کہ کوٹ والے آگاہ ہوجا کیں اور فی الفور کمال خال پر حملہ کر کے اسے ختم کرڈ الیس۔ چنا نچ گھز ار خیبری، نور چو خرد جال آبادی اورا فوند گل چھات ساتھ عبدالغفور کے آئل کیلئے چوہان آبادی اورافوند گل کیلئے چوہان کے ساتھ عبدالغفور کے آئل کیلئے کی غرض کے ساتھ عبدالغفور کے آئل کی غرض کے ساتھ کی خرض کے ساتھ کی خرض کے ساتھ کی خرض کے کوٹ بھی دے کوٹ بھی دے۔ ملائل جان کوٹھ کا سے کوٹ بھی دے۔

## عبدالغفورخال كأثل

جولوگ چوہان گئے تھے، وہ معجد میں جا تھہرے۔ وہاں سے ایک ولی کی زدیر عبدالغفور خال کی گڑھی تھی ، جس کے اردگرد تین طرف نالا بہتہ تھا۔معجد کی سمت ہموار میدان تھا۔عبدالغفور خال دوخد مت گاروں کے ساتھ معجد میں آیا،معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت مال کو بھانپ گیا تھا،تھوڑی ویروہاں جیشا، پھریہ کہتے ہوئے اٹھا کہ میں گڑھی میں جاکر آپ نو گوں کیلئے کھانے پینے کا بتدویست کرتا ہوں۔ نور محد خرد قرابین لے کر ساتھ ہو گیا، اخوندگل بیٹا وری نے ساتھیوں ہے کہا دیکھتے کیا ہو، ہلد بولو، سب لوگ تکواری کھینچ کردوڑ ہے۔عبدالغفور خال نائے کی طرف بھا گا، نور محد نے قرابین ماری اور وہ نشیب میں محرکر جال بحق ہوگیا۔

#### كمال خال كاخاتمه

قرابین کی آواز ختے ہی ان لوگوں نے بندوقیں داغ دیں جو درمیانی پہاڑ کی چوٹی
پر ہیٹھے تھے۔اس طرح کوٹ بیس مبدائغفور خاں کے مارے جانے کی قبر آئئ گئی۔ الماللل محمد اور مقیم خان مشورے کی غرض سے کمال خان کوچیت پر لے گئے ،اس کے ہاتھ میں
توار تھی جے دیکھنے کے بہانے مالعل محمد نے لے لیا۔ مقیم خان نے قرابین ماری ۔ کمال
خان گرتے ہی ختم ہوگیا اور صرف بیالفاظ اس کے منہ سے نکا :

"مقیم خال!ثم نے دغا کی۔"

#### انتظامات

اس المیے کی اطلاع شائی خال میں شیخ وئی محد کے پائی پیچی تو موصوف اور مجاہدین بے حد متالم ہوئے۔اس وفت شیخ صاحب نے حسن خال عظیم آبادی (۱) ،کریم اللہ خال میواتی (۲) ،کریم پخش سہار نپوری (۳) اور ملا البهام الدین (۴) کو چو ہاں بھیج و یا کہ عبد الغفور خال کی تجییز وتلفین کا انتظام کریں۔اس کے اہل وعیال اور مال واسہاب کو

<sup>(1)</sup> بيرماحب كيمه مت بعدة كك جلة ك تتح أواب وزيرالدوله في أنيس اسحه خاسف كاداروغ بنالياتما-

<sup>(</sup>۲) يېلى ئونك يىل مازم بومخ تے۔

<sup>(</sup>٣) يونوك بوت بوت موع كم معظم يص مح تعدد بين تمر يداوروفات بال-

<sup>(</sup>٣) يبيعي أوكك آميج تصاورتواب وزيرالدون في أتيمي رسالد رقي كاعمد ووسنة ياتما .

حفاظت میں لے لیں۔ چنانچہ بیادگ چوہان پہنچے عبدالغفور خاں کے بیٹے کومستورات نے تاکے پاس بستی میں بھیج دیا تھا۔ کمال خان کا بیٹا جس کی عمر سات برس کی ہوگی ،گڑھی ہے آگر حسن خان کی گود میں بیٹھ گیاا در بولا:

میراباب جب کوٹ میں جانے لگا تو وصیت کر گیا تھا کہ بیٹا! اگر میں ماراجاؤں تو تم اچنی مال کو شیا گا کہ بیٹا! اگر میں ماراجاؤں تو تم اپنی مال کو نے کر تعلیہ شائی خال میں مولوی صاحب کے پاس بھلے جانا، وہ تمہاری معاش کے لئے کچھ مقرد کردیں ہے۔ یہاں تمہارا پھلے (عبدالغفورخان) تمہیں رد فی ندوےگا۔

۔ بچکی ہے باتیں من کرسن خال اور ان کے ساتھی آب ویدہ ہو گئے عبدالغفورخال کو فن کر دیا۔ گڑھی میں اس کے اہل وعمال اور دوسرے متعلقین کیلئے کھانا پکوا کر بھیجوایا۔
عاروفت تک کھانے کا انظام مجاہدین کی طرف سے ہوتا رہا ، بعداز اس عبدالغفورخال اور کمال خال کے بال بچوں کوستی میں بمجوادیا۔ ان کے دو بھیجوں اللہ داد خال اور جمعہ خال سے بھی کہ دیا کہ اطمینان سے رہوبتم سے کوئی تعرض شہوگا۔ گڑھی میں اسپے بہرے خال سے بھی کہ دیا کہ اطمینان سے رہوبتم سے کوئی تعرض شہوگا۔ گڑھی میں اسپے بہرے مقرر کردیے۔

## بإينده خال کي آرزو

یوں مدت مدید کے بعد پابندہ خاں کی آرزوئے انتقام پوری ہوگئ۔وہ خودخواہین اگر ورکوشمکانے ندلگا سکا تھا ،قدرت ہی کی جانب سے اس امر کا انتظام ہوگیا۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ بچکے ہیں، پابندہ خاں کے قد برکا کمال سے ہے کہ اس نے مجام ین کوجسی کوٹ میں بھاتے وقت اشار ہ مجمی اس مقصد کا ذکر نہ کیا تھا ، اور اس کی پیمیل حالات کی طبعی رقمار پر چھوڑ دی تھی۔معلوم ہوتا ہے کہ اسے بخت یقین تھا کہ بجام ین کوجسی کوٹ میں بھا و بینے بی ہے اصل مقصد بورا ہوجائے گا ،اگر چہ بیا انداز ہ نہ ہوکہ کوئکر بورا ہوگا۔ مجام ین کے خواب دخیال ہیں بھی بیہ بات نہتی کدا گرور یوں ہے کسی توع کی کھکش پیدا ہوگی ،عبدالغفور خاں کی دورُ ٹی نے معاملات آخری منزل پر پہنچادیے۔

دونوں بھائیوں میں ہے کمال خان کا آئل اس لئے حددر چددردناک ہے کہاں ہے عہامہ بن کے خلاف عناد کی کوئی حرکت سرزد نہ ہوئی تھی، جیسا کہ مولوی تعبیرالدین خود احتراف نے خلاف عناد کی کوئی حرکت سرزد نہ ہوئی تھی، جیسا کہ مولوی تعبیرالدین خود احتراف نے اسے غالبًا اس و جسے آئل کیا کہمکن ہے، کمال خان بعداز اس بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ہنگا میا کرے۔ یہ مہر حال نظر بہ نگا ہراس کے مظلوم مارے جانے ہے کی کو اختلاف نہیں ہوسکتا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) ''وقائع'' کی ایک دوایت میں بتایا گہاہے کہ سیدھا جب بڑٹا دسے جرت کرکے یہ بھیلیے کی طرف کئے تھے آتے کمال خال کی خواہش تھی ، آپ کو اگرور میں وجمت وے عبد الفنور خال کی ایس وجیش کے باعث اس مجمل نہ ہوسکا۔ جلد سہم میں: ۲۲۸

يندر ہواں باب:

# بڻلوں میں خونریز جنگ

## بٹلوں پر حملے کی تیاری

بٹلوں سے سکھوں کو نکا لئے کے لئے پابندہ خان اور مولوی نصیرالدین نے بیر کھنڈگ
جانب پیش قدمی کی تھی ، جس کا ذکر او پر کیا جاچکا ہے۔ نیکن اس سے کوئی تیجہ برآ مدنہ ہوا۔
بعد از ان اس کے سواحیارہ شدر ہا کہ براہ راست بٹنوں پر حملہ کیا جائے ، کوٹ میں مجاہدین نے جومور ہے بنائے تھان کی غرض بھی کہی تھی ، چنا نچے مولوی نصیرالدین نے جملے کے لئے تیاری شروع کردی۔

بٹلوں بی سکھوں نے دفاق استحکا است کمال پر پہنچار کے تھے، مثلاً کوٹ کی طرف بٹلوں کے میں سامان تھا۔ خود بٹلوں کے میں سامان تھا۔ خود بٹلوں ایک میدان میں واقع تھا اور آئی بشت پر پہاڑ کے وامن میں قلعہ تھا، قلع کے بٹلوں ایک میدان میں واقع تھا اور آئی بشت پر پہاڑ کے وامن میں قلعہ تھا، قلع کے آئے ایک ایک اور عمال کے کا نول کی باڑ لگا کر مفہوط شکر بنالی تھا۔ اس باڑ کے ہیرونی حصے میں شختے نصب کردیے گئے تھے۔ باڑاتی او نی تھی کہ اندر آدمی کھڑا ہوجائے تو باہر مے تھی سرنظر آسکتا تھا۔ اس میں صرف ایک درواز وتھا جو مشرق جانب واقع تھا، گویا ہواو نی جگہ بھی ایک مضبوط گردھی بن گئی تھی۔ مسکھوں کی جمعیت اور اعلیٰ استحکا مات کے سرواز و تھا جو سے جمل سہل نہ تھا، تا ہم مولوی صاحب نے ضروری سامان تیار کر لینے کا تھم مولوی صاحب نے ضروری سامان تیار کر لینے کا تھم دے دروا بے بانچیسوں کی آئیں

بارود ہے بھرلیں تا کہ حیلے ہے پیشتر انہیں آگ وے کرسکھوں پر پھینک سکیں۔متعدد مخیاں بھی بنالیں تا کہ حیلے کے وقت انہیں بارے ساتھ لگا کرشکر کے اندر پہنچ سکیں۔

## کوٹ ہےروانگی

تیاریاں کھل ہوگئیں تو مولوی صاحب نے مجاہدین ہیں گوئی ہارود تقلیم کردی، وہ
سب جارسو کے لگ بھگ تھے۔ کوٹ بیس جو چیزیں اورجنسیں موجود تھیں، وہ سب چیر
مبارک علی تھنجھا نوی اور فتح محرسہار نیوری کے حوالے کرویں کہ شائی خال لے جا کیں۔
گویا مولوی صاحب ایک فیصلہ کن حملے کا ارادہ کر چکے تھے، جس بیں اندیشہ تھا کہ ممکن
ہے ہیں صول کے جوائی حملے کی وجہ ہے کوٹ قطرے میں بڑجائے رعصر ہمغرب اورعشاہ
کی تمازوں میں مربر ہند ہو کر دعا ، کی کہ جس کا مرکستے جاتے ہیں، اللہ تعالی اسے پورا
کرنے کی توفیق دے اور استفامت نصیب کرے ۔ مجاہدین کو تاکید کی کہ گناہوں سے
تاکب ہوکر مغفرت کی دعا کیں ، نگو، عشاء کے بعد کمر بندی کا تھی دیا۔ چلنے نگے تو فرمایا:
تاکب ہوکر مغفرت کی دعا کی فضول بات زبان سے نہ نکالو مرف مور اور قریش کا ورد

جاری رکھو۔ م

خودمولوی صاحب فچر پرسوار ہوئے جاہدین بیادہ تھے۔

## ابتدائي حمله

چلتے چلتے نالے پر پہنچے، جس میں کمرتک پائی تھا۔ وہاں سے تقریباً نصف کوئ شکر تھا۔ اے بائیں جانب جھوڑ کر بہاڑ پر چزھنے گئے تا کہ او پر سے آڑ کر حملہ کریں۔ جب مجاہدین چڑھتے چڑھتے شکر کے محاذیس پہنچ گئے توسب نے اول ونت نماز ادا کی۔ آگے برھے تو بچاس ساٹھ سکھ نظر آئے ، جوشکر سے نکل کرآ رہے تھے، مگر اندھیرے میں نہ سکھوں نے مجاہدین کو پہچانا، نہ مجاہدین نے سکھوں کو۔ ایک سکھ نے بنجا بی میں بوجھا!

تم کس کے ڈیرے ہے آئے ہو؟ ایک ہندوستانی نے جواب دیا: تو کیا کہتا ہے؟

یدین کرسب سکو "عجام ین آمجے، مجام ین آگئے" بگارتے ہوئے شکر کی طرف بھا گے۔ مجام ین بلندآ داز سے تجمیر کہ کرهملدآ در ہوئے۔ شکر دہاں سے کوئی نصف میل تھا سکھ بند دقیں لے کر تیار ہو گئے اور گولیاں برسانے گئے، لیکن بجام ین ایک لمحے کے لئے بھی ندر کے مطاعل محمد قند حادی کے نشان برداد لال میر قند حادی نے گولیوں کی بارش میں اپنا نشان شکر کی باڑ پر جا کر گاڑا، باتی جارنشان برداروں نے بھی کے بعد دیگر ہے اپنے نشان و بیں بہنچاد ہے۔ اس صلے میں بندرہ سولہ بجام ین شہادت یا گئے۔

مجاہرین کی پریشانی

اس موقع پر جابدین کواس و جہ سے خت پر بیٹانی لاحق ہوئی کہ وہ ہاڑ ہے کود کر شکر

اندر نہ جا بکتے تھے۔ اس مقصد کیلئے قطب شاہ حیدر آبادی نے جو سامان تیار کیا تھا یعنی

ہاروو ہے ہمرے ہوئے سینگ ، ہارود ہے ہمری ہوئی بھینسوں کی آئنیں اور نمیاں ، وہ سب

ہماڑ ہی پررہ گئی تھیں ۔ جملداس طرح اچا تک اور آ ٹافا ناہوا کہ جلت میں بیس مان ساتھ نہ لیا

جاسکا۔ سکھ شکر کے اندر بیٹھ محنے اور بجابدین کی گولیوں سے بڑی صد تک محفوظ ہو گئے ، لیکن خود مجابدین ہرست ہے گوئیوں ہے بڑی صد تک محفوظ ہو گئے ، لیکن خود مجابدین ہرست ہے گوئیوں کا ہدف ہے ہوئے تھے اور ان کے کردو پیش کوئی اوٹ نہ تھی۔ بہاڑ پر سے نمیاں یا دوسرا سامان لا نااس وقت غیر ممکن تھا، قطب شاہ نے ہا تکا (۱)

اٹھایا اور ایک مقام ہے باڑکا نے گئے ، مکر ظاہر ہے کہ اس شم کی کوئی تدبیر چنداں مو ٹر نہ ہوسکی تھی۔ خود مولوی صاحب مجاہدین سے بیجھے ، بہاڑ کی او نیجائی پر کھڑ راز ائی کا حال

<sup>(</sup>١) باتفابان ياشان يابانكا في المراهوا ب يصددانون عن كا بكاف منوح ) ما ياكيا ب

ر کیور ہے تھے عبدالندخرواور شیخ فتح علی تظلیم آبادی ان کے پاس تھے۔

## ملانعل محمر کی شہاوت

عجابدین کی خاصی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی ۔ شکھوں کی گولیاں بینہ کی طرح برک رہی تھیں۔ بید حال دیکھ کرایک جماعت سگر ہے تھوزے فاصلے پر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ملاحل محد قند ھاری نے لائھی اٹھائی اور ان لوگول کوشکر پر جملے کا تھم دینے کے لئے پلنے ، میں اس حالت میں ان کے قلب پر گولی آئی اور شہید ہو گئے۔ (1)

مولوی نصیرالدین کے ہمراہیوں میں ملائعل محر قدهاری کو وہی بلند درجہ عاصل تھا
جس پرسیدسا حب کے رفقاء میں سے مولانا شاہ اساعیل فائز تھے۔ جر عت بجابدین کے
لئے یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ ملائے موصوف نے اس زمانے میں سیدسا حب کی رفاقت
افسیار کی تھی جب آپ بہ قصد جہادقد ھارسے کا بل کی طرف روائد ہوئے تھے۔ کم وہیں
سات سال جماعت بجابدین کے دولی دوال بنے رہے۔ اکٹراڑ انیوں میں آئیس سبقت کا
شرف عاصل ہوا۔ بہت جوائم داورصال کے بزرگ تھے۔ جنگ مردان کے بعد مولانا شاہ
سات میل نے دو مجابدوں کے کا رفاموں کو بے حد قائل قدر قرار دیا تھا: ایک مولوی مظہر عن
مولی کھا کرز مین پراس انداز میں مین گوئی کا ہوف بنے ، لیکن یہ واقعہ کی پر ظاہر نہ ہونے دیا
سرفیق کو کھا کرز مین پراس انداز میں مین گوئی کا ہوف بنے ، لیکن یہ واقعہ کی پر ظاہر نہ ہونے دیا
سرفیق کو کھا کرز مین پراس انداز میں مین گوئی کا ہوئ بنی تھا ہوں ''۔ دوسرے مجابد ملاحل کھا
شرفی مردان کے ایک برج سے برابر گولیوں کی بارش ہوردی تھی، ملاحل کھا اس

<sup>(</sup>۱) روایت ظبر ہے کہ کوئی ماتعلی تھے جا ب بہت پہلوش گئی۔ پوئلدان کی موت آنا فا فاواقع ہوئی اس لئے میرا خیال ہے کے موسوف کا قلب صافی کوئی کا نشانہ ہنا۔

سٹر حی لا وُ، سٹر حی لا وُ۔ حالانکہ وہاں کوئی سٹر حی نہتی۔ برج والوں نے سمجھا کہ بچاہدین او پر چرجتے ہی ان کا خاتمہ کردیں کے لہذا اُنہوں نے ہتھیارینچے پھینک دیاورا پنے آپ کو حوالے کردیا۔

اس کتاب سے دسویں باب میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ علاقہ الائی کے لوگوں سے جنگ پیش آئی تھی آئی گئی تھی اس کے اوگوں سے جنگ پیش آئی تھی تو ملاحل محمہ کے بھی کلائی پر گولی گئی تھی۔ کسی مجام نے کہا کہ ملا صاحب زخمی ہوگئے تو موصوف نے اس کے تھیٹر مارتے ہوئے کہا ایسی بات کیوں کہتا ہے جس سے دفیقوں میں ہراس پیدا ہو۔ ملائے موصوف نے سیدصاحب کی دفاقت افتیاد کرنے کے بعد زندگی کا ایک ایک لیے لیے جہاد فی سیمل اللہ میں گزار ااور وطمن ما توف سے ہزاروں میل دورعا لم غربت میں شہادت یائی۔ رحمہ اللہ تعالی

## قطب ثاه کی مردانگی

طائعل جمری شہادت کے ساتھ ہی قطب شاہ کے شانے پر گولہ لگا اور تلوار کا سازخم ہوگیا۔ ینچوں نے پانی مانگا، موگیا۔ ینچوں نے پانی مانگا، عوگیا۔ ینچوں نے پانی مانگا، طالعہام الدین جنہوں نے قطب شاہ سے قرافین کی بحرماری سیمی تھی، پاس کھڑے تھے لیکن نہ پانی فزد کیک تھا، نہ ساتھ کوئی برتن تھا۔ وہ گولیوں کی بارش میں نالے کی طرف دوڑے، اپنی چادر پانی میں بھگول نے اور نچوڑ کر پانی قطب شاہ کے منہ میں نیکا یا۔ وہ محوضہ شاہ سے اتر تے ہی قطب شاہ شد یدزخم کے باوجودا شے اور اپنا با نکا ہاتھ میں لئے مولوی نصیرالدین کے پاس پہنچ محتے۔

## مولوي صاحب كاعزم اقدام

اُس وفت تک پچاس ہے او پرمجاہدین شہادت پاچکے تھے اور کوئی سنز زخی ہو پچکے تھے۔مولوی صاحب نے یافتشہ دیکھا تو شمشیر وعلم لے کر چلے کدا بتہا ہمار اجینا بالکل بلطف ہے، جہاں ہمارے بھائی شہید ہوئے ، وہیں ہم بھی شہید ہوں گے۔ شُخ فُخ علی اورعبداللہ دونوں رو کئے کیلئے ان سے لید سے گھرمولوی صاحب ندر کے۔ شُخ وزریکھاتی نے دورے انہیں آتے دیکھا تو قرابین کندھے پر ڈال کر دوڑے مولوی صاحب کا راستہ روک لیا اور کہا: آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ ہی کے دم سے بیا نظام قائم ہے۔ ہم لوگ کنی ہی تعداد ہیں شہید ہوجا کیں، کچھرج نہیں۔ آپ کے نہ ہونے سے جہاد کا ہورا کار وہاردر ہم برہم ہوجائے گا۔ غرض شیخ موصوف برز وزنیس پھرکر ویکھے لے گئے۔

## مجامدين كى ايك تدبير

روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ سکھ کو لے گولیاں پھینکتے تھک چکے تھے اور پانٹریاں، گھڑے، پھر اکثریاں جو پکھان کے ہاتھ آتا، مجاہدین پر پھینکتے۔ مولوی صاحب نے فرہایا کہ اب شکر کے اندر پہنچنا مشکل ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم لوگ چیچے ہیں، سکھ ہمیں پہیا ہوتے و کمچے کرتھا قب میں نکلیں گے۔ جب وہ خاصی تعداد میں باہر آ جا کی تو ایک دم پلے کران پر حملۂ کردیا جائے۔ اس منصوب پر عمل ہوا۔ جب سکھ موسوا ہوقد م شکر ہے باہر آگئے تو مولوی صاحب نے بلند آواز سے تجمیر کہتے ہوئے تھم دیا کہ بھا نجو الب بلد کر کے انہیں ختم کر ڈائو۔ چنا نچے تجاہد بن اللہ اکر کے نعر سے لگاتے ہوئے تھواکہ ایس سونت کران پر جاپڑے۔ اس بلنے میں بھی بہت سے سکھ بارے گئے۔ باتی پھر بھاگ کرشکر میں واضل ہو گئے۔ جو گڑھی کے قریب تھے، دہ گڑھی میں چلے گئے۔

## مجامدين كي مراجعت

اس آخری بلے کے بعد مولوی صاحب نے مرا است کا تھم دے دیا، چنانچہ وہ بٹلوں سے چلے اور بالی منگ کے گورستان میں پہنچ کر ظہر کی نماز اوا کی عصر کے وقت اینے مرکز کوٹ میں داخل ہوگئے۔ جنگ کے متعلق مفصل اطلاعات کیٹے ولی محمد امیر جماعت کے پاس شائی خال بھیج دی تھیں ،ا گلے روز و بال سے رسد کا سامان آھیا۔ مولوی صاحب نے برج کی مرست کراد ک اور پچاس مجاہدین کی جماعت اس میں ستعین کردی۔ شیسر سے روز بنلوں کی طرف سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے۔ مولوی صاحب نے پچاس مجاہدین کو تنتیش احوال کے لئے بھیج تو معموم ہوا کہ سمون نے شکر کو آگ دگادی اور خود قائد چھوڑ کرشنگیری جلے گئے۔

#### نقصان کی تفصیلات

ابتدا میں انداز وقعا کہ لزائی میں کم دبیش سات سوسکھ مارے گئے، بعد میں قرب وجوار کے مقائی لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ منتولین کی تعداد جارسو ہے زیادہ نہتی۔ عبداللہ نام ایک نومسلم سکھنے نہجی اس تعداد کی تقدد بی کی۔ وہ اسلام لانے سے پیشتر مجاہدین کے خلاف رہا تھا، مسلمان ہوکرشن و کی تھد کے قافلے کے ساتھ سند رہ پہنچا۔ سید عبدالرحن (خواہرزاد وسید صاحب ) نے اس کیلئے سفر جج کا انتظام کر دیا، باتی ممراس نے حرمین شریقین ہی میں گزاری۔

## لزائي كانتيجه

ہم بتا چکے ہیں کہ مجاہد شہیدوں کی تعداد پیجائ سے بچھ اوپرتھی۔ ان میں سے مندرجہ ذیل کے سواکس کا نام معلوم نہ ہو سکا:

ملالعل محد قندهاری، برکات مظفر آبادی ،عبد الستار بیثاوری، شابین خال مشوانی ساکن علاقه مختر زوتر بیله، رحیم بخش ساکن بانی ،میر مردان علی میرخی \_

بعد میں معلوم ہوا کہ شکھوں نے ٹرھی اور شکر کے درمیان ایک لمبی می قبر کھود کرتمام شہید دل کواس میں ڈن کرادیا۔ سکھوں کے ہمراہی مسلمانوں نے بتایا کہ بجی مجاہدوں کا سنج شہیداں ہے۔ مالعس محمد قندهاری کے بیپلے میں تینتیں آوی تھے۔ان میں سے اکتیں بٹلول بی میں شہید ہوئے ،صرف لال میرخاں نشان بردار اورنور محمد کلاں کو ہائی زندہ بیجے۔ تقریباً ستر مجاہد زخمی ہوئے تنے ، و د بغضل خداجندروز میں اچھے ہو گئے۔

دیتی اوراگرور کے قیام میں مجاہدین نے جوالا انیاں کیں، ان میں سے بناوں کی الا ان میں سے بناوں کی سب سے زیادہ خونر برخمی ۔ مجاہدین کا مقصد بیتھا کرسکھ بناوں سے نکل جا کیں۔ لا انی سے بیم تصدیورا ہوگیا اگر چداس سلط میں مجاہدین کو شخت نقصان اٹھانا پڑا۔ سید صاحب کی ترتیبات جہاو کا موقع مجل اور وقت ایسا تھا کداس میں تدبیر ہے کہیں زیادہ شہاعت ومروا تی ضروری تھی ۔ بناوں کی لڑائی میں اگر چہ تدبیر نظر انداز نہ ہوئی تاہم بید مجاہدین کی شجاعت ہی کا ایک قاتل فی بڑارہ تیں اگر چہ تدبیر نظر انداز نہ ہوئی تاہم بید مبابقہ نہ تر تا تو یقین تھا کہ وہ بہت جلد ضلع بڑارہ میں ایک متحکم محافی جہاد قائم کر لیتے ۔ چند مال بعد رنجیت تھی کی وفات پر سمھوں کی صومت میں خوفناک ابتری پیدا ہوگئی۔ اگراس موقع پر بجاہدین کا محاف موجود ہوتا تو اغلب تھا کہ وہ پورے سرصدی علاقے کو قبضے میں لے موقع پر بجاہدین کا محاف موجود ہوتا تو اغلب تھا کہ وہ پورے سرصدی علاقے کو قبضے میں اسلام کے دوراس مصے کی چند سالہ سرگزشت کا اسلوب و نہج بالکل مختلف ہوتا ، لیکن اب اس

يك كاشك بود كدبه صدعا نوشته ايم!

#### سولېوال باب:

## بإينده خال كى عهد شكنى

### بإينده خال اورخواعين اگرور

بنم بڑا ہے ہیں کہ پایدہ خال اور خوائین آگرور کے درمیان بخت و جئی تھی۔ کھکش بیل خوا نین اپنے وطن سے لکل کر علاقہ کو گئی بیل مقیم ہو صفے ہے ، تاہم ان کی طرف سے پہر در پے بورش اور جھاپوں کا شد ید خطرہ تھا۔ پائیدہ خال بجاہدین کو زیادہ تر اس خیال سے جھی کوٹ لایا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے خواہین آگرور چھاپے نہ مار کیس کے راس مقصد میں اسے بوری کا میابی حاصل ہوئی و عبدالغفور خال نے اس لئے بجابدین کا ساتھ دیاں کی امریقی ۔ مجاہدین کا ساتھ دیاں کی شد بید دشمنی کے بیش نظر بہ طور خود عبدالغفور خال کو آگرور نہ لا سکتے ہے ، اسے ماہوی میں کو شرو خال کی امریقی ۔ مجاہدین بایدہ حال کی شد بید دشمنی کے پیش نظر بہ طور خود عبدالغفور خال کو آگرور نہ لا سکتے ہے ، اسے ماہوی ہوگئی تو خفیہ خفید اپنے ماموں حبیب اللہ خال کے ذریعے سے سکھوں کے ساتھ ساز باز مراس کا بھائی کمال خال مارے گئے اور اس خطرے کا موجب بنا تھا۔ ساتھ بی پابندہ خال کی استیصال ہو گیا جو مجاہدین کو جس کوٹ میں لانے کا موجب بنا تھا۔ ساتھ بی پابندہ خال کی تدبیرین کرنے لگا۔ استیصال ہو گیا وروہ حیاوں بہانوں سے مجاہدین کو نکا لئے کی تدبیرین کرنے لگا۔

بعض بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقامی رئیسوں نے پابندہ خال کو اس امر کی طرف متو جد کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے فر مانبردارر ہیں گے، با تاعدہ خراج ادا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجاہدین کو نکال دیجئے ۔ وجود پچھ ہوں، پابندہ خاں اپنے عہد برقائم نے رہااور مجاہدین کو مسلس فہریں ملے لگیس کہ دوا پٹی عادت کے مطابق پڑ بیج

عالیں افتیار کرنے کے در بے ہے۔

## الائی پر حیھا ہے

اگر چدالائی کے لوگ مجامرین کی فرمانبرداری کا اقرار کر بچکے بتے متاہم وہ سکھول کی انکینت اورامداد کی بنایر خالفاند سر سروں میں مصروف رہے۔ بٹلول ک اوائی سے دو أ زهائي مهينے بعد مقيم خار نے مولوي نصيرالدين سے اجازت لے كران پر ايك چھايہ مارا ادر بہت سے جانور بکڑ کر لے آیا۔تقریباً دو ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ الائی والے سکھوں کی اعانت ہے مجاہدین پرشخون مارنا جاہتے ہیں۔ مقیم خال چھتیس مجاہدوں کے ساتھ دوباره ان کی گوشالی کیلئے روانہ ہوا۔ایک رات بتن بوزی میں گزاری ، دوسرے روز الا کی کے جنوبی بہاڑ کی چڑ ھائی شروع ہوئی۔ موضع بہاری کے نالے برمجابدین نے صبح کی تماز ادا کی۔اس مرتبہ بھی بہت ہے جانور پکڑ لیے،لیکن الائی دالوں نے بوی تعداد میں جمع ہوکرتھا قب کیااورتھوڑا سا چکرکاٹ کرائی جگہ قدم جما کر بیٹھ شیے ، جہال ہے برین کو والبس جانا تھا۔ ووج سات سوے كم ندتھے۔ بہادر مقم خال نے ايك جگد يہے تعاقب س کرنے والوں برحملہ کیا اوران کے سات آٹھوآ دمی مل کردیے، دہ پسیا ہو کر بھا گے۔ پھر ان لوگوں پر دھاوابول دیا، جنبوں نے راستہ روک رکھاتھا۔ تین جارآ دی ان کے بھی زخمی ہوئے ، دہ راستہ چھوڑ کرآس ماس سے پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔

## مقیم خاں کی شہاوت

مجاہدین دو تین میل آھے ہو ہے کر ایسے مقام پر بہنچ جہاں دو نیلوں کے درمیان نشیب تھا۔ دفعۂ دونوں نیلوں سے ان پر گولیاں پر سنے گئیں۔ مقیم خال کے پاس قرابین تھی، اس نے تین چار ہار قرابین چلائی ، گھرنہ چلی۔ اس اثناء میں ایک آ دی قریب کڑئے گیا۔ مقیم خال نے قرابین اٹھا کر اس کے سر پردے ماری اوراس کا سر پھٹ گیا، لیکن او پر کے ایک آ دمی نے بھاری پھڑ تھے خال کی طرف لڑھا دیا جو موصوف کی گردن میں لگا۔ وہ بے تا ب ہو کر گرا۔ دو مرے لوگول نے تلواروں سے اسے شہید کرڈ اللہ مقیم خال کے علاوہ پانچ اور مولد آ دمی مارے گئے۔ پانچ اور مولد آ دمی مارے گئے۔ کالغول کے پندرہ سولد آ دمی مارے گئے۔ مجاہدین ان کے مقالبے میں بہت کم تھے لبذا جانور چھوڑ کر چلے آئے اور کا کڑ شنگ مخبرتے ہوئے شائی خال پہنچ گئے۔

#### دوسرابزا نقصان

ملائل محرقد هادی کی شہادت کے بعد مقیم خال کی شہادت جماعت بجاہدین کے دوسرا بڑانقصان تھی۔ یہ جوانمرد مجاہد کا لاباغ کا اعوان تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ کس زمانے بیس مجاہدین کے ساتھ شریک ہوا، ہم صرف اتنا ہے نے ہیں کہ سیدصا حب کے عبد میں اس کا ذکر ندسنا سمیا۔ جب بجاہدین جس کوٹ اور شائی خال میں آئے تو مختلف مہموں میں مقیم خال نے نمایاں خدمات انجام دیں ،ای بنا پراسے ایک جماعت کا سالار بنادیا میں تھا۔ مجاہدین کی اصطلاح میں اسے جمعداری کا عبدہ کہا جاتا تھا۔ اس پہاڑ کے کس مجھ میں شہادت یا جوالائی کے علا نے کو ندھیاڑ وغیرہ سے جدا کرتا ہے۔ یہ معلوم نہیں کہاں دفن کیا گیا۔ مونوی نصیر الدین اور شیخ ولی محمد کو مقیم خال کی شہادت کا حال معلوم ہواتو انہوں نے بہاں دفن کیا گیا۔ مونوی نصیر الدین اور شیخ ولی محمد کو مقیم خال کی شہادت کا حال معلوم ہواتو انہوں نے بہت افسوس کیا۔

#### مولوی صاحب کاعزم امب

پایندہ خال نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ پختہ کر کے مولوی نصیرالدین کو اسب بلایا۔ موصوف من چکے تنے کہ خان مخالفان تد بیروں میں مشغول ہے، لہذا دعوت کو ٹال گے اور کوئی جواب نددیا۔ خان نے دوبارہ تاکید ابلایا تو مولوی صاحب نے مجاہدین میں سے اجتی آ دمی چن لئے ، جن میں سے میں مجیس ترابین دار تنے اور باتی بندو فی ۔ قلعہ شائی خال ہے روانہ ہوکر دوروز جسی کوٹ میں رہے۔ آھے بڑھے تو ہری گاہ نالے بڑھملی کے تاخی صاحب ملے جو پایندہ خال کے چھوٹے بھائی مددخال کے قاضی تھے۔ انہول نے مشورہ دیا کہ پایندہ خال کے پاس جانا مناسب نہیں ،اسلے کدوہ فریب کارہے مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہم خدا کے اعتماد پرجاتے ہیں ،وہی حاری حفاظت کرے گا۔

ایک رات نکہ بائی میں گزاری۔ دریائے سندھ کوعبود کر کے چھتر بائی پنچے۔ مولوی صاحب کا دستورتھا کہ مجاہدین کے ساتھ دریاعبود کرتے تو ملاحوں کو پچاس روپ یا پچیس روپے اورایک بیل دیتے ظہری تماز بلوچوں کی گڑھی (۱) میں اداکی۔

#### امب میں داخلہ

بنووقی کی ترجی ہے مولوی صاحب فچر پرسوار ہوئے۔قرابین دارآ کے تھاور بندوقی ویچے۔ ووعمو آ اسب کی جامع معجد میں تظہرا کرتے تھے، کین اس موقع پربستی کو واکمی جانب تھوڑتے ہوئے کھیتوں بی سے قلع کی طرف بڑھے۔ راستے میں محمندا جعدار ملاجو پابندہ غال کا مخار کا رتھا۔ اس نے مولوی صاحب کو ویکھا تو کہا: آن آپ اس فعاف سے آئے ہیں کہ پہلے ریٹھائ ہم نے بھی ندویکھا تھا۔ قلع کے دروازے پر پابندہ غال کا دوسرا معتمد جعدار شاما ملا۔ مولوی صاحب نے اسے کہا: خال کوسلام پہنچا ق اور بوچھو کہ جہال اجازت ہو، ہم تھہر جائیں۔ پابندہ خال نے جواب میں سلام اور سرائ بری نے بعد کہلوانی کہ جہال آپ بھیشہ تھہرا کرتے ہیں، وہیں تھہریں۔

<sup>(</sup>۱) اس مقام کوآئ کل مب جدید کتے ہیں۔ ۱۸۳۱ء کی طغیائی بھی چھٹر بائی ، بلوچوں کی گڑھی، مب لڈیم ، متھا تہ وغیرہ تمام مقامات جاء ہو گئے تھے۔ پابندہ خان نے نیامب بلوچوں کی گڑھی کی جگے تیم کرایا۔ بھی آئ کل مب کہلاتا ہے۔ مب قدیم کے مقام بھی ایک چھوٹا ساموشن کہا ہے۔

#### ملاقات میں تذبذب

ا گلے دن جمعة تھا، با بندہ خال نماز جمعہ کیلئے ندآ یا۔ عصر کے وقت دواڑ سائی سوآ دمی ساتھ نے کرمنجد میں پہنچا، جن میں سے جالیس پچاس نگی تھواریں لئے ہوئے تھے۔ تھوڑی در پینھا۔ مولوی صاحب قبلہ روشتے، با بندہ خال ان کے مقابل تھا۔ زیادہ بات چیت نہوئی اور یہ کہہ کرلوٹ گیا کہ کل آپ کو قلع میں بلایا جائے گا۔

مع کو پیغام بھیجا کہ مولوی صاحب پانچ جھآ دی لے کر قلع بین آ جا کیں۔ موصوف نے ساتھیوں میں سے بانچ جھ کو تھم دے دیا کہ تیار ہو جاؤ۔ شخ وزیر پھلتی نے اپنے رفیقوں سے کہا بھا تھا آ پ خوب جانے ہیں کہ بایندہ خال برافر بی اور مفسد ہے۔ اگر خدانخواست مولوی صاحب کواس نے کوئی گزند پہنچایا تو ہم ہے بچھ بی نہ بن پڑے گا ہمتا مب ہے کہ ہم لوگ مولوی صاحب ہم لوگ مولوی صاحب ہم لوگ مولوی صاحب ہم لوگ مولوی صاحب روانہ ہو گئے ہی تیجھ بیلی اور ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ چنا نچے مولوی صاحب روانہ ہو گئے آ دی جو لوگ مولوی صاحب کے بیجھے بیلی پڑے۔ مرف تین آ دی اسباب کی مطاطق کہ باتی مجامع کی ان کے بیجھے بیلی پڑے۔ مرف تین آ دی اسباب کی ساتھ تھے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کیفیت و کیمھے تی پائدہ خال پر ساتھ تھے ، اندر داخل ہو گئے ۔ ور بان در واز ہ بند کرنا جو ہتا تھا کہ باتی مجامد تی پائدہ خال پر روان ہ بندر داخل ہو گئے۔ یہ کیفیت و کیمھے تی پائدہ خال پر براس طاری ہو گیا۔ معمولی مزاج پری کے بعد اس نے مولوی صاحب کو بھایا بھی نہیں ، فود کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آ ہے ڈیر سے پرتشریف لے جدائی۔ مولوی صاحب کو بھایا بھی نہیں ، خود کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آ ہے ڈیر سے پرتشریف لے جلیس ، بین کل و ہیں حاضر ہو جاؤں گا۔ جنانچہ مولوی صاحب بھر بات چیت کے بغیر واپس ہوگئے۔

#### گفت وشنید

اس کے بعد مولوی صاحب تقریباً ایک مبیندامب میں متیم رہے، لیکن نہ پابندہ خال ملاقات کے لئے خود آیا، نہ مولوی صاحب کواسپنے پاس بلایا۔ البند شاما جمعدار کے ذریعے ے اس نے نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کا مطالبہ بیتھا کہ مجاہرین قلعہ شائی خال خالی کر دیں اور جسی کوٹ بیس رہیں۔ مولوی صاحب نے اس کا جوجواب دیاوہ انہیں کے الفاظ میں سے:

ہم تو پایندہ خال کے بائے ہے اس ملک میں آ۔ بین اور انہیں کی مرضی ہے رہتے ہیں۔ آر دین گئے ورشہ مرضی ہے رہتے ہیں۔ آر دین گئے قلعہ شائی خال میں رہیں گے، ورشہ وہاں رہیں گے، نہ آگر در میں ۔ ہم وگ اپنے وطنول سے صرف خدا کی رضا مندی کی خاطر یہاں آئے ہیں، ویز کمانے کوئیں آئے ۔ آگر طالب ویز ہوتے تو کیا ہارے وظن میں ول ویز کم تھا؟ (1)

پایندہ خاں اپنے مطالبہ پرمصرر ہااور مولوی صاحب اپنے جواب پر قائم رہے۔

فينخ ولى محمد كوبيغام

جب مولوی صاحب کو یقین ہوگیا کہ پایندہ خال سے مفاہمت کی کوئی اسیر نہیں رہی تو شخ دلی تھرکو پورے حالات کھی جسبے ۔ ساتھ ہی کہا کہ آپ اٹل وعیال جسی کوت بھنج دیں اورخود تیار رہیں، ہم جسی کوٹ پینج کر آپ کواطلاع دیں گئے تو تفعہ شائی خال پایندہ خال کے آپ اٹل وعیال کوعبدالقیوم خال کے آپ اٹل وعیال کوعبدالقیوم اور اپنے برادر نسبتی عبد اللہ کے ہمراہ شخانہ بھنج دیا ، پھھ دن بعد ہاتی مجامدین کے اہل وعیال بھی ستھانہ روانہ کردیے۔ قلعہ شائی خال پایندہ خال کے حوالے ہوگیا اور شخ صاحب بھی ان کے حوالے ہوگیا اور شخ صاحب بھی ان سے حوالے ہوگیا اور شخ

سیدا کبرشاہ ہے نامہو پیام

پایندہ خال ہے موافقت کارشتہ منقطع ہوجائے کے بعد جسی کوٹ میں ظہر ناممکن نہ

<sup>(1) &</sup>quot;وقالع" جلدسوم شي ١٠٥-٥٠٥

تھا۔ خاص طور پر اسلے کہ جس پایندہ خال نے بے وجہ انہیں شائی خال سے اٹھایا تھا ، کیا وہ چھود پر کے بعد جس کوٹ ہے بھی نداٹھا ویتا؟ بیجی خاہر ہے کہ تذبذ ب کی حالت ہیں عجام بن اپنے اسل مقصد کیلئے کوئی قابل ذکر کوشش نہ کر کئے تھے ، لہذا ان حالات کے متعلق سیدا کبرشاہ ستھانوی کواطلاع بھیج وی گئی ، اسلئے کہ اس حصہ شرعد ہیں صرف وہی ایک شخصیت تھی جس کے اخلاص اور مستقل اعانت پر بھروسا کیا جا سکتا تھا۔ سید محد وح نے جواب بیس کہلا بھیجا:

آپ پہال ستھانہ چلے آئیں، یہ آ نیا گھرہے۔ جب تک جا ہیں رہیں، جو بچھ ہم سے ہو سکے گا خدمت گزاری میں حتی المقدور تصور نہ کریں گے۔(1)

## ستفانه کی جانب روانگی

سی صاحب اور مولوی صاحب آئے بیچے بھی کوٹ ہے رواندہوئے۔ اسب سے
باہر آم کا ایک بھاری بیڑ تھا، وہاں تھہر کر بیر مبارک علی تھنجھانوی کو پایندہ خال کے پاس
بھیجا کہ تی جا ہے تو ہم ہے آخری ملا قات کر لی جائے۔ خان موصوف نے کہلا بھیجا کہ
آپ عشرہ (۲) چل کر تھہریں، میں وہیں ملاقات کیلئے آؤں گا۔ بجابدین عشرہ میں تھہر سے
رہے، پایندہ خال تھوڑے پر سوار ہوکر اسب سے نکلا ایکن تھوڑی دیر کے بعد قلع میں چلا
گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ نہ آئے گا تو شنے صاحب اور مولوی صاحب بجابدین کو کیکر ستھانہ
کی طرف روانہ ہوئے۔ سید اکبر شاہ بہتی ہے میل ڈیڑھ میل باہر استقبال کیلئے موجود
تھے۔ انہوں نے عمیالداری ہم ین کینئے ستھانہ میں ماکان خالی کرار کھے تھے، باتی مجابدین
میں سے بعض کیلئے ستھانہ اور بعض کیلئے منڈی (۳) میں قیام کا انتظام کردیا۔

<sup>(1) &</sup>quot;وقالَع" جندسوم من: ١١١

<sup>(</sup>۲) مب معقر باتین میں بمانب متعاندو تع ہے۔

<sup>(</sup>m) حقانہ سے یاؤمیل ای سنط معلق آئید بستی ہے۔

ستر ہواں باب:

# قیام ستھانہ کے حالات

بإينده خال کی پریشال حالی

ميرا اندازه ہے كەمجابرين ١٨٣٨ء يا ١٨٣٥ء كك جسى كوث شاكى خال ميں رے۔(۱) بایندہ خال نے انہیں اس خیال سے اٹھایا تھا کداب کوئی خزدشہ باتی نہیں رہا۔ نەصرف اگرور بككه ديشي متكرى ، تندھياز ، كوش اور الائى كے علاقے بھى فرمانبروارر بين گے،لیکن وہ سب لوگ سکھوں سے <u>ملے ہوئے تھے جو</u>یا پندہ خال کے سخت دشمن تھے۔ اس بیل کے مقابلے میں صرف مجاہدین ایک مشحکم بند کا کام دے رہے تھے۔ وہ اسٹھے تو دیشیوں نے جمع ہوکر قلعہ شائی خان برحملہ کردیا اور یا بندہ خان کے لوگوں کو دہال ہے نکال ویا، بلکه ایک ضرب توب بھی چھین کی۔ السلام میں سکھوں نے اگرور پر تمله کردیا اور بیہ للاق بھی بایندہ خان ہے چھن گیا۔ اس کے بعد دریا کے بائیں کنارے ہر دور دور تک سکھوں کاعمل دخل ہوگیا، پایندہ خال کے قبضے میں دریا کے دائیں سنارے برتھوڑا سا علاقہ رہ ممیار جس وسیع ریاست کے وہ خواب دیکھر ہاتھا، مجامدین کے نکلتے ہی وہ درہم برہم ہوگئے۔ تاہم وہ سکھوں سے نزاتار باادر المبد<u>ار میں اس نے وفات بانک یقین ہے</u> كەز تدگى كە تىزى دورىي اسىدايى غلطانىدىنى برىشمانى ببولى بوگى بىكىن تىركمان سى نکل چکا تھااور پشمانی اس کے بگڑ ہے ہوئے کا رخانے کوورست نہ کرسکتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) بزره الایم ادوش تک بری کامت بالی کی ہے۔

## يشخ ولى محمه كاسفر تخته بند

حقائد میں اظمینان سے تفہرنے کا بندو بست ہو گیا تو شخ ولی محد میں بائیس مجاہدوں
کے ساتھ اس غرض سے تختہ بند چلے گئے کہ لی بی صاحبہ کو ستھانہ لے آ کی اور سندھ
بہنچانے کا کوئی انتظام کریں۔ ان کے ہمراہیوں میں سے مندرجہ وَ میں اصحاب کے نام
روایت میں ندکور میں: شخ وزیر پھلتی ،سید قطب شاہ حیدر آبادی ، شیر محد خال رام پوری ،
منتقیم جہان آبادی ، ابراہیم خال گرائی ، امان خال کئے پوری ، محمہ بار خال شمیری اور
عبدانقیوم خادم سیدھا حب۔

شیخ صاحب نے ایک مقام موضع گہائی میں مولوی مختشم کے مکان پر کیا، دوسرے روز موضع ملکا میں مخبرے، تیسرا مقام موضع مختر نئ میں کیا، چوشی منزل ناوا گئ میں ہوئی، جہاں سیدرسول نے انہیں عین دن تخبرائے رکھارتمام مقالات میں مہمانداری کاپڑ تکلف انتظام ہوارناوا گئی سے شنخ صاحب تختہ بند چلے گئے۔

#### خوانمین وشرفاء کاجر گه

سید میاں رئیس تختہ بند نے دو نے شخ صاحب کو اپنے پاس رکھا، اس اثناء میں گردونواح کے خوانین وشر قام کو بلایا اور اہا کہ شخ صاحب نی بی صاحب کو لینے آئے ہیں، آپ اور اہا کہ شخ صاحب نی بی صاحب کو لینے آئے ہیں، آپ بی آب اور اہا کہ ہم آپ کے بھی خادم ہیں، نی بی صاحب کے بھی فرما نبردار ہیں۔ آگر ممدوحہ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف ہوتو ہمیں طرح میں کھانے، پہنے اور ضروری فرج کا انتظام ابھی کئے دیتے ہیں۔ شخ ولی محمد نے کہا:

ما تیو ایک ایر اس کے کوئی تک بیاں سام کے ایر نیاں دیتے ہیں کہ جہاں دھرت میں سوائے آرام کے کوئی تک بیاں ملک سندہ میں ہیں، وہیں ان بی بی امیر الموشین علیہ الرحمة کی اور دو دیمیاں ملک سندہ میں ہیں، وہیں ان بی بی

صاحبہ کو پہنچادیں۔ بچر ہم سب بے فکر اور فارغ البال ہو کر جہاد نی سیل اللہ میں جو پھر ہو سکتے اوشش کریں۔(۱)

الل جرگ نے جواب دیا کہ اس صورت میں آپ کو اختیار ہے ہمیں جس خدمت کے نئے ارشاد ہوگا اے بسر دچشم انجام دیں ہے۔خواد آپ پہال فرمائیں یاستھانہ کافچ کر۔

## بی بی صاحبہ کی تشریف آوری

غرض بینے صاحب ، سید میاں اور خوانین وشرفائے بوئیر کی رضامندی ہے بی بیا صاحب کی جا ہے۔ دوروز ناوا گئی میں سیدرسول کے پاس تھی ہے، تیسرامقام منگل تھاند میں اور چوتھا چنٹی میں کیا۔ وہاں سے متھاند پیغام تھیج و یا تھا۔ سیدا کبرشاہ اور مولوی تھیرالدین تجاہدین کے ہمراہ استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے۔ سیدا کبرشاہ نے بی جا ہے ہوئے تھے۔ سیدا کبرشاہ نے بی جا ہے ہوئے تھے۔ سیدا کبرشاہ نے بی جا ہے ہوئے ایک محفوظ مکان خانی کرار کھا تھ ، وہاں انہیں اُ تاراء دو وقت اپنے بال سے کھانا چیش کیا۔

شیخ صہ حب مولوی صاحب اور سید اکبر شاہ بی بی صاحبہ کوسندھ پہنچانے کی مختلف خجو ہزیں سوچنے رہے الیکن تقریبا ایک سال تک کوئی مناسب اور محفوظ قمر ہیر بروے کار ندآسکی۔

## مولوی نصیرالدین صاحب د ہلوی کا مکتوب

اس اٹناء میں مونوی تصیر الدین وہلوی مجاہدین کا ایک قافلہ ٹیکر سندھ کی تھے۔
ان کے حالات تفصیل آئندہ ابواب میں بیان ہوں گے۔ انہوں نے اساعیل اوراحمد اللہ
نام دو قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ستھانہ میں بھیجا ، جس کا مضمون میں تھا کہ ہم تمن سو
ہندوستا نیوں کے ہمراہ سندھ میں آگئے ہیں اور چھالیہ جسی کے رئیسوں بجار خال اور
(۱) '' وہ کھ'' جلد سومی ہوں ہ

مداری خال کے پاس مقیم ہیں۔آپ او کول کے متعلق معلوم ہوا کہ پابندہ خال ہے آن نین ہوگئ ہے اور آپ قلعہ شائی خال سے سختان آگئے ہیں۔اگر یہال تشریف کے آئیں تو ہم سب ل کر جہاد فی سبیل اللہ کا ہند وہست کریں، شاید اللہ تعالی اپنی رحت سے کامیا بی عطافر ہائے۔

#### مولوى صاحب اورنينخ صاحب كاجواب

شیخ ولی جمد اور مولوی تعیم الدین نے خور وہ شورہ کے بعد لکھا کرآپ کے سندھ ہے بیخنے کی خبرس کردل کوخوثی اور تقویت حاصل ہوئی ، باتی رہی آپ کی دعو ت تو ہماری رائے ہیں ہے:

ظاہر آ آ کچے ہاں اس کام کے اجرا کی کوئی معقول صورت نظر نہیں ہتی ،

کیونکہ وہ ملک میدائی ہے اور یہاں پر جوہم لوگ پڑے ہیں ،سب اس کا ہیہ ہے

کہ اول اس کام کے واصلے معزت وہر الموشین علیہ الرحمة نے بہی ملک

کو جتان کا پہند اور اوگوں کو شغق کرنے ہیں بہت کوشش اور جانفشانی کی۔ جو

خلومی دل سے لیے ان کا بھی حال طاہر ہو گیا اور جومنا فقانہ ملے ان کا بھی حال

مکل جمل جیا۔ ووسرے ہیے کہ ابھی ہم نوگ اپنی جگہ قائم ہیں۔ ایک جگہ نہ ہوئی ،

دوسری جگہ ہی ۔ انفہ تعالیٰ ہے امرید ہے کہ یہاں تغیر نے ہیں شاید کوئی صورت

قلاحیت کی نکل آوے۔ سواگر آپ بھی سب آ دیموں کوئیکر یہاں تشریف لے

قلاحیت کی نکل آوے۔ سواگر آپ بھی سب آ دیموں کوئیکر یہاں تشریف لے

قلاحیت کی نکل آوے۔ سواگر آپ بھی سب آ دیموں کوئیکر یہاں تشریف لے

آ ویں تو بہن مناسب ہے تا کہم اور آپ بلکراس کا دفیر ہیں کوشش کریں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "وقائع" جلدسوم من ۱۸۵-۵۲۰ بجب اسر بید به کدخود مولوی میدنسیرالدین و بلوی کے محتوب سے ال جواب کی تقد این نیس ہوتی سیدنسیرالدین صاحب فریائے جیں کہ بیس نے سنرے پینچنے کے بعد دوآ دمی ال کابدول کی طرف بھیج دیے تھے جو معترت امیرالموشین کے دفیقوں جس سے باقی تھے۔ بیخ دنی محمد اور مولوی نسیرلدین الن کے مرداد تھے۔

دراداک ذی قصده فرستادگان اخلاص نشان مع جواب نط دایس آندند چون براوران غازیان اراد دُرداگی خود درادانگ شوال دورخواست رئیرے کددانف داوراست باشده طلب تربع نوشته بودند، سسد بقیده شیدا میکی سخدم

#### -تفانه می*ں جر ک*ه

عجابہ بن پچھ مدت تک اپنے وسائل کی بناء پرونت گرارتے رہے، بھرسیدا کبرشاہ
نے مناسب سجھا کہ معاش کا مستقل انظام ہوجائے، چنانچہ اس فرض سے منڈ کی، کیا،
کھیل برگ، گیارہ باڑا وغیرہ گرد ونواح کی بستیوں کے فوائین اورملکوں کا جرگر منعقد کیا
اوران لوگوں کو بتایا کہ بیمجابدین جو ہزرے باں اترے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں،
ملک وہائی و نیاسے آئیس کوئی غرض نہیں ۔ ایکے سب سے ہم سب کوا طمینان حاصل ہے۔
ہم سکھوں کے شروفساد سے امن ہیں ہیں ۔ مناسب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا
بندو بست کردیا جائے۔ ان لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ ہم اپنی پیداوار سے بیسواں حصہ
انہیں ، لاکٹر اس پہنی تے رہیں گے۔ اس طرح مجابدین کے لئے گزارے کا اطمینان بخش
انتظام ہوگیا۔

#### سكهون كابيغام

انھیں دنوں برارہ کے سکھ گورٹر ہری سنٹھ نلوہ نے سیدسن شاہ کوا پی طرف سے وکیل بنا کرشنخ ولی محمد اور مولوی نصیراللدین کے پاس بھیجا،اس نے بنایا کہ ہری سنگھ ہندرہ برار

عمدَ شهر سلحه کا بقید حاشیه ۱۰۰۰ به سرعت تمام دو کم از و لف کارین راوم محتری مطلوبه رواند کرد وام - انشاه انفه توالی در کازارزغ حسب نوشته برداران نازیان پختفرخوابندنشست -

تر جمہ: اوائل ڈی قعد وہیں میرے تھیے ہوئے آدی خطاکا جواب نے کرآ تھے۔ عازی ہوا کیوں نے اوائل شوال میں رو گل کا کراوہ خاہر کیا تھا ، نیز تکھا تھا کہ ایک رہبر تھی و یا جائے جوسید ھے رائے ہے واقف ہو ، نیز قریخ اور مال کیا جائے ۔ میں نے ان کی تحریر کے معائق دوآ دہیوں کوجلد سے جند قریق دے ٹر بھیج دیا وہ رائے سے واقف میں اور غازی ہمانے ل کے ارش و کے مطابق کالا باغ میں مظار کریں گے۔

عمکن ہے یہ پہلے نہیں ، دومرے خط کا جواب ہو۔ بیمی ممکن ہے کہ تھے مدت بعد شخ وقی محد نے لیاتی صاحبہ کو سے کر جانے کا فیملہ کرلیا : اوارائن سلیلے میں رہیرو فیرو کے سے تعدیو۔ روپے سالان کی تحصیل کا علاقہ مجاہدین کو ہزارہ ہیں دینے کیلئے تیار ہے، پندرہ ہزارروپ نفزہ ہی کرتا ہے، اسکے علاوہ کہتا ہے کہ مجاہدین دریائے سندھ کی دائیں جانب جتنا پہاڑی علاقہ اپنے قبضے ہیں لے لیس مے، دہ آئیس کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ آئیس کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ آئیس کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ آئیس کی ارشرے ہم جڑھائی کریں ہے تاکہ اسے قبم وہ اُدھرے ہے کہ علی کریں، ادھرے ہم جڑھائی کریں ہے تاکہ اسے قبم کردیا جائے، وہ ہزا بدع ہداور م کارہے۔ اس نے مجاہدین سے کوئی اچھاسلوک نہیں کیا۔ شیخ صاحب ادر مولوی صاحب نے بالا نفاق جواب دیا کہ ہم سکھوں کی جماعت

میں کس سلمان پرفون کھی تیں کر سکتے۔خواہ وہ کیمائی مکار وغدار ہو۔ ہری سکے کو ہم سے الی امید ہرگز ندر کمنی چاہیے خواہ دہ کتنی ہی جا کیریں اور نفذر و پیے پیش کر ہے۔ سید حسن شاہ سے بیری کردیا کہ آئندہ جارے پاس اس تتم کا کوئی پیغام ندلانا۔

اللهار هوال باب:

# مولوی نصیرالدین منگلوری کی شهادت

## ضروری گزارش

سیدصاحب کی شہادت کے بعد جماعت کے حالات ومجاہدات کی جو کیفیت اب
تک بیان ہوئی وہ ' وقائع' ' کے ذخرہ روایات پر بخی تھی۔ سقانہ بینچنے کے تھوڑی دیر بعد
روایات کا بیسلسلہ منقطع ہوگیا۔ '' وقائع' ' کا جونسخہ میرے پاس ہے ،اس بیں بعد کے
متعلق صرف ایک ورق موجود ہے ، جینے نینج ویکھے وہ ناتھ بھے ، اورا کٹرنسخوں میں
روایات اس سے پیشتر ہی ختم ہو چکی تھیں۔ ممکن ہے '' وقائع' ' کا کوئی کمسل ترنسخ بھی کہیں
موجود ہو، جھے اس کاعلم نہ ہو۔ کا، طہذا اسکے سواجارہ نہیں کہ دوسر نے ذرائع سے جومعلو ہت
حاصل کی جاسکیں اُنہیں ویش نظر رکھ کر قرائن کی بنا پر حالات کا نقشہ تیار کیا جائے۔ میں
الی تحقیق وکا وش کے مطابق خا کہ مرتب کر رہا ہوں ، اُکر کسی خوش نصیب کو' وقائح' کا کوئی

## ستفاندمين مدسة قيام

ڈاکٹر بیلیو کے بیان کے مطابق مجاہدین تین سال تک بدا طمینان ستھانہ ہیں متیم رہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) البے جزل رہے رت آن دی ہے سف ذگی۔ ۔ A General Report on The Usuf zai by مطبوعہ گورمُسٹ پرلیں لاہوں ۱۸۳۲ء (من ۹۵۰)

اس کا مطلب یہ واکر تقریباً (۱۸۳۸ و تک مجاہدین کی سالاری عامد کا منصب موادی نصیرالدین منگلوری کو حاصل رہا ہے جاہدین کے امیر شخ و کی محریجاتی تھے، لیکن وہ مجاہدات میں زیادہ سرگرم حصد ند لے سکے، جیبا کہ گذشتہ واقعات ہے آ شکارا ہے۔ ان کی تمام تو جہ بی بی صاحبہ کو سندھ کہ بچانے پرجمی ہو گی تھی۔ معلوم ند ہو سکا کہ وہ کس فر سیے اور کس راستے سندھ بہنچ ، نہ یہ تمایا جا اسکما ہے کہ ان کے ساتھ کون کون سے مجاہدین سندھ آئے یا بیسٹر بالنہ عیب کس زیادہ مر الندازہ کہ بید ۱۸۳۳ وی امکا واقعہ ہوگا۔ بیسٹر بالنہ عیب کس زیانے میں ہوا۔ میر الندازہ کہ بید ۱۸۳۳ وی امکا واقعہ ہوگا۔ اسلیے کہ مولوی سید فصیرالدین وہلوی کی طرف ہے ۱۳۵۳ء (۱۸۳۸ء) میں جو اعظامات جا بجا ہو ہی جا بجا ہے گئے ان پر دوسرے اصحاب کے علاوہ شخ ولی محمد کے بھی و مشخط ہیں۔ یہ اس حقیقت کا شوت ہے کہ ۱۳۵ اور سندھ گئے گئے موصوف کی بی مصاحبہ کو لے کر سندھ گئے گئے سے اور مجاہدین منگلوری کے دوش شخط اور مجاہدین منگلوری کے دوش محمد پردہا۔ (۱)

## ماحول کی سرسری کیفیت

ستھانہ کا مرکز نے رہے۔ ستھانہ کے مغرب میں تھوڑ نے فاصلے برخدونی کا علاقہ واقع تھا جہاں فتح خال بنینا ری آیک مستفل ریاست کی تا سیس میں لگا ہوا تھا۔ وہ الن خوا نین میں (۱) مولوں سید نمیرالدین و اول کے آیک کتوب میں بتایا کیا ہے کہ شنخ ولی تحر جہادی الائز تا ۱۹۳۰ء مسراکتو بر ۱۸۲۵ء کو بی بی ما حیا ہے ماتھ مولوی سینسیرالدین کے ہاں بوج بتان پنچے تھے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ لی بی صاحب ارشخ صاحب کے رفتا و مروا در توری کوئی وہ میروں کے اور ان کے ساتھ تین شاقش تھیں۔ مار جب (۵ راکتو بر) کوش میں جب ہی سے لموں کے ساتھ فی بی صاحب کو بی نے کہنے والد ہوئے۔ سید تھر

( مكتوبات كالمخطوط ٢٠٠)

اب ہمیں اس ماحول کی سرمری کیفیت ساسنے رکھ کینی جاہئے جس میس مجاہدین

ے تھا جنہوں نے سرحد میں سیدصاحب کی وعوت جہاد پرسب سے پہلے کہیک کہی تھی۔
اس کا مقام پنجتار کم وجیش جا رسال تک سیدصاحب کا مرکز بنار ہا۔ اہل سفد کی س زش کے
وقت فتح خاں کا اخلاص معرض اشتباد میں آیا اور سید صاحب کو یکی مناسب معلوم ہوا کہ
پنجتار کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرکز بیں ڈیرے ڈائیں۔ مجابد بین نندھیاڑ سے دائیں ہوئے
شے تو فتح خاں نے سید میں اساکن تختہ بند (بونیر) اور سید رسول ساکن ناوا گئی (جملہ) کی
وساطت سے انہیں پنجتار آئے کی دعوت دی اور ہر ممکن ذریعے سے مخلصانہ خدمت گزاری کا
اور وہ مقاصد جہاد میں معاون نہیں بن سکتا ، البندا مجابدین کودو ہارہ پنجتار چھوڑ نایز ا۔
اور وہ مقاصد جہاد میں معاون نہیں بن سکتا ، البندا مجابدین کودو ہارہ پنجتار چھوڑ نایز ا۔

اس کے بعد پایندہ خال تنولی والی کسب سرگرم دعاوی اخلاص کے ساتھ دمی ہدین کو اگر ور نے گیا جہاں وہ تقریباً تین سہال دہے، لیکن خواتین اگرور کے خاتمے کے بعد دہ بھی عہد موافقت پر ٹابت قدم زر ہااور مجاہدین کواس سے بھی کنارہ کئی کے سواجارہ نظرنہ آیا۔

ستہ یعنی سیرانی علاقہ کے لوگ ، ۱۸ ایک خوناک سازش کے وقت سے جہدین کے خالف چلے آتے ہے اور جاہدین کی جائیں سے عفوہ ورگذر کے باوجود النالوگوں کے ول مطمئن نہ ہو سکتے ہے۔ اگر در، وائی، نیکری، الائی وغیرہ کے لوگ بھی جاہدین کی خیرخواہی کا دم نہ بحر سکتے ہے، سکیموں کی مخالفت مجاہدین کا نصب العین تھی اور ان کی طرف خیرخواہی کا دم نہ بحر سکتے ہے، سکیموں کی مخالفت مجاہدین کا نصب العین تھی اور ان کی طرف سے مصالحت کی بہ ظاہر ایک خوش گوار تجویز کوشنے ولی محمد اور مولوی اُصیر اللہ ین نفرت سے مصالحت کی بہ ظاہر ایک خوش گوار تجویز کوشنے ولی محمد اور مولوی اُصیر اللہ ین نفرت سے محمد اور سے تھا نہ، ساوات نہ اور کی علاقے میں ساوات سے سافانہ، ساوات نہ وائی اور ساوات تھا ہوں کے سوامج ہدین کو بے غرض اور پر اظلامی تھا ون کی امید سی سے نہ ہو تھی تھی۔ بو نیر اور پھلد کے خوا نین کا حسن سلوک پڑا خلاص تھا ون کی امید سی میں دانت کی رفافت کا تمجہ تھا، نواحی سے ان کی بستیوں نے جاہدین کا حتی ہوئی کر شہر تھا۔ کیلئے گزار سے کا جوانہ قام کر دیا تھا وہ نہ بیدا کیرشاہ سے انوی کے اثر ورسوخ کا کرشہر تھا۔ کیلئے گزار سے کا جوانہ قام کر دیا تھا وہ نیدا کیرشاہ سے انوی کے اثر ورسوخ کا کرشہر تھا۔ کیلئے گزار سے کا جوانہ قام کر دیا تھا وہ نیدا کیرشاہ سے انوی کے اثر ورسوخ کا کرشہر تھا۔ کیلئے گزار سے کا جوانہ کی کا کرشہ تھا۔

بلاشبه مجاهدین مدسته مدید تک ستفاند میں باطمینان تقیم رہے لیکن ان کے گردو ہیں ہرجانب دشمنی کی آگ سلگ رہی تھی اور مخالفانہ ہوا کا خفیف سابھی جھوتکا اسے کسی وقت مشتعل کرسکتا تھا۔

## مجابدين برظلم وتعدي

معلوم ہوتا ہے کہ فتح خال پنجاری مجاہدین کی کالفت میں سب پر سبقت لے جانا چاہتا تھا، شایداس کی وجہ بیہ ہوکہ اس کے زو کیے بجابدین کوشتم کئے بغیرریاست کی بنیادی ساستوار ندگی جاسکتی تھیں۔ وہ اس ذریعے ہے اٹل ستہ میں ہر دفعزیزی حاصل کر لینے کا خواہاں تھا۔ فرض اس نے گردو بیش کی بستیوں میں ایسی فضا بیدا کردی تھی کہ بجاہدین میں سے جہاں کی کوکوئی آتا جاتا لی جاتا اے لوٹ لینے اور بدسلوکی کا ہدف بنانے میں کوئی دقیقہ سعی اٹھا ندر کھا جاتا ہے جاہدین کی چھوٹی ٹولیاں ورویشوں کے بھیس میں میں ہندوستان سے سے ان بہتی رہتی تھیں، فتح خال کے ذیر اٹر بستوں میں ان سے بور پ ہیں جاتا ہے ور بائے ہیں اور بیس ہیں آیا جو دریا ئے ہیں اور بیس ہیں آیا جو دریا ئے ہیں ہوگیا۔

بیلیولکھتا ہے کہ نو وار دمجاہدین کی ایک چیوٹی می جماعت ہندوستان ہے آری تھی ، وہ لوگ منارہ پینچے تو وہاں کے باشندوں نے ان کا سارا سامان لوٹ لیا اور ان سے انتہائی بدسلوکیاں کیس۔(۱)

#### تاديبي إقدام

ے در بے چیش دستیوں کے بعد مجاہدین کیلئے زبردست تادیبی اقدام کے سواجارہ ندر ہا، چنانچے مولوی نصیرالدین منگلوری نے مجاہدین کی ایک جماعت لے کرمنارہ پر شخون

<sup>(</sup>۱) اے جزارہ بوٹ آن دی بوسٹ زنی (اگریزی) م

مارا۔ بیلیو کے بیان کے مطابق اس شیخون ٹس گاؤں کے بہت ہے آ دی مارے گئے اور محروں کولوٹا کیا۔(۱)

فتح خال پنجاری ال وقت ہے جام ین کواپنے دشمن بچھنے لگاتھا جب ہے وہ سادات عقافہ کے پاس تقیم ہوئے تتھے۔وہ اب خالفت بیس بہت سرگرم ہوگیا۔اس نے بہت جلد ایک لئنگر جمع کرلیا، بجاہدین کواپنے ہاں کی پہاڑیوں ہے باہر نکال دیا اوران کے امیر فصیرالدین کوئن کرڈ الا۔(۲)

جنگ ِنُو بي

ییلی کے بیان سے لڑائی کی سی کے کیفیت واضح نہیں ہوتی ۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ منارہ پڑینوں کے بعد مجاہدین نے ٹوئی پر حملہ کیا۔ اسلنے کہ وہاں کے لوگ بھی مجاہدین کی مخالفت میں بہت ٹیش پیش سے ہوا ہویں گئی ہی ہی ہی ہی ہی سے کہ وہاں کے باشدوں نے چھتوں پر سے چا در ہیں ہلا ہا کر فتح خاں بہتاری کے لشکر کوا تدر بلا لیا۔ اس طرح مجاہدین لہتی ہی محصورہ و گئے ۔ مولوی فسیرالدین نے بیالت دیکھی تو ساتھیوں سے فرمایا کر بہتی ہی محصورہ و گئے ۔ مولوی فسیرالدین نے بیالت دیکھی تو ساتھیوں سے فرمایا کر بہتی مجبورہ و کرمقا بلہ کرنا چا ہے ، لیکن اُدھر چانے کا راستہ ندل سکا ، مجبورہ و کرمقا ہد کرنا چا ہے ، لیکن اُدھر چانے کا راستہ ندل سکا ، مجبورہ و کرمقا ہد کرنا چا ہے ، لیکن اُدھر چانے کا راستہ ندل سکا ، جبورہ و کرمتا ہد ہو ہے ہوں مور ہے قائم کر کے بہا درانہ جبل کر ہی ، مخالفین میں سے جو ذرا فاصلے پر سے ، ان پر کو لیوں کی بارش ہوتی رہی اور جو آئی کر کے بہا درانہ جو تر بہ آئے ہوئے وہ کو اور سے مولوی ساخت ہوئے بیانے گئے ۔ لڑائی ہوستوں خوار کردی ، کارایک اور کوئی گئی ، وہ وُ معال تکوار لئے ، ہوئے بیانے گئے ۔ لڑائی ہوستوں خواری ساخب موصوف شہا درت یا گئے ۔ لڑائی ہوستوں خواری درتی ، کھرا کی اور کوئی گئی ، موہ وُ معال تکوار لئے ، ہوئے بیانے گئے ۔ لڑائی ہوستوں خواری ساخب موصوف شہا درت یا گئے ۔ لڑائی ہوستوں خواری ساخب موصوف شہا درت یا گئے ۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) است جزل ربوش آن دی بیست دنی (انگریزی) ص ۲۰۰۰

 <sup>(</sup>۲) اے جزل دی شاآن دی پرسٹ ڈئی (انگریزی) میں: ۴۵

<sup>(</sup>٣) براره گزینرش بعش امود تلاطریق بروش کے ہیں۔ مثلاً یک مولوی ..... بیندمائی کلسفرر

#### شديدنقصان

اس جنگ میں مجاہدین کوشدید نقصان اٹھانا پڑا۔ مولوی صاحب کے علاوہ جماعت کے بہت سے امحاب شہید ہوئے جن میں سے صرف مندرجہ ذیل ممتاز حضرات کے نام معلوم ہو سکے:

شخ وزیر پھلتی ، نظام الدین خال شاہ جہاں پوری، عبد اللہ بناری، کریم بخش سہار نیوری، شیر محصظیم آبادی، شمس الدین ہریانوی، النی بخش ہریانوی، قادر بخش سما کن امر دہد، منتقیم ساکن گوتی، ابراہیم پور بی ادر حاتی فاصل ساکن جسی کوٹ۔

مجروعين كي تعداد بهي خاص بزي تقي مثلا:

ا۔ شخ ولی محد کے برادرنسبتی شخ عبداللہ کے جسم پر کوارے کیارہ زخم تھے۔

۲۔ حاجی امان اللہ کے بائیں بازوش کونی کی۔

۳۔ شیرمحمروم پوری کاوایاں کندھازشی ہوا۔

۳۔ جلال الدین گوجر کے سر، کند ھے اور پیٹ پر آلوار کے زخم آئے۔

ا نے علاوہ ملانور محر کو جرکا بھانچا عبداللہ مظفر آبادی ، ملا البام الدین ، اسکے ساڑھونا در اور اساعیل سہار نیوری کو لیول سے زخی ہوئے۔ باتی مجروجین کے نام معلوم نہ ہوسکے۔

## مولوى نصيرالدين شهيد

مولوی نعیم الدین کی شہادت سے علاقہ سرحد میں بجابدین کا کاروبار جہادعملاً ورہم

محفظ من البت حاشید .... نعیرالدی ارسان خال زید والے کی ادادے نے فونی آئے تنے ، جو سکھوں کا معاور نے اللہ علی ا معاول خااور فتح خال بنجاری کا خالف ندر بولوی صاحب سکھوں کے سی طرفد ان کی ایداد کے لئے تیاد ہو سکتے ہے ، اور زئونی جانے کی غرض والمحق جو بیان کی محق فرنی پر ضلے کی اصل دہد ، بی تھی کے وہاں کے لوگ قواو تو او بواج میں کو ایڈ ا وسیع تنے اس میں شہر ان کرتے خال نہجا رک نے مولوی صاحب کے ماد واٹرا مجاہد میں کوشر در کے میں اللہ اللہ اللہ ال برہم ہوگیا، اگر چہ جماعت اس سے بعد ہمی باقی رہی، لیکن اس کی مجاہدات ہر گرمیاں بری سے حد تک افسر دہ ہوگئیں یہ مولوی صاحب موصوف منگلورضلع سہار نبور سے باشندے ہے۔

بالکل ابتدائی دور سے سید صاحب کے ساتھ دے اور آپ کی شہادت کے بعد جماعت کی مجاہدات ہر گرمیوں کو اعلیٰ بیز نے پری نم رکھنے کا سہرا نہیں کے سرتھا۔ موصوف شاہ اساعیل، مولوی خیرالدین، شخ بلند بخت وغیرہ کی طرح شجاعت اور حسن تدبیر کا پیکر تھے۔ عرکا کوئی صحیح اندازہ نہ ہوسکا۔ قرائن سے معموم ہوت ہے کہ خاصے من رسیدہ تھے، اس لئے کہ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ مند میں کوئی وائت نہ تھا۔ جہاد نی سیس اللہ کیلئے سید صاحب روایت میں بتایا گیا ہے کہ مند میں کوئی وائت نہ تھا۔ جہاد نی سیس اللہ کیلئے سید صاحب کے دست مبادک پر بیعت کرتے وقت جو عہد و بیان کیا تھا اس پر زندگی کے آخری سانس تک چنان کی طرح قائم رہے اور انجام کارخون شہادت سے اس پر تھد این کی مرشت کردی۔ انسانیت کے ان گراں ماہ گو ہروں میں سے تھے جن کا وجود آخری مہر شبت کردی۔ انسانیت کے ان گراں ماہ گو ہروں میں سے تھے جن کا وجود قوموں اور مکون کیلئے انتہا کی خورت کا باعث ہوتا ہے۔

وہ سیدصاحب کی تربیت اور مردم گری کا ایک نہایت عمدہ نمونہ سے۔ ننہیت کی شان ملاحظہ ہو کہ ڈگر چیعم وفضل ، قیادت عسا کر اور انتظام وسیاست کے بیگا نہ جو ہردل سے حزین شے ادر کسی بھی ریاست ومملکت میں بلند ترین عبد دل کے فرائض بطریق احسن انتجام دے سکتے تھے، تاہم کسی و نیوی غرض ہے ان کے فلر دخیال کا دامن بھی آلودہ نہ ہوا ، اور اہل ملک ولمت کی تحسین دصلہ سے ہالکل ہے نیاز ہوکرا پی بیش بہاز ندگی ہے در اپنے راج

#### جماعت کی کیفیت

یہاں پہنچ کر جماعت بجاہدین کی سرگزشت کا پہلا دورختم ہوگیا۔ جولوگ ہاتی ہے وہ بدستور-تھانہ میں مقیم رہے ۔ میرا دلاد کلی کوانہوں نے امیر بنالیا۔مولوی محمد قاسم پانی پتی نہ پنجتار گئے، ندش ولی محدادر مولوی نصیرالدین کے ساتھ دیشی یا گردر میں رہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کوائی (درہ کاغان) میں اقامت اختیار کر لیتھی ہموقع پران کا ذکر آئےگا۔
سرگزشت کا دوسرا دور مولوی سید نصیرالدین و ہلوی کی اقامت جہاد سے شروع ہوتا ہے جنگے حالات آئندہ الواب میں بیان ہوں گے لیکن یہاں بیہ بنادینا جا ہے کہ مولوی
نصیرالدین کی شہادت کے بعد کم ویش آٹھ نوسال تک سرحد میں کوئی قابل ذکر سلسلۂ
جہاد شروع نہ ہوسکا۔ اگر چہ سید صاحب کی جاری کردہ تح مرک کا چراخ بدستورروش رہا۔

## ﴿ ضميمه حصداول ﴾

## محمداميرخان قصوري

### مسلمانون كاجوشٍ حميت

سیدصاحب کی تحریک جہاد نے مسلمانوں میں اسلائی جمیت کی ایک فاص حرادت پیدا کردی تھی جس کا ایک نہایت اچھانمونہ تحد امیر خال تصوری تھے۔ ان کا نام''سیرت سیدا حمد شہید'' اور'' سرگزشت بچاہدین'' بیس بار ہا آچکا ہے۔ بیعنفوان شباب عی ہیں سید صاحب کے پاس بینج محصے تھے۔ ایک مرتبہ خودسید صاحب کے استفسار پر انہوں نے اینے حالات بڑائے جن کا خلاصہ ذیل میں درج ہے۔

ر قصور کابا شدہ تھا۔ اغلب ہے پٹھان ہو۔ اس کاہ الدریاست تابعد میں ماازم تھا
اوراملوہ کے قلعے کے حفاظت اس کے ذہرے تھی۔ ساتھ ساتھ پیری مریدی کا سلسلہ بھی
جاری تھا اور جگہ جُلہ اسکے مرید موجود تھے۔ محمد امیر خال کے بچا کی عمرسیاتی میں گذری ۔
ویلی ، ملکتہ بہ بھی ، حیدر آباد ، سندھ سے بھی فیض یاب ہو چکا تھا۔ چول کہ بغداو میں ہرینک مقیم رہاتھ ، اسلئے عام لو گول میں بغدادی مشہور تھا۔ اس نے دہلی میں سیدسا مب کود یکھا تھا۔ جب نواب امیر خال سے الگ ہو کر سید موضوف نے اجرائے جہاد کیلئے مستقل تھا۔ جب نواب امیر خال سے الگ ہو کر سید موضوف نے اجرائے جہاد کیلئے مستقل تحرکید کا آغاز کیا تھا۔ مجمد امیر خال کا چچا اکر کم کہا کرتا تھا کہ ایسا صاحب اخلاق ، عالی مدت ، بلند ادادہ اور صاحب تا غیر بزرگ میں نے زندگی ہر میں نمیں دیکھا۔ جب سید مصاحب جے ہے واپس آگر بہتی میں غمیر ہے تو محمد امیر خال کے بچھانے بھی الن سے بیعت صاحب جے سے واپس آگر بھی آ

کی اور خلافت کامنصب پایا۔ وہ اکثر محمد امیر خال ہے ذکر کرتار بتاتھا کہ سید میا حب جہاد کے لئے تکلیں محمقو میں بھی ان کی معیت اختیار کروں گا اور تمہیں بھی ساتھ لے جا دُن گا، کیکن سیدصا حب کی روا گئی ہے پیشتر اس کا انتقال ہوگیا۔

#### بچڪاعزم جہاد

محمرامیرخاں کی عمراس وفت ممیارہ بارہ برس ہے زیادہ نہتی لیکن بچیا کے ارشاد ات ول میں اس طرح پوست ہو مھئے تھے کدای دور میں جہاد کیلئے سید صاحب کے یاس جہنچنے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ چودہ پندرہ برس کی عمر ہوئی تو رائے بر لمی کا ایک برامن املوہ میں مل جس فے سیدمنا حب کے باس سرحد سینینے کا ارادہ کررکھا تھا۔ بٹیالہ کا ایک مسعمان راجیوت بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ان ووقعصوں کاعز م تھرا میرخاں کے سمند شوق کے لئے تا زیانہ بن کیا۔ دالدے گھر جانے کی اجازت مانگی۔اس نے پچھرد یوں کے علادہ سواری کے کئے ایک بابودے دیا۔ بول محمد امیر خال برہمن اور راجپوت کی معیت میں بظاہر وطن کی طرف اورحقیقتا سیرصاحب کی جانب روانه بمواراطوه سے چوتھے دن بیلوگ امرتسر مینیے، وہاں دسپرے کی تقریب میں بھاری اجہاع تھا۔محمد امیر خاں اور اس کے ساتھی دسبرہ و کیھنے کیلیے مخبر مجئے۔اس اثناء میں محمدا میر خال کی ملاقات کیتان سلطان محمود ہے ہوگئی جو اس ك والدكامر يدقعاراس في يوجها كيية عدا توجمه امير فال في ظاهر كياكه والمد کے ساتھ آیا ہول کیکن تھوڑی ہی وہریش راز فاش ہوگیا اور پند چل گیا کہ والد ہے اجازت لئے بغیر بھاگ آیا ہے۔اس کے بعد کپتان سلطان محود آ کے جانے کی اجازت ندو ہے۔ سکتاتھا۔

کیتان کی معیت بین تحدامیر خال کو ایک مرتبد رنجیت ستگھ کے درباریں جانے کا بھی موقع ملا۔ اس موقع پر تکیم عزیز الدین انساری نے سید صاحب کا آیا ہوا ایک کا جس کا مضمون بیتھا کہ ہم لوگ نہ تیرے ملک و مال کے طالب ہیں نہ تیری

جان اورعزت کونتصان پہنچ ناچاہتے ہیں ، نائز نے کے خواہاں ہیں ،صرف بیرجاہتے ہیں کہ ہماراساتھ و سے اور ہمارار فیق بن جا۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کر کے ہم ملک تیرے حوالے کردیں ہے۔ اگر بید عوت منظور ندکی تو لڑائی کے سواجا رو ندر ہے گا۔ بیڈ خلائ کر رفیعت سنگھ نے کہا کہ ایسا صاحب ادا دواور صاحب ہمت و جراً ت ہم نے اپنے زبانہ میں نہ کی کودیکھا ، نہ سنا۔

#### محداميرخال كافرار

اس اثناه میں کتان سلطان محمود کو کہیں جانے کا تھم ہوا۔ مجد امیر خال نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا۔ چوکیدار سے سیر کی اجازت لی۔ سواری ای کے پاس مجموز دی اوراپی ساتھیوں کو لے کر لا ہور کی طرف نگل پڑا۔ پہلے دن بندرہ کوئی کا فاصلہ طے کر کے بیلوگ ویک مندر میں اترے، پھر منزل لا ہور اور راولینڈی ہوتے ہوئے حضر و کے قریب ایک بتی میں پہنچ جہاں کے حاکم نے پوچھا کہاں جارہ ہو؟ محد امیر خال نے کہا کہ میر ابھائی اٹک میں ملازم ہے، اس سے طنے جارہا ہوں۔ اس بیان کی ملطی بھی بہت جلد واضح ہوگئی ایکن جب حاکم کو معلوم ہوا کہ محد امیر خال سید صاحب کی پاس جا رہا ہوں۔ اس بیان کی ملطی بھی رہا ہے تو اس نے ایداد میں تائی نہ کیا۔ محمد امیر خال کے کا نوں میں چھوٹی جھوٹی سنہری رہا ہے تو اس نے ایداد میں تائی نہ کیا۔ مجھ کیڑے بنواد ہے ، دورو ہے بعنا کر خرج کے پالی جا لئے دے و ہے، باتی نقد حوالے کر و ہے۔ پھراکی آ دی ساتھ دیکر محمد امیر خال کو دریا کے کانوں میں بینچا دیا۔ وہاں کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بنی جیات میں بینچا دیا۔ وہاں کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بنی جیادیا جو اس کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بینی جی بینچا دیا۔ وہاں کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بینی دیا جو اس کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بینچا دیا۔ وہاں کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بینچا دیا۔ وہاں کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بحفا عت کنارے کی ایک بینچا دیا جو اس کے خان کوتا کید کردی کہ اس نوجوان کو بھی پہنچا۔

سرحدی زندگی

محدامیرخان نے بھی مدت بنجاریں سید صاحب کے ساتھ گزاری۔انھیں کے

ساتھ نندھیاڑ پہنچا۔ بالاکوٹ کی جنگ میں سید صاحب کی شہادت کے بعد شخ ولی محمد اور مولا نانعیرالدین منگلوری کے ساتھ صاجزادہ محد نصیر کے پاس رہا۔ پھر بجاہدین فخ خال سے خال کی دعوت پر پختارا کے تو محمد امیر خال بھی ان میں شامل تھا۔ جب فخ خال سے تعلقات کا انقطاع ہوا تو بیچاہدین کے ساتھ قلعہ شائی خال میں چلا گیا اور مولوی نصیر اللہ بن منگلوری کی مختلف مہموں میں شریک رہا۔ پھر مولوی صاحب سے اجازت لے کر اللہ بن منگلوری کی مختلف مہموں میں شریک رہا۔ پھر مولوی صاحب سے اجازت لے کر اللہ بن منگلوری کی محتلف میں خال قبر آبادی کے ہمراہ وطن جلا آبا۔

## بعدى زندگى

اس کا بنابیان ہے کہ ہم لوگ سرحد سے روائے وکرامیر المؤسنین کی از واج کے باس بیرکوٹ (سندھ) بہنچ ۔ امان اللہ فال اور ابراہیم فال تو وہیں تفہر کئے ، میں نے چند روز کے بعد رخصت جاتی ۔ بنزی فی فی صاحب نے جمعے راستے کیلئے معقول خرج دیا اور اجمیر کے بعد رخصت جاتی اور نے کا انتظام فرمادیا۔ چنا نچہ میں اجمیر میں مولوی سراج الدین کے مکان پر اثر اجو حضرت امیر المؤسنین کے تلف سرید اور خلیفہ تھے۔ موصوف نے بزی کرت وتو تیر سے میری مہما نداری کی ، ویں معلوم ہوا کہ نواب امیر الدولہ بہاور والی نو تک نے وفات یائی اور نواب وزیر الدولہ بہاور جانشین ہوئے۔

چنانچ نجر امیر خاں ایک گاڑی کرائے پر لے کرٹو تک پہنچا۔ نواب وزیر اندولہ نے تین مینیا۔ نواب وزیر اندولہ نے تین مینیا ہے پاس کھیرائے رکھا۔ دونوں دفت اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ پھر معقول زادراہ دے کر دفست فر مایا۔ محمد امیر خاں وطن پہنچا تو اسکے جو اقرباء ریاست میں ملازم سے انہوں نے اسکی ملازمت کا بھی انظام کرادیا۔ اس کے پانچ محموزے بھی نوکر تھے۔ ہر چھٹے مین تین سومن غلاسو ہر چھٹے مین سومن غلاسو میں غلاسو دو پے نقد محموز دل کیلئے مقرر تھے۔ کم ویش دی سال بیسلسلۂ ملازمت جاری رہا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) بے مالات "وقائع احمی ایسے باخوز جیں۔ تواب امیر الدول کا انقال ۱۸۳۳ء میں ہوا مالید اسمحمنا جائے کے گھرا بھر خاب ای سال مرمدے والی آیا۔ المروم کندے ہاس ایک معروف مقام ہے۔

## برصغير منديس تحريك احيائ دين اورسر فروشانه جدوجهد كي كمل سركذشت

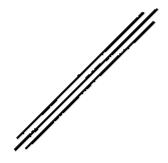

حصهدووم

(مولوی سید نصیرالدین دہلوی)



## يهلا باب:

## مولوی سیدنصیرالدین د ہلوی

#### تتمهيد

ہم بتا ہے ہیں کہ مقانہ پہنچنے کے بعد مجاہدین کی حالت خاصی کمزور ہوگئی تھی۔ان کی کارکردگی کا دائر و بهت محدود ہو چکا تھا۔وہ اس عظیم الثان جماعت کامحض ایک نثان رہ مسئة تتے جوسیدصاحب کی سرکردگ میں ہندوستان کی تطہیر کیلئے انفی تھی ،اورجس کی مجاہدا نہ سرگرمیوں نے جارسال تک پنجاب کی طاتقور سکھ حکومت کوسراسیمگی کابدف بنائے مکھا تھا۔ اگر چہ جاں مثاران حل کے چھوٹے چھوٹے گروہ وقتا فو قناسر حد وکتیتے رہتے تھے، تاہم عام مسلمانون کے جوثِ جہاد میں افسردگی پیدا ہور ہی تھی ،اس لئے کہ مرحد میں کوئی نمایاں کارنامدانجام یانے کاموقع باتی ندر ہاتھا۔ بہذا سید صاحب کی تحریک جبرد کے کارفر ہاؤں کوخرورت محسون ہوئی کہ دوبارہ آیک بڑی جماعت تیار کر کے آزادعلائے میں بھیج دی جائے ،جس ہے سیدصا حب کے نثر و رقع سکے ہوئے کام میں جوش وخروش کی نئی روح پیدا ہوجائے سائ اہم قرض کی ہج آوری کا شرف روز از ل مے مولوی سیدتھیرالدین وہوی کیلئے مقدر ہو چکا تھا، جنہوں نے سیدصاحب سے نقش قدم پر جلتے ہوئے ملک کے مختلف حصول کادوره کیا، وعوت جباد ہے ایک جماعت تیار کی اور سید صاحب کی طرح وطن. مالوف ہے جمرت کر کے کاروبار جہاد کی تجدید کا تنظام فرمایا۔

#### مولوی صاحب کے حالات

مولوی سید نصیرالدین و بلوی حضرت سید ناصرالدین تعامیری (۱) کی اولادیش مولوی سید نصیرالدین و بلوی کنواسے تھے۔ (۲) نعمالی دشتے کی وجہ سے دفلی بی جس تربیت پائی لیکن ابتدا میں تخصیل علم کی طرف چندال توجہ نہتی ۔ خود فرماتے بین کہ شاہ آئی (۳) کی صاحبر اوی سے نکاح کیلئے والدہ نے درخواست کی مرعلوم سے بالتھاتی کے باعث درخواست منظور نہ ہوئی۔ اس واقعے نے مولوی سید نصیر الدین کے دل میں خاص جوئی پیدا کر دیا اوراس ووق سے برصف کی کہتھوڑی ہی ہے سے مل ممتاز عالم بن عملے۔ شاہ التی نے یہ دیکھتے ہی صاحبر اوری کا نکاح ان سے کر دیا۔ مولوی صاحب نے تحییل علوم کیلئے پورب کا سفر کیا اور کلکتہ میں بھی خاصی دیر تضہر سے مولوی صاحب نے تعمیل علوم کیلئے پورب کا سفر کیا اور کلکتہ میں بھی خاصی دیر تضہر سے مولوی صاحب نے تعمیل علوم کیلئے پورب کا سفر کیا اور کلکتہ میں بھی خاصی دیر تخصر سے دیسے تھے۔ مولوی سید نصیر الدین دو ہیں مقیم سے۔ ۱۳۵۰ ہیں شاہ الحق وعظ فرماتے سے تو مولوی سید نصیر الدین دو ہیں مقیم سے۔ ۱۳۵۰ ہیں شاہ الحق وعظ فرماتے سے تھے۔ آخر آپ نصیرالدین مرب سے تھے۔ آخر آپ نصیرالدین مدر سے تھے۔ آخر آپ نصیرالدین مدر سے تھے۔ آخر آپ نے خود جہاد کا عزم کرلیا۔

### دعوت وتبليغ

حاجی سید عبدالرحیم سورتی ، مولوی بهاؤالدین چینا پنی (۴)، احمد ساده کار، امام الدین سوزن ساز وغیره رفیقان خاص ہے مشورہ کیا اور کہا کہا ہے میں ہے کسی ایک

<sup>۔</sup> (۱) کیمٹن اصحاب نے انہیں سوتی ہی تکھا ہے۔ دونوں مقاسوں بیں تھا سے ۔ اخلب ہے کہ دو پہلے تھا ہیں میں رجے ہول بعداز اور سوتی بیت جی آذ طن اختیار کرلیا ہو۔

<sup>(</sup>٢) شاه وفيح الدين كے بائج بينے تصاورا يك بني۔ بني كا: مهدة الشقاب بولوي سينسيرالدين الى كے بعن سے تصر

<sup>(</sup>٣) شاواتن محد افضل كے فرزنداور شاومبدالعز يومحدث (برادرشاور فيع الدين) كے فواست يقعہ

<sup>(</sup>۴) چینا وش درای کا برانانام ہے۔

کوامیر بنائو۔ سب رفیقوں نے خود مولوی صاحب بی کی ادارت پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد آپ نے ٹوکک، اجھیر، میر ٹھر، امر و ہہ، رام پوراور اطراف دیلی میں دعوت و تبلیغ کی غرض ہے دورے کئے تاکہ مجاہدین کی ایک جماعت فراہم ہوجائے۔ اس سلطے میں احیائے دین اور رقب بدعات کا کام بھی انجام دیتے رہے۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے معاملات کے متعلق اختیافات مٹانے اور مسلمانوں کو اصل و اساسات وین پر متحد کرنے کا خاص اہتمام تھا۔ ایک موقع پر کسی نے کہا کہ ذہبی معاملات میں اختیاف نیانہیں، بیصحابہ کے انبائ زیانے میں بھی موجود تھا۔ سید نصیرالدین نے فرمایا کہ ہم اکا ہرکی لفوشوں کے انبائ پر مامور نہیں۔ بیکن مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہیں ان کے مکارم کی ویودی کی کوئی ہوائے۔

## دوست محمدخال سے نامدو پیام کی تجویز

مونوی سیدنسیرالدین کے مقاصد نہایت باند، نظر دورد س اور طبیعت بہت بھی ہوئی
مونوی سیدنسیرالدین کے مقاصد نہایت باند، نظر دورد س اور طبیعت بہت بھی ہوئی
مقی ۔ وہ برانے جھڑوں میں الجھ کر دفت کے احوال وظروف سے چتم پوتی نہ کر سکتے
سے ۔ انہیں معلوم تھا کہ سید صاحب کے زمانے میں چٹاور کے بارک زئی سرداروں کی
ہور پے معاندت کے باعث ایک افسوسالک کھٹش پیدا ہوگئ تھی، جو صددر جدر نے وافر ا
ناکج کا سرچشمہ بن گئی اور اس وجہ سے دوست خال والی کا بل بھی جماعت بجابدین
ایک طرف سکھوں سے معروف پیکارتھا، دوسری طرف آگر بزوں کے اقد امات کی دوک
تھام میں قابل ستائش استقامت دکھار ہاتھا۔ لہذا انہیں دوست محد خال سے صلیفانہ
تعلقات پیدائر نے میں ایک لیے کیلئے بھی نامل نہ ہوا۔ وہ زیادہ تر دفت وہ فی کی
تعلقات پیدائر نے میں ایک لیے کیلئے بھی نامل نہ ہوا۔ وہ زیادہ تر دفت وہ فی کی
اکبر آبادی معجد میں گزار تے تھے، جہاں شاہ عبدالقادر بحدث اور شاہ رفیع الدین محدث

کے بعد دیگرے درس دیے رہے تھے اور خود سید صاحب نے بھی تنظیم جہاد کا کار و بار ای معجد میں بیٹ کرشروع کیا تھا۔

يك دوتن يك دونكس بهر غدابنشيند

آسال مجدہ کند برسرخاکے کہ برو

چنانچ مولوی سید نسیرالدین نے ای مجدیں دفیقوں سے مشورے کے بعد دوست محمد خال کے پاس سفارت بھی کھٹل کر لئے ۔ ابواحمد علی ادرسید ابراہیم مورتی اس سفارت کیلئے جمویز ہوئے ، لیکن اجا تک سیدعبد الرجیم سورتی علی ادرسید ابراہیم مورتی اس سفارت کیلئے جمویز ہوئے ، لیکن اجا تک سیدعبد الرجیم سورتی اورسیدعبد الرجیم بڑگائی سے درمیان کس معمولی بات پر جھگزا ہوگیا۔ فوہت یہاں تک پیچی کہ بڑگائی نے سورتی نے ہوتھ زور سے کھینچا تو بٹگائی کا کہ بڑگائی نے اتھ زور سے کھینچا تو بٹگائی کا ایک دانت اکھر کیا اور بہت خوان لگلا۔ (۱)

اس ناخوش گوارواقعے کی وجہ ہے ارس ل سفارت کی تجویز معرضِ التواء بیس پڑتمی ۔ تا ہم مولوی سید تصیرالدین میدانن جہاد ہیں اثر آنے کے بعد امیر دوست محمد خال کی جانب ہے دفاعی کوششوں میں برابر معاون وید دگار دہے ، جبیبا کیآ گے چل کر واضح ہوگا۔

#### عزم ہجرت

عنایت علی شرقی بنگال بین سرگر میل تھے۔ مولوی سید محد علی رام پوری دراس بین وعنا ،

تعیوت کے مراکز قائم کرنے کے بعد ملک کے دوسرے حصوں میں مشغول تھے۔ مولا تا

سیداد لا دحس قنوتی اپنے گرد وہ بی بی کام انجام دے دہ بھے۔ مولوی سید نصیراللہ بن بنائیا بیا ہے ہے کہ دعوت و بیلی کی ان مسائی بین تقیم پیدا کر کے انداز و فر مالیں کہ کل کئی بات بیا بیا بیا ہے کہ دعوت و بیلی کی ان مسائی بین تقیم پیدا کر کے انداز و فر مالیں کہ کل کئی جمعیت کا انتظام ہو سے گا اور آئندہ کی ایک بیا ہی آ کہ کا سلسد کس بیائے پر جاری رہ سے کے۔ بیز انجی خواہش تھی کہ جن حصوں بی منظم دعوت و بیلی کا انتظام نہیں ہوا، ان بیل بھی گھوم پھر کر اجرائے کار کا بند و بست کردیں۔ جب سوچا کہ اس طرح آ غاز جبادی بی بہت تا خیر ہوجائے گی تو یکی فیصل کیا کہ زیادہ تا خیر نہ رواز کھی جائے اور خلا ہر ہے کہ جوال مروانہ میدان جہادی بی ایر آنا بجائے خود دعوت و بیلی کا ایک مؤثر پینام تھا۔ اس جوال مروانہ میدان جہادی بیلی اور بور ہا تھا، اس بی دان آنیا دہ جوش و سرگری پیدا ہوجائے گئی بیا ہوجائے۔

کو ی امکانات موجود ہے۔

#### والدهسة اجازت

مولوی صاحب کی والدہ ماجدہ زندوتھیں، ان سے اجازت لینے کامر حلد مطے نہ ہوا تھا۔ والدہ کی ایک تمنا پہتی کہ ماہ رمضان کے اندر جامع شاہ جہاتی شن تماز اداکریں۔ مولوی صاحب نے رمضان ۱۳۵۰ھ (جنوری ۱۸۳۵ء) میں ایک رات تماز ترائ کے بعد والدہ کی پیتمنا پوری کردی ، اپ ساتھ مجد میں لے محتے اور انہوں نے باطمینان جننی دریک تماز پڑھنی جابی پڑھتی رہیں۔ اس خدمت سے وہ بہت خوش ہو تیں واس وقت مولوی صاحب نے عرض کیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: فرائ تفالو اللہ و ختی تفیق الم ما توجیوں م

ترجمہ ہتم ہر گز حقیق نیکی کونہ پہنچو سے جب تک ان چیز دں میں سے فرج نہ کروہ

جن ہے تم کو پیارہے۔

بیآیت پڑھ کرکہا کہ آ بکو جھے سے بہت محبت ہے، میں خدا کی راہ میں جہاد کا آرز ومند ہول ،آپ اس کار نیر کیلئے مجھے اجازت ویں اور مفارقت پرصبر وظلیب سے کام لیں۔ یہ سنتے ہی والدہ نے بخوشی اجازت ویدی۔اس طرح مولوی صاحب کے راہتے کی آخری رکا وٹ بھی دور ہوگئی اور وہ پورے اطمینان سے ججرت کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔

#### سامان سفر

مولوی صاحب نے بہت تھوڑی مدت میں سفر کا سامان تیار کرلیا، جس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ۔ صرف اتناجائے ہیں کہ موصوف کی اہلیہ نے فرش اورظروف کے علاوہ اسپنے کیڑوں کی ایک جوڑی ویش کی، نیز مندرجہ ذیل کتابیں ساتھ لیں، قرآن مجید ہفسیر جلالین مشکلو قاسنن الی داؤہ جیل انتین ، ججة اللہ البالذیل سے کتاب الاحسان ۔

بعض رفیقوں نے عرض کیا کہ تغییر بیضا دی بھی ساتھ لے لیجئے ۔فر مایا: ہم جس مقصد کے لئے پیسفرا نقتیار کررہے ہیں اس میں کمایوں کے مطالعے کی تو بت ندآ سکگی۔ سرزی المجیہ ۱۲۵ مد (۳ راپر میل ۱۸۳۵ء) کو گھریار، اہل دعیال اوراعزہ واحباب سے مفارفت اختیار کر کے عرب مرائے میں جاتھ ہرے، جو دہلی سے تقریباً چارمیل پر ہے۔ بجہدین کی مختصری جماعت ساتھ تھی۔

ہارے ہاں لوگ عیدین کے موقع پر باہر ہے گھروں میں آتے ہیں تاکہ شاد مانی
کی بی تقریبیں عزیز وں اور دوستوں میں اواکریں کیکن جوتن پرست بزرگ اپنی و تد حمیاں
اہم دین کا موں کیلئے وقف کر چکے ہوں انہیں صرف ان کا موں سے پیار ہوتا ہے اور دنیا
کی کوئی خوشی انہیں اپنی طرف متو جنہیں کر سکتی ۔ مولوی سید نصیر الدین مزید چندروز کے
لئے تو قف فرما کر عیدکی نماز وطن میں اواکر سکتے تھے لیکن انہوں نے جس اہم فرض کی

یجا آوری بیس اپنی جان تک و پرین کاعز م فر الیا تھا، ان کے فزد یک زیمگی کی ہرخوشی مرف اور کی کا برخوشی مرف ای کی تحکیل پر موقوف رو گئی تھی۔ چنانچہ وہ بے تکلف اٹھے اور قرب عید چند روز کیلئے بھی ان کا عزال کیرنہ ہوسکا۔ راور صاحبل نہیں، بہت کشن ہے لیکن مردان حق نے مشکلات کو یک قلم نظر انداز کرتے ہوئے ہمیش اسے بے پردایانہ طے کیا ہے ، اور جب تک و نیاباتی ہے مردان حق کے اس شیوے میں فرق نہیں آ سکتا۔ ان کے سانے وجود کا ہرناراس ترانے کے لئے وقف تھا۔

ميدے كرندشد كشة دريي بندح اماست

زندانی عم باش که در شرع محبت

(سرگزشته مجامِدین)

دوسراباب:

# سفر ہجرت

#### رايعة كامسكه

ابوحد کا بیان ہے کہ مولوی سیّد تصیر الدین لدهیانہ کے راستے سر حد پہنچناجا ہے۔
تھے، جہال سید صاحب کے بقیۃ السیف رفقاء موجود تھے۔ کو یا وہ دیلی سے پانی بت،
کرنال ، انبالہ الدهیانہ، بہاول پوراورڈ برہ غازی خال کا راستہ انفیار کرنا جا ہے تھے(۱)
لیکن بہنی دورے کے سلسلے میں ٹو تک صحے تھے تو نواب وزیر الدولہ نے مولوی صاحب
سے عہد لے لیا تھا کہ سرحد جاتے ہوئے ٹو تک سے ہو کر جا کیں ،انبذا بحق زوراستہ چھوڈ کر
ٹو تک ،اجمیر اور راجیونان کا راستہ انفیار کہا گہا۔

#### أجرت

جیدا کہ عرض کیا جاچکا ہے، مولوی صاحب الرق کی الحجہ ۱۳۵ ہے کا گھر سے نکل کر عرب سرائے میں تھر جئے تھے، جو آئے سٹر ابجرت کی پہلی منزل تھی ، اور وہاں تین دن مقیم رہے۔ بیٹن طور پر معلوم نہیں کہ انکے ساتھ کتنے ارباب عزیمت تیار ہوئے، لیکن خیال ہے کہ انکی تعداد زیادہ نہ ہوگ ۔ ہسمی صرف مندرجہ ذیل اصحاب کے نام معلوم ہوسکے: بے کہ انکی تعداد زیادہ نہ ہوگی ۔ ہسمی صرف مندرجہ ذیل اصحاب کے نام معلوم ہوسکے: شخ محمد تی الد آبادی ، حاجی سیدعبد الرجیم سورتی ، شخ عبد الکریم شاہ جہان آبادی

<sup>(</sup>۱) رسائے میں ندگور ہے کے سولوی سیدنعیر الدین فدھیات اور لا ہور کا راستہ نفتیار کرنے چاہیج تھے۔ بیاراستہ اس صورت میں افتیار کیاج سکتانی کہ جماعت چھوٹی چھوٹی فولیوں میں بٹ جاتی اور ترام لوگ ورہ یشیوں کے نہاس میں سکھول کی محترمت سے گذر ہے۔ بصورت و مگروای راستہ افتیار کیاجا سکتا تھا جس کا ذکر میں نے متن میں کیا۔

(مؤذن جماعت)، سيدعبد الرجيم بركالی، شخ رمضانی، شخ عبد الکريم عازی بوری، شخ عبد الکريم عازی بوری، شخ عبدالله کورکی، شخ عبدالله کورکی، شخ الله بخش الله آبادی، شخ کرم علی، شخ واحد علی، سيد واحد حسين، شخ رجب علی، شخ کريم بخش، سيد و تريیل (بيه چيدا محاب حوالی عقيم آباد کے باشند ہے ہيے)، شخ اميد علی، شخ کريم بخش، سيد و تريیل (بيه چيدا محاب حوالی معلم آباد کے باشند ہے ہيے)، شخ اميد علی برگالی، رسم خال شاہ جبان آبادی، شخ قاور بخش مباغ شاہ جبان آبادی، شخ قاور بخش مباغ شاہ جبان آبادی، جمد آلمعیل بحثی، فرمجر بنجانی، مولوی ابر آجیم اور مگ آبادی، کريم خال بريلوی (بيد دونوں بزرگ بهت بوڑھے ہيے)، شريعت الفد سهار نيوری، محمد بنگالی، سيد نوازش علی (از اوالا دشنج آوم بنوری)، مير زواجد بيک دکنی، شخ حبيب الله بنجانی، شهباز خال ساکن حوالئ و بنی ، شمن الله بن قصاب، سيد ابواجه علی، سيد مجمد آخل (براور کلال ابواجه علی)، مير زاهم دس تيموری موثور الذکر شنم ادگان د ملی ميں سے شے اور انھون نے چند آوی مير زامجه دسن تيموری موثور الذکر شنم ادگان د ملی ميں سے شے اور انھون نے چند آوی مير زامجه دسن تيموری موثور الذکر شنم ادگان د ملی ميں سے شے اور انھون نے چند آوی مير زامجه دسن تيموری موثور الذکر شنم ادگان د ملی ميں سے شے اور انھون نے چند آوی الی ساتھ سالے نے ساتھ سالے لئے تھے۔

# نمازعيدِ الحي

۲ ردی الحجد کو مولوی صاحب عرب سرائے ہے دوان ہوئے اور نظب صاحب میں حوش سمسی (ا) کے کنار سے سجد اولیاء کے متصل قیام کیا۔ عددی الحجد کو چلے تو اس دن یا ایک دن رائے میں قیام کرتے ہوئے ریوازی پہنچ محے ، جہال ایک باغ میں تعمیرے۔

عیدِ امنیٰ کی نماز ای مقام پراوا کی۔

ہم ہتا ہے ہیں کہ بعض اوقات راوی میں قدم رکھتے ہی شدید استفالوں سے سابقہ پڑھا تا ہے۔ اہل جن کیلئے ہدامتھان از دیاد ایمان واستھامت کا باعث ہوتے ہیں۔ گویا قدرت خود ایسا انظام کردتی ہے کہ وہ لوگ خت تر مشکلات کومبر وسکون سے برداشت کر لینے کے اہل بن جا کیں۔ مولوی صاحب کو بھی ابتدائی منازل ہی میں شدید استھان سے دوجار ہونا پڑا، یعنی داستے کے ترج کیلئے جورتم ایک تھیلی میں محفوظ کررکھی تھی ، وہ مم ہوگئی۔ ووجار ہونا پڑا، یعنی داستے کے ترج کیلئے جورتم ایک تھیلی میں محفوظ کررکھی تھی ، وہ مم ہوگئی۔

#### ج پور

ر اواڑی ہے ۱۵ روی المجہ کو روانہ ہوئے۔ گری کاموسم شروع ہو چکا تھا۔ پھر
راجیوتانہ کاسنر، بین تکلیفیں چیش آئیں۔ ج پورچنٹی کر تھیم واصل خال کے باغ میں
تضہرے۔ رفیقوں میں سے سیّد ابواحم علی کے بھائی سیّد محمد آخی خاصے کزور تقے اور کئی
مزمن بیار یوں شن جہنا ہے آئے تھے۔ ربیزار میں بیدل چلئے سے کمزوری بڑھ گئی۔ اس
اثناہ میں نوانی۔ میرزا شہاب الدین کے ساتھ گاڑی تھی۔ انھوں نے اپنی بٹھالیا،
لیکن جے پورچینچنے کے دن سیدصا حب فوت ہو گئے۔ جہاو کی نیت سے جمرت افقیار کی
سیمن ہے اور جہنون جہادش نہائی سیکن جمرت اور جہاودونوں کے تو اب سے شرف

ے پوریس باہر سے میت لا ناممنوع تھا۔ میرزاشہاب الدین حسن تدبیر سے ان
کی میت واصل خال کے باغ میں لے گئے۔ وہاں مرحوم کی جمیز و تھنین ہوئی۔ مولوی سید
نصیرالدین نے اس موقع پرنہایت پرتا تیرخطبہ دیا، جس شی فر مایا کرسید آخل نے خداسے
جوعہد کیا تھا ، اے پورا کر دکھایا۔ دعاء ہے کہ ہم سب کواہے عہد پورے کرنے کی تو فیق
ارزانی ہو۔ سید ابوا حمطی نے اپنے بھائی سید امیر الدین اور دوسرے احباب وامو و کوجو
خط بھیجا ، اس شی اکھا:

بعد ازسلام مسنون محبت مقرون واضح آنکه بعد از بجرت ازاں دار الحرب براز کرب درج بوررسید وورآ نجاداقعهٔ تأکّز براخی الاعظم مغفور ومرحوم عیش آید۔ اناللہ واناالیدراجھون ۔ (۱)

ترجمہ: موت بھرے سلام مسنون کے بعد واضح ہوکہ میں تکلیفوں سے لیریز دارالحرب کوترک کرئے ہے بیور پہنچا اور وہاں بڑے بھائی منفور وہ جوم کی وفات کا داقعہ چین آیا۔ حقیق ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ای کی طرف لوٹے والے ہیں۔ لوٹے والے ہیں۔

نويك

بع پورے آ می صرف ایک منزل کا نام معلوم بی بینی نوائی ، جونو تک کی سرحد
کر برب واقع ہے ۔ مولوی سیّد نعیرالدین ، سیّد وزیر علی ، سید واحد حسین اور شیخ شریعت
اللہ جے بوری میں بیار ہو گئے تقد سید ابواجم علی ان سب کی بیار واری کرتے رہے۔
غالبًا بیاری بی کے باعث و ہاں ایک ہفتہ تھرے رہے ۔ نواب وزیرالدولد کو بیغام بیجی دیا
تھا۔ مولوی صاحب کی بیاری کاس کر نواب محدوح نے آپ کیلئے میاندارسال کردیا اور
راستے میں جگہ جگہ آ دمی مقر و فر ماویے ، جو مولوی صاحب کے متعلق بے در پے خبریں
ٹو تک بہنچاتے رہے ۔ خود بناس ندی پر مولوی صاحب کا استقبال کیا۔ مصافی و معانقت کے
بعد زین پوش بچھا کردعا ہے صحت کی۔ مولوی سید نصیرالدین کی طرح نواب وزیرالدولہ
بھی کیرالد عا وادر کیرالبرکا و تھے۔ ان کا مقرر و دستوریہ تھا کہ برکام ک آغاز اورانجام پ
دعا و کرتے ۔ بعض اوقات در باریوں کو تا کید فر مار کی تھی کدا دسرے اتار کردعا و کے لئے قبلار نے
کورٹ میں جوجاتے ۔ درباریوں کو تا کید فر مار کی تھی کدایسے موقع پر بدا طمینان بینے رہیں
اور اعزاز کی غرض سے ہر گز کھڑے نہ ہوں ۔ فاص طور پر قابل و کر امریہ ہے کہ ذیم گ

<sup>(</sup>١) "اخبارمولوي سينفيرالدين" خليز سيّدا جرساحب يخطوط ص: ٢٠

مولوی صاحب نے مہلے روزعیدگاہ کے باغ میں قیام کیا، دوسرے دن ان کے لئے منورخال کا بنگلہ اور احاطہ تجویز ہوا، جہاں تواب محدوج کے بھائی صاحبز اوہ حافظ محمر جمال دیجے تقے۔

### مهمان داری اور تنحا کف

نواب وزی<sub>ر</sub>الدول نے مولوی سیدنسیرالدین اور ان کے رفیقوں کی مہمان داری بوے اعلیٰ پیانے برکی ۔ایک روز نظر ہاغ میں وعوت کا انتظام کیا، جس میں تمام صاحبزادے، اکابرریاست مسید حمیدالدین رائے بریلوی اور دوسرے اصحاب شریک تتھے۔سب نے دومنفیں بائد ہ لیں اور مولوی سیدنصیرالدین سے با قاعدہ بیعت کی۔اس موقع برنواب دز برالد دلدنے فرمایا که حضرت امیرالمونین ٹو تک تشریف لائے تھے تو میں تخصیل علوم سے فارغ نہ ہوا تھا۔ آپ تشریف لے گئے۔ مجھے ہوش آیا توا بن محرومی ہرصد ورجدافسوس مواريش نے بہت سے در ويشوں كود يكھا، جوفيض سيد صاحب سے يايا، وہ سمی دومری جگہ ہے حاصل نہ ہوا۔ مولوی سیدنصیرالدین میں ای فیض کا پر تو نظراً تا ہے۔ تواب صاحب نے اسٹی مثلاً تکواروں ، ہندوتوں کے علادہ ادنٹ اور تھوڑ ہے مولوی صاحب کی خدمت میں بیٹی کیے۔ایک گھوڑاا تناعمہ وتھا کہ دیسائمی رکیس کے پاس نہ تھا۔ایک محورے کا نام' خوش خرام' علا۔تیسرا محورا کیت تعاجس کا نام' بری' علا۔ دو کھوڑے سرنگ تھے۔ایک سرخ ،ایک مشکی اورایک مبزہ رنگ بانواب کے رفیقوں میں سے محد اکبر خال نے ایک گھوڑا دیا۔صالح محد خال نے دعوت کی تو ایک گھوڑا ، ایک اونت، لیک یا بواور ایک تلوار ویش کی ان کے ایک خدمت گار غلام جیلانی نے ایک یا بونذر کمیا ، نیز فرش ، خیصے ، بوی جانمازیں ،گھڑیال ، ایک بروی و یک اور دوسراسا مان توشد فائة رياست علاقواب ترتمام جابدول كے لئے دستاروں، أكر كھول، ياجامول، تمربندون اوریا پیشون کا انتظام کردیا، نیز کها نذاورا لی کی بوی مقدارساتحه کردی که کسی کو

صفرادی بخار بوتو دوران سفر مین ای کاعلاج کیاجا سکے۔

به تغییلات سیدایوا حری کی رسالے سے ماخوذ بیں۔ وہ آیک فیط بیس تفیقے ہیں: نواب معلی القاب دین پردر، نیکو میر، حای کو بین متحبی محمد کی محم اط مستقیم احمد کی نفر اللہ تعالی بدانواع تائیدات و تحریمات جماعت مہاجرین معال شدد باسلاح وجار پایان سواری دبار برداری بدوجہ نیکود لجو تی وخدمت محزاری ایں جماعت با کراست کروند۔(۱)

ترجمہ: بلندالقب والے نواب نے جودین کے خدمت گزار انیک سرت ادین محری کے حامی امرال منتقم احری کے زندہ کرنے والے ہیں اللہ نعالی ان کا نامر ہو، مختف طریقوں ہے جماعت مہاجرین کی تائید و محریم فرمائی مختصیار و بے اسواری اور باربرداری کے لئے جانور مہیا کیے اور اس جماعت کی خدمت کر اری و لجوئی احسن طریق برخرمائی۔

### او کنلے کا بیان

او کنلے کا ذریع معلو ہائے خداجائے کیا تھا، دہ اپنے مقالے' و ہائی ہندوستان جی'' کھٹا ہے کہ مولوی نصیرالدیں دیلی ہے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ تھوڑ سے آدمی تھے۔ ٹو مک میں انھیں بجاہدین کی بڑی تعدادل کی ۔ وہاں سے ردیب بھی بہت ملا اور ہتھیار بھی۔ پھر دہ شکار پور چلے گئے۔ ان کا فیصلہ بیتھا کہ بجاہدین خاصی تعداد میں جمع ہوجا تھی توسکھوں نے لڑیں۔ (۲)

سیج نیس کے مولوی سیدنسیرالدین ابتدائی بیس شکار پور چلے محمد تھے۔اس مقالے میں بعض اور بھی غلط باتیں درج ہیں، تاہم اس میں شرنیس کردیلی سے ان کی روا گی اور ٹو تک سے امداد کے متعلق جو کچھ کھا تھیا ہے ، وہ فی الجملد درست معلوم ہوتا ہے۔

(۲) کلکتری بایت بولائی- ۱۸۸، پی ۱۸۸.

<sup>(</sup>۱) اخبارمولوي سيرتعيرالدين بخطوطيس: ٣٠٠

تيسراباب:

# مقام جہاد کا فیصلہ

مولوي صاحب كاعزم

مولوی سیدنصیرالدین نے راہ ججرت میں قدم رکھا تھا تو ان کی خواہش بیتی کہ سید صاحب کے ان بقیۃ السیف رفقاء ہے تعلق پیدا کریں جوسر حدا کراد میں مقیم تھے۔اس سلسلے میں وہ امیر دوست محمد خال کی حکومت کا تعاون بھی جا ہے تھے۔اس وقت ستعدد مقامات مختف میشیتوں ہے موزوں نظر آتے تھے۔مثلاً:

ا۔ مزاری اور لغاری بلوچوں کاوطن ،جوسکموں سے ازرے تھے۔

امیر دوست محمد خال کا دائر و تعمر انی ، جوایک طرف سکھوں سے اور دوسری طرف انگریز دل ہے برسر پریکارتھا۔

۳۰۔ مندھ، جہال کے امیر آئر جہا گھریز وں سے معاہدو کر چکے تھے، تا ہم امکان تھا کہ انھیں تقویت پہنچا کرھیتی وین مقاصد پورے کرانے کا انتظام کیا جائے۔

کیکن ان مقامات پرمعاملہ جہاد تحصر نہ تھا۔ مولوی صاحب کا فیصلہ بیتھا کہ جہاں بھی تھ ہرنے کا ہند ویست ہو جائے ، وہ اپنی زندگی کلمہ کن کی سریلندی بیس قربان کرویں۔ چنانچہا کیک خطر بیس لکھتے ہیں :

جرچندهمم وضمرآن بودكدازراه بهاول بورا قالب جلال آباده كالل متوجد شود\_اكردرآنجامقر\_ومنتقر\_يرائه مهاجرين بدست آيد فهالداها كأ نسخ واللا المع تكن اوض الله واسعة مطح نظرما خديد بعروسة ازمح دسات مسلمانان، بخاره باشد باسم وقد ، فرنی باشد یا نها وند ، کو بستان مزاریال بود خواه دیر بخ تا دیار ، رسیده و مقر ح دیار بخ تا دیار ، دسیده و مقر ح برائ جماعت مهاجرین بدست آور ده به توفیقات اللی و تا تبدات لا متنای تا جال درتن و سر بر بدن با قیست ، به تمکی بهت معروف و مبذول اعلای کهمیة الله العلیا شود (۱)

ترجمہ: اگر چراراد و بیتھا کہ بہاول پور کے رائے جال آباداور کا علی جاؤں۔ اگر دہاں مہاجرین کے قیام کا انتقام ہو جائے تو یکی بہاری خواہش ہو ورز" کیا خدا کی زیمن و بیج نہیں؟" کونسب العین بنا کر سلمانوں کی کی حکومت میں بین جاؤں۔ بغادا ہو یا سمر قند، غرنی ہو یا نہاوند، حرار یوں کا کوہستان ہو یا بنجتار ہوں کا علاقہ سندھیوں کے بہاڑ ہوں یا لغار ہوں کے مہاجرین کے جگہ کا ہند و بست کرلوں۔ پھر خدا کی تو فق اور اس کی ہے انتہا تا اور کا طلاقہ سندھیوں ہے ہے کہ اور اس کی ہے انتہا دار میں اور کا طلاقہ سندگار ہوں اور کا طلاقہ ادار ہوں اور کا طلاقہ سندگی ہم جانہا دار کا طلاقہ سندگی ہم جانہا دار کا طلاقہ سندگی ہم جانہ اور کا طلاقہ سندگی ہم جانہ اور کا طلاقہ سندگی ہم جانہ اور کا طل

### ٹو نک میں مشورے

مولوی صاحب موصوف ٹونک پنچے اور جائے تیام کے متعلق مشورے شروع ہوئے تو نو اب وزیر الدولہ سید جمید الدین (خواجرزادہ سید صاحب) اور بعض دوسرے اکا برنے بیردائے دی کہ سندھ کو مرکز جہاد بنانا چاہئے۔ سید جمید الدین سفر بجرت میں سید صاحب کے ساتھ رہے تھے اور انھیں سندھ ، بلوچتنان ، افعالستان اور مرحد کے حالات سے براہ راست آگا ہی حاصل ہو میکی تھی۔ انھول نے بیقیناً معالمے کے تمام بہلوؤں کا مواذ نہ کرتے ہوئے سندھ کے انتخاب پرزوردیا ہوگا اور ان کے دلاکی کو پیش

<sup>(</sup>١) اخبار مونوي سينسيرالدين مخلوط بص:١١

نظرد کھتے ہوئے مولوی سیدنصیرالدین نے یمی فیصلہ کیا کہ سندھ میں قیام کیا جائے۔ پھر غور وفکر کے بعد جہاں سے مناسب ہو، جہاوٹر وغ کردیا جائے۔

#### مولوي صاحب كابيان

چنا تچه مولوی صاحب اینے ایک مکتوب میں فرماتے میں:

بعدرة وبدل بسیار و تامل و قد بر بیشار بین به مقرد شدکد دیار منده منزل مقدومها جرین نبست الله اقدامهم گرده ، و بعدر سیدن آنجا اگرایل آن دیر داوانساریت دادند دوجائے برائے ثبات الدام این جماعت فقرا و مقرر کرد تد فهو المعراد و الاسلک خدا تنگ نیست و پائے شالنگ نیست (۱) ترجمه نظام مندو کو بدل اور تور فکر کے بعد نیسند ہوا کدولایت سنده کو مها جرین کی منزل مقصود قرار د با جائے اللہ تعالی الحکے قدموں کو ثبات بخشے و بال وی منزل مقصود قرار د با جائے د نفرت کا حق ادا کیا اور فقیروں کی اس جماعت کے بعد اگر اہل ملک نے تائید د نفرت کا حق ادا کیا اور فقیروں کی اس جماعت کے لئے کوئی مجہ مقرر کر دی تو میں جماری مراد ہے ، ور نہ خدا کا مک خشی ادا کیا اور فقیروں کی ملک خشین اور جے ، ور نہ خدا کا ملک خشین اور جے ، ور نہ خدا کا ملک خشین اور جے ، ور نہ خدا کا ملک خشین اور جے ، ور نہ خدا کا ملک خشین اور جے ، ور نہ خدا کا ملک خشین اور جے والانگر انہیں ۔

# سندھ کی ترجیج کے وجوہ

مشیروں نے سندھ کی ترجیج کے تئی پہلو چیش کیے۔ مثلاً یہ کد ہاں پہنچنا آسان ہے۔ وہاں کے لوگ قول وقر اد کے سینچ ہیں۔ انھیں سیّد احمد شہید کے رفیقوں اور نیاز مندوں سے محبت ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے ایک مکتوب میں ترجیح کی پانچ وجہیں بیان کی جیں۔ فریاتے ہیں:

آ نچه درتر جیج وای داین دیار بر کانل وجلال آباد و جبال پوسف زئیاں ومقام مهاجرین سابقین بیان کردند، از آن جمله اقال آسانی راه است ورسیدن

(١) اخبارمونوي سيلميرالدين تطوط بس:٢٨

قوافل بهندوستان بدراحت وآرام ، دوم درست پیانی ایل آن دیار ، سوم مجت و اخلاص مسلمانان آنجا بدائل الله خصوصاً به منعسیان حضرت سیّدا حمد صاحب ..... چهارم مخالفت وعدم ملا بیت و پنجا تاریال و بوسف زئیال و برادران امیر دوست محمد خان غازی وا تباع ایشان با حضرت ایشان به آگر چه امیر معدوح فی نفسه و به ذات خود از مخلصتین و محمد است بینجم صعوبت براه وشدا کد گذر گاه کابل وجلال آباد و جبالی افاغنه به سبب کریوه و مغاک درا بزنی و زدان باک وهملداری سکمان تا یاک .. (۱)

ترجمہ: کائل، جلال آباد، پوسف زئیوں کے پہاڑی علاقوں اور پہلے مہا جرین کے مقام پرسندھ کی ترج کے جو پہلو بیان کیے ان بھی ہے ایک سے کہ داست آسان ہے اور ہندوستان کے قافے داست وآرام سے بہال پی گئے ہیں ، دوم یہ کہ سندھ کے باشندے عہد و بین کے سچے بی ، موم یہ کہ سکتے ہیں ، دوم یہ کہ سندھ کے باشندے عہد و بین کے سچے بی ، موم ایہ کہ سمانوں کے سہاں کے مسلمانوں کے مردار اور مجابدوں کے امام حضرت سید احمد کے ساتھ معلی درکھنے والوں سے سمید ما حب کے مخالف وران کے ساتھ مالی اور ان کے ساتھی ہیں میں میں میں اگر چہ خود امیر موصوف بوے محلی اور محب ہیں ۔ بیم کالل آباد اور افغانی کو بستان کے راستے ، میلوں اور عارول کے سبب سے بہت دشوار گزار ہیں ۔ ان ریاستوں میں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ کے سبب سے بہت دشوار گزار ہیں ۔ ان ریاستوں میں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہیں۔ سیکھوں کی محلماری کے باعث ان سے گذر ناخالی از خوف نہیں۔

زراعت وتجارت کے امکا ناہت

مولوی صاحب نے مختلف خطوں میں سندھ کی ترجیج کے چنداور پہلوہمی بیان کیے ایں ۔مثلاً بید کدستدھ کی زمین کھیتی واڑی کیھئے بہت موزوں ہے اور بہت زیادہ ہے۔اس

<sup>(</sup>۱) اخبارموادی سیدنعیرالدین مخطوطه بس ۹۳:

(مرگزشته مجابدین)

کے مقابلے بیں آبادی بہت کم ہے، نیزیهاں تجارت کیلئے ہوئی تخبائش ہے اور اہل سندھ کوتھارت سے کوئی دلچی نہیں۔ سندھ کے باشندے زم طبیعت کے ہیں اور ان کے مزاج میں درشتی یا لکل نہیں۔ چنانچہ ایک خط میں فریاتے ہیں :

ایی ملک مسلماً نان برائے جمرت خوب است بخصوصاً کسانے کہ شوقِ زراعت دارند۔زیرا کہ زین ای ملک رمجہ تان است ، زسنگستان وزین بسیار است ومرد ماں کم .....به خلاف ہندوستان که جائے تنگ است ومرد مال بسیار۔(۱)

ترجمہ: مسلمانوں کا بید ملک ہجرت کیلئے بہت موزوں ہے۔ خصوصاً ان لوگوں کیلئے جنسی کھنٹی باڑی کا شوق ہو، کیونکہ اس ملک کی سطح رتنی ہے، پھر یلی نہیں۔ زبین بہت ہے اور آبادی کم راس کے خلاف ہندوستان میں جگد تنگ ہے اور آدی بہت زیادہ۔

ايك اور خط من لكية بن:

برائے بھرت ایں ملک خوب است بھوصاً برائے اہل زراعت، زیرا کہ زیمن ارزال بدوست می آید وآبیاری آل از دریا می شود۔ بہ بارش چندیں حاجت ندارد۔(۲)

ترجمہ: ید ملک جرت کیلئے بہت موزوں ہے، خصوصاً تھیتی ہاڑی کرنے والوں کیلئے، کیونکہ زبین ستی مل جاتی ہے۔ اس کی آبیاری وریا ہے ہوتی ہے۔ بارش کی چندال حاجت نبیس۔

ایک اور خطمظیرے:

برائه مها بژنت بعائی بینتوب صاحب ملک سنده بسیارخوب است و درین جادرمها جرنت برکدومدرابسیارفوائداست را گرخدانعالی استقامت عطا

(۲) اخبار مولوی سیدنسیراندین مخلوط مین: ۳۰

(١) اخبارمولوي سيرفعيرالدين كفوط ص ٢١٠

فرماید ومرد مان سنده امر تجارت کی دانند و در محنت کثی بسیار چست اند۔(۱)

تر جمد : رید ملک بھائی بعقوب کی جمرت کیلئے بہت اچھا ہے۔ یہاں چھوا ا بڑا جو بھی اجرت کر کے آئے گا، بہت فائدے حاصل کرے گا۔ فعدا تقائی استفامت عطا کرے رسندہ کے لوگ تجارت کرنائیس جانتے ، ویسے بڑے محنتی ہیں۔

ايك كمتوب مين الل سنده كي متعلق لكهت بين:

مسلمانان سنده كين الطبع ومرر ازخشونت مزاجى اند-(٢)

ترجمہ: سندھ کے مسلمان طبیعت کے زم میں اور ان کے مزاج درشتی ہے بالکل باک ہیں۔

سندھ میں قیام کیلئے کشش کا ایک ہاعث بیعی ہوا کہ اس زیائے میں ڈیرہ غازی خاں کے مزاری بلوچ سکسول کے علاقوں پر بورشیں کررہے تھے اور مولوی نصیرالدین کو اجیبر وجودھ پور میں بیڈبرمل کئی تھی۔ چٹانچہ اس وفت سے وہ مزار یوں کی طرف راغب ہوگئے۔(۲)

# فيصلے کی حیثیت

مونوی صاحب نے واقف حال مشیروں کی پیش کر دہ معنومات کے مطابق جو فیصلہ کیا ، اس کی در تی بیس کسی کو کلام تہیں ہوسکتا ، لیکن معلومات جس زیانے بیس حاصل کی گئی بختیں ، وہ اور تھا اور مولوی نصیر الدین جس وقت سندھ پنچے ،صورت حال میں بہت بڑی شید لمی ہو پیکی تھی۔ مثلاً :

<sup>(</sup>۱) اخبار مولوی سیرنعیرالد ن منعوط ص ۱۳

<sup>(</sup>۲) اخبارمولوی سیدنعیرا بدین مخلوطی ۱۹۲۰

<sup>(</sup>۳) اخبار مولوی سیدنصیر آمد من مخلوط م ۲۹

ا۔ والیانِ سندھ بوی حد تک اگریزوں کے دست بھر ہو گئے تھے۔ رنجیت سکھ سندھ کی جانب بیش قدمی کرر ہاتھا اور والیانِ سندھ کو اسید ندری تھی کہ انگریزوں کے سوا کوئی اُنھیں سکھوں کی دست کرو سے بچاسکتا ہے۔

مولوی سیدنصیرالدین نے خاصی مدت جد دجہد میں بسر کی الیکن اٹھیں کوئی ہڑا کارنامہ انجام دینے کاموقع ندل سکا۔تفصیلات کیلئے آئندہ ابواب ملاحظ فرمائیں۔

### چوتھاہاب:

# ٹو نک ہےسندھ

#### اجمير وجوده لور

بیصورت دسال از رسالہ جات سواراں روانہ ہدارا کنیرا جمیر شد۔ تر جمہ: سوارول کے رسالے کی صورت میں دارا کنیر اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔

### جوده بورميل مشكلات

اجمیر میں چندروز تھرنے کے بعد خیر پورسندھ کا قصد کرلیا۔سیدھاراستہ جودھ پور سے ہو کر جاتا تھا،لبذااس مقام پر بھی تھہرے۔ وہاں ابتدائے قیام میں بوی مشکلات پیش آئیں۔مثلاً:

ا۔ راجانے دروازہ ہائے شہر کے پاسیانوں کو تھم دے دیا تھا کہ بجاہدین کے قافے کاکوئی آ دمی اندر نہ آنے بائے۔

استهم کا نتیج محض ہی نہ لکلا کہ اٹل قافلہ شہر میں واضلے ہے محروم ہو محے ، بلکہ شہر کے فلف سلمان بھی اس خیال ہے ملئے کیلئے شآ سکے کہ بیدا مررا جا کی ناراضی کا باعث مشہر کے فلف مسلمان بھی اس خیال ہے ملئے کیلئے شآ سکے کہ بیدا مررا جا کی ناراضی کا باعث

بموگا\_

۳- تیسری اورسب سے بوی مصیبت بیپیش آئی کہ بعض ساتھیوں نے ہتھیار اور سامان لے کر بھاگ جانے کا فیصلہ کرلیا۔ مولوی سید نصیرالدین نے معمول کے مطابق دو رکعت نماز اداکر کے بحز وزاری سے بارگاہ باری تعانی میں دعا می کہ میر اتو بھروسیصرف تجھ پر ہے۔ تیر نے فعنل کے بیٹین پر ، تیری رضا کینئے گھر بارچیوڑ اسے کہ دین کی نصرت کا کام انجام پائے۔ میں گنہگار ہوں ۔ میر بے گنا ہوں سے در گذرکر۔ اپنی رحمت پر نظر رکھ۔ تیرے سواکس کے آئے ہاتھ بھیلاؤں؟

اس دعاء کے بعد خالفین کا فتنہ دب گیا اور وہ لوگ قابلے کوچھوڑ کر چلے گئے ۔

### اطمينان كي صورت

معلوم ہوتا ہے کہ چندروز کے بعد سے مشکلات ختم ہوگئیں۔ اس سلسلے میں خواجہ
الدین نام ایک خص کی اعانت بہت موقر عابت ہوئی۔ اے در بار جودھ پور میں خصا
رسوخ حاصل تھا۔ مولوی سید نصیرالدین اے 'مر دسعادت مند' و' دسلے دوست' بتائے
ہیں۔ اس نے شہر میں داخلے کی بندش کا حکم منسوخ کرادیا۔ بعد از ان اہل شہرے میل
جول کی صورت بھی پیدا ہوگئی۔ خودخوا جدالماس نے دومیش قیت، خوش شکل اور تیز رفیاد
اونت مولوی صاحب کی خدمت میں بہطور نذر ہیش کیے، نیز ایک فیتی تموارہ بہت بری
فرهال اور دوسورہ ہے گزرانے۔ امید ہے کہ دوسرے مسلمانول نے بھی حسب استطاعت
نذریں پیش کی ہوں گی۔

جيبلمير

جودہ پور کے بعد جیسلمیر میں تیام کا ذکر ہے، جہاں قافلہ دس روز کے قریب تغیرا رہا۔ وہاں کاراجاحسن سلوک ہے چیش آیا۔ اس نے شیر کے اندرود بڑی خویلیاں قافلے کیلیے خالی کرا دیں اور مہمانداری کے سرامان میں ہوئی سرگرمی و کھائی ۔ مولوی صاحب تکھنے ہیں کے جیسلمیر میں جیار مسجد بین تھیں۔ ان میں سے صرف ایک مسجد میں اذان کہنے کی اجازت تھی ، جوقند ھار یوں کے محلے میں واقع تھی۔ ہاتی کسی مسجد میں اذان ندہوتی تھی ایکن:
مرد مان جماعت ہر جاہ کہ کی خواست کہ افران می دادند ونماز می خواند ہوتی کسی مسلمیر است کہ کر وآل بت خانہ ہائے تھیں تھیر شدہ کہ کہ مکان تھین ورمیان تالاب واقع است ۔ مرد مان جماعت برآل اذان دادہ نماز می خواند ندوتما م کافران رابسیار شاق معلوم می شد ہیکن از ہمینے دم نمی زدند ملکہ روز ہے داجو دان دادہ نماز خواند ند۔ بسیار دید کئی تھیں اور مان دادہ نماز خواند ند۔ بسیار دید کئی تھیں اور دان

تر جمہ: جاری جماعت کے آدی جس جگہ جائے ، اذان دیتے اور تماز
ادا کرتے ۔ جیسلمیر جس ایک بڑا تا ، اب ہے ، جس کے اردگر دیتھر کا ایک مکان
تالا ب کے عین درمیان واقع ہے ۔ جاری جماعت کے لوگ اس میں بھی
اذان دے کر نماز پڑھتے ۔ غیر مسلموں کو بیامر بہت شاق گذر تالیکن جیت بیت
کے باعث دم نہ مارتے ۔ ایک روز راجا تالا ب کی سیر کیلئے اپنے عبادت خانے
شن آیا۔ اس کے روہر وہمی جاری جماعت کے لوگوں نے اذان وے کر نماز
بڑھی۔ وہ دیکھ ارباور پکھ نہ کہا۔

آیک اور خط میں ان تمام باتوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت کے آدمی فجر سے عشاء تک ان بت خانوں میں رہے اور سوتے جو تالاب کے اردگر دہنے ہوئے مختے نماز کے وقت بلند آواز سے اذان کہتے تو بت خانوں میں گھنٹے بجنے لگتے۔ غیر مسلموں میں سے چندلوگ چند مجاہد دن کو لے کران بت خانوں کے بڑے برہمن کے باس پنچے ۔ مجاہد دن نے کلمات اذان کے معنی بیان کیے تو اس نے کہا کہ یہ خدائے بزرگ بات مردوی سرد سے ادان کے معنی بیان کیے تو اس نے کہا کہ یہ خدائے بزرگ

ك تعظيم ك كلي بين وان كرادقات من تحفظ ند بجانے جا ميں۔(١)

منشى امام على

اس نے زمانے میں منتی امام علی نام ایک صاحب حکومت انگلشیدگی جانب سے جیسلمیر میں اخبار تو لیس پر مامور تھے۔انھوں نے مجابدوں کی خاطر کا خاص اجتمام کیا۔
راجے کے دل میں بھی منٹی صاحب کی بڑی قدر ومنزلت تھی اور شیر کے لوگ بھی ال سے بہت ڈرتے تھے۔ مجابدین کو جیسلمیر میں جو سہولت وقاسائش نھیب ہوگی ،اس میں منٹی صاحب کے اثر درموخ کو خاص دخل ہے۔

مولوی صاحب نے جیسلمبرے روائقی کا قصد کیا تو کرایے کے اونٹ ملئے میں بڑی دفت چین آئی۔ انھیں خیال تھا کہنٹی صاحب کی سعی سے اونٹ میئر آجا کیں گے، لیکن ریسی بے تیجے رہی۔مولوی صاحب فرمائے ہیں:

چونکہ ایں چنیں خیال ازطرف غیر خدا کر وہ بودم، ہر چند متنی موصوف درکرا یہ کر دن شتر ال بسیار قصد کردلیکن شتر ان کرا میستم نہ شدی ۔ (۲) تر جمہ: منٹی صاحب نے کرایے کے اونٹ حاصل کرنے جس بہت کوشش کی اور میں دوگنا کرایہ دینے کے لیے تیار ہو گیا الیکن میرا یہ خیال چونکہ غیر خداکی طرف تھا ، البغدا کرایے کے اونٹ میشر ندآئے۔

بار برداری کی دِفت

مجبور ہوکرا ہے تی اونٹوں پر سامان فا دلیا۔ پھرائیک اونٹ والاخود بخو دآ سیا۔ جتنا کرایہ میں اسے پہلے دیتا تھا ، اس سے نصف کیکر راضی ہوگیا۔ اس طرح جما عت بجاہدین نے جیسلمیر سے خیر بور کی طرف ہیں کوس کا راستہ تین روز میں یہ ہزار ترابی سطے کیا۔ بوجھ (۶) اخبار مولوی سیضیراندین تفویلوں ۴۴ کی زیادتی کے باعث اون زخی ہو گئے۔ وہاں ایک مخص ملا، جوسندا حمر شہید کے عقیدت مندوں میں سے تعاداس نے کہا کہ میں خدمت کیلئے تیار ہوں اور کرائے کے بانچ اونوں کا بندویست کر بھی دیا۔ بانچ روپے بیعان بھی لے گیا ایکن روائل کے دفت اونوں والوں نے انکار کردیا اور بیعانہ واپس کر گئے۔

#### خداسازسامان

آ ترمولوی صاحب نے خوداور نے فراہم کرنے کا فیصلہ کرایا۔ چنانچہ وہ چند آ دمیول کو ہاتھ لے کر گھوڑے پر سوارہ وئے اورا کیے گاؤں میں پہنچ گئے ۔ آ دمیول کو تاکید کردی کہ خبر دار کو کی کئی ہے کرایے کے اوٹول کی بات نہ کرے۔ اس گاؤں کا جودھری بیار تھا۔ لوگوں نے دودھ، چھا چھاور پر اٹھوں سے مولوی صاحب اورا کے ساتھیوں کی تواضع کی اور بیار کے لئے تعویذ ہا نگا۔ مولوی صاحب نے قلم دوات لے کر تعویذ لکھ دیا اور بیار کے ایج جھے دیا تھا۔ مولوی صاحب نے قلم دوات لے کر تعویذ لکھ دیا اور بیار کے جھیجے کوایک طرف لے جا کر کہا کہ شانی مطلق بیار کوشفاد یو نے تو ہمیں کیا ہے گا؟ اس نے کہا، جوفر ہا کمیں، حاضر کردوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میری دوشر طیس ہیں: ایک یہ کہا، جوفر ہا کمیں، حاضر کردوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میری دوشر طیس ہیں: ایک یہ کہا کہ میری دوشر طیس ہیں: ایک سے مریفن کو شفادی۔ خدانے اپنی رحمت درکار ہیں، جو کرایہ مناسب ہو، لے لیس اوراونوں کا انتظام کردیں۔ خدانے اپنی رحمت سے مریفن کوشفادی۔ اس طرح اونٹوں کے انتظام کی صورت بی۔

#### مرحدسنده

سفر کرتے ہوئے مولوی صاحب سمرحد سندھ پراس جگہ پنچے، جہاں کشار و کا قلعہ واقع تفارابل قلعہ نے انھیں قراقوں کی جماعت مجھ لیا اور گولیاں چلانے گے۔جب انھیں حقیقت حال بنائی عمیٰ تو ہولے، پہلے اونٹوں ادر کھوڑوں کا محصول دو، بھر دانطے کی اجازت دی جائے گی۔اور اسی وقت یائی کوئیں سے نکالنے کاحق حاصل ہوگا۔آھے خیر پورٹک چوہیں کوس کی منزل تھی ، جہاں کہیں پانی نہ ملتا تھا یحصول کا حساب پوچھا گیا تو انھوں نے بڑایا کہ جالیس روپے سے کم نہ ہوگا ۔

مولوی صاحب نے کہا کہ ہم تین آ دمیوں کو میر رسم فرما زوائے فیر پور کے پاس
معافی راہ کا پر وانہ حاصل کرنے کی فرض ہے بھیج چکے ہیں۔ ہم سے محصول نہ لیجئے ،البتہ
ایک بندوق آپ کے پاس بہ طور امانت چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میر صاحب کی طرف سے
معافی کا پر داند آگیا تو ہمار کی بندوق واپس بھیج دیجئے ،ورنہ ہم رقم اوا کر کے بندوق لے
جا کمیں گے۔ جنانچہ حاجی عبد الرحیم کو ایک بندوق دیکر قلع میں بھیج دیا گیا۔ جماعت میں
جا کمیں گے۔ جنانچہ حاجی عبد الرحیم کو ایک بندوق دیکر قلع میں بھیج دیا گیا۔ جماعت میں
عزیت سے وہی سندھی زبان جانے تھے۔ پھر قعد دار نے خود مولوی صاحب کو بلالیا۔ بڑی
مزی سندھی زبان جانے تھے۔ پھر قعد دار نے خود مولوی صاحب کو بلالیا۔ بڑی
مزی ہمزل برمزل فیر پور ہوتے ہوئے ویے سیدھے کیے۔ اس طرح مولوی صاحب
مزل برمزل فیر پور ہوتے ہوئے پیرکوٹ بھیج گئے۔ جہاں سیدا جہرہ شہید کا اہل وعیال
مزدل برمزل فیر پور ہوتے ہوئے بیرکوٹ بھیج گئے۔ جہاں سیدا جہرہ شہید کا اہل وعیال
مزدل برمزل فیر سیدا سام کیل (براورزادہ سید صاحب ) میدرا آباد گئے ہوئے تھے۔
مردول میں سے صرف سیدا سام کیل (براورزادہ سیدصاحب) موجود تھے۔

#### جماعت اوراس كاسر وسامان

مولوی صاحب نے چرکوٹ تینجنے کے بعد جماعت اور سروسامان کی کیفیت ان لفظوں میں بیان کی ہے:

نی الحال دوراس اسپان کلال که چهاراز آل بیش قیمت و کم یاب است د دوراس به بوتانگھن صورت ودوران یا بومتوسّط الحال و یک مادیاں دسپز دوراس اشترال دیک ناقذ نز دایس جماعت موجوداندودو کم پنجاوتن از مهاجرین جمدم وہم قدم۔(۱)

<sup>(</sup>۱) اخیار مولوی سیدنعیرالدین مخطوخه ک ۲۴:

ترجہ: اس وقت ہارے پاس وی ہوئے گوڑے ہیں، جن ہیں ہے ۔ پار بہت قیمی اور کم باب ہیں۔ دوجھوٹے قد کے نو ادو ورمیائے قد کے نو ا ایک گھوڑی ، تیرہ اونٹ اورایک سائڈ ٹی ہے۔ اڑتا کیس مہاجرین ساتھی اور رفیق۔

ظاہرے کہ جوظیم الثان کام مولوی صاحب کے پیش نظرتھا، اے انجام وینے کے لئے بیمروسا، ن اور بیر فیق کچھ جیٹیت ندر کھتے تھے، لیکن اسلط میں دو تھیفین ہر کھنے مائے بیمروسا، ن اور لیر فیق کچھ جیٹیت ندر کھتے تھے، لیکن اس سلط میں دو تھیفین ہر کھنے مائے بینی ویا تین : اوّل بیکھن ہر اول دستہ تھا۔ مولوی صاحب کوامید تھی کہ ہندوستان ہے بھی لوگ کٹیر تعداد میں پہنچیں گے اور سندھ ہے بھی بڑاروں جانباز ساتھ ہوجا کیل گئے ۔ ووم اصل معاملہ احساس اوائے فرض پر موقوف تھا۔ اگر باتی مسلمان اس احساس سے بہرہ مند نہ ہو سکے یا بہرہ مندی کا کوئی مملی جوت انھوں نے پیش نہ کیا تو نہ اس بنا پر مولوی صاحب یاان کے رفیق کی ہوئی تا مولوی صاحب یاان کے رفیق کی ہے۔ جس سے محروں میں بیٹھے رہے ۔ اس پہلو پر'' سید احمد شہید' میں مفتل بحث ہو بچکی ہے، جس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔

# بانچوال باب:

# سنده میں سرگرمیاں

### پیرکوٹ

پیرکوٹ جس کاسندھی نام اپیر جو کوٹھ انھا۔ سادات کاس خاندان کامر کز چلا آتا ہے جوا اپیر پگاڑو اکے لقب سے شہرت پذیر ہوا۔ بدرد ہڑی سے بندرہ سولد میل جنوب میں اور خیر پورے کوئی آٹھ میل کے فاصلے پرواقع ہے۔ ہم اسیّدا حرشہیدا میں بتا چکے بیں کہ اصل جیرکوٹ دریا کی دست برد میں آئمیا۔اس نام کا موجودہ مقام پہلے مقام سے تقریباً پانچ میل مشرق میں آباد کیا گیا۔

سیّدصاحب کے زمانے میں پیرصیفۃ اللّہ شاہ سندنشین ارشاہ دہدایت تھے۔ انھول نےسیّدصاحب سے کامل تعاون کاع ہم کیا تھا اور اس کے ایفاء میں بروبرسرگرم رہے۔سیّد صاحب کی شہادت سے چندسال بعدوہ نہ بائی۔

# حرُولِ كانظام

پیرمبغة الله شادی نے اپنے مرید دل میں جہاد کی تحریک جاری کی تھی۔ پیرصاحب کمائی پر بیٹھے تو ان کے بعض بھا ٹیول نے خالفا ندمر کرمیاں شروع کر دیں اوراس سلسلے شن چیرصاحب پر تا تلانہ جلے بھی ہوئے۔ لہذا ان کے مرید دس نے حفاظت کیلئے ایک جماعت بنالی ، جو تروں کے نام مے مشہور ہوئی۔ پیرصاحب نے اراد دکر لیا کہاس نظام کو وسعت دے کرسندھ کواجنیوں اور غیروں کی دست پُر دسے بچایا جائے اور ممکن ہوتو اس نظام ہے وسیج تر دائرے بیس کام لیا جائے۔اس موقع پر سید صاحب بیٹوم جہا دسر حد جاتے ہوئے سندھ کینچ تو بیرصیغة اللہ شاہ نے اشتر اکب مقاصد کی بنا پرسید صاحب سے تعاون کا قیصلہ کرنیار حروں کا نظام برابر قائم رہاا دراب تک قائم ہے۔

موجودہ بیرصاحب کے والد باجد بیرصبغة اللہ شاہ ٹائی نے بھی اس جماعت سے سیاسی کام لینے کی تیاریاں کی تھیں ایکن ایسے حالات پیش آگئے کی حکومت وانگلفیہ نے انھیں گرفتار کرلیا۔ ان پر مقد آمد جلایا اور موت کی سر اویدی۔ بیرصاحب کے مرکز کی ایدن سے ایدن بجاوی اور مسندی کوختم کروسنے کا فیصلہ کرلیا۔ پاکستان بن جانے بعد مسند بحال ہوئی اور بیرصغة اللہ شاہ ٹائی کے فرز ندار جمند بیرسکندر شاہ ، شاہ مروان ٹائی کے فرز ندار جمند بیرسکندر شاہ ، شاہ مروان ٹائی کے لئیب ہے ذیرت ترائے مسند ہوئے۔

# سيّداحمة شهيد كے الل وعيال

سنداحر شہید پیر صبغة الله شاہ اول کے جذبہ اسلامیت سے اس درجہ متاثر ہوئے سنے کہا ہے اللہ وعیال کے قیام کیلئے بیر کوٹ ہی کا مقام تجویز کیا، حالا نکدنواب امیر خال والی تو تک اور امیر ان سندھ بھی اسکے قیام کیلئے میں سب بند و بست کرویئے پر ہمیتن آبادہ سنے اور نظر بد طاہر پیر صبغة الله شاہ کے مقابلے میں ان والیان ریاست کے وسائل بہت زیادہ سنے کی سند سب نے جذبہ اسلامیت کو قراوائی وسائل پر ترجیح وی۔ چنانچہ آگے اہل وعیان واقعہ کالاکوٹ کے بعد بھی کی سال تک پیر کوٹ تی میں مقیم رہے۔ مولوی سید نظیم اللہ میں ان قالدین نے ای تعلق کی بنا پر سندہ میں پیرکوٹ کوا تی پیلی منزل قرار دیا تھا۔

# پیرعلی کو ہرشاہ

مولوی صاحب بیرکوٹ پنچ تھے تو بیرصرفتہ الله شاہ اوّل کے فرزند بیرطی کو ہرشاہ مندنشین تھے ایکن وہ اس زیانے ہیں گچھ کی طرف دورے پر گئے ہوئے تھے۔ چنا تھے۔ مولوی صاحب ابتدائی قطوں ہیں ہے ایک میں تکھتے ہیں کہ: ویرصاحب برطرف کچھ برائے دوروسرر رفتا اند\_(۱)

دومرے میں فرماتے ہیں کہ وہ سورت واحمر آباد کی طرف تھے ہوئے ہیں۔سندھ کے سب سے بڑے ہیر یہی تھے۔ سولوی صاحب کو اُسیدتھی کدان کے مریدوں میں سے جانباز وں کی بہت بڑی تعداد جہاد میں ہمراہی کے لئے تیار ہوجا کیکی۔۔

نا درالوجود كتب خانه

پیرکوٹ کا کتب خانہ برلی ظ سے ناور سمجھا جاتا تھا۔ خصوصاً مخطوطات کے ایسے بیش بہاؤ فیرے کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ وضوں کہ بیہ صبخة الله شاہ ظائی کی گرفتاری کے بعد حکومت انگلفید کے باتھوں جاہ ہوا۔ مولوی صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتب خانے ہی قرآن مجید کا ایک ایبا متر جم نسخہ موجود تھا جس کے حاشیہ پرچارتھ سیریں متام و کمال درج تھیں۔ اول تغییر فیشا پوری ، ووم بینیاوی ، سوم مدارک ، چہارم کشاف۔ ان کے علاوہ تغییر کشاف ، تغییر کیر تغییر فیشیر مقدی تغییر قرطبی ، تغییر قشیری ، ان کے علاوہ تغییر کشاف ، تغییر کیر تغییر فیشیر نیشا پوری تغییر مقدی تغییر قرطبی ، تغییر قشیری ، مشکلو تا ، دومنہ الصالحین بسنی جمیل ۔ حدیث کی شرحوں میں بینی ، فتح الباری ، تسطوا فی اور کر مانی ۔ فقد میں زیلی تمام و کمانی ۔ فقد میں جنوی شرح اشباہ و نظائر۔

یمرف بعض ذہبی کتابوں کا ذکر ہے، لیکن معلوم ہے کہ اس کتب خانے ہیں شعرہ اوب اور تاریخ کی کتابیں کا ذکر ہے، لیکن معلوم ہے کہ اس کتب خانہ کی ایک (خواہر زاد کو سید صاحب ) نے بیہ کتب خانہ دیکھا تھا۔وہ فرمائے ہیں کہ صرف مشہور کتابوں کی چدرہ بڑار جلدیں اس میں ہیں۔ان میں فاری دیوانوں کے تقریباً ایک سومطلاً شیخے تھے

<sup>(</sup>١) اغياد مولوي سينسيرالدين تخلوط ص ١٢٠

اور پنیٹے جلد س تغییروں کی تعیس۔''شاہنامہ''کے پانچ نسخ نہایت عمدہ تصویروں سے مزین تھے۔احیاءالعلوم اور فقوعات مکتیہ کے گئی کی نسخے موجود تتھے۔

# مولوی صاحب کی سرگرمیاں

مولوی صاحب نے سندھ پنجتے ہی چیں نظر مقاصد کیلئے جدو جہد شروع کردگ۔
انھیں بعض اکا ہر کے حالات سیّر حمید الدین ہے فو تک جی معلوم ہو چکے تھے۔ بعض کے حالات انھول نے سندھ پنج کر معلوم کر لیے اور کیے بعد دیگرے ان سب سے ملاقاتم می شروع کردیں تاکہ تناز جہاد کے متعلق اپنی سوچی بچی ہوئی انٹیم انکے سامنے ہیں کریں اور ان کی معلومات سے فائدہ اٹھا کر آخری القدام کے باب میں فیصلہ کرلیں۔ اس سلسلے میں بیدھی مطلوب تھا کہ دریافت کریں کہ ان اکا ہر سے کس قدر مالی یا جانی ایداد کی توقع ہوئی ہے۔ چنانچے انھوں نے سیّد صاحب کے براور زادے سیّد اسلیل کو ساتھ لے کر جونکتی ہے۔ چنانچے انھوں نے سیّد صاحب کے براور زادے سیّد اسلیل کو ساتھ لے کر حقیق مقال سے کے دورے شروع کردیے۔

# مخدوم عبدالخالق

عند وم عبدالخالق ساکن کھڑ ہ کو خاص شہرت حاصل تھی۔ موٹوی صاحب فرماتے ہیں: در اتباع شریعت وحمیت اسلام مشہور بودہ اند ۔ . . در حکومت میر رستم قنوائے ایشاں جاریست وسید حمیدالدین برائے ملاقات شال درٹو تک وصیّت کر دہ بودند واز آواز کا دین داری شال ایس نیاز مند درگاہ اللی بسیار برائے ملاقات شال مشاق بود۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) اخیارسیڈنمبیرلیڈ بن مخصوط ص: ۱۰ مخدوم عبد اٹخانق ۱۳۳۷ مد (۱۸۱۵) جس سیادہ نشین ہوئے اور ۱۳۹۸ اے (۱۸۵۲ء) بھی دفات پائی سیخدوم مجد عائس کے صاحر اوے ہے۔ ان کے بعد خاند بن بھی دستور مقرم ہو کیا کہ ایک سیادہ نظین کا نام مجد عاقل ہو کا تو دوسر سے کا عبدائی لئی۔

ترجمہ: شریعت کی پابندی اور اسلامی تمنیع میں بہت مشہور ہیں۔ میر رسم والی خیر پورکی حکومت میں انھیں کا فتوئی جاری ہے۔ سید حمید الدین نے تو تک میں ان سے ملاقات کیلئے تاکید فرمائی تھی اور مخدوم کے وین واری کے شہرے کی وجہ سے میں ملاقات کا بے حدشائق تھا۔

کھڑہ پیرکوٹ سے دس بارہ کو س تھا۔ چنا نچہ مولوی صاحب سیّد آئمعیل کے ساتھ وہاں گئے۔ مخد دم صاحب بنزی خاطر داری سے بیش آئے۔ جہاد میں ترکت کا اقرار کیا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ابتداء اُن سے عربی ہیں باتیں ہوئیں، بعد از اس فاری مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ابتداء اُن سے عربی ہیں باتیں ہوئی جو کئی جو کر پھے تھے اور چنج عبدائشہ میں ۔ وہیں ان کے براد رئیسی مولوی محرشفیع مل گئے، جو کئی جو کر پھے تھے اور چنج عبدائشہ مراج کے تلائدہ میں شار ہوتے تھے۔ وہ جہاد کیلئے مخد وم صاحب سے بھی زیادہ سرگرم معلوم ہوتے تھے۔ ابتدائی ملا تا ت بی میں اس درجہ کھل اُن کئے کو یامد ت مدید سے مجت معلوم ہوتے تھے۔ ابتدائی ملا تا ت بی میں اس درجہ کھل اُن کئے کو یامد ت مدید سے مجت واضاحی کے تعلقات جاری تھے۔

مخدوم صاحب کی ملاقات ہے مولوی سیّدنصیر الدین نے بیدائر قبول کیا کہ جہاد شروع ہوتے ہی موصوف اسپنے ہزاروں مریدوں کوساتھ نے کرشریک ہوجا کیں گے۔

# ستيدا برجيم شاه

کھڑہ سے تقریباً ایک سوکوں ممیت میں سیّد ابر ہیم شاہ رہتے تھے، جو حفرت شخ عبدالقادر جیلائی کی اولاد میں سے تھے۔ انھیں بھی بہت شہرت عاصل تھی۔ چنانچے مولوی صاحب ممیت بھی پہنچے، لیکن دفت ہیں ہیں آئی کہ سید ابراہیم شاہ نہ فاری جانتے تھے نہ ہندی اور نہ عربی بصرف سندھی میں بات چیت کر سکتے تھے اور سندھی سے مولوی صاحب تاواقف تھے۔ سید اسلیمل کو سندھی میں ایسی مہارت عاصل نہتی کہ بیش نظر مسائل کے سلیلے میں ترجمانی کاحق اداکر سکتے ، حسن انقاق سے آیک مقامی عالم قاضی عبد الجلیل ال مے جنمیں مولوی صاحب ایسے مطالب فاری میں بتاتے اور وہ سندھی میں سید ایرائیم شاہ کو سمجھا دیتے ۔سید موصوف نے آخر میں فرمایا کہ جو پکھآپ کہتے ہیں ، اسکی بجا آور می میں تامل تہ ہوگا اور دوروپے بیطور نذر مولوی صاحب کی خدمت میں جیش کیے۔(1)

امر بالمعروف

مولوی سیدنصیرالدین کی اس خصوصیت کا ذکر ضروری ہے کہ وہ جہاں کوئی بات خلاف سنت پاتے ، بے تو قف دلاک کی بنا پراس کی اصلاح میں کوشاں ہوجاتے - چنا نچہ وہ لکھتے ہیں:

ر میں مخدوم عبدالخالق کے پاس بہنچا تو الل سندھ کی عادت کے مطابق ، نیز مختل و وکر میں انہاک کے باعث نماز میں تا خیر کرتے تھے۔ میں نے ال کے سامنے ''مفکوق'' کی احادیث اور'' ورّ مختار'' کی روایات پیش کیس ۔ مخدوم صاحب نے میری بات مالن لی اور نماز میں تاخیر ترک کردی۔

۲۔ سیدابر تیم شاوختم قادر بہیں ایک تبیق ''بیا شیخ عبد القادر شیناً لله ''کی جسی پڑھتے تھے۔ میں نے ایکے خلیوں کو جوخاسے عالم تھے، ایسے طریق پر مجھادیا کہ انعول نے اسکے ممنوع ہونے کا افرار کرلیا۔ انھیں بھی نماز اول وقت میں ادا کر ٹیکی تھیجت کی۔ امر بالمعروف میں اس کامیاتی کے پیش نظرمولوی صاحب تکھتے ہیں:

(۱) سید ابرائیم شاد کے تعلق معلوم ہوا کہ بغداد ہے دو بھائی ہیرسید قد شاہ اور ہیرسید احمد شاہ معیان غلام شاہ کھھوڈا کے جہد حکومت بین سندھ کچھے تھے۔ خدا جائے کس بنا ، پرشید پیدا ہوا کہ دوسلفت جٹانے کے جاسوس بین ۔ لہذا تھی سندھ جس نفر ہے کہ اجازت نے دعو میں میں اور دوسلوں بین ۔ لہذا تھی سندھ جس نفر ہے کہ اجازت نفر میں میں اور دوسرے کورائی پورش خمرایا۔ بیرقر شاہ کے صرف ایک جیاتھا، جبدالرزاتی جولا وار تھا۔ بیرا اور شاہ میں اور دوسرے کورائی پورش نفر بین جارہ تھیں ہوئے اور دوسرے بینے ہیں سیدارا ہیم شاہ کہ کہ معد کی سند کی دونات بران کے فرائد ہی شمس الدین تھے۔ بیدونوں کہ یا آئی جی سائی ہیں۔

مردمان اینجابسیارسلیم اللیج اندو برگز برگز مقابلاً شریعت فی کنند، کو کے خالف طبیعت ایشاں بگوید، بمر مروان حق کو اینجانیستند و بیران اینجار ایزا ایتمام مرفتن بیعت مطلبے دیگر نیست \_ ایصفے از پیرال حیت، اسلامی ہم داری، مگر اہتمام درامر بالمعروف تی کنند۔

ترجمہ: یہاں کے لوگ بہت منیم الطبع ہیں اور وہ شریعت کی مخالفت قطعاً نہیں کرتے ،اگر چہ کوئی مختص ان کی مرضی کے خلاف بات کیے، البتہ یہاں حق گوآ دی نہیں۔ یہاں کے ویروں کو بیعت لینے کے سواکوئی غرض نہیں۔ جیٹک بعض پیروں میں حمیت واسلامی بھی ہے، عمر وہ اسر بالسروف کا اہتمام نہیں کرتے۔

# سيدجعفرعلى ادرميال عثمان

اس وقت خیر پور کے ساوات میں ایک سیّد جعفرعلی تھے جنھیں مولوی تصیر الدین نے "معاوت وسلگاہ"، " ذی وجاہت "اور" ذی دیانت " بنایا ہے۔ وہ مولوی صاحب کے عزم کا حال من کر خیر پور سے پیرکوٹ پنچ اور بات چیت کے بعد خود جہاد میں شرکت ورفاقت پرآ مادگی ظاہر کی۔ (۲)

ایک صاحب میاں عثمان سندھی تھے، جن کی سکونت نوشہرہ جن تھی۔ کھڑہ ٹیں مولوی محمد شفتے نے ان کا ذکر کیا تھا۔ مولوی صاحب ان سے مدیند منورہ بیں ال بیچے تھے۔ ان سے بھی ملاقات کی، جس کا ذکر سنر حیدرآ باد کے سلسلے بیں آئے گا اور اسی سنر میں سندھ کے دوسرے اکابر سے بھی ملاقاتوں کی تفصیل میان ہوگی۔

سادات شاه کوٹ

مولوي صاحب كے ايك مكتوب ييں ساوات ومشائخ شاه كوث كاؤكر ب\_فرماتے

(۴) اخبار مولوي سيونسيرالد ان تخطوط جي: ۲ او ۱۳

(۱) اخبارمولوي سيدنسيرالدين مخطوط من: اا

میں کہ یہ لوگ بہت ہو ہے ہیروں میں سے ہیں۔ سید حسن شاہ ، سید محمد عطا شاہ ، سید خیر عطا شاہ ، سید خیبین شاہ اور دوسر ہے بزرگوں نے اپنی مہریں میرے جاری کر دہ وعوت نامہ کہا و پر شبت فریادیں۔ بقیبناون کے سینوں میں دین احمدی کی حمیت موہزن ہے اور وہ ملت واسلامیہ کی ترتی کے آرز ومند ہیں۔

ان کے علاوہ کو ہتائی علاقے کے مشہور پیروں میں سے سید موکن شاہ اور سید امیر شاہ کا ذکر مولوی صاحب نے بطور خاص قرمایا ہے۔ حاتی شکر اللہ کو اعلام تامد دے کراس غرض سے حدید آباد اور مدراس کی طرف بھیج و یا گیا کہ وہ ان علاقوں میں دعوت جہاد کا انتظام کریں۔ ان کا خط بھی آگیا کہ جلد ہزار وں مسلمان جہاد کی غرض سے میدان میں بھی جا کی جا کیں گے۔ جا کیں گے۔ جا کیں گے۔ جا کیں گے۔

#### ونت کےا کا بر

حاکمان حیدرآباد کے بلند پاہی عبد ہ داروں ش سے احد خال لغاری ادر بوسف خال کا ذکر آھے آئے گا۔ مولوی سید نصیرالدین نے ریاست خیر پور کے دزیر فتح محمد خال غوری کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں:

د پاست بناه ارفعت جا میکه معدن حمیت اسلامیه بخزن غیرت ایمانیه سردار دفتح محد غوری که مختار رتق وفقام ملک داری ولئکرکشی کمیر صاحبان خیر پور به قبضه اقتدار آن وین داراست ، به کمال اخلاص دلی وخلومی قلبی دم لعرت می زند به چون در بحض معاملات که به آن دین دارا تفاق افاده مخلصانه چیش آند، غالب که دم اوباقدم باشد - (۲)

ترجمہ: مروار فتح محد خوری اسلای حمیت کی کان اور ایمانی غیرت کا خزونہ ہیں۔وی ریاست فیر پورے انظامات کے مخار ہیں۔ لفکر کشی بھی انھیں

(٧) اخبار مولوي سينعير الدين مخطوط ش ٨٣٠

<sup>(</sup>۱) اخبار مولوی سی تعییرالدین مخطوط مین ۱۹۲۰

کے تھم ہے ہوتی ہے۔ وہ دلی خلوص سے میری جمایت کا دم بھرد ہے ہیں۔ بعض معاملات میں سابقد پڑا تو انھوں نے اخلاص کا ثبوت دیا۔ اغلب ہے، وہ اپنے وعدہ انداد کا علی ثبوت بیش کریں۔

ائن زمانے بیں حکومت قلات کی وزارت پر مخارالد ولد میر تحد حسن (۱) مامور تھے۔ مولوی صاحب نے ان ہے بھی خط و کما بت شروع کر دی تھی۔ان کے بھی دو خط اس مجموعے میں موجود میں ،جس کے حوالے باربار دیے جا رہے میں۔ان سے واضح ہوتا ہے کدوز برموصوف بھی جہاد میں ہر ممکن اعانت کیلئے تیار تھے اور انھوں نے میر محراب فال والی قلات کے مشورے سے بیڈ کا کہتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) برجوسن افوند فع محرکا بینا تھا، بوسیوسا حب کے سفر جرت کے وقت قلات کا وزیراعظم تھا۔ ایک مواس برس کی عمر ہودیکی تھی دلیکن آقی ٹی شعنب و بحیطا ۂ سے محتوظ تھے ۔ سیوھید الدین خوابر زادہ سیوسا حب نے افوند سے محتوث کشاتھا کرچروا قبال اور دیانت وقتو کی کی یاودی کے بہتے موٹے بہت کم دیکھے تھے امیدا کرافر بھٹے محد تھا۔

جيصاباب

# حيدرآ بإدكاسفر

# سيدعبدالرحمن كامكتوب

ہم بتا کے ہیں کہ مولوی سید نصیر الدین پیرکوٹ پنچے تھے تو سید عبد الرحمٰن (خواہر زادہ سید صاحب ) حید رآباد گئے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے خیر پورے ایک خط ان کے نام ارسال کرویا تھا۔ انھوں نے جواب میں لکھا کہ حید رآباد ہیں دو نیک دل سروار ہیں: ایک احمد خال لتقاری ، دوسرا یوسف خال ۔ ان سے بات چیت ہوئی تو جواب دیا کہ مولوی صاحب پیرکوٹ میں تخبر سے رہیں ہم مناسب موقع پر حاکمان سندھ کے سامنے یہ موالد چیش کریں محمد تا کہ موسوف کو بہ طریق احسن حید رآباد بلایا جائے۔ سیدع بدالرحمٰن نے یہ بھی تکھا تھا کہ جب بلایا جائے تو دس سلم سوار لے کر تھنگی کے راستے سے آئیں۔ مولوی صاحب یہ خط تو تیج ہے۔ تو دس سلم سوار لے کر تھنگی کے راستے سے آئیں۔ مولوی صاحب یہ خط تو تیج ہے۔ تو در ابعے سے حید رآباد جائے کا انتظام کر چکے میں ادر کر کشتی والے کے بیعانہ بھی دے جات کی انتظام کر چکے تھے۔ درا)

# قيام حيدرآ باداورملا قات

افسوس کے مولوی صاحب کے حیور آباد جانے اور صا کمان سندھ سے ملا قات کرنے کی تفصیل اس مکتوب و خیرے میں شال سکی جواب تک دستیاب ہوسکا، لیکن قرائن میں ہیں کہ وہ کشتی کے ذریعے سے حیور آباد گئے ۔وہاں کچھ مدت مقیم رہے۔اغلب ہے،

<sup>(</sup>۱) اخبار مولوي سيرنسيرالدين ففوط من ا

حا کمان سندھ نے پیچھ تھا تف اور روپے چیش کیے ہوں ، تا ہم جباد میں سر گرم اعانت کی امید ہور کی نہ ہوئی۔ اگر وہ لوگ اعانت کے لئے تیار ہوجائے تو بھیٹاس کا کوئی عملی ثبوت سائے آجا تا۔ ایک خط میں صرف اتنام قوم ہے:

الحال كداز ملاقات ميرصاحيان حيورآ بادفراغ وست داده . آگرفتل الجي سجانهٔ شامل حال است ، فردا يا پس فردااز هيدرآ باد بدراوشكلي بيطرف ويركوث ردانه خواجم شد \_(1)

ترجمہ: اب سندھ کے میروں سے طاقات ہو چگی، میں خدا کے فضل سے کل یابرسول شکلی کے داستے حیدرآباد سے روانہ ہوکر پیرکوٹ بڑنے جاؤں گار

جمن زمانے جس سید صاحب حیدرآبادے گذر سے مقامان سندھ کے لئے حالات بدر جہاسازگار تے ہیں دہ اس زمانے جس بھی ہمت وعزیمت کا تقاضا پورانہ کر سکے آتھ دی سائی گذر جانے کے بعد حالات خاصے ناسازگار ہو چکے تھے۔اس وقت ان سے جانبازی کے کسی کار تا ہے گی کیا توقع ہو سکتی تھی ؟اگریز دل نے انھیں معاہدوں کی زنجروں بی بے طرح جکڑ لیا تھا۔ رنجیت سکھ آستہ آستہ سندھ کی طرف برھا چلا آر ہا تھا۔اگر حاکمان سندھ جنگ کیلئے تیار ہوجاتے تو یقین تھا کہ سندھ کے بیر بھی ان کا ساتھ دیے اور بجابہ ین کی اعانت ہے کم از کم سکھوں کو شکست دینا مشکل نہ تھا۔اس کے بعد اگریز کی افتہ اور کی ذنجیری بھی ڈھیلی ہوجا تی الیکن بیرجانبازی اور جانفانی کا کام تھا اور حاکمان سندھ عزت منداندز عملی ہوجا تیں انہیں بیرجانبازی اور جانفش نی کا کام تھا اور حاکمان سندھ عزت منداندز عملی کے اس جو ہرے بالکل بے شس جھے۔ تیجہ بینکلا کہ مزید چندسال بیں ان کی حکومت کا نقش حرف قلط کی طرح منادیا گیا اور مندوستان کے مسلمان حاکموں کی برعزی باعث اسلامی افتہ ارکی گئست وریخت کا جو آلم نامہ تیار ہور ہاتھا، اس بیں آیک نے باب کا اضافہ ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) اخبارمولوي سيدتعير الدين مخلوط ص ٢٠

غرض ملاقات کی تفصیلات تو بیش نظر نہیں ، کیکن مولوی صاحب نے حیدرآباد سے واپسی کے سفر کی مختصری سرگزشت ایک کمنوب میں بیان فرمادی ہے، آسے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

#### حبدرآ بادے مثاری

مولوی صاحب حیدرآ باوے چلی بہلی مزل مناری میں ہوئی، جوسندہ میں سادات کی ایک مشہور مند ہوئی۔ وارشاد ہے۔ مولوی سید عبدالکریم مند پر قائز تھے، جنھیں تمام سادات فاص عزت و تکریم کاستحق سیحے تھے۔ مولوی سید تصیرالدین نے جعد کی نماز مجد میں دوائی۔ وہیں میاں لطف اللہ سندھی ہے ملاقات ہوگئی، جوید بند منورہ کے داستے میں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب اور ان کے بارہ ساتھیوں نے میاں لطف اللہ علی اور پہر کا کھانا کھایا۔ شام کی دور تا مولوی سید عبدالکریم کے بال تھی۔ کھانے سے فارغ ہوکر اصل مقصد کے متعلق بات چیت کی۔ مولوی سید عبدالکریم اور میاں لطف اللہ دولوں نے کہا کہ مزاریوں کے بات جیت کی۔ مولوی سید عبدالکریم اور میاں لطف اللہ دولوں نے کہا کہ مزاریوں کے علی نے جس جینی مناسب ہے:

اگرامسال جعیت گردشاشد،ای جانبال مع اتباع خوایش ماخرخوانیم شدرسال آکنده ادادهٔ کدیدمنوره داریم ر(۱)

ترجمہ: اگراس سال آپ کے پاس معقول جعیت فراہم ہوگئ تو ہم یمی اپنے مریدوں کو لے کر حاضر ہو جا تھی ہے۔ اسکلے سال ہم عدید منورہ جانے کا ارادہ کئے بیٹھے ہیں۔

بإله

مناری سے روانہ ہوکر مولوی صاحب بالد پینے، جو تخدوم نو سطح کی در کاہ کے باعث

<sup>(</sup>١) اخبارمولوگ بيرفسيرالدين فلوطيم ٢١٥٠

سندھ شی بہت مقدس مقام مانا جاتا تھا۔ مولوی سیدنسیرالدین نے درگاہ کے متولی مخدوم سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ آپ کو بھی جہاد میں شریک ہوتا جا ہے ۔ انھوں نے فر مایا: اگر فیرانِ سندھ بھراہ شاخوا ہندرفت مانیز حاضر سنتیم ۔ (۱) ترجمہ: اگر سندھ کے بیرآپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہو گئے تو ہمیں بھی حاضری شرزال شہوگا۔

مرقع عبرت

دیکھے عزت کی زندگی کے متعلق مسلمانوں کی بے بروائی بلکہ بے حسی سی ورجہ
انسوں ناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ بیلوگ بڑی بڑی گدیوں کے بالک تھے اور وہ
گدیاں صرف خدمت می کی برکت سے بی تھیں۔ خدمت می بی ان کا اصل وظیفہ تھا،
علایاں صرف خدمت می کی برکت سے بی تھیں۔ خدمت می بی ان کا اصل وظیفہ تھا،
علایا ہم بیلوگ بھی فریعنہ کہ جباد کو ای صورت بیں اوا کر نے برآبادہ تھے کہ دوسرے آبادہ
عوجا کیں۔ مولوی سیوعید الکریم اور میاں لطف اللہ نے بیش کی گویا جعیت کی فراہمی تنہا
مولوی سید تھیر الدین کے ذہبے تھی اور ان لوگوں کا کام صرف بیتھا کہ بزاروں آوی میدان جنگ میں ان کے ذوال کا بیش خیر تھا۔
میدان جنگ بیل کھڑے ویکھیں تو یہ بھی جا کھڑے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان سیفت وعزیمت کی روح سے محروم ہو کھی تھے۔ بی ان کے ذوال کا بیش خیر تھا۔
انسوں کہ اس عبرت انگیز صورت حال پر آنسو بہانے والی آنکھیں بھی بہت ہی کم تھیں۔
متاع عزت کا اثنا بھینا رنج افزا تھا، لیکن اس سے بدر جہازیادہ رنج بیتھا کہ لئے والوں
کارل سے نقصان کا احساس ذائل ہوگیا۔ اقبال کیا خوب کہ یکے ہیں درمہ اللہ تھا کہ

وائے ناکامی متائج کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتارہا

<sup>(</sup>١) اخبارمولوي سيرنعيرالدين مخطوط ص: ٣٥٠

### كوث تاج محمدا در نوشهرو

مولوی صاحب نے ہالد کے بعد وت تاج محمد اور توشہر وکا ذکر کیا ہے۔ بچ ہیں یقیناً بعض منزلیں چھوڑ دیں، عالباس لئے کہ وہاں کوئی قابل ذکر واقعہ فیش نہ آیا۔ کوٹ تائ محمد شی مولوی جان محمد احمد نے رفاقت کا عہد کیا۔ نوشپر وہیں وہ پیرشہاب الدین کی گدی کے سجادہ نشیں صاحب سے ملے، جن کا نام عمد اُکی اور لقب امیر عمر تھا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بیصاحب بڑے عابد ، ذابداور عالم ہیں۔ میری آ مدکاس کراستقبال کیلئے فرماتے ہیں کہ بیصاحب بڑے عابد ، ذابداور عالم ہیں۔ میری آ مدکاس کراستقبال کیلئے ایک کوئی باہر نگل آئے ایکن میں دوسرے داستے سے ان کے مکان پر جا پہنچا۔ اُنھوں نے دارے شہرانے کا انتظام بخو بی کرد کھا تھا۔ بڑے سن اخلاق سے پیش آ گے۔

سوئے اتفاق ہے مولوی صاحب کے چند ساتھی سفر کی تکان اورا ختابا ف آب وہوا کے باعث بیار ہو مجھے ۔ ابواحرعلی اوئٹ ہے گر گئے تھے اوران کا شاندائر کیا اور جوڑول میں ورد ہوئے نے لگار مولوی صاحب تین روز نوشپر ویکی تفہر ے ۔ وہ بیار قدر سے روبہ محت ہوئے تو میاں عبد الحق سجادہ نشین نے انگی سواری کیلئے کجاوے والے اوث کا بند ویست کردیا۔ میال ابواحرعلی اور میال عبد الرحیم کو تاصحت نوشپر وہی بیل تیموڑ تا پڑا۔ میر نوازش علی کوان کی تیار داری کے لئے مقرد کردیا میں۔

# مزيدملا قاتنيں

مولوی صاحب نوشہر و سے روانہ ہوئے تو میاں عثان سندھی سے جالے۔انھوں نے ایک صاحب سیدمحمد نواز کا پند دیا اور کہا کہ ان سے ضرور ملنا جا ہے۔ چنانچے میال عثان کوساتھ کیکر مولوی صاحب آٹھ کوس کا چکر کا شنے ہوئے سیدمحمد نواز سے ملے۔ پھر منگورجہ پہنچ اور سید ناصرعلی سے ملاقات کی ، جوسندھ کے بلند پایہ مشاکخ بیس سے شخے۔ وہیں پیرزادہ دراز والاسے ملاقات ہوئی اور کھڑہ ہیں مخدوم عبدانی اتی کے پاس جامخہرے۔سید محدنواز بسیدنا صرعلی اور پیرزادہ دراز والا کی ملا قانوں کا مفصل حال مرقوم نہیں۔مولوی معاصب نے صرف اثنا لکھا ہے:

حاصل آنکہ زبانی ہمہ مشارکخ وعلا واقر ارشمول درامر معلوم کردند۔(۱) ترجمہ: غرض سندھ کے تمام علاءاور مشارکخ نے اسر معلوم یعنی جہاد ہیں شامل ہونے کا زبانی اقرار کیا۔

خوش گوارتو قعات

اس سفریس متکورجه پینچ کرمولوی صاحب خود بھی بیار ہو گئے۔ پیرکوٹ مینچ تو بیار می بز هگئی۔ نا میارسسبل لیمنا پڑا۔

اینے بچھ ساتھیوں کو تھوڑے اور اونٹ دے کر شکار پور بھیجے ویا تھا، غالبّاس کئے کہ وہاں جانوروں کی چرائی کا انظام اچھاتھا۔

ایک کمتوب بیس اپنی سرگرم کوششوں کے نتائج کا خلاصہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

بغنس اپنی سرگرم کوششوں کے نتائج کا خلاصہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

وجہد ہا کر دہ واقر ارتامہ ہا نوشند دادہ اند عوام دخواص ایس ملک چے علاومشائخ

وچہد کیراں تجول سلیم بسیاری دارند ...... افتاء اللہ تعالیٰ درع صرتہ چندر درنہ ہم ہا تاہیم
عمازیاں خواہند شد وسلسلہ تحصیل صدقات ہم از دست و ابتال دریں ملک

کنانیدہ می شود، ووعظ وقعائ ودعوت جمرت و جہاد برزبان سندھی از وشال تی
الامکان کنانیدہ می شود۔ آئندہ باید یہ کہ تقدیم ایز دی چھبوری فرماید۔ (۲)

ترجمہ: سندھ کے عالم اور پیر جہاد کے باب جی میرے شریک ہیں۔ انھوں نے اقرار نامے لکھ کردے دیے ہیں۔ ملک کے عوام دخواس علیا و مشارمج

<sup>(</sup>١) اخبارمونوي سيرتسيرالدين مخطوط ص ١٩٨٠

<sup>(</sup>۲) اخبارمولوی سیرنسیرالد ان تخفوط ص: ۱۳۲۸ ۱۳۲۸

موں خواہ دوسرے لوگ بقیول دھوت کا اظہار بزی سر کری ہے کر رہے ہیں۔خدائے چاہا تو چندروز بیں وہ سب خاز ہوں کے ساتھ ہوجا ئیں گے۔ اس ملک میں صدقات وصول کرنے کا کام بھی اٹھیں کے ہاتھوں میں اٹھام پار ہا ہے۔سندھی زبان میں وعظ وہیجت اور دھوت بھرت و جہاد کا انتظام بھی جس حد تک مکن ہے وی کررہے ہیں۔ آئندہ و کیمنے ، خدا کی تفقد رکس رنگ میں فاہر ہوتی ہے۔

### ساتوال باب:

## دعوت عام كااهتمام

### سيدصاحب كحا كابررفقاء

مولوی سیدنصیرالدین ایک طرف سندہ میں بیٹے ہوئے مختف اصحاب کواعا نت کیلئے تیار کررہے تھے، دوسری طرف ہندہ تان میں پ در پ دعوت جہاد کیلئے اعلام نائے بھی رہ بخارہ وہ تا مام کا جوائظام فر مادیا نائے بھی رہ بجادعوت عام کا جوائظام فر مادیا تھا، وہ بھی بدستور جاری تھا۔ خصوصاً سولا ناسید محمظی رام پوری اورمولا ناولایت علی عظیم آبادی ادائے فرائفن میں بڑی سرگری دکھا رہے تھے۔ بھین ہے کہ بھی کیفیت سید مساحب کے مقرر فر مائے ہوئے دوسرے داعیوں کی ہوگی، اگر چدان کی سرگرمیوں کے تفصیلی حالات معلوم نہ ہوئے دوسرے داعیوں کی ہوگی، اگر چدان کی سرگرمیوں کے تفصیلی حالات معلوم نہ ہوئے اورمولا نا ولایت علی کا ذکر کیا ہے،۔

### مجاہدین کے قافلے

ایک خط میں فرماتے ہیں: سیدالفت حسین ، مولا نامجرعنی اور مولا ناولایت علی سے رخصت ہو کر کلکتہ ہے آخر ذی قعد و میں یہاں پہنچ گئے ۔ ان کے ساتھ تقریباً ہیں آ دمی ہیں ۔ وہ جھیارا در گھوڑ ہے بھی ساتھ لائے ہیں۔ (1)

أيدادر كمتوب بين فرماتي بين:

<sup>(</sup>۱) اخبارمونوی سیدنعبیرالد بین مخلوط می ۱۳۰

مولوی عبد الرحمن صاحب با پنجاه کس مجابدین ونقندی وسلاح به موجب ارشاد مولوی ولایت ملی صاحب از بنگال دارد شدند..... ومولوی محمود علی صاحب نیز به جماعه کمیشرشال لشکر گردیدند به علی بندالقیاس توافل بسیار به موجب ارشاد مولوی سید محرعلی صاحب ما منز حضور مجابدال می شود .. (۱)

ترجمہ: مولوی عبد الرحمٰن صاحب پیاس مجاہدوں کے ساتھ نظری اور بتھیار نے کرمولوی والا بہت بنی کا رشاد کے مطابق بنگال سے آھے اور مولوی محدوظی معاصب بھی بڑی جماعت کے ساتھ لفکر میں شائل ہو گئے۔ ای طرح مولوی سید محموظی کے ارشاد کے مطابق بہت سے قافے مجاہدین کے پاس بھی مولوی سید محموظی کے ارشاد کے مطابق بہت سے قافے مجاہدین کے پاس بھی مولوی سید محموظی کے ارشاد کے مطابق بہت سے قافے مجاہدین کے پاس بھی مولوی سید محموظی کے ارشاد کے مطابق بہت سے قافے مجاہدین کے پاس بھی مولوی سید محموظی کے ارشاد کے مطابق بہت سے تا ہے ہو ہیں۔

ایک کمتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی عبدالرحمٰن اور مولوی محمود علی سے علاوہ ایک صاحب مولوی عبد اللہ بھی مجاہدین بٹی شریک تھے۔ شاہ آئٹی نے اطلاع دی کہ مولوی سیدا حمد شاہ کر نال وسہار نبور سے بچاس مجاہدین کو لے کر دہلی پنچے تھے اور سندھ روانہ ہو گئے۔ (۲) جرال ایشیا تک سوسائی بمبئی، کے ایک مقالے سے واضح ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس زیادہ تر مجاہدین بٹکال اور ہندوستان لینی بہار اور یو بی سے پیٹے۔ (۳)

### قابل توجه نكته

سیدصاحب کی جاری کی ہو گی تحریک کے سلسطے ش بینکتہ خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اس وفت ہندوستان کی وسیع سرز مین میں احیاے اسلام واسلامیت کیلئے جانبازی وجانفشانی صرف ای گروہ میں محدودر دائی تھی، جوسید صاحب کی آغوش فیض میں تربیت

<sup>(</sup>١) اخبارمولوي سيرتسيرالد ين مخطوط ص ١٢٣٠

<sup>(</sup>۲) اخبار مولوی سپرنسیرالدین مخلوطیس ۵۳۵

<sup>(</sup>٣) جلد جهارو بمص ١٥٥٥

ی**ا چکا تما به بندوستان میں اس دفت بھی کروڑ ون مسمان موجود تقے بلکوں اور ریاستوں** کے والی بھی ، بزے بزے امیر اور جا کیرد اربھی ،علا وومشائخ بھی الیکن اسلامی حمیت کے سلسلے میں ایٹار وقر بانی کی تزب صرف سید صاحب کے رفقاء میں موجز ن تھی۔وہ جہاں بھی تھے اور جس حال میں بھی تھے بصرف اس نسب العین کے حصول کو تقویت پہنچانے کے لئے وقف تھے،جس کا ملکم سیدصاحب نے بیند کیا تھا۔سوال بیبیس کہ ان امحاب ک قرباغول كالتيجة حسب مرادلكا بإنه لكلاموال صرف يهب كدجس مقصدكوه وحق مجهة سخه، جون**عب ا**لعین ان کےنز دیک اسلامیت کی روح اور غیرت ایمانی کی جان تھا،ا*س کیلئے* **جو کھوان کے امکان میں تغ**اءوہ اٹھوں سنے کیاء یا نہ کیا۔ تاریخ کی شہادت اس بارے میں ا کیک اورمسرف ایک ہے۔ وہ بخت سے بخت اور نازک سے نازک مالات بیں بھی ہے وریداحیائے اسلامیت کیلئے قربانیاں کرئے رہے اوراس امرے کوئی سروکار ندر کھا کہ کسی اسلامی حلقے کی زبان پر محسین کا کوئی کلمہ جاری ہوتا ہے بانہیں ، کیونکہ دوا پی ان قریانیوں کیلئے مرف خدائے بزرگ و برتزے اجر کے آرز ومند تنے ۔ان کے سانہ وجود کا · ترازم رف ايك تماليني إن أجُرِي الأعلى اللّهِ - حاري اسلاميت كاشيوه ان كَعْمَلُ **میں کیار ہا؟ بیرکہ بھی ان برفسا دِعقا کدے الزامات عاکد کرد ہے اور بھی ان کے اسلام ہی کو** محل نظر قرار دے دیا۔ہم گزشتہ سوسال میں جن بدیختیوں کا شکار رہے ، کیا وہ جارے أنعين انسوس ناك الله ل كاطبعي متيجه نتفيس؟

### مولوی صاحب کے مخاطب

مولوی ساحب نے جواعلام نامے بھیج، وہ تمام مسلمانوں کے نام تھے، کین ایک کتوب میں انھوں نے اپنے خاص می طبین کے نام بھی درج کردیے ہیں، جواس فرض سے یہاں چیش کیے جاتے ہیں کداول مولوی صاحب کے دائر و دھوت کی وسعت کا اندازه بوجائے ، دوسرے معلوم ہوجائے کاس تاریک دوریس کون کون سے اصحاب دعوت حق کے فیرمقدم میں چیش چیش تنے :

ار مولوی محدسراج الدین اوردوسر مے طعم دیندارسا کنان الجمیر-۳ \_مولوي خليل الرحمن ، السيكي فرزندا در بها كي مولوي بها درعلي ،سيدحميد الدين (خو هر زاده سیدمها حب )،سیدمحمه بعقو ب (برادر زاده سید صاحب) سید زین العابدین ،سید ابوالقاسم (ابناءسيداح على خوابرزادة سيدصاحب) اوردوسر مدعدين دارسا كنان أو مك-٣٠ مولانا شاه اتحق مولاتا يعقوب مولوي كرامت على مولوي محبوب عل (١)، مولوی نعیرالدین مولوی مظفر حسین مولوی بین محد ، حاجی محد ، ماجی مزال مولوی حافظ محد حسین ،مونوی کرم الله بمونوی البی بخش ،مونوی جمال الدین ،حافظ عبد الرحمٰن **،مونوی مجمه** وزیرعلی بنشی ایز دبخش ، امیر المدین ، اثبن الدین ، حافظ مبدالرزاق ،مولو**ی عبدانشه ,مولوی** على محر به دولوى بها والدين به دلوى عبد الخالق ، مولوى امام على ، حافظ اكرام الدين به دولوي شاه على مولوي عبد الله خال علوى (٣) ، بشارت خال ، مولوى عبد الجيد ، قارى احدز مال ، عافظ چھو بیک معافظ احمد خال بخطیم الله خال، میر زا ایوب بیک،میان نجابت علی، قامنی عبد الرحمٰن عرب مرائعة والله بميان غلام محى الدين، حافظ و لي محمد : ميان ركن الدين، میاں البی بخش آئیز ساز ،مولوی امرادعلی ،مولوی تذریحسین (۳) نیز دوسر یعلیا وطلبدادر صلخاءسا کنانِ دہلی ونواح۔

م. مولوی بزرگ علی (۴) مولوی عزایت احمد(۵) مولوی محم مقلی اور دوسرے

<sup>(</sup>ا) یدوی مولوی محیدید ال بی جوسید صاحب سكذائ من سرعد كافئ كريست و سادل كي بيار دائن آ محد تهد

<sup>(</sup>۲) دبلی کے آخری دور کے مشہور عالم بلیریب اور شاعر۔ اصل وطن غالبٌ خورجہ تھا۔ زندگی کا بڑا حصد د لی عی گڑا دا۔ پھرش آبادش ایک۔ دئیس کے یاس لمازم ہوسمے تھے۔ وہیں ۲۲۱ھ (۱۸۴۲م) و) بھی فوت ہوئے۔

<sup>(</sup>۳) خنج الكل ميان سيدنز يرحسين موجوم محدث والوي.

<sup>(</sup>٣) على مُزعد كى جامع مهم كدر يريك سناد بمعقول كربهت بويد عالم تضر

<sup>(</sup>٥) مولاناملتي منايت احماكوري، جنول فيشاء التي عديد كى .... بتيرمائيم على تندوم

علماء ومسلحاء ساكتان على كرّحه

۵\_قامنی حیات بخش(۱) بمولوی مروان علی بیشن محمر تقی ، دار دغه راحم سا کنان میر تھ۔

٧\_مولوي وحيد الدين مولوي خدا بخش مولوي تبورعني مولوي خير الدين (٣)،

مولوى منيرالدين ساكنان معلم جميزونيره

ے مولوی رمضان علی مولوی امانت علی مولوی کریم الله ، شیخ رحمان بخش ، صوفی صاحب ، شاه غلام علی دبیر بدی اور دوسرے اکا برسا کنانِ امرو بد۔

۸ عافظ عبدالرجيم ميال عثان ،مياس جى خليفه سائنان مراوآ باد ـ

٩- حاتی صبغت الله، شیخ محد حسین اور دوسرے دیندارسا کنان گڑھ مکٹیٹر۔

۱۰ه مولوی حیدرعلی به دلوی نورالاسلام ، اخوند زعفران ، اکبرعلی خال ، شاہ دل خال ، حافظ احمر علی بمرتضی خال ، اخوندامام الدین ، قاری صاحب اور دوسرے امحاب ساکتان رام پور۔

اله میرزاحس علی (۳) به دلوی خرم علی (۴) به مولوی اللی بخش بسیداولادحسن (۵)، مولوی مکارم خان به مولوی سخاوت علی (۲) به مولوی کرومت علی (۷) سا کنال کان پور فرخ آباد، بائده، برلی به توج، جون پوروغیره-

مخذ شرصی کا بقیرها شید .... سندنی چرمولوی بزرگ علی سے قیض حاصل کیا اور آنیس کے عدر سے بیس طاز م ہو گئے ہے ۔ آخر کار آئر کو وہی صدر اتل بن مجھ منظے غیر ان پر مقد مد جیا اور میس دوام ہے بورور یا ہے شور کی مزافی ۔ وہیں آنھوں نے تاریخ حبیب الانکھی تھی۔ قید سے رہا ہوکر آئے اور بچ کے لئے روانہ ہوئے ۔ راستے ہی جہاز چیاں کے گرا کرخرق ہوگیا اور مولانا مستدر کی تذریوئے ۔ تاریخ وفات عدشونل اعتادہ (عمرا پر بیل ۱۸۲۳ء) ہے۔
دری صفر مدر سند تھ تھے ہے۔ درک سے ماد

- (ا) قامتی احمدالله میرشی همپید بالاکوت کے والعد
- (٢) ان ے عالباً مولوی خمرالدین شرکوئی مراویں۔
- (۳) ميرزاهن على تعدّث . (۴) مولوى قرم على بليورى .
- (٥) سيداولاد من قوى ( تواب مديق من مان كروالد) (١) مولوى عاوت على جون يورى-
  - (4) مولوی کرامستایی جوان م ری۔

۱۹۳ مولوی احمد القد مولوی رحمت القد ، ها فظ صد لین اور دوسرے علیا و دستی م ساکنان بتاری به

۱۳۳ <u>ع</u>یم فرزندهلی مو**لوی محرفصی** اور دوسرے عظامها کنانِ غازی بورسهمرام شره نیر-

سمار شاہ محمد حسین بمولوی ولایت علی بمولوی النی بخش اور دوسرے خلفاء سید صاحب سائنان عظیم آیاد بمظفر پور، چیمبرہ بمونگیرو غیرہ۔

۵۱ مولوی محمطی بمولوی امام الدین بمولوی مراد ، قاطنی عبدالباری بصولی نورمحد، خشی غلام رحمن بمولوی حراست الله ، مولوی عبدالله بمستری رجب علی اور دوسرے علماء وصلحا وکلکته دنو اح۔

یال ایک سوچھامتحاب ہیں ۔اس ہے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ سیدصاحب کے زمانے ہے دعوت کا کتا عمدہ انتظام ہو گیا تھا۔

## سيرصاحب كي امليه كاجذبه أيثار

سیدہ ام المعیل (اہلیہ سید صاحب) سید صاحب کے زمانے میں ہمی جہ عت عاہدین کی ہرممکن خدمت انجام دیتی رہیں۔ایک موقع پرانھوں نے دس ہزار کی رقم سید صاحب کے پاس بھیج دی تھی، حالا تکہ خود اُن کے گذارے کا کوئی متقل انظام شقا۔ مولوی سیدنھیرالدین لکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہے کوٹ پنچے تو سیدہ محتر مدنے ہماری خبر گیری میں وئی دقیقہ سمی انھانہ رکھا۔

أيك موقع پرمولوي صاحب سے فرمایا:

آ نچہ از باست میرائے ایس کار است و جمعتہ اطوارہ سعادت داتار محمد استعمال معاصد وسیاعد تست وتمامی امناع خودرار و بروے ایس نیاز مندور کا واللی سجانه کروند که این جماعة تخلفسین که تحض حسیة لنداز وقت امام جمام به رفاقت واطاعت مابود واند واز رفقاء اصغیاء تواند - به هر چه کوئی سمیج اند، و به هر چه فرمائی مطبع - (۱)

متر جمد: ہمادے پاس جو بکھ ہے، جہاد کے کار خیر کیلئے وقف ہے۔ مجمد اسلیل (سیدہ کا فرز ندار جمند) آپ کا حالی اور عدد گار ہوگا۔ پھر اپنے تمام خادموں کومیرے سامنے بلا کرفر مایا: پیٹنص لوگ سیدصاحب کے زمانے سے محص خدا کیلئے ہمارے ساتھ ہے آتے ہیں، بیسب آپ کے ساتھی ہیں۔ جو کیفر ماکمیں مے واسے میں مے، جو تھمویں مے واس کی آس کے ساتھی ہیں۔ جو

أعلام نامه

پھرسیدہ نے عام مسلمانوں کینے ایک مفصل اعلام نامہ مرتب کیا ، جس کا مقمون سیقفا کے واقعہ بالاکوٹ کے بعد کاروبار جہاد کہنی صورت جس قائم ندر ہا۔ مولوی سید نصیرالدین نے عالیٰ ہمتی سے کام لے کر پھراس کا بیڑا اٹھ بیا ہے۔ بیش عورت زات ہوں اور بیکام انجام نہیں دے عتی میرا بچ محمد استعیل کسن ہے اور اس بارگراں کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ ہم لوگ معرف دعاء کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ میدان عمل میں آئیں۔ جن کے پاس زادِ راہ ہواری اور ضرورت کی دوسری چیزی موجود ہوں ، وہ جلد پینچیں ۔ جوخود نہ اسکیں ، وہ دوسروں کی امداد کریں ۔ افسوس کے مسلمان تن آسانی کے باعث اپنی عمری اس مرز مین میں ضافع کررہے ہیں ، جس پر غیر مسلم مسلط ہیں اور باہم انتحاد وا نفاق سے وہ قدم تیں افراد کا تھا دوا نفاق سے وہ قدم تیں افراد کریں۔ افسوس کے شوکت کا انتحاد وا نفاق سے وہ قدم تیں افراد کریں۔ افسوس کے شوکت کا انتحاد دا نفاق سے وہ قدم تیں افراد کریں۔ افسوس کے ناحمہ انتحاد وا نفاق سے وہ قدم تیں افراد ہوں کی شوکت کا انتحاد ہوں۔

اگرایمان داران مندوستان تونیق بافته بدقند رطاقت واستطاعت دهر از یک فلوس تالک رو پیدانداد ما زیال کنند، بعیداز اخلاص مندی دهمیت اسلای

<sup>(</sup>۱) اخبادمولوي سيفسير لدين مخلوط ص . ۹

ایشاں نہ قوابد بودوب تنو اصوا ا بالنعقی و تو احدوا بالمصبر کارفر مود و قریب بالمصبر کارفر مود و قریب با امر و فن بفتیر و زن بیشو بروشو بربد زن و عمایہ بر بھسار و دوست بدوست تر غیب این الداد و فصرت و ین کنند ، از غیرستی ایمانی اینال دور نہ فواج بود ۔ (۱) تر جمہ: اگر جند دستان کے ایمان داروں کو خدا تو فیق دے اور و ہ استطاعت کے مطابق آیک بھیے سے ایک لاکھ تک ان غاز بول کی الداد کری تو بیام اُن کے اظام اور اسلامی جمیت سے بحید نہ ہوگا ۔ فدا فر باتا ہے ایمان داروگ دو ہیں ، جفول نے اور عمل کی اور ایک دوسرے کوراتی اور مبر کی داروگ دو ہیں ، جفول نے اور عمل این فریب ایر کو بنی فقیر کو، بیوی شو برکور شو بر بوک کو، پروی شو برکور شو برکور شو بر بوک کو، پروی شو برکور شو بر بوک کو، پروی کو دوست دوست کو اس الداد کی ترفیب دے اور دین کی نفرت کرے قریب امرا بحائی غیرت سے دور نہ ہوگا۔

### حالات کی ساز گاری

ای دفت علاقہ سرحد ہیں سکھوں کی حکومت کے خلاف خاصا ہنگامہ بپا تھا۔ ایک طرف امیر دوست محمد خاں پشاور کی بازیافت کیلئے سرگرم کوششیں کررہا تھا، دوسری طرف خوائین سرحد ہیں سے مختلف اصحاب امیر موصوف کی ہرمکن امداد کیلئے میدان میں آ چکے ہتے، جن ہیں سے فتح خال پنجتاری بہطور خاص قابل ذکر ہے۔ سیدہ اُمِ آسمیل اپنے اعلام نامہ ہیں ان داقعات کا ذکر کر کے فرماتی ہیں:

الفارسكي به آل سومشغول ومعروف بـ اگرخواسته تحضرت قادر توانا جل جلالداست، دري وقت كارے خواج شد ـ (۲) منابع ماري ماري ماري مشغول مير دري ماري ماري

تر جمه: سکه پیثاور کی طرف مشغول ومصروف ہیں ( دوسری طرف بھاری

<sup>(</sup>۱) اخبارمولوي سيانمبر لدين تخفوطيس ٩٨-٥٠٠

<sup>(</sup>۱) اخدار سولوي سيونعيير الدين تنطوط ص ١٠٠

الشكرنيس لا يحلقه ) أكر خدائ قادر وتو انا كافعنل شال حال بوتو اس موقع ير يكحه كام موسكة كا-

سيدعبدالرحمٰن اور دوسرے اصحاب

سیدعبدالرحمٰن کاروبار جہاد میں ہمدتن شریک تھے۔متعدداعلام ناموں پر اُن کے اورسیداسلعیل کے دستخط شبت ہیں۔ہم پہلے بتا چکے ہیں کدشن ولی جمر پھلتی بھی سید صاحب کی چر الی اہلیکو لے کرسند ھ پہنچ گئے تھے۔وہ بھی تمام سرگرمیوں میں شریک رہے۔ بعض وعوت ناموں اورخطوں پروہ بھی دستخط فرماتے رہے۔

غرض!ن خدا مست اصحاب نے جہاد کو کامیاب بنانے کیلئے سعی دکوشش کا کوئی پہلو اٹھان رکھااور جو کچھان کی استطاعت میں تھا،اسے دلی خلوص اور تڑپ سے پورا کر دیا۔

آڻھواں با ب:

### و کن میں دعوت وتبلیغ د کن میں دعوت وتبلیغ

## سيد محمرعلى اورمولوى ولايت على

ہم پہلے بنا بچکے ہیں کہ سیدصہ حب نے ابتدا پی سید مجمع ملی رام پوری کو وعوت وہنٹ کی غرض سے حیدر آباد بھیجانند ۔ پھر سولو ک ولایت علی وہاں متعمین ہوگئے اور مولو کی محمع ملی کو مدراس جانے کا حکم مل گیا ۔ مولو ک ولایت میں حیدر آباد سے روانہ ہوئے تو وس ہزار کے قریب مسلمان ان کے صلفہ اراوت میں وافن ہو تھے تھے ۔ ان میں بہت سے اکا برجمی شامل تھے ۔ مثلاً ا

ا .. مولوی محمد آصف جومولوی محمد رفیع الدین مغفور کے دارد بنھے۔ ان کی کوششول سے بعد از ان ایک ان کو کے قریب مسلمان داخل ہیںت :و نے ۔ ان میس امیر کبیر نواب منٹس الا مراہ بھی شامل تھے۔

۳ یسید محمد عیاس، بیامولوی محمد آصف کے بھا تیجے اور ناصر الدولہ نظام کے بھائی مبارز المدولہ کے استاوز اوے متھے۔

٣ ـ ميرفضل الله جوخود ناصر الدول ، كاستاد يخف ـ

ان کےعلا؛ ومولوی سید تر مغربی به ولوی مجمد عباس ، مولوی پیر محمد اور مولوی سید قاسم کے نام بھی تدکور ہیں ۔۔

دعوت کے خاص مراکز

حلقہ ارادت کی توسیع کے ساتھ جا بجا مرا کر قائم ہو گئے تھے، جن کا انتظام مختلف

بزركون في سنبال لياتفاد مثلاً:

ا۔ سولوی محمد ولی الدین - بیرصاحب مسٹر پا مرائگریز تاجر کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کامکان عینی میال کے بازار میں تھا۔

۳\_مولوی محد سلیم جومبارز الدوله کی سر کار میں ملازم تھے۔ان کا مکان کو ظام علی جاہ میں تھا۔

۳۔ مولوی محمد کرامت علی، بیراجا چنر ولعل کی سرکار پس ملازم تصاور آن کا مکان صفر رنواز جنگ کی سجد کے قریب شکر عنج میں تھا۔

۳ مولوی محرعماد الدین، میمولوی محمد آصف کے فرزند تنے مہارز الدولہ کی سرکار میں ملازمت اختیار کر لی تھی ، ان کامکان باز ارسلیمان جاہ میں تھا۔

ے مولوی محمد فریدالدین میہ بھی مبارز الدولہ کی سرکار میں ملازم سے اوران کا مکان کوٹلہ عالی جاہ میں سیدمحمد عباس کے مکان ہے منصل تھا۔

۲ \_ مولوى عبدالهادى ملازم سركارمبارز الدوليه ان كامكان كونلد عالى جاه بيس تعا\_

٤ ـ مولوي جيرجعفر ملازم سركارنواب تنس الدوله ١٠ فكامكان بازار سليمان جاه بيس تعاـ

۸۔ سیدعبدالوا صدعرف واحد کلی ، بیسید قاسم کے چھوٹے بھائی اور دولت آ صغیبہ میں ۔ ملازم تھے۔ان کا مکان مولوی محمر جعفر کے مکان سے قریب تھا۔

ر | \_\_\_\_ بران مرکارشن الامراء، ان کامکان نتخ درواز ہ کے پاس تھا۔ 9۔مولوی حسن مجمد ملازم سرکارشن الامراء، ان کامکان نتخ درواز ہ کے پاس تھا۔

الماحا فظاعبدالسيع ملازم سركار مبارز الدوله والاكامكان بيم بازار بين تفار

اا \_ممال محد شرف الدين ملازم سركار مبارز الدوله، ان كامكان مسجد تفيحت المسلمين

کے پاک تھا۔

۱۲ حافظ حسن خال رام بوری مؤزم سر کار مبارز الدولہ،ان کا مکان مولوی محمد جعفر کے مکان کے باس باز ارسلیمان جاہ بیس تھا۔ ١٣ \_مولوي عبدالرزاق ان كامكان كوثله عالى جاه يتن تحا-

۱۳۳ سید جلال الدین، بیمنگاریٹری پیٹ رہے تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے۔ سید عبداللہ ان کے معاون ور نقل تھے۔

قیام گاہوں کی تفصیل بیان کرنے کا معابیہ ہے کہ بید مقامات تعلیم و تدریس ، وعظ و تعید اوراصلاح ودری کے خاص مرکز سے گردو بیش کے مسلمان انھیں مقامات پروقنا فو تنا جمع ہوجائے ہے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سید صاحب کے رفقاء و خلفاء احیا کے اسلامیت اور اصفارت عقائد واعمال کا کام کس اہتمام و تنظیم سے انجام دیتے سے بیمرف ایک مقام کی سرسری تفصیلات ہیں۔ یقین ہے کہ انھوں نے ہرمقام پرائی فتم کے انتظامات کرد کھے ہوں گے۔

### مبارزالدوله كى عزييت

ناصر الدولہ کے بھائی نواب مبارز الدولہ نے اس تحریک اصلاح میں سبقت کا مقام عاصل کر لیا۔ انھول نے سید صاحب کی کتاب ''صراط مستقیم'' اور شاہ اسلمیل کی کتاب '' تقوید الا بھان '' پڑھیں تو شرک و بدعت اور منہیات کے تمام مراسم ترک کرویے۔ وقت کے امراء کی طرح ان کے حرم میں بھی بہت می تورتیں داخل تھیں ۔ مبارز الدولہ نے صرف چار تورتیں رکھیں ۔ باقی سب کواجازت دے دی کہ نکارج ٹانی کر کیس اور جرا کیک کو صرف چار تورتیں رکھیں ۔ باقی سب کواجازت دے دی کہ نکارج ٹانی کر کیس اور جرا کیک کو اس کی دومری چیزیں دے دیں ۔ ان کے در بار

غرض ان کے گھر، در بار اور جا کیر پی شریعت کے مطابق عمل ہونے لگا۔ بعض لوگوں نے مخالفت کا شورا تھایا، لیکن مبارز الدولہ طریق حق پرعزم وجزم سے قائم ہو بھے تھے، للبذاان پرکوئی اثر نہ پڑا۔

### مولوي نصيرالدين كااعلام نامه

مولوی نصیرالدین کا اعلام نامدنواب مبارزاند ولد کے ملاحظے ہیں پیش ہواتو نواب مولوی سیدقاسم ، حافظ میں پیش ہواتو نواب مولوی سیدع ہاں ، مولوی سید قاسم ، حافظ سیدمجہ وداور مولوی بیجہ کو بلا کر تھم و یا کہ آپ حضرات بچاس مجہد نین سماتھ لے کرستدھ ہے جا کیں ، تمام حالات قود ملاحظہ کریں ۔ بید دیکھیں کہ جا کیاں سندھ کس حد تک جمایت کے لئے تیار ہیں ، مجاہدین کی قیام گاہ کیس ہے اور وہاں افراب ت و مصارف کا کیا حال ہے ۔ بیسب بیجہ ور بان فراب ت و مصارف کا کیا حال ہے ۔ بیسب بیجہ ور بافت کر کے:

و کیل معتقد را نزد مافرت و اطلاع دہید، ماحتی الامکان بہتا ئید مجاہداں خواتیم پروافت ومال داسباب نیٹر ومر ہم بسیار ، انتقوائیم عمود (1) مرجمہ القابل احتیاد و کیل جور سے باس بھیج کر اطلاع دینجے رہم حتی الامکان مجاہرین کی تا نید کریں گئے۔ بہت سامان واسباب اور بہت سے آدی بھیجیں تے۔

## حيدرآ بادوكن سے حيدرآ بادسندھ

بیتمام حفرات سیدمح علی رام پوری اور مولوی ولایت علی عظیم آیادی کے معتقد تھے۔
ان سے استصواب کی فاطر کلکتہ خطوط بھیجے۔ جب وہاں سے جواب باصواب آگیا تو
سارشعبان ۱۳۵۳ ہے(۱۳ رنومبر ۱۸۳۷ء) کو حیدر آباد سے رواند ہوئے۔ شولا پور اور پونہ
ہوتے ہوئے بہتی سے جہازی سواری ہیں کرائی پنچے۔ وہاں سے ایک ہفتے میں حیدر
آباد چلے گئے۔ سیدعبد ارحمٰن (خو برزادہ سیدساحب) نے این کا خبر مقدم کیا، عزیہ
سے تمہرایا اور پورے حالت ان کے گوئی گزار کرد ہے۔ وہاں سے اوا خردی قعدہ میں ب

<sup>(</sup>۱) اخبار مولوي سيرنعبير المدين مخفوط من ۱۲۱

اوگ کشتی پر سوار ہو کر مولوی سید نصیرالدین کے پاس گئے ، جواس وقت شکار پوریس تھے اور جومعلومات حاصل کرنے کی فرض ہے وہ آئے تھے الیک مفصل مکتوب کی صورت میں روقہ صدوں کے ذریعے سے حیور آباد کمینے ویں۔

### مبارزالدوله كاانجام

افسوس کہ مبرزالد وارکا ہے مبارک اقدام ان کے جھائیوں اور: دسرے امراء ہیں اورائیوں شعط فہمیوں کا باعث بن کیا۔ ناصر الدولہ نے یہ بھا کہ اس طرح مبرز الدولہ وولت آصفیہ کی حکومت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ جن مستورات کوحرم سے نکالا گیا تھا ، انھوں نے شور می یا تو مبارز الدول کے بھائیوں نے اس رڈش کوآ باء واجداو کی رسم کے طلاف قرار دیتے ہوئے بدنا می کا باعث تصور کیا۔ چنا نچا اس نکی ول نواب کو حیور آیا و سے نکال کر کو لکند و کے قلع میں نظر بند کردیا گیا۔ یکھ مدت بعد انھوں نے وفات پال ۔ کھرناصر الدولہ، ان کے بھائیوں ، دوسرے امیروں ، نیزیم انی ومنع کے عالموں اور بیروں نے ان تمام اصحاب کو گونا کول مصیبتوں کا بدف بنا دیا جو تحرکی اصلاح جہاد سے وابست نے اس طرح معظم اصلاح جہاد سے وابست خواہد ہیں طرح معظم اصلاح تحرک کا شیراز دور بم بر بم ہو گیا۔

### توال باپ:

## آغاز جہاد کا پس منظر

## مزاریوں کی سرگزشت

مولوی سیدنصیرالدین نے تمام معاملات برغور وفکر کے بعد مزاریوں کے علاقے بین اقامت احتیار کر لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ علاقہ خبر پور کے عدود سے متصل موجودہ عندع فریرہ غازی خال کے جنوبی جھے برمشمل ہے۔ اس سلینے میں تنصیلات کا رشتہ کیان سنجا لئے سے قبل مناسب معلوم ہو؟ ہے کہ اول نو دمزاریوں کی مرسری مرسز شت پیش سنجا لئے سے قبل مناسب معلوم ہو؟ ہے کہ اول نو دمزاریوں کی مرسری مرسز شت پیش کردی جائے۔ دوم کردو پیش کے سابی ماحول کی مجمل کیفیت بتاوی جائے۔

مزاری (۱) بلوچوں کی ایک بہت برئی قوم ہے، جوغالبًّا سرّھویں صدی ہیسوی کے اواخر یاا فعارہ ہویں صدی ہیسوی کے اواخر یاا فعارہ ہویں صدی کے اوائل میں اپنے پہنے مقام سے اٹھ کرنی چرا گاہوں کی تلاش میں نگی ۔ اس زمانے میں ناہر قوم دریائے سندھ کے کناروں پر قابض تھی ۔ وہ دوفریقوں میں بنی ہوئی تھی، جو آپت میں اڑتے رہتے تھے۔ ایک کا صدر مقام کن تھا، دوسرے کا میا کشر ۔ ایک ٹرائی میں مزاریوں نے ناہر قوم کے ایک رفیق کی مدد کرے وہ علاقہ صلے ہما کشر ۔ ایک ٹرائی میں مزاریوں نے ناہر قوم کے ایک رفیق کی مدد کرے وہ علاقہ صلے

<sup>(</sup>۱) مولوی سیونمیراندی اور میرصاحب کے قیامارا دات مندشرک دیدهت کے رسوم سے نف بیزار مقے مواری کے ام سے ہندوستان کے الی فن کوشیہ وسک تھ آریاؤگ فالباح دیرست میں انبذا سولوی صاحب نے اسپنا ایک مقت بھی تھر یہ تھا کہ بیقوم کا ہم ہے۔ مزاد برتی ہے اسے کوئی تعلق نہیں ، بات و بہتریہ کا پیشیں جس سکا سیا بالکل درست ہے۔ مزاد بوس کی وجہتریہ میں دوراویٹیں میں ایک بیاک ن کے بوے کا دھم رف دوسری بیکر بیقوم ابتد شرایک میں آباد تھی بھی کا مہرا کا مہرادی۔ اس کے اس قوم کا مردی مشہر دوگی۔

میں لے لیا، جوشلع ڈیرہ عازی خال میں روجعان اور دریائے سندھ کے مابین واقع تھااور وہ اس علاقے میں مستقل طوریر آباد ہوگئے۔

احد شاہ ابدائی کوم و ن عاصل ہوا تو اس نے داخل اور ہرغہ کے علات کے بروی حکر ان کو وید ہے، جو مزار ہوں کے وطن سے شال میں واقع ہے۔ انھوں نے کشٹ میں قلعہ بنا کرمزار ہوں ہے لڑائیاں شروع کرویں۔ ایک لڑائی میں مزار ہوں کا مردارگل شیر خان مارا حمیا۔ اس کے بیٹے شاہ علی خان نے کشٹ و برحملہ کر کے بروہیوں کو وہاں سے ذکال دیا۔ شاہ علی خان کے بعد اس کا بھائی دوست علی خان اور بھتے احمل خان کے بعد دیکر نے مرد تم خان والی خیر بود سے تعلقات بیدا کے بعد دیکر نے مرد تم خان والی خیر بود سے تعلقات بیدا کر لئے۔ اور اور کی میں وہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا میر بہرام خان مزاری قوم کا مردار بن میں ہونی سید تھیرالدین مزاری علاقے میں بیٹیے اور انھوں نے جا دکا آغاز کیا۔

### أتكريز

اب سب سے پہلے ساس ماحول کا سرسری نقشہ سامنے رکھ لیجئے ،ہم ایک ایک طاقت کا حال الگ الگ بیان کریں ہے۔

ہندوستان پرانگریز قابض ہو بھے تھے اور وہ اپناوائر ۃ اقد ارآ ہستہ آ ہستہ بڑھار ہے تھے۔ حاکمان سندھ ہے ان کا تعلق تجارت کے سلطے میں ہوا اور ایک محاہدے کے قریعے ہے انھوں نے دریائے سندھ میں تجارت کی غرض سے کشتی رائی کا تھیکہ لے لیا۔ ساتھ ساتھ وہ حاکمان سندھ کی حفاظت کے بھی قسہ دارین گئے۔ اس زمانے میں انگریز وں کو ہندوستان کی طرف روی پیش قدمی کا بہت خطرہ تھا ۔ انہذا افغانستان پر بھی ان کی نظریں جی ہوئی تھیں، جوروسیوں کے مقابلے میں ہندوستان کا پہلامور چہ تھا۔ انھون نے افغانستان کے دوحکمرانوں کو بھی ای خیال ہے اپنے بال بناہ دے دی تھی کہ جب ضرورت پڑے گی،ان ہے اپنی مرضی کے مطابق کام سلے میں گے۔ایک زمان شاہ درّ انی، جھےاس کے بھائی محمود نے اندھا کر دیا تھا(۱) ،دوسراش وشجاع۔

رنجيت سنكح

رنجیت شکھ نے ۹۰۹ء ہی انگریزوں ہے معاہد وکر کے در پائے تنتیج کواپنی عملداری کی جنو کی حد بنالیا تھااوروہ مسلسل شالی ومغر لی جانب پیش قدی کرتار ہا۔ چنانچیاس نے ہزار ہ کے علاوہ نپٹاور تک سرصدی علاقہ لے لیا، نیز شکار پور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ انگریز اورسندهی اس پیش قندی کورو کئے کے خواہاں تھے۔ رنجیت تنکید کا دعویٰ پیرتھا کہ تھن کوٹ سے پنچے جو دریا ہے ،اسے بھی دریائے شلج سجھنا جا ہے جو سکھوں اور انگریزوں کے درمیان صرفاصل قرار یا چکاتھا۔ کو یا دہ اس دریا کے پار کی سرز بین کو ان علاقوں میں شارکرتا تھا جن میں ۹۰ ۱۹ء کے معاہرے کے مطابق ووحسب دلخواد پیش قدمی کا مجازتھا اورا تگریز اسے روکنے یا چیش قدمی میں مداخلت کرنے کے حقدار نہ تھے۔ انگریز کہتے تھے كه ۱۸۰۹ء كے معاہدے كى حد مفعن كوٹ برختم ہوجاتی ہے، اس لئے كه دریائے تاہج وہان ختم ہوجا تا ہے۔اس سے آ گے دریائے سند دہ ہے، جے معاہدے ہے کوئی علاقہ نہیں۔ رنجیت سنگھ نے میال عبدالنبی کلھوز ہ کوبھی اپنی عملداری میں راجن بور کے مقام پر ایک جا گیرد ے دی تھی۔ اس سے ٹالپروں نے سندھ کی حکومت چینی تھی۔ رنجیت سنگھ کا مقصد بیتھا کہ ضرورت پیش آئے گی تو میال عبدالنبی کوسندھ پر قبضے کیلئے ٹالپروں کے خلاف آلہ کارے طور پراستعال کرے گا۔ بیودی یالیسی تنی جس برانکمریز افغانستان کے

<sup>(</sup>۱) فیان شاہ کو اسپری کے ذیائے جس انگریزوں کی طرف ہے دو ہزار روپے باہوار بہطور دکھیے۔ ملے رہے۔ خالبًا ۱۸۳۵ء میں شاہر موف نے دفات بائی۔

تعلق میں کاربند تھے۔

### حا كمان سندھ

صائدان سند ہوگی ہوڑیشن مجیب وغریب تھی۔ دو آنگریز ول ہے بھی ہراس سے ا رنجیت شکھ ہے بھی اور والیان افغانستان ہے بھی کہمی ایک کی پناو لینے پرآ مادہ ہوجائے ، مجھی دوسر ہے ہے معاطلے گئفتگوشرو ٹاکرو ہے بھی تیسر سے فیطرف ماکل ہوجائے۔ شکار پور دڑا: وں کی حکومت کے زمانے ہیں سنطنت افغانستان کا جز و بن چکا تھا۔ نائیرول نے جب اس کا انظام سنجا ایق حکومت افغانستان کو خاص رقم بطور خراج دیے کا عہد کیا تھا۔ افغانستان میں وز انہوں اور بارک زئیول کے درمیان خانہ جنگی شروٹ ہوگئ تو حاکمان سندھ نے خراج روک لیا ایکن آتھیں ہرونت خطرولگار ہتا تھا کہ خداجائے کب کوئی حکمران شکار پور پر تبعد کرلے۔

### افغانستان

افغانستان پہلے سد وزئیوں کے قبضے میں تفادان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو پہلے

زمان شاہ معزول ہوا، پھر شاہ شجاع باہر نکلا۔ آخر میں شاہ محبود کی حکومت زائل ہوئی اور

بارک زئی افغانستان کے مختلف حصوں پر قابض ہو گئے۔ صرف ہرات سد وزئیوں کے
قبضے میں رہ تکیا۔ زمان شاہ اور شاہ شجاع لدھیانہ میں متبع ہو گئے اور انگر پر ول نے ان کے
لئے وظیفے مقرد کرویے۔ شاہ شجاع کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کی متبی میں برابرلگا

رہا۔ ایک موقع پر اس نے شکار پوراور پشاور دونوں رنجیت شکھ کے حوالے کرکے مدد لینی
چاہی ، لیکن فیصلہ نہ ہوسکا۔ ۱۹۳۳ء میں وہ خودا فغانستان کو فتح کرنے کیستے انگلا۔ حاکمان سندھ نے بی مناسب سمجھاک اے گذر جانے دیں اور کوئی مزاحمت نہ کریں ، محمرشاہ شجاع نے شکار پور بینچ کر جا کمان سندھ سے بقایا خراج کا مطالبہ چیش کردیا۔ بوگ مشکل

ے اے پانچ لا کھرو ہے دید کر داخی کیا عمیا۔ آھے بڑھا تو اس نے فکست کھائی۔ وہ لوٹا تو اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کہ مکن ہے چھرشکار پوریس قدم جما کر بیٹے جائے۔ اس خوف ہے حاکمانِ سندھ شکار پورکورنجیت سکھ کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے تا کہ شاہ شجاع کی دست نکے رہیں۔

### عمومي كيفيت

غرض مولوی سیدنصیرالدین کے پہنچنے برعموی کیفیت بیتی:

ا۔ دنجیت تنگھ شکار پورکی جانب بڑھ رہا تھا اور سندھ کیلئے خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ شکار پورسندھ کا حصہ نہیں بلکہ سلطنت افغانستان کا حصہ ہے اور اس پر تبعنہ ہے مجھے روکا نہیں جاسکتا۔

۲۔ آنگریزا بی مسلحوں کے پیش نظر سندھ کورنجیت سنگھ کی دست بُر دے محفوظ رکھنے کے لئے کوشاں تھے۔ ساتھ ہی سیمجی چاہتے تھے کہ رنجیت سنگھ کے ساتھ دوستاند تعاقبات میں فرق ندآئے۔

۔۔ حاکمانِ مند ھاکی دلی خواہش بیتنی کہ جوگروہ رنجیت سنگیرکا مقابلہ کریں ،انھیں ہرممکن ذریعے سے خفیہ خفیہ مدد میں ایکٹر اس مدد کی ذمہ داری ان پرعا کدنہ ہونے پائے۔ ہم یعناف گروہوں میں سے مزار کی بلوج سکھوں کی مخالفت میں بیش بیش بیش منے ،البذا سندھ کے تمام عناصر کی خواہش بہی تھی کہ انھیں تقویت پہنچائی جائے۔

## مزار بوں اورسکھوں کی کشکش

مزاری اینے دستور کے مطابق سکھ علاقوں میں تا خت وہ راج کرتے رہے ہتھے، اس و جہ سے سکھوں اور سندھیوں کے درمیان کٹنکش شروع ہو جانے کا خطرہ موجود تھا۔ محسندنگھیم کلھتا ہے کہ ۱۸۳۳ میں و یوان ساون مل نے ، جوسکھوں کی طرف سے ملتان کا ناظم تھا، مزار ہوں کی شدید کوشالی کی اور روجھان کے قلع میں اپنی فوت بھا دیے کا اداوہ کرایا لیکن رنجیت سکھ نے اجازت نہ دی۔ اسے یقیناً بیہ خیال ہوگا کہ ممکن ہے، اگر بزی حکومت حاکمان سندھ کی تمایت میں اس پر معترض ہواور اس سے تعلقات بھر جا کمیں۔ ۱۸۳۵ء میں بہ حقیقت واضح ہوگئی کہ مزاری وائی خیر بور کی انگیخت پر سکھوں کی چوکیوں کے خلاف تر کنازیاں کررہے ہیں۔ اس پراٹھر بزوں نے حاکمان سندھ کو متنبہ کیا کہ انگیخت کا بہ سلسلہ ختم ہو جاتا جا ہے اور مزار بوں کو تر کنازیوں سے روکنا ضروری ہے کہ انگیخت کا بہ سلسلہ ختم ہو جاتا جا ہے اور مزار یوں کو تر کنازیوں سے روکنا ضروری ہے تاکہ کہ انگیخت کا بہانہ نہ ال سکے۔ لیکن مزاریوں کے جملے جاری رہے ہیاں کے آگ کہ اگست ۱۸۳۳ء میں دیوان ساون مل نے روجھان پر قبضہ کر کے وہاں اپنی فوج ہما

#### سيدمحمر لطيف فرمات بين:

اگست ۱۸۳۷ء میں دیوان ساون مل بہتم متنان نے مبارا جا کے پاس عرضداشت بھیجی کہ مزاری ہوئے سکھوں کی جو کیوں پر مسل جیلے کرتے رہجے تھے البقا میں نے روجھان پر قبضہ کرلیا ہے۔ آئندہ اکتوبر میں بھر مزار یوں اور سکھوں کے درمیان کڑائی ہوئی ۔ مزاری بھاری نقصان اٹھا کر شکست کھا گئے اور فتح مند سکھوں نے ان کے قلعہ کن پر قبضہ کر ایا۔ اس اثناء ہیں کور کھڑک منگھ اور کنور نونبال منگھ بہت ہوئی فوجوں کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے برموجود تھے۔ (۲)

سیحالات بنتے، جب مولوی سیدنسیرالدین اور مزار بور کے درمیان عہدو یے ان ہوا اور جماعت بچاہدین کوآغاز جباد کا موقع سا۔

<sup>(</sup>١) كسكهم كارق سكوان الكريزي المق اول ١٠١٠ (١٠)

<sup>(</sup>١) سيدلعيف كي درغ ونوب (أتحريزي) مطبوعه ١٩٩١ بس ٢٥٠٠

ميربهرام خال

موہن لال وہلوی نے مارچ ۱۸۳۱ء میں سرکار انگلامیہ کے ملازم کی حیثیت میں ان ملاقوں کا دورہ کیا تھا! دراس سنر میں وہ میر بہرام خال سے بھی ملاتھا۔ چنانچہ و انگھتا ہے کہ اردگرد سکے بلوچوں میں وانشمندی اور قیم وفر است کے لحاظ سے بہرام خال کو خاص شیرت حاصل ہے:

وود ہلا تبلا آدمی ہے،قد درمیانہ،ویکھنے ٹی انیا معلوم ہوتا ہے جیسے کو گ شخص گہرے خیالات میں ڈوبا ہواہو۔اس کی طبیعت میں وہ شرارت اور دنائت بھی نظرتیں آتی ،جو عام طور پراس ہے منسوب کی جاتی ہے۔اس کے نین بیٹے جیں اور جیار بیٹییاں۔وہ سرواروں کا سالباس نہیں پینتا ،اگر چہمیں نے سناہے کیاس کے باس بہت رویہ ہے۔(1)

موہن لال نے بیہی لکھا ہے کہ سکھول نے میر بہرام کی خوش دامن جنت ہی ہی کو گرفتار کرلیا تھااورا سے ملتان سلے آئے تھے، جہاں میں نے بھی اس سے ملاقات کی تھی۔ میر بہرام خان نے اس کے فدیے میں میں او خوال کی چیش کش کی تھی لیکن سکھول نے مزید چیس ادخوں کا مطالبہ چیش کردیا تھا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) موبن لال کاسترنامه (انگریزی) ص ۱۳۵۰–۳۳۶

<sup>(</sup>۱) موئن لال کاسفرنامه (انگریزی) ۲۸۹-۲۸۹

دسوال باب:

# روحصان اورکن کی لڑا ئیاں

## مزاريوں ميں قيام كى تجويز

سندہ دیجنجنے کے بعد مونوی سید نصیرالدین کوتقر یا ہر ذقہ دار آ دی نے بھی مشورہ ویا کہ مزاریوں کے علاقے میں قیام کرنا جائے۔ چنا نچے مولوی صاحب پیرکوٹ پنچے تو سید عبدالرحن (خواہر زادہ سید صاحب) نے پہلے ہے موصوف کیلئے یمی تجویز طے کررکھی متحی ۔سید جعفرعلی ساکن خیر پورے اس بارے میں گفتگو ہوئی تو انھوں نے بھی اس تجویز بریندیڈ کی کا اظہار کیا۔

میراخیال ہے، یہ مشورہ اس بنا پردیا گیا کہ اس زانے بیس مزاری بلوچ سکھوں کے خلاف از رہے ہتے ہیں۔ اس معالم کے مختلف پہلوؤں کا تعیک تعیک اندازہ نہ کیا گیا۔
مثال مزاریوں کا مقام ایسا تھا کہ وہاں زیادہ دیر تک جنگ جاری نہ رکھی جاستی تھی۔ اگر حاکمان خیر پورہ حیدرآباد پراگریزوں ادر سکھوں کا دباؤ پڑتا تو وہ یقینا الگ ہوج تے بلکہ مزاریوں کو بھی بجاجین کی اعانت ہے روک دیے۔ بھروہ جانباز ان راوی اس ملاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوجاتے اور جہاد کے تمام انتظامات ہے سودرہ جاتے، فاص طور پر تکالی تو جہام رہے کہ مزاریوں کی نفری اگر چہ فاصی تھی، لیکن ان میں کوئی تنظیم نہیں۔
یا خیتانی پٹھانوں کی طرح وہ لوٹ ماریس خاصی سرگری دکھا تھے تھے، تا ہم مدت مدید کی تربیت کے بغیروہ سنظم جنگ کیلئے زیادہ کارآ مدنہ ہوسکتے تھے۔ تا ہم مدت مدید کی تربیت کے بغیروہ سنظم جنگ کیلئے زیادہ کارآ مدنہ ہوسکتے تھے۔

### مولوی صاحب کے تاثرات

مولوی صاحب نے غالبًا اس بتا پر بیمشورہ بے تال تبول کرلیا کے گردہ پیش اور کوئی موزول مقام نہ تھا، جہاں سے جہاد کا فوری آغاز ہوسکتا۔ بیامر بھی قابل غور ہے کہ پہلے سے ان کے دل پر مزار یوں کے تعلق اچھا اثر پیدا ہو چکا تھا، اگر چہ بیتا تر محض شنید پر ہمیٰ تھا، خور مولوی صاحب کو تجربے کی بنا پر اس کی تو بیش کا موقع نہ ملا تھا۔ چنا نچہ دہ ایک کمتو ب میں کھیتے ہیں:

مزاریاں بہ شجاعت وشہامت ضرب الشل اندونیز دراجبر وجودھ پور بذریعہ اخبارا محریزی معلوم شدہ بود کددریں ولاقوم نہ کور پر بعض محروسہ ومتعوضہ سکھا عارہ کر دیمہ وچاریائے بابسیار یہ غارت بردند۔ بہطرف ایں قوم رہنے ہی یائتم۔(۱)

ترجمہ: مزاری بہادری ش خرب المثل بین، علاوہ بریں اجمیر اور جودھ پورشی اگریزدی کی بہم پہنچائی ہوئی خبر دن ہے معلوم ہو چکا تھا کہ اس زیانے میں مزاد بول نے سکھوں کے بعض علاقوں پر ترکتاز کی اور بہت ہے مولی گوٹ کے سے ملائے گئے ۔ لئے محے البندااس تو مکی طرف میرے دل میں اک کونہ دغبت بیدا ہوگئی ہے۔ پھر فریاتے ہیں:

چوں میران خیر پورز بردستان فرنگیاں وآشتی داران سکھاں اندیقر ارخوہ درمحروسہ ایٹاں مقرون صلاح نی بینم ۔ آگر چیمتو قع چناں است کہ بشقیلہ سجائے مسلمانان ایں دیار بسیار ہے از بسیار ہمراہ خواہند شد۔ بہخلاف قوم مزاری کہ نہ از سکماں خوبے دارند، نہ فرنگیاں ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) اخبار مونوی سپرخسی زارین مخلوطیس ۲۹

<sup>(</sup>۲) اشارمولوی سیونعیرالدین مخطوط ش: ۳۹،۴۰۰

ترجمہ: والیان تیر پور چونکہ فرگیوں کے زیراثر بیں اور سکھوں سے
انھوں نے سلح کردگی ہے، البذاان کے علاقے بیں قیام میرے نزد یک خلاف
معسلحت ہے۔ بایں ہمدامید کی جاتی ہے کداس ملک کے سلمان بہت زیادہ
تعداد بیں میراساتھ دیں گے۔والیان نیر پور کے خلاف مراری نہ سکھوں ہے
ڈرتے ہیں، نے تیوں ہے۔

### قابل غورتكنه

آخری اقتباس سے واضح ہے کہ مولوی سید نصیر الدین نے دوو جہ سے نیر پوریس بیٹھنا مناسب نہ مجھا۔ اول ریاست کا فرگیوں کے زیراثر ہونا، دوم سکھوں سے مھالخانہ تعلقات رکھنا۔ مولوی صاحب موصوف سید صاحب کی میراث کے حامل تھے۔ اگر انگریزوں کے متعلق سیدصاحب کی رائے وہی ہوتی جومولوی جی جعفر تھاجسری کی تحریر کے مطابق بعض حفرات نے آیک صدی تک قبول کے رکھی تو مولوی صاحب اگریزی اٹر کو مطابق بعض حفرات نے آیک صدی تک قبول کے رکھی تو مولوی صاحب اور ان کے تمام رفقاء کیوں موجب بقدح قرار دیتے ؟ حقیقت بہی ہے کہ سیدصاحب اور ان کے تمام رفقاء وظفاء ہندستان کو ہرائس تسلط سے پاک کرنا چاہتے تھے جومسلمان حکر انوں کی ناایل کے باعث بہاں قدم جماچکا تھا۔ بھر میدیر دگ کس بنا پراٹھریزی تسلط کو براٹھمینانِ خاطر قبول کرنے تھے۔ بھر یہ براگریزی تسلط کو براٹھمینانِ خاطر قبول کرنے تھے تھے؟ آئے چل کر مولوی صاحب نے اگریزوں کے خلاف با قاعدہ جنگ کی اور مطلط کو وضاحت کی آخری منزل پر پہنچادیا۔

مزار بوں سے عہدو پیان

قطعی فیصلے کے ساتھ ہی مزار یوں سے با قاعدہ گفت دشنید شروع ہوگئی تا کہ طریق کار کے متعلق سب بچھ طے ہو جائے۔مزار یوں میں سے مولوی صاحب نے زیادہ تر نین آومیوں کا ذکر کیا ہے: آیک حاتی خال، دوسرافنخ خال اور تیسراکرم خال۔(۱) ایک مقام پر بہرام خال حزاری، کرم خال مزاری ،عطرک خال گئی اور بجار خال و و کی کا ذکر فر ایا ہے۔(۲) اول الذکر تینوں سردار میرر تم کے پاس ٹیر پورآئے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنے دینی خاص ابوا حملی کوان کے پاس بینے دیا کہ گفتگو ہوجائے۔(۳) صاحب نے اپنے دینی خاص ابوا حملی کوان کے پاس بینے دیا کہ گفتگو ہوجائے۔(۳) ایک خط میں لکھتے ہیں کہ کرم خال مزاری نے افرار نامہ لکھ کردے دیا ہے۔ان بلوچوں کی کیفیت ہیں۔

برکه در خانهٔ ایشان برودتا جان در تن ایشان جست، رفاقت واوی کنند دراخ العبد دصادق المیآتی بودن ایشان مشبوراست به چنانچه بعضاتوام ایشان درمیان خود دشنی دارند و جنگ درمیان خودی کنند برگاه که دعده کنند که دوسال صلح جست ، برگز درمیان خودغدرنی کنند - (۴)

تر جمہ: جو خص ایکے گھر چلاجائے، جب تک جان بدن بی رہے، اس کا ساتھ دیتے رہیں اور ان کا وعدے پر قائم رہنا اور باوفا ہونا مشہور ہے۔ چنا نچیان کے مختلف کر وہوں بی رشنی کی بنا پرلزائیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر جب وعدہ کرلیتے ہیں کہ شنا دوسال کیلئے ملع ہے تو اسکی خلاف ورزی نہیں کرتے۔

### روحجعان كامحاصره

ہم بتا چکے ہیں کرروجمان پر سکھوں نے قصہ جمالیا تھا۔ مولوی صاحب مزاریوں عبد و بیان کے بعد پہلے پہنچی میں تھہرے رہے۔ شعبان ۱۲۵۳ ھے آخری عشرے

<sup>(</sup>۱) مثلاً ما حقد مواخبار مولوي سينسيرالدين مخطوط من ا ١٥٠١٨

<sup>(</sup>۲) ملاحظه واخبار مولوی سیدنسیرالدین مخطوط ش ۸۲:

<sup>(</sup>۳) ما حقه دواخبار مولوي سيدنسيرالدين خطوط ص:۲۹،۲۶

<sup>(</sup>م) مثلًا طاحظه جوا خيار مولوي سيدلعيوالدين كلوطاش: يه

(نومبر ۱۸۳۷ء) میں روجھان پر چیش قدمی کی اور ۲۵ رشعبان کو قلعے کا محاصرہ کرلیا۔
مجاہدین کے پاس جارشاتینیں تھیں، جنہیں مختلف مورچوں میں نصب کرلیا اور اورائی
شروع ہوگئے۔الی قلعد نے دروازے بندکر لئے اوراؤپ لگا کرمجاہدین پر گولہ باری کرنے
گئے۔دوروز محاصرہ جاری رہا۔آ خرمحصورین نے تھک آ کردست بدست لزائی کی ٹھائی۔
وہ دو چارمرتبہ قلع سے باہر نکلے، جا بجامور ہے قائم کیے،لیکن مجاہدین کے مقابلے کی
تاب ندلا سکے اور قلع میں جا بیٹھے۔دوروز میں تقریباً میں محصورین مارے گئے اور تین
مجاہدین نے شہادت یا گی۔

مہا تنگے دوجھان کا قلعہ دار تھا ادراس نے اپنی امداد کیلیے تھن کوٹ ، تمرکوٹ (1) اور ڈیرہ غازی خاں کے قلعہ داروں کو بھی باالیا تھا۔

### مزاریوں کی مراجعت

مزار بول میں سے ایک سردار سکھ ول کے ہمراہ تھا۔ مولوی صاحب ککھتے ہیں:
دوست علی خال بسر کلان سردار بہرام خال مزاری و جمال خال و اختر خال
پر ان کرم خال مزاری باتمن بائے خود .....از ملحیان آل بلوچ که در حکومت
سکھال کی زیست ، کشتند و گلہ بائے گادان وغیرہ بہ غارت بردند۔ (۲)
ترجمہ: بہرام خال مزاری کے بڑے بیٹے دوست علی خال نیز کرم خال
کے بیٹوں جمال خال اور لشکر خال نے اس بلوچ سردار کے سواروں اور پیادوں
کو بیٹوں جمال خال اور لشکر خال نے اس بلوچ سردار کے سواروں اور پیادوں
کو تینے میں رہتا تھا اور مولیٹی وغیرہ کے بہت ہے۔
گلے تینے ہیں لے لے۔

اس بلوچ سروار نے سوچا کہ اگر روجھان نتح ہو گیا تو بہرام خاں اور کرم خاں کے

<sup>(1)</sup> واضح رے كريم كركو ف شلح فريرو غازى خال يمي روجهان اورديش بورك ورسيان واقع ب

<sup>(1)</sup> اخبار مولوی سید نصیرالدین مخطوط می: ۳۷

جینے جھے ذندہ نے چیوڑیں مے ۔ چنانچاس نے اپنے بچاؤ کے لئے بینڈ پیرافتیاری کدایک بلوچ کوقر آن دے کران مزاریوں کے پاس بھیجا، جس نے بتایا کدویوان ساون ل ناظم ملان بھاری لشکر نے کر قریب آپینچاہے۔قر آن بہطور صلف بھیجا گیا تھا کہ اس خبر کی صحت کے متعلق کوئی دسوسہ باقی تدرہے۔

جیدا کدیس وض کر چکا ہوں ، سراری منظم جنگ کائل نہ ہے۔ مینیر سفتے تھا ان پرخوف طاری ہو گیا۔ وہ لوٹے ہوئے راوڑ لے کر مولوی صاحب کو اطلاع دیے بغیر ، روجمان سے چلے عملے اور چلتے وقت کہ مملے کہ ہم جانوروں کیلئے چارہ کیکروایس آ جا کیں سمے۔

## مجامدين كى پريشانى

عجابدین کی تعدادیمی زیادہ نظی اوران کے پاس رسد کا بھی کوئی و خیرہ نظارسب کے لئے رسد کشمور سے جاتی تھی، جوروجھان سے دومنزل پرداقع تھا۔اس بنا پرمحاصرہ جاری رکھنے کی کوئی صورت باتی نہ رہی۔اگر سکھوں کی بوی فوج روجھان بہنج جاتی تو مجابدین اس کے مقالے میں طہر نہ سکتے تھے اور دومنزل سے دوز اندرسدمنگوانے کا انتظام بہت مشکل تھا،لپذا مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ فی الحال محاصرہ چھوڈ دیا جائے اور سے مرے سے فوج مرتب کر کے دوبارہ اقدام کیا جائے۔ چنانچہ آب نے روجھان کے مورسے جھوڈ کرنماز عشاء سے بعد کشور کاراستہ لیا۔(۱)

## س من میں اڑ ائی

روجیمان سے تقریباً چارکوس جنوب میس کن واقع ہے، جہاں سکھوں نے ایک فوجی چوکی قائم کررکھی تھی۔ روجیمان کے سکھوں کو جب معلوم ہوا کہ مجاہدین محاصرہ چھوڑ سمجے

<sup>(1)</sup> يتمام تنعيدات اخبار مولوي سيرفعبرالدين تخلوط سها خوذ بين عظ مظر بول صفحات ١٩٨٢ ٣٥ -

''باغ وبهار'' کابیان

ان الزائوں کے حالات کی کماب میں درج تہیں ہوئے۔ ہتورام نے "باغ وہمار"
کے نام سے ضلع ڈیرہ غازی خال کی تاریخ اے ۱۸ میں شاکع کی تھی جواب بہت کمیاب
ہے۔ مرف اس میں روجھان پر سکسوں کے قبضے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ممیا ہے:
تموزا عرصہ بعد مولو کی تعبیر الدین غازی ہند وستانی علاقہ فقد عارہ ہے
پھرتا ہوا ہہ جمیت ایک بزار سوار و بیادہ وارد علاقہ سندھ ہوا ہم دار مزاری نے
مولو کی فہ کور کو جائی کنو دینا کر علاقہ روجھان کو تا فست د تا رائ کرنا شروئ کیا ہم
کار دار متعید قلعہ رُوجھان ہے سبب پناہ اُس قلعے کے فی میں ہم د مان حراری
علاقہ روجھان کو ارتباء کر کے والی سے میں ہے۔ (۱)

مولوی صاحب کے متعلق بیر کہنا کہ وہ علاقہ قند حار سے سند رہ آئے ،غلوانی پر جنی ہے بتا ہم یہ بیان فی الجملہ مولوی صاحب کے تحریر کردہ واقعات کا تمصیر ق ہے۔

(۲) "باغ وبهار" هي اول من ۵۵۱

(١) اخبار موادي سيونسيرالدين مخلوط من ١٥٠١٠٠

### گیار موال باب:

## نئى قيام گاه اورنئى تدبيريں

### كشموراور يهمك

جابدین چندروزکشمور بیل تقیم رہے۔ پیمقام سلّصوں کی مملداری سے بہت قریب تھا اور ہر کحظ کفٹش کا اندیشہ نگا رہتا تھا۔ آئی فرصت نہ ملّی کی مولوی صاحب مخلف مقامت کا دورہ کر کے لوگوں کو جہاد کیلئے تیار کر سکیں۔ اس سے بھی ہزی مصیبت یہ بیش آئی کہ کشمور کا حاکم خفیہ خفیہ سادن ل ناظم ملیان سے ساز باز رکھتا تھا، دو مجابدین کیلئے رسد کی مہم رسانی میں رکا وغیں بیدا کرنے لگا۔ ابتدا یہ مناسب معلوم ہوا کہ کشمور کے بجائے کسی دوسرے مقام کو مرکز برنایا جائے۔ چنانچ مولوی صاحب مجابدین کو لے کر ایک ادر مقام پر حاضہ ہے۔ جنانچ مولوی صاحب مجابدین کو لے کر ایک ادر مقام پر حاضہ ہے۔ جوروجھان سے آٹھ توکوی دور تھا۔ (۱)

## سكصول يرشبخون

ایک روز خرطی که سکوسواروں اور پیادوں کی ایک جماعت ایک بہتی میں پیٹی ہوئی ہے، جو بجاج بن کی قیام گاہ سے تقریباً چار کوئ تھی۔ یہ بھی سنا گیا کہ وہ لوگ دریا عبور کر کے مجاجدین پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مولوی صاحب نے خود ان پرشیخون مارنے کا اراوہ کرلیا۔ چنانچہ ۲۷ ررمضان ۱۲۵۳ ہے (۲۵ روسمبر ۱۸۳۷ء) کو دوسو جانباز منتخب کر ہے بھیج دیے، جنھوں نے کمشیوں پر دریاعبور کیا، لیکن بستی میں پہنچے تو معلوم ہوا، وہاں کوئی تہیں۔

<sup>(</sup>۱) اخبار مولوی سیدنسیر الدین کفوط می ۱۰۹- اس مقام کاشی نام معلوم ند دوسکا دنگر بطا برید معمک نانه مکسی معلوم موتاسید دیگین بجیها میصمقام کا پیندندگال سکاسآ خابد را لدین رئیس پاسیس گرهی سف مجی چهان جین کرانی -

ساون ال اس مقام ہے تھوڑے فاصلے پرفوج لئے بیٹھا تھا ،اس نے اپنے آ دمیوں کوشنون کے لئے تیار کرنا چاہاتو جواب ملا:

نو پیش مای روی ، ماہم همراوتو می رویم والاً مجال نداریم که بر غازیاں شخون زنیم \_(1)

تر جمہ: توجارے آ مے چل۔ ہم حیرے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں، ور نہمیں بیجوملڈ بیش کہ غاز بوں پڑنجون ماریں۔

ساون ل نے ان مزار یوں کوشخون پراجمار نے کی کوشش کی جواہے ہم قوموں کا ساتھ چھوڑ کرشکھوں سے ملے ہوئے تھے۔انھوں نے بھی انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ساون مل وہاں سے ہٹ کر ملتان کی طرف چلا حمیا اور روجمان کا نظم ونسق اس نے حرار یوں کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب مجاہدین کواس کے تعاقب میں بھیجنا چاہجے تھے کیکن خرج کی کی کے باعث بہتہ ہیر ہروئے کا رندآ سکی ۔ (۲)

### مالى مشكلات

اگر چینتلف مقامات خصوصائو تک سے وقتا فو قنار و پہیآر ہاتھااور مجاہدین کے مختلف جیش بھی اپنے ساتھ رقمیں لاتے رہتے تنے ، تاہم اس زیانے میں مالی مشکلات کچھ زیاد ہ ہی ہوگئی تھیں۔ مولوی صاحب ایک خطاص لکھتے ہیں:

دري ولا مرت وتنگي ترج كرمطابل مَسْنَهُمُ الْسَالَمَ ازاحَهُات جهاديداست جنواونوكران به حد نهايت رسيده باي كرزيورات الل خاند ميال ولي محد صاحب وديكرمستورات مجهدين وجناب عصمت قباب ني بي صاحب كرمه معظمه فردند برصرف مجاهدين وتخوادنوكران ورآند مناجم كفايت ند كردونوبت فاقد يك دوروزجم رسيده د (۳)

(۱) اخبار موادی میدنصیرالدین مخفوطی (۲) میناص (۱۰) اینامی: ۱۰۹

ترجمہ: ان دونوں مستفہ ما آنا آساء (آھی کی نے آپڑا) کے مطابق خرج کی تھی چیں آئی۔ یہ می جہاد کے اسخانات میں سے ہے۔ نوکروں کی تخواہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ میاں ولی محمد صاحب کے اہل خانہ، دومرے مجاہدوں کی خواتمن اور خود سید صاحب کی ٹی بی صاحب نے بھی اپنے زیورات تھ کر رقیس مجاہدین کے گزادے اور نوکروں کی تخواہوں کیلئے دیدیں، جب بھی منرورت پوری نہ ہوئی اورایک دودن فاقے کی نوبت بھی آگئے۔

ایک اور خط می فرماتے ہیں:

مخفی وسمد تسجب مبادک دری ولادینداران این دیاروسلمانان بدایت شعار به قدر طاقت خود از مال وغیره تائید داعانت مجاهرین نموده اند واکثر سے از برا دران مجاهرین مثل میال ولی محرصاحب و دیگر جمرابیان ایشان ومیال سید آملیمل زیورات مشتورات خود بافروخته تجیز ساز وسامان تموده اند ـ (۱)

مرجمہ: واضح رہے کدان دنوں اس علاقے کے دیندار اور ہدایت یا نتہ مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق مجاہد کی مالی احداد کرتے رہے۔ مجاہد مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق مجاہد کی مالی احداد کرتے رہے۔ مجاہد مسلمان کی سے اکثر مثلاً شیخ ولی محمد، ان کے ساتھیوں اور سید آملعیل نے مستورات کے ذیور کی کرمروسا مان کا انتظام کیا۔

## نواب بہاول خاں کی سراسیمگی

مجاہدین حس مقام پر تغہرے ہوئے تھے، وہ اگر چہ حاکمانِ سندھ کی مملداری میں واقع تھا، تا ہم ریاست بہاول پور کی سرحد سے قریب تھا۔ اس وجہ سے نواب بہاول خال کے دل میں خواہ تخواہ سرسیکن پیدا ہوگئ۔ اس نے سمجھا کہ ممکن ہے، مجاہدین خوداس کے علاقے میں دست اعمزی شروع کر دیں حالا تکہ بجاہدین کواس سے کوئی کاوش نہتمی ۔ غرض وہ قوج کے ساتھ مجاہدین کی قیام گاہ سے دو تین کوس پر آ بیٹھا اور اپنا وکس حاکمانِ سندھ

<sup>(1)</sup> المَيْارمولوي سيدنعيرالد كِن كُفلوطاش: ١٥٠٠ ١١٠٠

کے پاس مجیج و یا کہ مجاہرین کووہاں سے ہٹالیاجائے۔(۱)

نئ قيام گاه کی خجو پز

عاكمان سنده في مولوي صاحب كوپيغام بهيج وياكه:

آل صاحب للكرخودرا برداشة در ملك مايال برمقام رويا كه ما م ضلعيست ياجائية ديكرب آل لب دريائ اباسين يعنى به طرف شكار بور جرجائ كه يسند خاطرا فقد ، جيما ذني فشكرخودا كداز عد (٢)

ترجمہ: آب این الشکرکو بٹا کر امادے ملک کے شلع رویا بی آجا کیں ، جو دریائے سندھ کے اس طرف بعنی شکار پررکی جانب ہے یا کسی اور مقام پر مخمر جا کیں جوآب کو پہند ہو۔

چنانچہ مولوی صاحب نے للکراس ہتی ہے مثالیا اور مہر وہی تیم ہو کئے جوشکار پورے ایک منزل پر داتع تھا۔ دوفر ماتے ہیں کہ بیر جگہ بوی دلکشا اور راحت افزا ہے۔ یہاں پائی، غلے، کھاس اور کنزی کی کئینیں۔ کموڑ دن اور اونٹوں کیلئے انچی چراکا ہیں موجود ہیں۔ (۳)

ابل سندهاورحا كمان سنده

مهرویس قیام کے حالات بتاتے ہوئے مولوی صاحب لکھتے ہیں: امیر سندھ درصورت اقامت مایاں دریں ملک وجنگ کرون با کھار

- (۱) اخبار سولوی سید تعمیرالدین مخلوط می ۱۳۰۱،۱۳۰
  - (r) اخبار مولوی سیدنعیرالدین مخطوط ش ۱۳۴۰
- (٣) آغا بدرالدین رئیس اعظم کرتی باسین نے بنایا کہ شکار پر کے ٹائی جے اور جیکب آباد کے تعوارے ہے جو بی حصے کوز ماندقد کیم سے رویاہ کہتے تے واگر چیآئ کل سرکاری ہم بیٹیس الیکن مجام میں بید خطوات مجی ردیاہ اوراک نام سے موسوم ہے۔ مولوی ساحب کے خطاص مقام کا جم مہرہ بنایا تھیا و بری شخیل کے مطابق مجھے تام مہرد ہے جو شکار پور سے بھی مولد کیل مشرق میں دریائے سندھ کے واکس کنارے پرواقع ہے۔ وی سے شعل سندھ نام ایک نم تکان سے سان کا بورانام مہرواڑی ہے۔

سَلَمان وفرانهم آوردن مسلمانال به في وجه مانع دمزاهم بيستند وازسکونت لِقَسَر اسلام خواه از روئ تجارت وزراعت باشد يا کسب ديگر ، کيم ناخوش نيست زيرا کهزشن سند هدهند با کرده ويران وغيرآ بادا تآده است - برقدرآ بادي بيشل آيد ،خوشنودي ديسان اين نواح است - (1)

ترجمہ: سندھ کے امیر مجاہدین کے قیام ، سمھوں سے جنگ اور لڑنے والے مسلمانوں کی فراہمی ہیں قطعا مزاحت نہیں کرتے۔ ہارے لوگ یہاں رہ کر تجارت کریں یا کھیتی باڑی یا کوئی اور پیشرا ختیار کرلیس کسی کو برانہیں لگتا۔ کیونکہ سندھ میں سیکڑوں کوئی زمین ویران اور غیر آباد پڑی ہے۔ یہاں جنتی آبادی ہوگی ، رئیسوں کے نزدیک خوشنودی کا باعث مجمی جائے گی۔

### بلوچىتان سے تعلقات

ہومعلوم نبیں کے مولوی صاحب کب تک مہروش مقیم رہے ، لیکن جیسا کہ پہلے بنایا جاچکا ہے ، وہ قلّات کے وزیرِ اعظم مختار الدولہ ثوصن سے بھی خط د کتابت شروع کر چکے مجھادران کی خواہش متھی کہ موقع لے تو بلوچتان چلے جائیں۔

مختار الدوله محمد حسن طاہر آمولوی صاحب کے خیر مقدم کیلئے ہمد تن نیار تھا ،جیسا کہ اس کے خطوط سے دامنے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک خط میں لکھتا ہے:

ایس فدوی خدای داند که خودرا خائباته یکے از غلامان ودائن گرفتگان خلامان عالی داند ــ (۲)

تر جمیہ: خدا گواہ ہے کہ جس اپنے آپ کوآپ سے غلاموں اور متوسلوں جس شار کرتا ہوں۔

دوسرے شراکستاہے:

اصلاً خودرا ازمؤيدات اي امرشريف دين نبوي حتى الاسكان در يغ ند

(۲) اخبار مولوی سیدنعیراندین مخطوط می است

(1) اخبارمولوي سيالسيرالدين فنلوطرص: ١٨٠٠

خوابدداشت \_(1)

. ترجمه زین دین نبوی کے اس اہم تھم بینی جہادی تا تیدوحمایت بیس کو لی سرا نماندد کھوں گا۔

تاہم مُحرفت عام آریخی معلوبات کے مطابق جالاک اور زیانساز آ دمی تھا۔ (۲) وہ جو پچو کہتا رہائس پر تو قع اورامید کے مطابق بقینا عمل نہ کیا ہوگا الیکن ہمیں مولوی صاحب کے حالات کے متعلق جو کمتوب ذخیر وال سکا واس میں قیام میرو کے بعد کی کوئی سرگزشت موجود نیس نے اس خلاکو پوراکرنے کا اور کوئی و ربعید میسر آسکا۔

## سكھوں اور مزاریوں کی مصالحت

مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوان سادن ٹل مجاہدین سے مرقوب ہو کر روجھان مزاریوں کے حوالے کرنے پر آبادہ ہو گیا۔ متعد تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوان نکور مزاریوں کی بورشوں سے بہت پر بیٹان ہو گیا تھا، جو بجابدین کی اعانت کے باعث خاص خطرتا کہ صورت اختیار کر تی تھیں۔ لہذا بہی مناسب معلوم ہوا کہ ان سے مصالحت کی کوئی صورت پیدا کر کے تعکش ختم کر دی جائے۔ چنا نچرجیم خال افغاری کے ذریعے کی کوئی صورت پیدا کر کے تعکش ختم کر دی جائے۔ چنا نچرجیم خال افغاری کے ذریعے سے گفت و شنید ہوئی۔ مزاریوں کے تمام سابقہ حقوق بحال کردیے سے ادر آنھوں نے بید منظور کرلیا کہ اپنے آپ کو تکھوں کی رعایا ہمجھیں سے دیر بہرام خال مزادی کو پہلے ملکان بلایا گیا اور دیوان ساون ٹل نے اسے آیک بزار روپ فقد اور خلاحت دیا۔ پھراسے رنجیت تھے خلاحت نیز اس کے ساتھ جو بچاس مزاری سوار شنے ، آئھیں رہیٹی کپڑے دیے۔ ہزار روپ فقد اور خلاحت نیز اس کے ساتھ جو بچاس مزاری سوار شنے ، آئھیں رہیٹی کپڑے دیے دیے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) اخبارمولوی سیانسیرالدین محکوط م

<sup>(</sup>۴) جب انگریزوں نے تا وہ وہ کی حالیت میں افغانستان پر قوج تھی کی تھی تو محرصن ہی قلات کا وزیراطقم افغار انگریزوں نے ایک رقف میں علا و کرآیت کی بخواب خال والی قلات کودوسر سے دیک میں مشورے دیے ہے۔ مہال تک کرو تھریزوں کے دل میں والی قلات کے تعلق شدید تعلافہاں پیدا ہو کئیں اور دو بے جاراتا حق مارا کمیا۔ (۴) ''باغ و بیاد' میں ۵۵ کا

## بارجوال باب:

# انگریزوں سے جنگ اور قیام ستھانہ

### معلومات كافقدان

جنگ روجمان کے بعد مولوی سیرنعیرالدین کی سرگرمیوں کے متعلق مفصل معلوبات عامل کرنے کا کوئی بھی ذریعہ میسرنہ آ سکا۔اب تک جو بکھ لکھا گیا،وہ دو کمابول ہے ماخوذ تھا:ایک رسالہ جوموصوف کے حالات میں سیدابواحیر علی نے مرتب کیا تھا، دوسرا مجموعه مكاتيب جس كے حوالے 'اخبار مولو ك نصير الدين' كے نام سے جا بجاديے جا ميكے ہیں۔ مکا تیب جنگ روجھان پر پھنج کرختم ہو گئے۔ رسائے کا جونسخال سکاوہ سراسر ناتص تھا۔اسکے مقدمے سے حرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ روجمان کے بعد مولوی سيدنسيرالدين سندهد ہے جمزت كر كے بلوچستان چلے مجے ۔ دوستى ، ڈ ھاۋر بقمل چيتا كي دغيرہ میں رہے اور اس سلسلے میں شادوزئی بند ئی ، کاکر ،استرائی ، برداروغیر وقوموں کے درمیان سکونت کا ذکر بھی آتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولوی صاحب سندھ ہے وکھی مے ۔ پھر ستی بلورالائی، زوب اور کوئٹ کے کوہستانی علاقوں میں مقیم رہے۔اس کے بعد حافظ محمہ تاصراوران کے رفیقوں کوشہادت کی منزل بیش آئی بمجابرین کی جماعت بمحرحی اور مولوی صاحب تنها ہندوستان کے مختلف شہروں میں پھرتے پھرائے۔ تھانہ پہنچے۔ وہاں جماعت علم بن کی فراہمی کا تنظام کیااور جہاد کی دعوت شروع کردی۔و بیں وفات پائی۔ ان اشاروں سے مولوی صاحب کی سرگرمیوں کا ایک سرسری نقشہ تو سامنے آجاتا

ہے،لیکن تغییلات اس وقت تک بیان نہیں کی جاسکتیں ، جب تک رسائے کا تممل نسخہ

ہتھ نہ آ جائے۔ سندھ یا بہاول پور میں جہاد کا انتظام ممکن نہ تھا، اس لئے کہ ان علاقوں کے حاکم انکر بیزوں سے وابستہ تھے۔ مزاری بلوج سموں سے ملے کر چکے تھے، ان سے بھی اعانت کی کوئی امید نہ ہو سکتی تھی۔ لہذا مولوی صاحب کو بلوچستان کی طرف جانا پڑا۔ اچا تک گردو پیش کے سیاسی حالات بیس ایسا تغیر پیدا ہو کیا کہ انگر پز افغانستان کی آزاد کی سلب کر لینے پڑی محکے۔ امیر دوست محرفاں نے مقابلے کی ٹھائی ۔ اس سلسلہ میں مولوی صاحب نے بھی امیر موصوف کی اعانت بیس مجاہدات شان سے قدم آ مے بڑھایا۔ سب سے بہلے اس تغیر کی مختری کیفیت من لیجئے۔

## افغانستان مين خانه جنگى

افغانستان میں بناہ کن خانہ بنگی کا آغاز تیمورشاہ (این اجرشاہ ابدائی) کے فرزندوں سے ہوا۔ ان جس سے زبان شاہ زیادہ قابل سجما جاتا تھا۔ وہی تیمورشاہ کے بعد تخت نظین ہوا، لیکن اس نے اپندہ خال ہارک زئی کو ہوا، لیکن اس نے اپندہ خال ہارک زئی کو ناحق آل کرا دیا، جوافغان سرداروں میں سب سے زیاد ہد ہراور ہائر تھا۔ پایدہ خال کے بیٹے زبان شاہ کے بھائی شاہ محود کے حالی بن گئے۔ زبان شاہ نوج کر ہندوستان آیا۔ شاہ محود نے بھائی شاہ بیخود کے حالی بن گئے۔ زبان شاہ بیخرس کر واپس ہوا، لیکن اس شاہ محود نے بھائی گوگر قارکر کے اس کی آتھوں میں شاہ محود نے بھائی کوگر قارکر کے اس کی آتھوں میں سلائی مجر وادی۔ پھر زبان شاہ کے بال جائے بھائی شاہ شجاع اور محمود شاہ میں خاص دیے تک سکتی جا رہند ہوا ہرات ، جن میں 'کو وفور'' بھی شائل تھا، رنجیت شکھ کے پاس پناہ لینی بڑی۔ اپنے آگا اور انگر بزوا ہرات ، جن میں 'کو وفور'' بھی شائل تھا، رنجیت شکھ کے پاس پناہ لا ہور سے بھاگا اور انگر بزوا ہرات ، جن میں 'کو وفور'' بھی شائل تھا، رنجیت شکھ کے پاس پناہ لا ہور سے بھاگا اور انگر بزوا ہرات ، جن میں 'کو وفور'' بھی شائل تھا، رنجیت شکھ کو وے کر وفید مقرر کردیا۔

محمود شاہ کوسلطنت پابندہ خال کے فرزندوں کی بدولت ملی تھی، جن میں ہے فتح خال سب سے بواتھا۔ وہی وزیراور مخارکل بن گیا۔ محمود شاہ کے بینے کا مران نے پکھ مدت بعدائے آل کرادیا۔ اس کے بھائیوں نے محمود شاہ کی سلطنت کا چراغ کل کر کے افغانستان کے مختلف حصول میں اپنے دیے روش کردیے اور محمود شاہ کے قبضے میں صرف برات کا صوبہ دہ گیا۔

پایدہ خال کے بیٹول میں سے دوست محد خال نے کابل میں اپنی حکومت قائم کرلی۔وہی احمد شاہ ابدالی کی سلطنت کا دارہ بن گیا۔شاہ شجاع نے ایک مرتبہ سلطنت واپس لینے کی کوشش کی الیکن تا کام رہا اور ستقل طور پرلدھیا تہ میں بیٹھ گیا، جہاں زمان شاہ می آم یا تھا۔

#### روى مداخلت كالضطراب

ہندوستان پرقابش ہوجانے کے بعد اگر یزوں کو باہر سے بحری حملے کے متعلق تو کوئی تشویش نہ دہی تھی، اس لئے کہ کسی بور پی طاقت کے پاس ایسا جنگی بیزان تھا جو اگریزی بیزے کو کشست و سے کر بزی فوج ہندوستان پہنچاسکنا، البتہ فنگل کے داستے سے حملے کا خطرہ موجود تھا۔ اس بنا پروہ افغانستان اور ایران سے گہرے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لئے کوشال رہے۔ فاہر ہے کہ فنگل کے داستے جوفوج آتی ، وہ انھیں وہ ملکول میں ہے ہوکر آتی ۔ بور پی تا جداروں میں سے نبولین نے روئی کوساتھ طاکر ہندوستان پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ نبولین فنگست کھا کر قید ہوگیا تو آگر پر اظمینان سے بیٹھ گئے۔ بھر مطلح کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ نبولین فنگست کھا کر قید ہوگیا تو آگر پر اظمینان سے بیٹھ گئے۔ بھر روئی نے وسط ایشیا میں پیش قدمی شروع کی تو آگر پر دن کو از سر نوسر اسینگی پیدا ہوئی۔ چانچے دولوں نے افغانستان اور ایران کے در باروں میں اپنے اپنے مقاصد کے لئے جوڑ ورش درج کردی۔

#### دوست محمدخال كاموقف

امیر دوست محمد خان احکرین ول سے خوش گوار تعلقات قائم رکھنے کیلئے تیار تعااوراس
امر کا بھی ذر الیتا تھا کہ وہ روس یا کسی دوسری اجنبی طاقت کی فوجوں کو افغانستان جس سے
ہندوستان کی جانب جیش قدی کرنے کی اجازت ندویگا، کیکن کہتا تھا کہ پشاور افغانستان
کی ملکبت ہے، اسے مکھوں سے واپس واؤ کیا واپس واؤ نے جس پوری احاد کرو۔
اگریزوں کی پوزیش حد درجہ معنکہ خیزتھی ۔ وہ ایک طرف میرچا ہے تھے کہ امیر دوست محمد
خاص روس کے خلاف ان کا وفاعی مورچہ بنارہ ، دوسری طرف اس کے جائز حقوق کی
بازیافت کے لئے کوئی عدو و سینے پرآمادہ نہ تھے۔ گویا سکھوں سے بھی دوستانہ تعلقات
بازیافت کے لئے کوئی عدو و سینے پرآمادہ نہ تھے۔ گویا سکھوں سے بھی دوستانہ تعلقات
بحال رکھنا جا جے تھے۔

محض یکی نیس بلکدامیر دوست محمد طال سے بید مطالب بھی کرر ہے بیٹے کہ محود شاہ کے بیٹے کا مران کی حکومت ہرات میں بھی کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ اس کے برعکس روس امیر دوست محمد طال کو بیٹا ور کی بازیانت کے لئے برحمکن امداد دینے پرآ ماوہ تھا، للہ قدائمیر اگر بزوں کوروسیوں برتر جیج نہ دے سکنا تھا۔ اگر بزوں نے جوشی غیظ میں بید فیصلہ کر لیا کہ امیر دوست محمد خاں کو تخت سے اتار کرشاہ شجاع کو افغانستان کا بادشاہ بنایا جائے ، جوشخت کی خام مراشر طاقبول کر لینے بررامنی تھا، خواہ وہ اس کے لئے کا افغانستان کے لئے کتنی ای مصیبتوں اور بریشانیوں کا باعث ہوتی۔

#### سدگاندمعابده

چنانچ انگریزوں نے ایک معاہدہ کیا، جسے اس وجہ سے 'سدگانہ معاہدہ'' کہا جاتا ہے کہ اس میں تمین فریق شریک تھے: اول انگریز ، دوم شاہ شجاع بہوم سکھے۔شاہ شجاع نے اس معاہدے کے مطابق اقرار کر لیا کہا ہے بیٹا در یاسکھوں کے دوسرے مقبوضہ افغانی (سرگزشته مجابدین)

علاقول ہے کوئی سرد کارنہ ہوگا ، نیز جہال سکھوں اور افغانوں کی فوجیں کیجا ہوں گی ، دہاں افغان کا کیں ذرم کرنے سے محتر زر ہیں گے۔ دوسری طرف انگریزوں سے اقر بر کیا کہ وہ افغانستان پر بعنہ ولانے کے سلسلے میں شکار پور پر تمام حقوق سے وست بردار ہوتا ہے۔اس معام ے کے بعد الگریزوں نے شاہ شجاع کی جمایت کیلئے دوفو جیس تیار کیس ۔ ا کیے سندھ بلوچتان کے رائے قندھار کی طرف، دوسری ور ہ خیبر کے رائے جلال آباد ک طرف بزخی۔

## مولوي صاحب کی اولوالعزمی

غرض شاہ شجاع کی عاقبت تا اندایش یا خود غرض کے باعث افغانستان کی آ زادی سكعول ادرانكريزول كي وجه يخطرت من يرحمي تو مولوي سيدنعير الدين بتكلف اس آزادی کے تحفظ کی خاطر سرگر م عمل ہو صحے ۔ یکی معلوم نہیں کہ وہ کہاں کہاں لڑے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ جہال جہال انعیں موقع طاءائے محدود وسائل کے بادجود انکریزوں کامقابلہ کرتے رہے۔

## غزنی کیاڑائی

در او بولان کے رائے پیش قدی کرنے والی فوج بہت بوی تھی اور اس کے ساتھ مرحم كاسامان جنك موجود تعاراس فوج نے تقد هار بينج كرشاه شجاع كى تخت سينى كاجش منایا۔ پھردہ کابل کی جانب حرکت میں آئی تو غزنی میں اے شدید مقالے سے سابقہ میا۔ جومعلومات جارے سامنے ہیں،ان میں بتایا گیا ہے کہ مولوی صاحب اوران کے عابدین فرنی میں بوی جانفشانی سے ازے ۔ انگریزوں کے لئے آھے یو صنے کا کوئی موقع منقارات الناوش المردوسة جحد خال كالك عزيز الكريزول سال كيااوراس في قلعد غزنی کے تمام اعدونی حالات انھیں بتا دیے۔(۱) انگریزوں نے رات کی تاریکی میں ایک دروازے پر ہارت کی تاریکی میں ایک دروازہ ایک دروازہ ایک دروازہ ان کے بارود کے تعلیم سرکھے۔انھیں آگ لگا دی تو خوفتاک وھا کا ہوا۔دروازہ از گیااورائگریزوں کی فوج قلعے میں داخل ہوگئی۔مولوی سیدنسیرالدین کے اکثر ساتھیوں نے دست بدست از ان میں شہادت یائی۔ یہ ۱۲ مرجولائی ۲۹۹ ایکا واقعہہے۔

وليم هنثر كابيان

ڈاکٹر ولیم ہٹر نے محاہدین اور مرکز ستھانہ کے حالات بیان کرتے ہوئے بہت می غلط بیانیاں وانستہ یا تا دانستہ کی میں ، تا ہم موصوف کا بیدوعوی بهطور خاص مستحق توجہ ہے کہ مجاہدوں میں اونچے ورہے کے آ دمی بھی شامل تھے، جواس لئے ترک وطن کر کے ستھانہ پہنچ جاتے تھے کہ عیسائی حکومت کے ماتحت امن وآ سائش ہے زندگی گزارنا ان کے نز دیک غرب نا درست تھا۔ وہ سکھوں کے دیبات پر بھی چھانے مارتے رہتے تھے اور انگریزوں پرضرب لگائے کا کوئی موقع ہاتھ آتا تواس کا بھی بنیدل سے خیرمقدم کرتے: انھوں نے جنگ کا بل میں جارے وشمنوں کی امداد کے لئے بری فوج تھیجی اور اس میں سے ایک ہزارنے ہمارے خلاف استقامت سے جنگ کرتے ہوئے جانیں قربان کیں مصرف شخیر غزنی کے دوران میں نیمن سو عابدون نے ام ربزی عینول سے شہادت کی سعادت حاصل کی۔ (۲) ہنٹر نے میقو بتا دیا کہ تین سومجاہ غزنی میں شہید ہوئے تھے،لیکن میہ نتایا کہ ایک ہزار نے کہاں شہادت با کی۔ مید حقیقت بھی واضح کردینی جا ہے کہ میریجاہدیں۔ تفانہ سے نہ عميّے بتھے بلکہ وہی تھے جومولوی سيدتھير الدين كے ساتھ كئي سال سندھ،روجھان اور

<sup>(</sup>۱) اس کا نام عبد الرشید شاں بتایا گیا ہے، جو آگھ بزول کے طازم موائن لی تشمیری کا دوست تھا۔ (طاحظہ ہوا ارجائی وروئیواد بائے تاریخی ''برز بان فاری باشائع کرو واقعین تاریخ آفاد آستان میں ۱۹۰۰) مدید دور میں انسان میں میں میں میں میں اسٹر میں طاحہ میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں میں میں میں م

<sup>(</sup>٢) "بندوستانی مسلمان" (آگریزی) سرجه و نیم بشرطیع سوم می:۱۳

بلوچستان می*س گز ار <u>میک</u>ه بق*ه۔

### او کنلے کا بیان

او کنلے نے اپنے مضمون میں تکھا ہے کہ مولوی نصیرالدین نے پہاڑی علاقوں میں جہاد کا ادادہ ترک کردیا در شکار پور میں بیٹھے رہے۔ رفتہ رفتہ ان کے آدمیوں میں اضافہ ہوا۔ ہندوستان سے رو پیاور کالم بن آنے نگے۔ جب لارڈ آک لینڈ نے شاہ شجاع کو افغانستان ہر مسلط کرتا جا ہا تو مولوی نصیر الدین نے دوست محمد خال کی الداد کا فیصلہ کرلیا۔ بعض اصحاب اس پر تیار نہ تھے اور وہ لوٹ آئے۔ خود مولوی صاحب ایک بزار آدی کے کرکائل کی طرف بڑھے۔ ڈھاڈر سے انھوں نے تین سومجاہدوں کی جمعیت وست محمد خال کی الداد کے لئے بھی دی۔ یہ لوگ غرنی کی حفاظت ہم تعین ہوئے تھاور وہ ہوئی جال ہوں بیا تھی ہوئے ہوئی جال کی الداد کے لئے بھی دی۔ یہ لوگ غرنی کی حفاظت ہم تعین ہوئے تھاور وہ ہیں جال بی جن ہوئے۔ (۱)

میر بیان اگر چے ضطیول سے پاک نہیں ، تاہم اس سے مولوی تصیر الدین کے متعلق بیان کردو حالات کی مزید تقدیق ہوتی ہے۔

### مولوی صاحب ستھانہ میں

یوان کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اور ان کے جو چند ساتھی بنتے اور وہ ہو نناک مصیبتوں کے طوفان سے گذرتے ہوئے ستھانہ پہنچ گئے، جہاں مولوی نصیر الدین مثلوری کے زمانے سے مجاہدین نے مرکز قائم کر رکھا تھا۔ وہاں جینچے بی مجاہدین نے انھیں ایٹا امیر بنالیا۔ شفانہ پہنچنے کی صبح تاریخ معلوم نہیں۔ تیاس ہے کہ یہ واقعہ ۱۸۳۹ء کے اواثر یا ۱۸۴۰ء کے اواثر میں رونما ہوا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) او کھنے کا مقال آگریزی بیں باشوان ' وہائی ہندوستان بیں' مندرجہ کلکتہ رہونج (اے-۱۸۵۰) نیز جرش ایشیا تک سوسہ کی مسبقی جلد جہارہ ہم میں ۲۵۲

## انگریزی اقدام کاانجام

انگریزوں نے فونی کی تسخیر کے بعد کابل پہنچ کر شاہ شجاع کو تقران بنا دیا اور شرفائے افغانستان پر بوی زیاد تیاں کیں۔ لوگ شاہ شجاع سے پہلے بھی خوش نہ تھے۔
انگریزوں کی دراز دستیوں نے بوری قوم میں غیظ وغضب کی آگ لگا دی۔ شاہ شجاع، انگریزی سفیراور انگریزی دکیل مارے محقے۔ انگریزی فوج جال آباد کے داستہ دالیں ہوئی بیکن قدم قدم پر افغانوں کی گولیوں کا ہدف بنتی رہی۔ بوری فوج میں سے صرف ایک فخص ڈاکٹر ڈرائیڈن زندہ سلامت جلال آباد کہنچا اور بیرونی دنیا اس آلم ناسے کی تنصیلات سے آگاہ ہوئی۔ انگریزل نے دوبارہ زبردست فوجیس تیار کیس، محرانجام کار افغانستاں کوامیر دوست محمد خال کے جوالے کے بغیرکوئی چارہ کارنظر نرآیا۔

#### ایک اور روایت

ہزارہ گزیٹیڈ،اردو میں بتایا گیا ہے کہ مولوی سید نصیرالدین دیلوی یہت نرم طبع ہتے،
اسلنے عوام میں بہت ہردل عزیز ہو گئے۔انھوں نے پابندہ خال تنولی دالی اسب کولکھ کہ
جارا ساتھ دواور ہرمکن مدد کرو۔ پابندہ خال نے انھیں اسب بلالیاد ہاں کی روز مہمان رہے۔
مشہور ہے کہ پابندہ خال نے انھیں زہر دلوادیا تھا۔ اس میں شہبین کہ وہ اسب بی میں
بیار ہوئے اور بیاری بی کی حالت میں۔ تھاندا کے جہاں چندروز بعدو فات پائی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ہزارہ کر یڈیٹس جہس ریکن ہے بانگل فلا ہے کہ بایندہ خان نے مولوی ساحب کوز بردلواہ یا۔ بجابدین کے مختف طلقول کی طرف سے جننی روایتیں جھے ل سکی ان بی ہے کی بھی اس کے تفلق اشارہ تک موجود نیس - بیرمکن ہے کے مولوی صاحب نسب می بین بیار ہوئے موں اوراک بیاری بھی سختان بینٹی کروفات بائی ہو۔

تير ہواں باب:

# مولوى نصيرالدين كى شخصيت

وفات

مولوی تصیرالدین منظوری کی شہادت کے بعد صرف ستر اتن مجابدین باقی رہ گئے تھے، جن کا انتظام میرا والا دعلی تظیم آبادی نے سنجال رکھا تھا۔ مولوی سید تصیرالدین ستھانہ بنتے تو وہ امیر بن گئے ،لیکن ابھی وہال کوئی کار نامہ انجام ندد ین پائے تنے کہ خدا کی طرف سے بلاوا آگیا۔ مجے تاریخ معلوم نہیں لیکن سیقین ہے کہ ان کی وفات ،۱۸۸ء میں طرف سے بلاوا آگیا۔ یہ تاریخ معلوم نہیں لیکن سیقینی ہے کہ ان کی وفات ،۱۸۳ء میں بہہ موئی۔ وہ ستھانہ میں ذمن ہوئے (۱) اور ان کی قبر ۱۸۸۱ء کی طفیائی دریا ہے سندھ میں بہہ محتی ۔ وہ ستھانہ میں ذمن ہوئے (۱) اور ان کی قبر ۱۸۸۱ء کی طفیائی دریا ہے سندھ میں بہہ محتی ۔ (۲)

### آخرى وقت كي حالت

نواب وزیرالدولہ نے لکھا ہے کہ جب ان پرنزع کی حالت طاری ہوئی تو خدا کی قدرت کا عجیب نقشہ نظر آیا۔اس حالت میں انسان کے ہوش وحوائ کم ہوجائے ہیں لیکن: حضرت مولانا۔ یکا یک از بستر وحالت اضطحاع برخات قائم نشست

(۱) ہزارہ کر سیز اور وہی خدا جائے کس سند کی بناپر تھا گیا ہے کہ مولو کی تعیرالدین منظوری کے بعد مونوی مجرشین امیر ہینے۔ وہ ایک سال بعد بیت المال کا روپید نے کراہتے ہی تی سافظ می کے ساتھ بھیرہ توشاب کی طرف ہلے میے رپھر دوسرے مولوی تعیرالدین میلے دوآ دمیوں کے ساتھ تھا نہ آگئے ۔ ایک سال بعد شکار پور افوز کی اکا بی وغیرہ کے داستے سنفا نہ بیٹے اور تعریباً یا تسوآ دی تی کر لیے۔ (می ۲۰۴۷)

(٢) وزيرالدول كوما ياجلداول بص:٥٥

و باوجود کمال ضعف و ناطاقتی که لاحق جسم بدایت مجسم بود چیتم فیض حشم کشاده وانگشت سعاوت مرنوشت ستابد برداشته به با تکب بکندوآ واز ارجمند به بیان نسیج والفائظ سیج کلمات ایمانی وابقانی ولمفوظات اسلامی سر بسرخوش کامی درز بان عربی ومحاوری بندی اوافر مودند - (1)

تر جمد: حضرت مولا تا لینے لینے بکا یک التھے اور بداطمینان بیٹے گئے۔ اگر چدان کاجسم انتہائی ضعف، بے طاقتی کاشکار ہو چکا تھا ایکن آ تکھیں کھولیں، آگشت شہادت اٹھائی اور بلند آواز سے عربی وہندی میں ایمان واسلام کے متعنق نہا بت عمد وباقس بہت ایٹھے انداز میں بیان فرماتے رہے۔

#### ممتازترين كارنامه

مولوی سید نصیرالدین کا ممتازترین کا رنامہ بہت کہ جب سید صاحب اوران کے ووسرے بلند مزات رفتاء کی شہادت کے بعد جراد کی گرم جوشیوں پرافسردگی طاری ہوگئ و مولوی صاحب موصوف نے عزم وہمت ہے کام نے کراس کا روبار کو تازہ روئی بخش میں مسلمان ہے حسی کا شکار ہو چکے جے راجنیوں نے منگ کی جندوستان کے طول وعرض میں مسلمان ہے حسی کا شکار ہو چکے جے راجنیوں نے منگ کی حکومت ان سے چین کی تھی اور نظم ونس کو این مسلمتوں کے مطابق چلا نے گئے تھے۔ گویا عام اسلای فضا کی جداری تھی رسید صاحب اسٹھے ہمسلمانوں کا جمود تو ڑا اور ان کے سامنے یہ نصب العین شیش کیا کہ جانفشانی و جا نبازی سے کام لے کا جمود تو ڑا اور ان کے سامنے یہ نصب العین شیش کیا کہ جانفشانی و جا نبازی سے کام لے کرکھوئی ہوئی عزب و عظمت دو بارہ حاصل کی جاسکتی ہے اور اسلامیت کا وقار از سرنو تا تم کیا جاسکتی ہوریا کے جانفشانی و جانبر واز مربوریا کی میں تھی ہوریا کے جانب کی جانبی گئی کردیا۔ نواب ہے تو جوانمروان میں بیا تر بی کہ سید صاحب کی شہاوت کے بعد طاتی خوالی خدا کی ہوایت، وزیرالدولہ یا کئی بجانر ماتے ہیں کہ سید صاحب کی شہاوت کے بعد طاتی خوالی خدا کی ہوایت،

<sup>(1)</sup> وزير الدول ك وصايا جلد اول المن ال

شریعت کے احیا ماور جہاد کا کاروبار ہے آب دتاب ہور با تھا، غدا کی رحمت ہے مولوی سیدنصیرالدین کی بدولت اس کاروباریس ہے انداز ہرونتی اور جلا پیدا ہوگئی۔(۱)

### نمايال تزين خصوصيت

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مولوئ سید نصیرالدین کثیر الدعاء تصاوران کی وعا وہیں ہوئی

تا شیرتھی۔ نواب وزیرالد ولہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی جمع میں وعاء کرتے تھے تو سب پر
خاص ایمائی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ سندھ میں انھوں نے جمع کثیر کے
ورمیان دعاء کی جبکی تا خیرے تمام لوگ زارزار رونے گئے، اکثر پر بیہ ٹی کی حالت طاری
ہوگئی۔ بعض لوگ مجذ و بیت کے عالم میں کیڑے بھاڑ کرصحرا کی طرف جلے گئے۔ (۲)

ای طرح مولانا کی وعوت میں بڑی تا شیرتھی۔ بیان کی حق پرتی بمشنی کتاب وسنت
اورا خلاص کا روش ثبوت تھا۔

### ابل وعيال

مولوی صاحب کی شادی شاہ ایخق کی صاحبز ادی ہے ہوئی تھی اور ان کے دوفر زند تھے۔ایک کا نام عبد القد تھا اور دوسرے کا عبد اکٹیم مولوی صاحب جہاد کے لئے نکلے تھے تو ان کے دونوں فرزند تعلیم پار ہے تھے۔ چنانچ بعض مکا تیب میں ان کی تعلیم کے لئے تاکید فرمائی ہے۔

أيك مكتوب من إلى الميكولكين بن

امید از بالک خود توی دارند که او جل جلالهٔ باد تمارادر دارد تیابه مراد مازتی کناند و در جرا مرتوکل بر شدا پاید کرد، داستهامت برنمازمقروضه و تلاوت قرآن

<sup>(1)</sup> وزی الدول کے وصایا صداول ہیں سات

<sup>(</sup>۲) وزیرالدول کے وصابا جلو نول ہم ۳ سے ۲۰۰

با پرنمود ، وغفلت در زکوق نه باید کرد ، و درتعلیم عبدالله وعیدانگیم باید کوشید ، و دل را با مرد وفرزندان باید چهپانید و دروفت نشست و برخاست و آیام وقعود نام خداباید محرفت .. (1)

ترجمہ: خدا ہے توی امیدر کھے کہ وہ ہم اور آپ کواس دنیا میں حسب مراد لمائے گا۔ ہر کام میں خدا پر بجروسار کھنا ہوئے ہے۔ فرض نماز اور تلاوت ترآن پر استقامت ضروری ہے۔ ادائے زکو قاضی خفلت نہ ہو عبداللہ اور عبدا کھیم کی تعلیم کے لئے کوشش سجعے دول وولوں بیٹوں میں لگا ہے۔ المحت بیٹھتے خدا کا نام لیتے رہے۔

سیدصاحب کی طرح مولوی نصیرالدین کویمی اس دنیا بیس بیوی اور بال بچوں سے
ملاقات کی نوبت ندآئی۔اغلب ہے کہ مولوی صاحب کی اہلیہ اور بینے شاہ اسحاق کے
ساتھ جرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے ہوں۔ مولانا سیدعبدالحی رائے ہر بلوی نے لکھا ہے
کہ مولانا سید نصیرالدین کے اولاد ند چلی، البتہ ان کے بھائی سید ناصرالدین کے ایک
فرز ندسید معز الدین تنے اور سید معز الدین کے فرز ندسید ظمیرالدین احمد جن سے مولانا
سیدعبدالحی نے ۱۹۹۵ء میں ملاقات کی تھی۔ انھیں سیدظمیرالدین احمد نے ولی اللّی
ماندان کی چشتر تصنیفات بھیوائی تھیں، بلکہ اس فرض سے ایک مطبع قائم کرایا تھ۔ (۲)

ائيك نظم

مولوی صاحب شعر بھی کہتے تھے،لیکن ان کی شعر گوئی بھی انھیں دینی مقاصد کے وقت تھی ،جن ش ان کی زندگی کا ایک ایک ایک کے صرف بروا۔ یہاں تک کہ جان بھی انھیں مقاصد کیلئے دے دی۔ ان کی ایک نظم مولوی ابوا حمالی نے ایٹ رسائے میں نقل کی ہے،

<sup>(</sup>۱) اخبار مولوی سید نعیر الدین تغوط ص ۱۵

<sup>(</sup>۲) "ارمغان احباب ایواسطه معارف بایت فروری:۹۳۹ء

جس ئے شعر شاعری کے معیار پر پورے اثرتے ہوں یانہ الیکن ان کامعنمون بے شہستی ت تحسین ہے۔ فرماتے ہیں:

راہ نی کی جمے ہے تو کر جلوہ گر مانع نہ ہو راہ کا کوئی بھی جن وبشر شوق ہوتو حید کا بھر ہوائی میں بسر اوج ہو اسلام کا،شرع ہو بازیب وفر اور انھیں ایسا بنا، جیسے ہوں شیر وشکر ب دہی عالم کے بچی مشرک وکا فر بشر لزنے کوئی سے بیعمان باندھ ان اس نے کر رکھنے وہ وی میں آب اس کو بھی مد نظر

اے مرے پروردگار کردے کرم کی نظر پنچوں ای ماہ سے خدمت عالی میں میں کردے مسلمان سے شرک کی ہاتوں کودور پرعت و کفرونغاتی ان کوقو جلدی سے کھو پوٹ مسلمانوں سے اے مرے دب دورکر چو کہ کرے غیر کو ساجعی خدا کافر را چور کے ولیوں سے بس ویٹنی وکین و کد برکہ ومدے پیرطق کرتا ہے عا برنفسیر

## سيدعبدالرحيم كى امارت

بتایاجاتا ہے کہ مولوی سید نصیر الدین کی وفات کے بعد جاتی ہیں جماعت ہواج ہیں ہے اللہ بن کے امیر ہے ۔ پھر دریائے سندھ ہیں خوفنا ک طغیائی آئی ، جس ہیں ستھانہ ہر باو ہو گیا۔ اس بستی ہیں زند دل کے مکانات یا مردول کی قبرول کا کوئی نشان باقی شدر ہااور مجاہدین کی جماعت بھر گئی۔ انسوس کے مکانات یا مردول کی قبرول کا کوئی نشان باقی شدر ہااور مجاہدین کی جماعت بھر گئی۔ انسوس کے متعق مفصل معلومات حاصل نہ ہوگیس ۔ مولانا مشتاق احمد صاحب انبیٹھوی نے ایک سیدعبدالرحیم کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ ان کا اصلی وطن افغانستان تھا۔ وہ پہلے شاہ رخم علی صاحب ساکن ہنجلا سے شعال کی آخر ہیں سید احمد شہید ہر بلوی سے بیعت کی۔ انھیں کے ساتھ جہاد کے لئے حاصل کی آخر ہیں سید احمد شہید ہر بلوی سے بیعت کی۔ انھیں کے ساتھ جہاد کے لئے حاصل کی آخر ہیں سید احمد شہید ہر بلوی سے بیعت کی۔ انھیں کے ساتھ جہاد کے لئے

بطي من اورشهادت بالى . (1)

ممکن ہے یہی سیدعبدالرجم ولایق ہوں، جومولوی سیدنصیرالدین کی وفات ہر عابدین کے دفات ہر عابدین کے دفات ہر عابدین کے ایک میں ایک کے دفات کے میں کہ سکتا۔

ہوں جون ۱۸۴۱ء میں جماعت بجاہدین کا دوسرا دورختم ہو گیا۔اس کے بعد مولاتا ولایت علی عظیم آبادی اور ان کے بھائی مولانا عنایت علی نے پھر سے مرکز مجاہدین کا انتظام کیا۔ان کے صالات کتاب کے تیسرے جصے میں بیان ہوں گے۔

## ايك غيرمعلوم تخصيت

اس سلیلے میں ایک غیر معلوم فخص کا ذکر ضروری ہے جومیدان جنگ سے ۱۳۵۸ ہے (۱۸۴۴) میں واپس آئی میں موس خاس مرحوم کے فاری و بوان میں ایک قطعداس کے متعلق موجود ہے اور اس کا عنوان ہے ''تاریخ باز آیدن از جہاد'' موس نے اس کا تام زین خاں بتایا ہے ۔ وو کون تھا؟ کہاں ہے واپس آیا؟ وعلی پہنچ کر کیا کچھ کہتا رہا؟ میں انجائی کوشش کے باوجود پھر معلوم نہ کرسکار قطعہ بہطور یا وگارؤیل میں ورج ہے:

مالش از شک نواب تر باشد

گربه صورت چمد بشر باشد

تا ز مدتش به دل اثر باشد
آخرین فتنه این قدر باشد
باشد این عیبا بنر باشد
کمین او مطنی ستر باشد
رازدانے که پردد در باشد

مولوی زین خان که باہمہ علم از شیاطین بود به نجٹ نبال رفت وچند سے بہ فوج ویں جاکرد آخر کار فتنہ ہا انگینت مجمع بست پر امیر کریم رهمن دوستان حق گردید بیست برکندہ گفت طبعے کہ بست

<sup>(</sup>١) "افوار العاشقين اص ١٨٠٠ بعض لوگ أهي شبيد بالاكوت متات بين مير يزويك ييسي نيس ر

چه کند برکه بدگهر باشد که ز دجال بم بتر باشد گر ز اقل دِلت خبر باشد چ بیاید بنوز خر باشد به حمد آب آدمیت ریخت خرِ عیسش خواندم و خجلم کشف ِ معدی یقین توانی کرد سالِ ناریخ باز گشتن او

### مولوى محمدقاسم

مولوی جمہ قاسم پانی پی کے متعلق بھی چند سطریں لکھ دینا ضروری ہے، جن کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انھوں نے کا غانی پہاڑوں کے ایک غار میں سید صاحب اوران کے دورفیقوں کے ذھائیچ بنا کر کھڑے کر دیے تھے اورلوگوں کو ان دھائیچوں کی ڈیارت کرا کے بیتین ولا یا جاتا تھا کہ سیدصا حب زندہ جیں اور وہ وقت ہموجود فرھائیچوں کی ڈیارت کرا کے بیتین ولا یا جاتا تھا کہ سیدصا حب زندہ جیں اور وہ وقت ہموجود پر فاہر بوں گے۔ انگریزی بیانات میں بتا یا گیا ہے کہ مولوی ذین العابدین نے اس فریب کا بردہ جاکہ کیا۔ان کے ایک خط میں مولوی محمد قاسم کو 'قاسم کہ آب' قرار دیا گیا ہے۔مقد سانبال کی شہادتوں میں بھی اس امر کا ذکر آ یا تھا۔

اد کنلے کے ایک بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ مولوی محمد قاسم عالبًا بیٹنے ولی محمد پھلتی اور سید صاحب کی اہلیہ کے ہمراہ سندھ بیننی گئے تھے۔ بھر مولوی سید نصیرالدین دہلوی کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔

'' ہزارہ گزیمیز''(اردو) میں بنایا گیا کہ مولوی صاحب جنگ وُب کے بعد چون (۱۹۵) آدمی لے کرڑال توم میں حسن علی خان کے پاس آ گئے تھے۔ایہ نے صاحب نے

<sup>(</sup>۱) بیقلعدالنا اشعادیں ہے ہے جو براہ رم اقباد علی قدر صاحب تحرقی ناظم کا سیدے ندرام پوریے موس سے فاری وہران سے فکل کرائے رسالی فرائے ہیں۔

تھم دیا کہ وہ موقع عالم میں رہیں۔ چنانچہ وہ میں فوت ہوئے۔(۱)ایک اور بیان سے معلوم ہوج ہے کہ ۱۸۵۳ء میں انگریزوں نے اٹھیں گرفتار کیا اور سیالکوٹ میں قید کر دیا۔ وہیں اٹھول نے وف ت یا گی۔

میری تحقیق کے مطابق مولوی محمد قاسم بزے ہی مخلص مجابد منظے۔اغیب ہے ووجھی مولا ناولا بہت علی مواا : عنا بہت علی اور بعض ووسر ہے اصحاب نصوصاً اصحاب صادق پورکی طرح سید صاحب کی حیات ورجعت کے معتقد : ول ایکن بیشایم کرنامشکل ہے کہ انھوں نے اپنے اس عقید کے وقع بہت ہینی نے کی غرش سے کوئی جال چلی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) الفُلتَّارِيَّ إِياتَ فِي الْ

چودهوال باب:

# فرائضى تحريك اورتتيوميان

## اندرونِ ملک کی کیفیت

اب تک جاری توجہ جماعت مجاہدین کے اس مصے کی سر گرمیوں پرجی رہی جو ہندوستان کی شال دمغرفی سرحدوں میں مصروف کا رتھا۔ ملک کے اندرجواصلاحی کا مہوتا مہاراس کی کیفیت بھی اختصارا بیان کر دینا ضردری ہے تا کہ تحریک یا اس سے متعلقہ یا مشاہدا حوال کا ہرضروری پہلوسا منے آجائے۔

سید صاحب کے خلفا وخصوصاً مولا ناسید فیر علی رام پوری، مولا نا ولایت علی عظیم
آبادی اور مولا نا عنایت علی بڑے وہنمام سے وقوت وہلی بیں مشغول تھے۔ وہ پہلے
سیدصاحب کیلئے روپے اور مجاہدین کا انتظام کرتے رہے۔ بعداز آس مولوی سید نصیرالدین
کو ہر کمکن انداوویتے رہے۔ ملک میں اصلاح عقائد وا عمال کا کام بھی بڑی خوش اسلونی
سے انجام پار با تھا۔ اس باب میں جو بچو جمیں معلوم ہو سکا، وہ تو آگے چل کر پیش کریں
گے، یہاں و دیح کیوں کا سرمری و کر ضروری ہے۔ ان میں سے فرائعی تح یک کوسید
صاحب کی تح کی سے بھینا کوئی علاقہ نہ تھا، لیکن اس کی بنیاد واساس بھی ندی تھی اور وہ
لی مت تک ایک محدود دار کرے میں بہت مؤثر رہی، لہذا اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکا۔
دوسری تح یک میں فار علی عرف تیومیاں کی تھی جوسید صاحب کام یہ اور خلیفہ تھا۔

مولوى شريعت الله

فر بھی تح کید کے بانی مولوی شریعت اللہ تھے، جوشع فرید بور (بنگال) کے آیک

گاؤں بہادر پر جس پیدا ہوئے۔افعارہ برس کی عمر جس جج کیلئے چلے گئے۔ کم ویش بیس برس مکہ معظمہ جس دین آئے۔

برس مکہ معظمہ جس دین آئی معلم ماصل کرتے رہے۔۱۸۰۴ء کے قریب وطن واپس آئے۔

ووائیٹ ساتھ دبیش قیست کی بیس بھی لائے تھے اور بیس برس کی تعلیم جس انھوں نے بہت کی تحقیق یا دواشتیں مرتب کرنی تھیں۔ راستے جس ان پرڈا کہ پڑااورسب پجولٹ کیا۔

مولوی صاحب نے خال ہاتھ اوٹ ایسور سجھ اورڈا کوؤس بی کی معیت اختیار کرلی۔ اپنے مولوی صاحب نے خال ہاتھ اوٹ ایسور سجھ اورڈا کوؤس بی کی معیت اختیار کرلی۔ اپنے زہد واقعاء سے تھوڑی بی مدت جس ڈاکوؤس کو پر بینز گار اور عبادت گزار مسلمانوں کی جماعت بناویا۔

#### اصلاح كاآغاز

ان رفیقوں کے ساتھ وطن چنچ تو مسلمانوں کے عقائد وا عمال کی اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ گر دوچش کے علاء نے شخت مخالفت کی الیکن مولوی شریعت الله اطمینان و ول جمعی سے اپنے کام میں سلگ رہے اور تھوڑی ہی مدت میں ان کا اگر دور دور تک چیل گیا۔ غریب ، مزدور اور کسان ان کی تح کیہ اصلاح سے حد درجہ متاثر ہوئے اور سب مولوی صاحب برجانیں چھڑ کئے گئے۔

#### ودودميال

مولوی صاحب نے غالبًا ۱۹۳۰ء میں وفات پائی۔ پھران کے قرز ندار جمند مولوی محرمحن عرف ودود میاں نے تحریک کی باگ ڈور سنجالی، وہ بڑے پر 'جوش سرگرم آ دی تھے۔ انہوں نے گردو پیش کے تمام کسانوں کو سچے مسلمان بنا کر منظم کردیا۔ ان کی اپنی پنچا پیش قائم کردیں، جو ہرتم کے تناز عات کا فیصلہ کرتمیں۔ اس طرح اپنے تمام مرید دں اور معتقدوں کوا کے مشقل فظام ہے وابستہ کردیا۔

### الارض نثد

آخرودودمیاں نے ''الارض للہ' کانعرہ لگیا اور اعلان کردیا کہ زمین خدا کی ملکیت ہے اور کمی کوجی نمیں کہ بطوروراشت اس پر قابض ہو۔ جولوگ کیسی باڑی کرتے ہیں ، وہی اس کے مالک ہیں۔ حکومت اپنے واجبات ان سے لئے تکی ہے۔ نام نہاد مالکان اراضی ان سے کوئی لگان وصول کرنے کے حق واجبات ان سے لئے تکی ہے۔ نام نہاد مالکان اراضی ان سے کوئی لگان وصول کرنے کے حق وار نہیں۔ اس اعلان پر بردے بردے بردے زمیندار ووود میال کے جانی دخت کے خلاف ڈیمنی اور مداخلت ہے جائے گئی مقدے میال کے جانی دخت سے کے سب ناکام رہے۔ ۱۸۶۹ء میں انہوں نے وفات یائی۔ (۱)

## فرائعتی تحریک

تو کیکانام فرائعتی اس لئے ہڑا کہ اس بیل شرق فرائض کی بجا آوری برخاص زور دیاجا تا تھا۔ ودود میال نے تنظیم کمال پر بہنچا دی تھی۔ ان کے کارکن جگہ تھیلے ہوئے تھے کہ ہر چھوٹی ہوئ فرائیس بروقت ال جاتی تھی۔ بے خوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ شرقی بنگال کے ہڑے وقت ال جاتی تھی۔ بے خوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ شرقی بنگال کے ہڑے جھے میں انہوں نے ایک فوع کی متوازی حکومت قائم کردی تھی اور ان کی جماعت کے لوگوں کو حکومت سے اس کے سواکوئی واسطہ ندر ہا تھا کہ وہ وہ زین کا مالیہ ہا قاعدہ اوا کرتے تھے۔ کسانوں کی تنظیم اور زیاوہ سے زیادہ لا اتھا ون کی میں بہنی کا میاب تحریک تھی جومشرتی بنگال میں جاری ہوئی۔ افسوس کہ ودود میاں کی میر بہنی کا میاب تحریک تھی جومشرتی بنگال میں جاری ہوئی۔ افسوس کہ ودود میاں کی میر بہنی کا میاب تحریک میر برتی کرنے والا کوئی ندر ہا۔

<sup>(</sup>۱) فعنلی صاحب بیکریزی محوصت یا کشان نے بتایا کده دود میال کونیر دادایا کیا تھا۔ان کے فرزندگی سریری خود حوصت نے اپی شامی مسلحول کی بنابر کی ۔ بادشاہ میال جومشہورتو می کارکن چیں ، دود دمیال کے بیائے ہیں۔

### ميرنثارعلى عرف تتتومياں

میر نارعلی عرف تقومیاں سیدصاحب کا مرید تھا۔ وہ جاند پورے ایک خوشحال زمین دارگھر انے کا چیثم و جراغ تھا اور شادی بھی ایک امیر گھر انے میں ہوئی تھی۔ (1)

ابنداء پس بہلوانی کرتا تھا، بھرندیا پس ملازمت کر لی۔ اس زمانے بھی مظلوموں کی جاہد یا بھڑا ہوگیا۔
کی جمایت کیسے بیش بیش دیتا تھا۔ اتفاق سے ایک زمیندار کے ساتھاں کا جھڑا ہوگیا۔
اس نے مقدمہ دائر کردیا، جس بل تیخو میاں کوقید کی سزا ہوئی ۔ قید سے رہا ہوتے ہی وو و الی کے ایک شنراو ہے کے ساتھ جج کو چلا گیا۔ مکر معظمہ بی میں سیدصا حب سے ملاقات ہوئی، وہیں بیعت کی ۔ پھراس کی بوری زندگی بدل کی اور ایک ایک لیحہ دین کی خدمت میں بسر ہونے لگا ہے کہ اور ایک ایک لیحہ دین کی خدمت میں بسر ہونے لگا ہے کہ اور میں وطن واپس آیا، جب سیدصا حب ہندوستان سے بھرت سے سرحد میں جباونی سیسل انشہ کا آغ زکر بھیے تھے۔

## تحريك إصلاح

تنج میاں نے مسلمانوں میں اصلاح عقائدوا ممال کی تحریک جاری کردی۔او کیلے نے کھاہے کہ کم وثیق افغارہ میں لیے اور بارد میاں چوڑے ملاقے میں انکا اثر ورموخ پیشل کیا تھا۔ اس علاقے کا مرکز مقام نرکل پر یا تھا۔ سید جعفر بلی نفوی ان منظور قالسعداء' میں فرہ تے ہیں کہ بورنا کے ایک زمیندار کشن رائے کے ملاقے میں بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جن کے باشندے سیدصا حب کے مرید تھے۔ تبد کے سوا اُن کے بدن پرکوئی کیڑانہ تھا، نماز روز ہے کے سواکوئی عباوت نہ جانے تھے رتبیو میاں وہاں بہتے تو ان لوگوں کو ویلی مسائن کی تعلیم دی۔ مرکزی مقام میں نماز جمد کا انتظام کیا اوروہاں کھیں سے مسلمان جمع ہوئے گئے۔ تبدو میاں غیر شری رسموں سے روک تھا مشلا قبروں کی بوجاء نہ رونیاز دغیرہ۔ وہ تا کید کرتا تھا کہ مسلمان ذار صیاں رکبیس ۔ غیر مسلمون کے بوجاء نہ رونیاز دغیرہ۔ وہ تا کید کرتا تھا کہ مسلمان ذار صیاں رکبیس ۔ غیر مسلمون کے

(١) او لنظ نے تیوسیاں کے شسر کانام منتی امیر بتایا ہے۔ ( ملاحظہ بوا کھنٹار یو یا اورات جوال کی و عام )

رسوم درواج مجھوڑ ویں اور ایسالیاس پہتیں جس میں وہ غیر مسلموں سے متاز معلوم ہوں۔
جو کا اجتماع کشن رائے کے بیٹے کو بے وجہتا کوار معلوم ہوا اور اس نے اس اجتماع
کا تسخوا ڈاٹا شروع کیا۔ بیجہ میاں نے بڑے تحل سے اُسے سمجھایا کہ کس کے دین کا تسخر
اڈاٹا بہت تازیبا ہے، تہمیں بیا جہ کئی برامعلوم ہوتا ہے، ؤراا ہے وین کی صالت پر نظر
ڈالو، تمہارے ہاں عبادت کے وقت سکھ بجتا ہے جس کی آ داز گدھے کی آ داز کے مشابہ
ہوتی ہے۔ کشن رائے کا بیٹا یہ سفتے ہی ایک دم غصے بس آ میا اور بولا کہ بجرایسا اجتماع ہوا تو
تہمیں مزہ چکھاؤں گا۔ (1)

ہبرحال اس نے اپنے آدمیوں کوتھم دے دیا کہ جب مسلمان جھے کی نماز کے لئے جمع ہوں تو ان کے اردگر دخوب شکھ بجاؤ۔ اس پڑھل ہوا، تا ہم بنتو میاں نے مسمانوں کو اشتعال سے بازرکھا، البتہ جماعت کا سلسلہ بدستور قائم رہا۔

## کشن رائے کی دراز دستیاں

اوپر جو کچھ بیان ہوا بیہ مولوی سید جعفر علی نقوی کی تحریر سے ماخو ذہے، جن کی تمام معلومات شنیدہ پر مجی تھیں۔ اگر چہ بھین ہے کہ انہوں نے واقعات کی خوب چھان ہیں کر لی ہوگ ۔ بعض انگریزوں نے ذاتی تحقیقات کی بنا پر جو پچھ کھھااس کا خلاصہ بھی ہی ہے کہ مسلمانوں میں دین داری کے فروغ پرکشن رائے بخت ناراض ہوگیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے مسلمان کسانوں پراڑھائی روپے ٹی کس کے صاب سے ڈاڑھیوں کا فیکس نگادیا اورخود اپنے طفتے کا دورہ شروع کردیا۔ (۲) جہاں جا تا، مسلمانوں سے بہ تیکس

يەمى تىما ئىركى كىلەتىن مىلىول يى - چەيىل بەكداند يا دوفرىد يەرىمى يىل گاتتى -

<sup>(1) &</sup>quot;متكورة" كالغاظ بين خوابيد ديداً نجيد يدني است.

<sup>(</sup>۱) ہنٹر نے تھاہے کے گئن رائے نے جواچھامتی ندگی کنارے کا دیت بڑازمیندارتھا، پانچ شنگ کا تیکس ہراً س کسان پر نگاریا تھا جو تھے میاں کی اصلاحی تحریک میں شال ہوتا تھا۔ ایک اورزمیندار نے ایک تعریبی تو دینے پرایک فنس کواپنے جمل خانے بیس قید کردیا۔ (اوارے بندی سلمان جاشیری کا ا) کواپنے جمل خانے بیس قید کردیا۔ (اوارے بندی سلمان جاشیری کا ا

دسول کرتا۔ پورٹا سے نیکس کی رقم جمع کر کے دہ سر فراز پور پہنچا تو وہاں تقو میال کے ساتھی موجود تقے ، انہیں زمیندار کی اس حرکت پر سخت غصر آیا اوراس کے بیاد سے کو بکڑ کرخوب بیٹا۔ کشن رائے کوریخبر فی تو اس نے دوقین سوآ دمی لے کرحملہ کردیا۔ بعض تھروں کولونا اور ایک مسجد جلادی۔ اس طرح حالات نزاکت کی آخری منزل پر بہنچ سجے۔

زمینداراورسلمانوں دونوں نے پاس کے تعافے میں رپورٹیس کھوادیں۔ سلمانوں کی رپورٹ بیٹی کد زمیندارلوٹ ماراور آئش زنی کا مرتکب ہوا، زمیندار کی شکایت کا فلاصہ بیتھا کہ مسلمان کسانوں نے اس کے آدمیوں کومیس بیتھا میں رکھا۔ تعافے کامحرر تعقیق کیلئے موقع پر پہنچا تو زمیندارروپوش ہوگیااوراس نے کے برجولائی ۱۸۳۱، کو برست کے جسٹریک کی عدالت میں حاضر ہوکر بیان وے دیا کہ جوالزام جھ پرلگایا گیا ہے میں اس سے بالکل بری ہوں اور جھے سرے سے کی واقعے کی اطلاع ہی نہیں ۔ تھانیدار اس سے بالکل بری ہوں اور جھے سرے سے کی واقعے کی اطلاع ہی نہیں ۔ تھانیدار مضع کرلی کہ مسلمانوں نے خود مسجد اور تھروں کو آگ لگا کر زمیندار کو ملزم کردانے کی مسلمانوں نے خود مسجد اور تھروں کو آگ لگا کر زمیندار کو ملزم کردانے کی کوشش کی ۔ بیمن کر تھے میاں سے ساتھی روپوش ہوگئے اور تھانیدار نے باطمینان خاطر رپورٹ کردی کہ موقع بران کی غیر حاضری سے ٹابت ہوگیا کہ اصل فعی انہیں کا تھا۔

## پیجیدگی میں اضافہ

تنتو میاں کے ساتھی مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچے، پولیس پردشوٹ لے لینے کا الزام لگایا ادراس کے ثبوت میں وہ گواہ چیش کرنے پر آمادہ تنتے۔لیکن مجسٹریٹ نے ان کے بیان پرکوئی تو جہند کی۔

ا المسلم جھڑا کے نہ ہوا تھا کہ کشن رائے نے منتلف مسلمان کسانوں پر بقایا کے جمعو نے دعوے وائز کر کے ڈگریاں حاصل کرلیں اوران ڈگریوں کے اجرا مکیلئے پولیس کی

مدد لے لی خرض برهمکن ذریعے ہے مسلمانوں کوظلم وجبر کا نشانہ بنادیا۔ پولیس ان کی دشنی پرتلی بیٹھی تھی ہجسٹر بیٹ زمیندار کے زیراثر تھااہ رمسلمانوں کی کسی شکایت پر کان نہ دھرتا تھا۔ بجبور ہوکر وہ این کے لئے کلکتہ مینچے ، وہاں کا مجسٹریٹ دورے پر باقر سمنج عمیا ہوا تھا۔ لہٰذا وہ ناکام دالیں آئے۔ جب حق رسی کا کوئی بھی ذریعہ یاتی شد ہاتو انہوں نے فیصلہ کر لیا کظلم کے خلاف کڑ کرجانیں وے دیتی جائیس۔

واضح رہے کہ جا کموں اور ان کے کارندوں کی روش جن وانصاف کے تمام تقاضوں کے خلاف بھی اور بنگال صدیوں تک اسلامی حکومت کے ماتحت رہ چکا تھا۔ اگریزوں نے ابتداء بیں صرف دیوائی بینی عام لظم ونتق کے حقوق اجارے پریاوشا و دبلی سے لئے تھے، بعدازاں آ ہت آ ہت اس کے مالک ومخارین گئے تھے۔مسلمانوں نے اگریہ سمجھ کہ اُن سے حکومت کیکرخود اُنہیں کو ہزنے ظلم و جبر بنایا جاریا ہے تواس کیلئے معقول وجوہ موجود تھے۔

#### حق وانصاف کے لئے جنگ

بعدازاں جوداقعات پیش آئے ،ان کے متعلق بیا نات میں کس قدراختا ف ہے۔
اوکٹے نے تکھاہ کہ پنجاب کے ایک درویش سکین شاہ نے تقومیاں اورا کے ساتھیوں کو جہاد پر آبادہ کیا تھا اور سکین شاہ بی آخری دم تک اس تحریک کاروپ روال بنار ہا۔ جہاد شروخ کرنے ہے جیشتر رسد اور روید فراہم کیا گیا۔ جاول کی بہت بری مقدارز کل بریا میں معزالدین بہواں کے پاس جع کردی گی۔ ۲۳ راکٹو پر ۱۸۳۱ کو تیتو میاں نے گرد میں معزالدین بہواں کو دعوت دے کرجمع کیا، سب نے نرکل بریا کے اردگرد بائس کی مضبوط نصیل بنائی ،ان دفاعی انتظامات میں کی دن صرف ہو گئے ۔ کشن رائے کو مسلمانوں کے اجتماع کاعلم ہوا تو اس نے ورخواسی وی کے میکن دن صرف ہو گئے ۔ کشن رائے کو مسلمانوں کے اجتماع کاعلم ہوا تو اس نے ورخواسیس دی کی میں مسلمانوں نے اردگرد بائس کی اجتماع کاعلم ہوا تو اس نے ورخواسیس دیں کہ حکومت کو اس حرکت کے خلاف قدم اخوان جا ہے سومسلمانوں نے اورخواسیوں کا متبجہ نکلنے سے بہلے پانچ سومسلمانوں نے اورخواسیوں کا دیومرکو پورتا پر

حملہ کردیا۔ اس کا ہدف صرف غیر سلم نہ تھے، بلکہ و دسلمان بھی تھے جوتھ میاں اور اُن کے ساتھیوں سے اختلاف رائے رکھتے تھے۔ پھراعلان کردیا کیا کہ ایسٹ انڈیا کپنی کی حکومت فتم ہوگئی، اگریزوں نے بے انصافی سے بنگال پر تبعنہ کر کے اسلامی حکومت فتم کیتمی ، اب مسلمان اس بے انصافی کی تلافی کرائیں ہے۔

مجاہدین کی سالاری کا منصب قائام معموم نے سنجال لیا۔(۱) مجر ندیا ، نوگھاٹا، جسور، رام چندر کر اور پکلی پر جملے ہوئے۔ ۱۲ رنومبر کوشیر بور کے ایک مسلمان زمیندار کی حوالی کی گئی۔ او کنلے کا بیان ہے کہ غلام معموم نے اس زمیندار کی صاحبز اوی سے جرآنکاح کرلیا۔

### نا کام انسدادی اقدامات

جس مصے میں یہ واقعات ہیں آ رہے تھے وہ نیل کے کارخانوں کا حرکز تھا۔ ایک کارخانے کے نائب مہتم مسٹر ویرون نے تمام حالات اپنے کارخانے کے مالک مسٹر عارم کو کلکۃ لکے بہتے ۔ ان جس کشن وائے کی تمام دراز دستیوں کو کھول کر بیان کردیا۔ آخر شی یہ بھی بتادیا کہ اگر جلد انسدادی قدم ندا تھایا گیا تو ہٹا مدخت خطرناک صورت انھیا دس یہ بھی بتادیا کہ اگر جلد انسدادی قدم ندا تھایا گیا تو ہٹا مدخت خطرناک صورت انھیا دست کے کرلے گا مسٹر شادم نے برست اور ندیا کے مسٹر بنوں کو اطلاع ویدی ۔ برست کے مجسٹر بندی رپورٹ کلکتہ ہے آثار نومبر اسم ایک ایک جمعیت جیجی گئی جس کے مسٹر کا نام النیکز انڈ رتھا ہجا ہو بن نے غلام معصوم کی سرکردگی میں اس جمعیت کو کھست مرشکر کا نام النیکز انڈ رتھا ہجا ہو بن نے غلام معصوم کی سرکردگی میں اس جمعیت کو کھست مرشکر کا نام النیکز انڈ رتھا ہو ایک ایک ایک جمعیت کو کھست کو نام دی سے بنائی اور تین برقند از مارے سے میں بہت سے ذشی ہوئے ۔ انگز انڈ ربھنکل جان بھی کا سات کر ای تھا ، تین سو جان بچا کہ بھی کا سات کر ای تھا ، تین سو جان بچا کہ کا کہ سے ترائی تھا ، تین سو جان بچا کہ بھی تھی سے کھا گی ۔ کارنو ہر کو بعض آگر بنا تھیوں کے ساتھ تھا گا ۔ ای طرح آلیک اس نے بھی کھیست کھائی ۔ کارنو ہر کو بعض آگر بنا ہے ہوں

<sup>(</sup>۱) بنرے ماہرین کی تعداد تمن جار برار عالی ہے۔

پر سوار ہوکر نرکل بریا ہتنچے ،ان کے ساتھ بھی جعیت تھی۔ دہ بھی پسپائی پر مجبور ہو تھئے۔ندیا کی عدالت فوجداری کا ناظر اور دو برقنداز مارے تھے ۔غرض اس جھے بین قم ونسق بالکل معطل ہو گیا۔

#### شهادت زار

آ خر کلکتہ سے ایک بڑی فوج بھیجی گئی جس پیس سوار بھی تھے اور بیاد ہے بھی۔ اس کے ساتھ دوقو بیل تھیں۔ تیو میال نے چھسوآ دی ہمراہ لے کر سخت مقابلہ کیا۔ ان کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے۔ خود تیو میال نے شہادت پائی۔ غلام معصوم اور ساڑھے تین سوکے قریب مجاہدین زندہ گرفتاد کر لئے گئے۔ او کئے نے نکھ ہے کہ فوج کے ابتدائی حملے میں ساٹھ ستر شہید ہوئے ، باتی لوگ بائس کی فسیل کے پیچھے چلے گئے اور مقابلہ کرتے رہے آ خربتھیارڈ النے پر مجبور ہو گئے۔

سید جعفر علی نقوی فرماتے ہیں: تیو میاں نے فوج کودیکھتے ہی ساتھیوں ہے کہد
دیا تھا کہ مبر داستھا مت سے شہادت قبول کرنے کا درجہ بہت بلند ہے، ہتھیار پھینک دو،
صفیل باندھ کر قبلہ رد ہوجا ڈاور نماز پڑھو۔ اکثر مجاہدین نے ایسائی کیار بعض ایک مکان
میں جا بیٹھے بعض درختوں پر پڑھ گئے۔ تیو میاں نے سب سے پہلے شہادت پائی۔ اسکے
ساتی بھی کے بعدد گرے شہید ہوتے گئے۔ فوج نے اس مکان کوآگ لگادی جس میں عجاجہ ین
سنے بناہ لی تھی۔ بھوا تدرجل مجھے جو باہر نظے دہ شہید ہوئے یا گرفتاد کر لیے گئے۔

## مقدمهاورسز ائتيل

علی پورٹیل ٹیل گرفتارشدہ مجاہدین پرمقد مہ جلا ہجسٹریٹ کی رائے بیٹی کے مطمان واقعی مظلوم تھے کسی نے ان کی دادری نے کی اور بہت براکیا۔لیکن انہیں حاکموں کا مقابلہ نہ کرنا چاہئے تھا۔ غلام معصوم کومقد ہے میں موت کی سزادگ گئی ، یاتی اسپروں میں سے ایک سوچالیس کومختلف المیعاد قبید کا تھکم سالیا گیا۔کشن رائے کے تمام نوکر چا کربھی پکڑے گئے ۔ میں معلوم نہ ہو ساکا کہ انہیں کیا کیاسزا کیں ملیس۔

اس بورے معاسلے کے متعلق کی رائے خواہ کھے ہو، لیکن اس حقیقت و نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ حق رق کے تعد غیرت و حمیت کا تقاضا اس کے موا کھے نہ تھا کہ جانی قربانی پیش کی جائے۔ تیو میاں کے دل میں حمیت کا تقاضا اس کے موا کھے نہ تھا کہ جانی قربانی پیش کی جائے۔ تیو میاں کے دل میں یہ جذبہ سید صاحب کی تربیت سے پیدا ہوا تھا۔ بیتو می زندگی کا روش نشان تھا۔ جن گرو ہوں کو عزت کی تربیت سے جیدا ہوا تھا۔ بیتو کی ورث نظر نہ آئے وہ اگر مزت سے جائیں کرو ہوں کو عزت کی تربیل میں مرکز نے کی کوئی صورت نظر نہ آئے وہ اگر مزت سے جائیں دید ہے کہ تیاں نہ ہوں تو سمجھ لینا چاہئے کہ زندہ در ہے کا استحقاق کو چھے ہیں۔ بنظر نے اپنی کتاب میں صرف تیجو میاں کی مجاہدا نہ مرکز میوں کو ابھا دا۔ ان اسباب کے متعلق بانگل سکوت انتقار دینے کے موجب ہے۔

## برصغیر ہندمیں تح یک احیائے وین اور سرفروشاند جدوجہد کی کمل سرگذشت

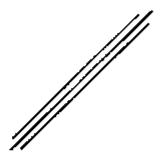

# حصبهسوم

(مولا ناولا يت على اورمولا ناعنايت على )



پېلا باب:

# مولا ناولا بيت على اورمولا ناعنابيت على

تمهيد

۱۹۲۱ء کی طغیانی سندھ کے بعد بجاہدین کا دہ مرکز بھی جاہ ہو چکا تھا، جے مولوی نصیرالدین نے تازہ رونق بخشی تھی۔ جو تھوڑے ہے بجاہدین باتی رہ گئے تھے انہوں نے میراولا دعلی کو اپنا امیر بنالیا تھا، جوا یک مرتبہ مولوی نصیرالدین منگلوری کی شہاوت کے بعد بھی تھوڑی دیرے لئے منصب امارت پر فائزر ہے تھے۔ مجاہدین کی تعداد بظاہر بہت کم تھی اور ساز وسامان بھی بقدر ضرورت موجوہ نہ تھا، انبذاؤ نہوں نے جہاد فی سمیل اللہ کا جراغ تورد ثن نکھا، لیکن کوئی قابل ذکر اقدام نے کر سکے۔

اس ان و مسروسا حب مقرر فرائ ہوئ وائ ہندوستان کے مقرد فرائ ہندوستان کے مقلف حصول میں دعوت وہلے کررہ ہے مقرد ان میں متاز ترین حیثیت مولا ناولایت فی مقیم آبادی اور ان کے بھائی مولا ناعزایت علی کو حاصل ہوئی۔ سیدصا حب کے ادادت مندوں کی تقریب ان کے بھائی مولا ناعزایت علی کو حاصل ہوئی۔ سیدصا حب کے ادادت مندوں کی تقریب انہیں برجی ہوئی تھیں۔ دہ خود از سرنوایک پائیدار واستوار مرکز قائم کرنے کیلئے بیتاب مقدم سے ہوئی تقاف میں تھا کہ احوال سرحد کا جائزہ لیا جاتا اوراس کے بعد کوئی مناسب قدم افعالی ج تا مرحد کے اکابر سے ان کا نامدو بیام جاری تھا۔ جب آئیں معلوم مناسب قدم افعالی بیدا ہوچکا ہے تواس سے فائدہ افعانے میں تا مل نہ کیا۔

مولا ناولا يبةعلى

مولا ناولا بت على ابن مولوى هن على ايك متازز بيري كمرائ كي عيثم و چراغ تنے،

جے عظیم آباد میں امارت اور پاست کا درجہ حاصل تھا۔ ۱۳۰۵ ہے اور ۱۹ - ۱۹۰۹ و) میں پیدا
ہوئے۔ ' سیداحہ شہید' میں بتا یا جا چکا ہے کہ کھنو میں تعلیم پار ہے تھے، جب سید صاحب
ہوئے۔ ' سیداحہ شہید' میں بتا یا جا چکا ہے کہ کھنو میں تعلیم پار ہے تھے، جب سید صاحب
فرد تھے، اسلئے زندگی کا عام اسٹوب خاصا امیرانہ تھا۔ سید صاحب سے تعلق پیدا ہوتے ہی مولانا کی کیفیت بالکل بدل تی ، چنا نچہ وہ تعلیم کوچھوڈ کر سید صاحب کے ساتھ دائے ہر لی مولانا کی کیفیت بالکل بدل تی ، چنا نچہ وہ تعلیم کوچھوڈ کر سید صاحب کے ساتھ دائے ہوئی میں انہیں شائل کردیا گیا۔ شاہ صاحب سے پھو کہ اور غالباً مولانا شاہ آسلیول کی جماعت میں آئیس شائل کردیا گیا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں گزار تے تھے۔ ادقات عبادت و تعلیم کے بعد پوراد قت اپنے ساتھیوں کی خدمت میں گزار تے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کرلاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کی خدمت میں گزار تے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کرلاتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا

## شان للبيت

" تذکرہ صادقہ" بیں تالیا کیا ہے کہ مولانا ولا بت علی کے والد ماجد کو آن کے رائے بر بلی ہینے کاعلم ہوا تو اپنے ایک ملازم کو چارسور و بیبیا ورملیوسات و سے کر بھیجا۔ اس زمانے بیس سید صاحب مہمانوں کیلئے ایک مکان تغییر کرارہ ہے تئے۔ تمام اداوت منداور خودسید صاحب تغییر کے سلیلے بیس مختلف کام انجام دیتے تئے۔ مولانا ولایت علی اس گروہ بیس شریک تئے، جو گارا تیار کرتا تھا۔ ملازم رائے بر لی بینچا تو مولانا نے ایک موٹا سیاہ تہم بین کرتھا اور گارے بیل تنظیر ہو بیکی کام کرد ہے تئے رصورت اس درجہ شغیر ہو بیکی بائد ھر کر تھا اور گارے بیل تنظیر ہو بیکی کام کرد ہے تئے رصورت اس درجہ شغیر ہو بیکی بین کہ ملازم ہم کلای کے باوجود آپ کو بیچان نہ سکا۔ آپ کا چنہ خود آپ سے بو مجما اور جب مول نانے جواب دیا کہ ولا یہ علی بیس بی ہوں تو طازم نے اسے غداق سمجما اور بہت ناراض ہوا۔ آپ نے کہا: بھائی ا آپ کو بھین نہیں آتا تو جائے قاظے میں تغییش کر رہے جب در بیس نادے والے تا تھا جس تغییش کر ایک در بیس نادے دولا یہ علی بیک کر ایک کر بیس زادے وال یہ علی بیک

ہیں تو وہ ناوم موا۔ آپ کو گئے سے لگالیا معافی مائی اور آپ کی حالت و کچے کر زار زار رونے لگا۔ رقم اور ملبوسات آپ کی خدست میں بیش کردیے۔ آپ نے انہیں و یکھا تک نہیں اور دونوں چیزیں بند کی بندسید صاحب کے حضور میں رکھ کروالیں چلے آئے۔(۱) ۔ ن تملیة

وعظ وجلیغ مولا نارائے بریلی میں تربیت یا کروطن کے تو زندگی کا ایک ایک لیدوعظ وتبلغ کے

کے وقف کرویا۔ انہیں کی کوشش سے ان کا خاندان اور دوسرے اعر ہواقر ہا اسید صاحب سے وابست ہوئے ، مثلاً مولانا کے والد مولوی فقع علی ، ان کے جمائی مولانا عنایت علی ،

مولاتا طالب على اورمولاتا فرحت حسين دان كاقرباء من عدمولاتا شاه محرحسين،

مولوی النی بخش ، مولا با احرالله ، مولانا یکی علی ، مولانا فیاض علی ، مولوی قرالدین ، مولوی با قرعلی - غرض ان سے تعلق رکھنے والوں شن ایک بھی فرد ایسا باتی ندر ہا، جس نے سید

بروی مود و معاقد این گردن مین نه وال لیا او ران حفرات کی قربانیان تاریخ

مجام کن کانمایت شانداد اور درخشال باب ایس ـ

#### وتي خدمات

مولاناولایت علی سید صاحب کے ساتھ ہجرت کر کے بغرض جہاد مکئے تھے، لیکن جیما کہ''سید احمد شہید'' اور'' جماعت ہجاجہ ین'' میں بتایاجا چکاہے ، آئیس سید صاحب نے دعوت وہلنج کی غرض سے حیدر آباد ( دکن ) جمیح دیا تھا (۲) جہاں وہ کم دمیش جارسال

<sup>(</sup>۱) "الفوالمنتود معراف بالكذكرة مادق"ص: ۱۱۲

<sup>(</sup>۲) تواریخ عجیب ( مواخ وحدی) علی مرقوم ہے کہ سید صاحب نے پہلے انہیں سفیر بنا کرنہ ان شاہ والی کائل اور اس کے وزیر دوست محمد خال کے باس بھیجا تھا۔ یہ بھیج نہیں ، نہان شاہ سید صاحب نے سرعد جانے ہے دیج صدی وشتر معزول اور بینائی سے محروم ہوچکا تھا۔ وہ پہلے ایران میں دہا بھر ہندوستان آئمیا۔ ، بقید حاشیہ اسکا سفیر

یہ خدمت انجام دینے رہے۔ حیورآباد میں انہوں نے جو کارنا سے انجام دیے وہ
الاجماعت جاہدین میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور زیر مطالعہ کتاب کے ابتدائی ابواب میں
الاجماعت جاہدین کی میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور زیر مطالعہ کتاب کے ابتدائی ابواب میں
مصاحب کی شہاوت کا واقعہ ہیں آیا اور اس اثناء میں مولانا کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو
مولانا حیور آباد سے بر بان اور سیونی ، زیکھ پوراور جبل پور ہوتے ہوئے ہوئے میں آباد بہنچ
اور اصابی عقائد و جباد کا مقعد ہیں نظر رکھتے ہوئے بہار ، بنگال ، اڑیسہ اور اللہ آباد میں
وعوت و بلیغ کا منظم سلسلہ قائم کر دیا جس کی اجمالی کیفیت ہے ۔

| علاقه                                | دا گئ                           |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| چھپرہ بمففر بور، تربث اوراطراف پٹینہ | شاه محد حسين امام جامع شمو مبيه |
| JE.                                  | مولاناعنايت على                 |
| الذتباد                              | مولوي زين العابدين حيدراً بادي  |
| اژیر (۱)                             | مولوی محمر عمیاس شیدر آبادی     |

طریق تبلیغ بیرتھا کے موادنا نود اور ان کے مقرر کیے ہوئے دائی ایک ایک قربے اور ایک ایک موضع میں جاتے مسلم وں کو پابندیشر بعت بنتے مسجدیں آباد کرتے اور ارشاد و ہدایت کامستقل سلسلہ جاری کردیتے۔

گذشته مخیکابتیدهاشد ۱۸۳۰ می بردول نے اس کیلئے دو براد با بواد دفیقه مقرر کردیا۔ اس نے لد میباندیں سکونت احتیار کر لی اور و بیں ۱۸۴۵ میں وفات پائی ۔ و دست محد خاس بھی زبان شاہ کا وزیر نہ ہوا۔ سد اوز کیول کی حکومت میں افرائٹری پید: بوٹی تو یا تندہ خاس پارک ز تی کے بیٹے افغاندن کے مختلف موبول (باششاء برات) پر قابقم ابو مجھے تے ۔ دوست محرض نے کائل کی حکومت سنبال لیکمی۔ فرائر مواد ناول بہت علی کو شغیر بنا کر کائل میمینے کا واقعہ خلط ہے۔ (۱) موادی زین العابدین ، درموادی عباس مبارز الدول کی تھر بندی کے بعد چلے آئے تھے۔ مواد ناتے آئیس اسے اس میمردی نا رمواد کا کے آئیس اسے اس میمردی کے اور مواد کا کام مورد دیا۔

### مولا ناكئ كيفيت

خودمولاتا كى كيفيت "تذكرة صادقه" بين يون مرقوم ب:

''اشاعت دین پی آپ کی انتقک کوشش فرب وشرق بینال وجنوب کل کومپیاتی ، مجمعول او رمینوں (مثنا بهار کا چرافاں) میں بھی بہ فرض تبلغ و پند مینخ اور نور بافوں کو کر گدیں جا سراور کسانوں کوان کے کھیتوں میں بینئ کر اللہ کی اطاعت و بندگ کی ترفیب دینے اور انکی بدز بائی اور غصوں کوشر بت کی طرح نوش کرجائے ، آپ ایٹ (ور وئیر میں قریبہ بہ قریبہ فروش ہوتے طرح نوش کرجائے ، آپ ایٹ دور وئیر میں قریبہ بہ قریبہ فروش ہوتے جائے ، اسلے ، اور اللہ کی باتیں بینچائے ویک بینچنے میں مینوں اور برسوں کی آپ کو ریگئی۔ (۱)

تعليم اوراشاعت بكتب

جب وطن میں مقیم ہوتے تو ظہرے عصر تک قرآن وصدیت کا در آن دیے ''تذکر ہُ صادق''مظہرے:

مولوی عبداللہ آپ کے صف اکبرقاری ہوتے ، دوسرے علی ایک ایک استی مولوی عبداللہ آپ ایک ایک تفییر ہاتھ میں لے بیٹھتے ، علیاء کے علاوہ مریدوں کی بیزی بھاری صف ہوتی تھی۔ قر آن مجیداور "بنوغ المرام" کالفظی ترجمہ مردوں ، عورتوں اور بچوں کو پڑھواتے ، تاکہ لوگ الند کی مرض اور غیر مرضی (امرد نبی ) ہے آگاہ ہوجا کیں۔ ان پڑھ بھی تمازوں بیں وہنے پڑھنے کی سورتوں اور دعاوں کے معالی اور مطالب ہے تو ہے آگاہ ہوجا ہے۔

ضروری اورمفید وین کناول کی اشاعت کا بھی خاص اجتمام تھا، چنانچہ شاہ محر آگئی سے شاد عبدالقادر کا باتر جمہ قرآن اور شاہ استعبل شہید کے رسائل متکوائے اور انہیں مطبع

(۱) ""تذكره صدوقة "عن الاستان (۲) " تذكر كا صداوقة "عن الاستان (۲)

حسی کلمنو میں چھوانے کی کوشش کی۔ وہاں میرجھپ نہ سیس تواہد طیفہ مولوی بدلیج الز مال بردوانی کواس کام کیلئے تیار کیا۔ چنا نچے مولوی صاحب موصوف نے دس بزار میں ٹائپ کا پرلیس خریدااورا کھڑد نی کہائیں اس میں جھاپ چھاپ کرشائع کرتے رہے۔(1)

#### خدادادتا ثير

قیام وظن کے زیانے میں ہر ہفتے منگل کے دن بعد نماز مغرب اپنے مکان میں وعظ کرتے۔ ایک جانب پانچ چھ سوعور تمیں جمع ہو تمیں ، دوسری جانب پانچ چھ ہزار مرد۔ وعظ میں خداداد تا جمجھی ، جو منتااس کی حالت وگر گوں ہو جاتی۔ (۲)

نواب صديق حسن خال لكھتے ہيں:

"مولوی ولایت علی تنوج میں تشریف لائے۔ میرے مکان پر آئے،
اپنے اٹل بیت کو واسطے ملاقات والدہ مرحومہ کے بھیجا، جامع مہجد تنوج میں چند
جمعہ تک وعظ کہا، چھر بھی سے کہد کئے کہتم سمّاب الموغ الرام "ضرور پڑھنا۔
میں اس وقت بارہ تیرہ برس کا بول گا، جو اثر سرایع میں نے وعظ مولوی ولایت
علی مرحوم میں پایا کسی کے وعظ میں دیکھا شدسنا، ان کے پاس بیٹھنے سے ول دنیا
سے بالکل مرد بوجانا تھا اور دین کا جوش تیون سے انستا تھا۔ (۳)

<sup>(1) &</sup>quot; تَذَكَّرهُ صَادِقَةً " صَ ١٦:

<sup>(</sup>۲) "تَذَكَّر وُمِهَ أَرَقَ " مِنْ الأَرْ

<sup>(</sup>٣) "المسقداء المسينين "ص:١١. والنحوسة كواب صديق من كارت بيدائش الربعادي الاولادل ١٢٧٨هـ (١/ اراكو بر١٨ ١٨ م) بب مولا باولايت على شوال ١٢ ٦٥ هذه عظيم آباد بروانه اوت تحق اور صفال ١٢ ١ اله مع تقريباً وواقتل والى بنتي تنوع جمل ان كاورود بندادي الوتي بإجرادي الافرق ١٣٦١ه هم بوقا ميا به عالى ان وقت فواب صاحب كي هم كم ويش الفارويس كي بوك . اكرتوق بن مولاناك ودودكو يشتر كسفر مرحد بي ١٣٦٢ه احكاداته مجماع بالتي توافكال بيد بيدا بوتاب كراس مفر عن في الل وهم إلى مولاناك ما تعد بنظراورنده ويرمشام بيذ يا وافر تف خريات و سير تريد يكي ب كراس عان عن أواب ها حب كالي عالى م

مولا ناولا بن علی فی گروو چیش سنت کا احیاء کردیا اور برهنیس یا لکل محوکر ڈالیس، مثلاً تمام لوگ کتاب وسنت کے پابند ہوگئے، بری رئیس مٹ گئیں، نکاح بیوگان کا جراہ ہوا، اپنے دو بیٹوں کا نکاح دو بھتیجیوں ہے اس سادگی کے ساتھ کردیا کہ کسی کیلئے کوئی تیا جوڑا تیار نہ کرایا۔ سب نے برائے کیڑے ہیں دیکھ تھے، جن ش بیوند کے ہوئے تھے۔

سفرحج

ای زمانے میں آپ نے جے کیا۔ پہلے خود بہ سما تبلیغ بنگال کا دورہ فرمایا اورعادت
کے مطابق قرسے بہتر سے فرکتے ہوئے کلکتہ پنجے مولوی بدلیج الزماں بردوانی کومعری سیخ
کے مطابق قرسے بہتر سے فرک اورے میں سورج گڑھ بھی گئے، جہاں مولا تاسید تذریحسین
مرحوم آپ کے وعظ وقعیحت ہے متاثر ہوئے اورا پی زندگی خدمت وین کیلئے وقف کی۔
پر اال وعیال کے ساتھ بہقصد حج کلکتہ ہے جہاز برسوار ہوئے ۔ بسبی پنجے تو ددماہ تک
وہاں قیام رہا، پھر عرب تشریف لے گئے ۔ جج کیا، شخ عبداللہ سرائ محدث ہے حدیث
کی سندھامل کی ۔ شخ فرماتے تھے کہ مولانا نے حدیث کے لفظوں کی سند مجھ ہے گیا اور
معانی کی سندھیں نے مولا تاسے حاصل کی۔ حریین کے علاوہ آپ نے تجد بی سروادر یمن کی
مولوی محد جعفر نے حضر موت ، بخا، حدیدہ ، مسقط اور سواکن (سودان) جانے کا بھی ذکر
مولوی محد جعفر نے حضر موت ، بخا، حدیدہ ، مسقط اور سواکن (سودان) جانے کا بھی ذکر
کیا ہے ۔ (۱) پھر جہاز پر سوار ہوکر کلکت پہنچ اور معمول کے مطابق دوروسیر کرتے ہوئے
وطن آ ہے ۔ (۱)

مولا ناعنايت على

مولا ناعزایت علی اسپنے بھائی مولا ناولایت علی ہے دویا تمین برس چھوٹے تھے۔سید

(1) سوار المان العربي العربي المان المان المان المان المان العربي المان العربي المان الم

ما حب ہے بیعت کے بعد ان کی حالت بھی بالکل بدل گی۔ وہ بھی سید صاحب کے ساتھ جہاد کیلئے مجے تھے، اور وہاں سے بنگال میں دعوت دہلغ پر مامور ہوئے ۔ ضلع جیسور میں موضع حامم بورکوآپ نے مرکز بنال تھا، جہاں کے عاجی مفید الدین خال اور مدن خان آب کے خاص اراوت مند تھے۔جیسور مندیا، فرید پور، راج شابی ، مالدہ اور بوگرا آپ کی تبلغی سرگرمیوں کے خاص مرکز تھے۔سیدصاحب کی شہادت کے بعد آپ اپ یوے بھائی مولانا ولایت علی کے زیر ہدایت کام کرتے رہے۔آپ کے متعلق بتایا سمیاہے کہ جس مقام پر پہنچتے اگر وہاں مجدموجود ہوتی تو سمی موز دن مخص کوامام مقرر کردیتے ہمجد نہ ہوتی تو تقبیر کرادیتے۔خاص طور پر قابل ذکر امریہ ہے کہ ام محض نماز یر حانے اور ضروری ویلی باتیں سکھانے ہی کا ذمہ دار نہ ہوتا بلکدایے علاقے کے تمام جھڑوں کے نصلے بھی وہی کرتار سیر صاحب کے ارادت مندوں کا پختہ عقیدہ تھا کہ انگریزی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے میں دل تاریک ہوجاتے ہیںاو رایمان کو نقصان بنجا ہے۔اس طرح مولانانے ایک صد تک نظم وسن کامتوازی نظام قائم کرویا۔ بیرحالات ہم نے اختصار آاس لئے بیان کردیے کہ بیرمولا ناولایت علی اورمولا نا عنایت علی کے مجامدان کارناموں کی ایک ضروری تمبید تھے۔

دوسراباب:

# ہزارہ میں جہادِآ زادی

## سكھوں كى ھكومت ميں ابترى

مولا نا ولایت علی اورمولا ناعزایت علی پوری مرَّلری سے دعوت و بلنج میں مصروف تفاور ان کی نگامیں اس امر پر جمی ہوئی تھیں کہ وقت اور ماحول کے سازگار ہوتے ہی موزوں مقام سے جہ د کا آغاز کردیں۔ یہاں تک کہ سکھوں کی حکومت میں اہتری پیدا ہوئی اور میدان عمل میں قدم رکھنے کا سازگار موقع پیدا ہو گیا۔

سکھوں کی حکومت دراصل کوئی با قاعد واور منظم حکومت دیتی بلکہ اسے ایک نوع کا عارضی فوجی لئے۔ کہ بنازیاد وموز دال ہے۔ انہیں اس وجہ ہے پہنجاب پر چھا ہے ہے موقع مل کیا کہ یہاں کی بھی جگہ کوئی قابل فاکر نظام موجود نہ تھا، جواصلح اور توام دوست عن صر کو متحد کرسکت رنجیت سنگھ کی خواہش ممکن ہے بیارتی ہو کہ عارضی فوجی خلم کومت کی متحد کرسکت رنجیت سنگھ کی خواہش ممکن ہے بیارتی ہو کہ عارضی فوجی خلم کومت کی شکل دیدے، لیکن اسکی بوری زندگی دائر ہ اقتدار کی توسیع میں بسر ہوگئی اور توسیع کی آرز و اس مصورت میں بوری ہو کئی تھی کہ مسکریت کوزیادہ ہے زیادہ ہے لیا مرکھ جاتا۔ پٹانچ وہ اسکا میں فوت ہوا تو اس کے قائم کردہ نظام کا کھو کھا بن کی کی نگا ہوں سے اوجھل نہ رہا اس نے چاہر بانج ہی برس میں اس کی این نے سامن میں تو بیا کررکھ دئی۔

فساوة رفساو

رنجیت منگھ کے بعدا سکامینا کفرے شکھ طغیرال بنا۔ وہ بالک کنز در اور ہے ہوم آ دمی

تھا۔ جس روز ودمراای روزاس کا بیٹا نونہال منگھ کیک عاد نے کی نذرہو ً بیا، جورنجیت سنگھ کے خاندان میں سب سے قابل مانا جا تاتھا۔ پھررنجیت سنگھ کے دوسرے ہٹے شیر سنگھ نے مند عکومت سنجانی، وہ اوراس کا نوعمر بیٹا ۱۸۴۳ء میں مارے محے اور سکھول کے مختلف فريق بے دريغ ايك دوسرے كاخون بہانے ملكے۔ آخر رنجيت منگھ كےسب سے عبور في من دليب من كوكوري برينها يا كيا . وه كم س تقااور انتظام كيلي ايك كوسل بناوي كل تا ہم سکھ امراء کی باہمی رزم و پر کیار نے زکی ۔ مجربعض دورا ندیش کو گوں نے ان کی تو جدخانہ جمکی ہے ہٹانے کی مدیر میں وی کدانگریزوں سے لڑائی چھیزدی جائے ہمکہ محو مادنیا کے عالات ہے بے خبر نہے، اپنی قوت و طاقت پر آئیں ا تنا تھمند تھا کہ کسی کو خاطر میں نہ لات منے پانچانہوں نے جوش فیلامس انگریزی علاقے پردھاوابول ویا سے در بے منتستیں کھائیں اور آخر صلح پرمجبور ہو گئے۔ ووآب بست جالندھر کے ملاوہ ثمال شرق کے تمام پہاڑی علاقے انگر بزوں کےحوالے کیے اور تادان بھی دیا۔ انگر بزوں نے تشمیراور بالا کی ہزارہ گلا ب شکھی ڈوٹر ہ کے ہاتھ فروخت کردیا، جو جنگ ہے الگ تھلگ رہا تھا ادر انگریزوں کا خیرخواد سمجها جاتا تھا۔ کینھ مدت بعد دوسری جنگ ہوئی جس میں سکھول کی عملداری کانتش صفحہ بستی ہے بحوہ و گیا۔

## سرحدی علاقوں میں ہنگاہے

مرکزی حکومت کی برنظی او را پتری کا اثر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان علاقوں پر بڑا جو دور افزادہ تھے او رجہاں حکومت کی بنیادیں بوری طرح استوار ند ہوئی تھیں۔اس سلسلے میں جہارے موضوع کے لحاظ سے ہزارہ اور کا غال بہطور خاص قابل ذکر جیں، جہاں کے رؤسااور عوام سکھوں کے جبر وظلم اور قزا قانہ تحصیلات سے خت تنگ آئے ہوئے تھے۔ بزارہ میں ہری شکھ دس بارہ سال صوبہ دارر ہا۔اسکا بوراد در آل وغارت اور خونریزی وشقاوت سے لبریز ہے۔اس نے بعض رؤ سا مکوموت کی سزادیوی (۱) اورا کثر کوجلا وطنی پرمجبور کردیا۔ مائیہ وصول کرنے کا طریقہ سیتھا کے بخلف ملاقوں کی نیلامی ہولی جاتی ، جوزیادہ رقم ویٹا علاق اس کے حوالے کرویا جاتا تھا، پھروہ اپنے انتظام کے دوران میں جس طرح جا بتارقم وصول کرتا۔(۲)

بزارہ اور کاغان کے رئیسوں نے سکھوں کو خانہ جنگی ہیں جنلا و کیا تو وہ آزادی حاصل کرنے میں سرگر م کار ہو گئے۔ اس سنسلے ہیں راجا حیدر بخش خال محسکھ ہے و رئیس خان پور ، نواب خال بلال تولی رئیس شکری ، میر زبان خان طاہر خیلی رئیس کھلا ہٹ ، غلام خال ترین ، ان کے علاوہ جدون ، کرڈ ال ، دلازک ٹیز کاغان کے سید خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ زیریں ہزارہ کے رؤسائے سکھوں کی جمعیتوں کو شکست و یکر ہری پور پر قبضہ کرلیا اور وہاں کا گورزمولی راج دلوالیہ حسن ابدال بھاگ یا۔ (۳)

سنتمیری جائب ہے و بوان ابراہیم نے کا غان پر تملد کیا ، وہان سیدول نے ضامن شاہ ساکن کوانی کی سر کر دگی میں و بوان پرخوفنا ک چھا پامارا جس میں وہ خود اور آگی بوری فوج موت کے گھا شائز گئی۔ بید مقام آج تک و بوان بینہ کے نام ہے موسوم ہے، لینی وہ

(۱) این سلط میں محد خال قرین کا واقد بر ائل میرے تاک ہے۔ رئیجے تھے نے اس کو رہے کو اور شروع تھے و کھا تھا۔ بری شکی نے قیام اس کی فرش سے اسے بڑارہ ایجانا جا با در کیت شکھ نے کہا کہ بھین بڑر روا ہے اوق اسٹے تمہارے حوالے کروں گار کہری شکھ نے رقم و سے دی رشد خال کوز ہر اوا و با اور بڑارہ نے و بہات سے از حاتی ۔ ب کی خوات تا وال وصول کرتے بھین بڑاری رقم نیوری کری۔ شرید کی کی مظم مکوست شروا ہے واقعات کا انڈان مال سکے۔

(۳) بالانی بزار و کاملاقہ بہنے گاہ بستگو ڈائر سے تیفے ہی تھا۔ بھر سے اس دن نے شد مد دہنے ہیں ہمول کے قریب ایک طاق لے ہے۔ مہرا بہت نے بالانی بزار وکا جارت سنجالا قرید سے میں میں ایسا ۱۸۹۰ء سے پیشتر تھی ان کھی بچای بزار پانسوستر رو ہے میں ف بطور مالیہ وصول ہوئے تھے ایکن مرکز رقی فرزنے ہیں ، وار اور ان کیس بزار توس ویٹیس رو ہے جمع کے جاتے تھے۔ خود مجرا رہا ہے شاعد زشتیس کی قوالے کی کل قرایک انہوں ان بزارا تھ سو آئا کی روجے نی سامی سے ملموں کی جارانہ تھیں ایس کا اعدازہ ہوسکت ہے۔

( مَا مَقَدِ بِوَا تَكُلُ فِي رَبِيرِت فِيرِت ﴿ ١٨٥٨ ) حِيدِ مِدَاهُ ١٨٥ ) مِنْ مِدَاهُ ١٨٥ )

(٣) "جِررُ حِجِ" فقي ماها، ص ١٣٣١٣٣١

مغام جبال ديوان ابراتيم كاصفايا مواتها\_

## كنذى مسلمانى

زیریں بڑارہ کے رؤسانے بالا نفاق سیدا کبرشاہ سفانوی کو آزاد شدہ علاقے کا سروار درئیس منتخب کیا۔ چنانچ سید موصوف کی ابتدائی دستار بندی ناڑہ کے مقام پر کی گئی جسے اس وجہ سے خاص شہرت عاصل ہے کہ قبائی لشکروں نے ۱۸۲۳ء میں ہری شکھ توہ کو وہاں فیصلہ کن شکست دی تھی اوروہ محض حسن اتفاق سے قبل ہوتے ہوتے ہیں۔ بعدازاں ہری پور کے قلع پس دستار بندی ہوئی ۔ سیدا کبرشاہ کو بادشاہ کالقب دیا گیا۔ نواب خال رئیس شنگوی اور فال ماں ترین وزیر مقرر ہوئے ۔ سیف اللہ خال رسالدار کو برشش کے مہد سے پر مامور کیا گیا۔ یوان کام بہت تھوڑی ویر قائم رہاای لئے مقامی لوگوں میں یہ دوران کنڈی مسلمانی "کے نام سے مشہور ہے ، یعنی وہ اسلامی حکومت جو بہت تھوڑی ویر قائم رہی ۔ (۱)

#### طلبإمداد

صحیح تاریخ معلوم نہیں ہوکی کیکن افراتفری کا یہی زمانہ ہے جس میں سید ضامن شاہ
کا غانی نے مواد تاوادیت علی کو دعوت بھیجی کہ آپ تشریف لا کیں اور یہاں آغاز جہاد کے
لئے جو سازگار فضا بید اہوچکی ہے اس سے قائدہ افخہ کر اسلای حکومت کے استحکام و
استواری کا بندہ بست کریں۔ مواد نانے اپنے بعد کی مواد ناعزایت علی کو بھیجنے کی تجویز کی۔
وہ اس وقت بنگال میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ انہیں سرحد جانے
کا پیغام مذاتو دو ہزار مجابدین ساتھ نے کرعظیم آباد بہنچ جس سے آگریزی حکومت کے
کارکوں میں تشویش بھیل نی۔ مواد ناوال بیت علی نے مصلحت و دوراندیش سے کام لیت

<sup>(</sup>۱) آئنسیة منده میدنمه الجار تاریخ القاب اهر ۱۳ مین کیکنسگی جس کافکریس منصلی کتابول شرایا و آچکا ہیں۔ (انگلی تعیان ۱۹۵۹ میزین تاریخ انتیاس ۱۳۳۰)

ہوئے جمعیت منتشر کردی اور فیصلہ کیا کہ تمام لوگ جھوٹی جھوٹی ٹولیوں ہیں بٹ کر کیے بعد دیگرے جا کیں اور سکھوں کے علاقے سے گذر نے کی اسکے سوالوئی صورت نہ تھی۔ چنا نچہ جمادی الانٹری 1749ھ (جولائی ۱۸۳۳ھ) سے چارچار پانچ پانچ جھے چھآ ومیوں کی فولیاں روانہ ہونے گئیں اور غالبًا چار پانچ مہینے تک بیسلسلہ جاری رہا۔ ان ٹولیوں کے رکیسوں ہیں جن اصحاب کے اسائے گرامی نہ کور جی ان ہیں مولا ناعنایت علی کے علاوہ مولا ناعبرانٹہ (فرز ندمولا ناولا بیت علی) میر اولا دعلی سورج گڑھی، جو غالبًا انتظام کمک کے لئے سرحد ہے آگئے تھے بمولوی مقصود علی مولوی کرم علی اور مولوی زین العابدین قابل ذکر جیں۔ (۱)

ڈوکٹر بیلیو کے بیان ہے بھی اسکی تقد لیں ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ فتح خان بنجاری نے مولوی نصیر الدین منظوری کی شہادت کے بعد بھی مجاہدین کے خلاف دشمنی کاسلسلہ جاری رکھا میاں تک کدمولوی میر اولا دعلی کے پاس صرف ستر ابتی آ دمی رہ گئے۔ ان حالات کی اطلاع ہند دستان پینچی تو تنظیم آ ہا و ہے مولا نا مناب علی کواور بیار سے میر مقصود علی کو بھیجا گیا۔ آئے پاس رہ بیا بھی خاصی مقدار میں تھا اور جنگوؤں کی جماعت بھی کم نہی نا علی کو بھیجا گیا۔ آئے پاس رہ بیا بھی خاصی مقدار میں تھا اور جنگوؤں کی جماعت بھی کم نہی نہیں ہوری جماعت بھی اور ان کی جھوٹی جو پہلے ہے منزل مقصود مقرر جھوٹی خوبوئی ٹولیوں میں چھلی واقع بزارہ پہنچ جو پہلے ہے منزل مقصود مقرر موبیکی تھی ، بیباں میراولادعلی اور ان کی چھوٹی کی جماعت بھی ان (مجاہدین) میں شامل ہوگئی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) این ملسلے بین زیادہ تر حالات کیک جمل تحریرے معلوم ہوئے جو مجابد تین مرکز اسمست بین میری نظرے گذرگا۔ ( نیز طاحت ہو تذکرہ صادف میں ۱۳۳۰/۱۳۳) تحریرے یہ میں سترشنی ہوتا ہے کہ جمادی الافری ۱۳۵ اے کو میراننفور کال ، مولانا حیدات اورشن اور صاحبان روان ہوئے تھے۔ الارمشان ۱۳۵۹ء کوموالات منایت ملی نے فراند حافظ عبدالمجید کا نجاح ہوا، میمرموادی روان ہوئے ہوئی قدر ۱۳۵۹ء کا فراند ۱۳۸۳ء کیس نیز سسم سرید ہوئی۔ متعاقبات پر خابش رہے میسی ۱۸۲ میک مائی موقع پڑتر آب وزیرالد والد نے مات شدہ ہے۔ اس

<sup>(</sup>r) بوسف د کول کے مقلق عام دیورٹ Report on the Usuf Zais برسورٹ عام دیورٹ

او کتلے کابیان ہے کہ مولوی محمد قائم سندھ ہے کوائی پنچے۔سید ضامن شاہ اوراس کا بھائی نوبت شاہ مولوی صاحب کے مرید ہوئے اور صاحب موصوف نے سید صاحب کے نام پر آ کچے ظلفاء کو ہند وستان ہیں خطوط بھیج کہ سید صاحب دوبارہ ظاہر ہونے والے ہیں ، اور سب کو سرحہ پنچ جانا جا ہے ۔ مولوی عمایت علی نے فور آسرحہ پنچ کر سکھوں کو بیاں اور سب کو سرحہ پنچ جانا جا ہے ۔ مولوی عمایت علی نے ان سے المداد طلب کی ، ذریت بالاکوٹ سے نکال باہر کیا، پھر نجف خان کہوڑی والے نے ان سے المداد طلب کی ، ذریت العابد ین حیدر آ بادی بھی مولوی والایت علی کی ہدایت کے مطابق ان (مولوی عمایت علی ) ۔ ہے آ لیے ہمکھوں کے خلاف نجف خان کی ایداد کے لئے مولوی زین العابد ین بی کو چنا ہے آ لیے ہمکھوں نے خلاف نجف خان کی ایداد کے لئے مولوی زین العابد ین بی کو چنا عمالی اور کمان داری سے دست بردار ہو گئے ۔ (1)

## مجاہدین کے کارنامے

قطعی طور پرمعلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح مولا ناعنایت علی کتنے مجاہدین اپنے ساتھ ساتھ لے جاسکے تنے ، اور کن کن مقامات ہے گذرتے ہوئے کاغان پہنچ ۔ بزار ہ گزیٹے میں مرقوم ہے:

ہندوستانی مجاہدوں کا بقیۃ السیف گردہ یہ اعلان کرتے ہوئے کوائی (کاغان) میں جمع ہوا کہ خلیفہ سید احمد شہید نہیں ہوئے، بلکہ بہت جلد خلام ہونے والے ہیں۔ شانی ہزارہ کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے شنکیاری، بیرکھنڈ، گرجمی صبیب اللہ خان اوراگرور کے قلعوں پرخملہ کر کے محافظ دستوں کوموت کے گھاٹ اتارہ یا۔ (۲)

ایک مکتوب ہے جوزی قعدہ۱۲۹۲ء (اکتوبر ۱۸۳۱ء) کا مرتومہ ہے، داختے ہوتا ہے کہ مولانا عمایت علی سادات کا غان ادر دوسر ہے مقامی لوگوں کی امداد سے ذکی الحجہ ۱۲۶۱ھ (دیمبر۱۸۳۵ء) میں بالاکوٹ پرقابض ہو چکے تھے۔ وہیں انہیں با قاعدہ امیر جہاد

<sup>(1)</sup> كلكتيريويو إرت جوديني مندارس (١٥) 🔻 (١٠) جاروكزين السياسية (١١)

متنعیم کیا گیا۔ سیدهندامن شاہ کا مانی نے بھی ان کی اطلاعت قبول کر ٹی اور آس بات کے ملاقوں کو سکھوں کے قبضے ہے آزاد کرائے کے لئے زیردست جہادشروخ ہوگیا ،جس کی تفصیلات آئندوباب میں فیش کی جا کیں گیا۔

## گلا بِسَنْگِيرُدُ وَكُرِهِ

مبادا او پر کے بیانات ہے تمجھ ہوئے کے تظلم و جبر صرف شکھوں سے تخصوص تھا، گلاب سنگھ ڈو گر وجس کے نام بالا کی بزار و منتقل ہوا تھا ،اور وہ کا غالن پر بھی قبضے کیلئے کوشال تھا، کم جاہر نہ تھا، اس کے متعلق خودائگریزوں کے بیانات من لیجئے :

وراصل ہجارے لئے اپنے کا حرد کردو (گاب سکھ ) پر فخر ان کوئی وجند

التی ۔ جان لارٹس کہتا ہے کہ گاب سکھ جا شدھراورانا ہور میں ہمو با شعارف تھا،

الکین اس کینے ابھی تک ایک بھی تھی کی زبان سے کھر تخرفیس سنا۔ ہر برت

الیو در ذر کوروزانہ گلاب سکھ ہے تھی کی زبان سے کھر تخرفیس سنا۔ ہر برت

الیو در ذر کوروزانہ گلاب سکھ ہے ، گلاب سکھان میں سے بدترین تھا۔ بہت برا

محرال ، بخیل اور جھونا۔ تیسرا کواہ جے گلاب سکھ کے متعیق انداز ہے کہ

مران ، بخیل اور جھونا۔ تیسرا کواہ جے گلاب سکھ کے متعیق انداز ہے کہ

مران مینی کو تیے ہے ، بہتا ہے کہ وہ طبعاً حربی اور شکھ دل ہے ، وہ جان ہو جو کر

مرادف بن جائے اور کی واس کے اقتدار میں مزاحت کا خیال تک نہ آسکے۔

مرادف بن جائے اور کی واس کے اقتدار میں مزاحت کا خیال تک نہ آسکے۔

مرادف بن جائے اور کی واس کے اقتدار میں مزاحت کا خیال تک نہ آسکے۔

مرادف بن جائے اور کی واس کے اقتدار میں مزاحت کا خیال تک نہ آسکے۔

مرادف بن جائے اور کی واس کے اقتدار میں مزاحت کا خیال تک نہ آسکے۔

مرادف بن جائے اور کی واس کے اقتدار میں مزاحت کا خیال تک نہ آسکے۔

مرادف بن جائے اور کی واسک کے اور کی کوشعوں کی فوق کے بل پر سکھوں کی خوابی ان کی خوابی ان کی خوابی ان کہ خوابی براہ کی خوابی ان کی خوابی ان کی خوابی ان کی خوابی ان کے خوابی براہ کی کی کی مند حکومت پر خوابی نے والے ہے ۔ (۱)

ية فخص تقاجس ہے مجہرين کو جہاد کا سابقہ پڑا۔

<sup>(</sup>١) " و نب أف از و السلام تحريزي العالما ، موتحة مند جهداو ما من ١٩٥٠ -

تيىراباب:

# مولا ناعنابیت علی کے مجامدانہ کارنا ہے

ماخذ

اس باب میں جوحالات بیان ہول گے،ان کا کوئی ذکر کسی مطبوعہ یا قلمی تاریخ میں موجود نبین، صرف سرسری حالات بعض کما بول میں غدکور ہیں۔ مثلاً '' ہزارہ گز بنیڈ'' " تذكرهٔ صادقة" زاكثر بيليو كي ريورث يوسف زئي كمتعلق اور ذاكثر ہنر كي كتاب ''ہند دستانی مسلمان''۔ مجھے صن اتفاق ہے ایک طویل مکتوب مل ممیا جو ۹ ر ذی قعد ہ ۲۲ اء (۲۹ را کتو بر ۱۸۴۷ء) کا مرقومه تھاء اس میں پورے جہاد کی کیفیت تو زکورٹیس البية محرم ١٢٦٢ه ( دمبر ١٨٢٥ م) ي شوال ١٢٦١ ه ( اكتوبر ١٨٣٧ م) تك ك حالات قلمبند كرديع محك تنے ريكتوب سرحد آزادے ہندوستان كے مختلف مركزول ميں پہنچا موگا، مجھے اس کی نقل مولانا مسعود عالم مرحم ومغفور سے بلی ، اور انہوں نے بدحیدر آباد ( دکن ) کے کتب خانۂ آصفیہ ہے حاصل کی تھی ۔افسوس کہ وہ یورے حالات ہے واقف تہ تھے،لبذا اپنی کماب ہندوستان کی میلی اسلامی تحریب کی ترتیب میں اس مکتوب ہے کوئی فائدہ نہاٹھا سکے۔میرےعلم کےمطابق یہ پہلاموقع ہے کہاس مکتوب کےمندرجات ضروری تنصیلات کے ساتھ منظر عام پر آرہے ہیں۔ بھینا ایسے اور بھی مکتوب مندوستان آتے رہے ہو تلے اوران کاسب سے بزاذ خیرہ علائے صادق پور(عظیم آباد) کے پاس ہونا جاہیے تھا،لیکن ان براگریزی دور میں ابتلاء دمصائب کی جو بجلیاں گرائی تنئیں ان میں سب پیچه تباه موگیا کسی دوسری فکداب تک ان کاسراغ نمیس ش سکا ، کاش اید بوراذ خبره کهیس ے دستیاب ہو سکے اور مجاہرین کی جانبازیوں کابیاب ہر لحاظ ہے ممل ہوجائے۔

## ترمهمل يرحمله إورفنو حات

یا اکوت پر تبضے کے بعد مولانا عنایت علی کوامیر جہاد مان لیا گیا تو انہوں نے فوج کا بعد فتح باتا عدد انتظام کر کے محرم ۱۳ ۱۳، میں گڑھی حبیب اللہ خال کو مخر کر لیا۔ اس کے بعد فتح کرھ پر دھاوا اولا جو سکھوں کا ایک متحکم قلعہ تھا۔ اوائل رئے الاول میں اس پر بھی تبضہ کرلیا۔ جب تک سکھوں کا اسلط قائم تھا اور ان کے خلاف آ زادی کی کوئی تحریک جاری نہ ہو گئی تھی ، مقامی لوگ کی بالہ بن کے مطالبہ عشر کو تھکر ارہے تھے۔ جب سکھوں کے اقتدار میں ہو گئی ہو مقامی لوگوں نے میں ہے در ہے در نے در نے بیدا ہوئے گئے اور وہ قلعوں کو خالی کرد ہے۔ فیکو و مقامی لوگوں نے علیہ بن کے نام دعوت نامے بعیج بھیج کر قلع ان کے حوالے کرد ہے۔ فیکورؤ ذیل مکتوب مظہرے:

بعد فقح قلعهٔ مذکور (قلعه فقح گزیه) ایل دیگر قلعه جات به طور دعوت طلب ممرند و مراب معدوند میکی گفت که اول در قلعهٔ ما آیده محاسه کوخیره و اسباب میمرند و مراب این رخصت کنند به غرض به عرصه به فته عشره بست و در قلعه ملک پکههی و دهموز و اورش و تنول تا ملک بزاره خالی شد و توب د شاهین واسپ و خچر و بارود و مرب و ملاخ و دیگر اسباب بسیار بدست خازیان و رآید به قبل از می اگر مجابدین از زمینداران مک متعلی عشر طلب می کردند، به جواب می گفتند که اول نوج بادشای را یک شید بعده عشر خوابیم واد و تا

ترجمدا قلد فق گڑھ کی تبخیر کے بعد دومرے قلعوں کے ذیر دار دعوت دے دے کر بلائے گئے۔ ایک کہنا : مہلے جارے قلعے میں آیئے ، ذخیرے اور اسباب کا حساب لے لیج اور مجھے بدامن وامان رخصت کر دہجئے راؤش ہفتے عشرے میں بائیس قلعوں پر قبضہ کرلیا گیا۔ پکھلی ، دھمعوڑ ، اورش اور تول کا علاق بزار و تک زیرتمیں آئی۔ تو پیں ، شاہیس ،گھوڑے ، خیر ، وروہ سیسہ ، متھیار اور بہت سا دوسرا سامان مجاہدین کے ہاتھ آیا۔ اس ہے پہلے مجاہدین کیکھلی کے زمینداروں سے عشر مانگتے تو وہ کہتے کہ پہلے سلموں کی فوٹ کو تکانوہ اس کے بعد ہم عشرویں گے ،ورنہ کوڑی بھی ندویں گے۔

## مظفرآ بادير بورش

جیں کہ پہلے بیان کیا جا چاہے۔ مرکزی عکومت میں اہتری کے باعث سلسوں کا شکنے کا قد ارز حیلا پڑ چکا تھا ، اور مسلمان سردار حوصلہ پاکر مقابعے کیلئے تیار ہو چکے تھے۔ مولانا عزایہ علی نے حتی الامکان ان سب کے لئے اعائت کا بندو بست کردیا ، جوان کے خطوط اقد اس نے قریب تھے۔ چنانچے آیک فوج مولوی مقصود کلی کی قیادت میں سلطان حسین خال بمباکی امداد کے لئے مظفر آباد بھی بھیج دی گئے۔ اس میں دوسو مقالی سیاجی مشامل تھے اور تھوڑی می تعداد مجابدین کی تھی۔ یہ معلوم نہیں کہ خاص مظفر آباد میں بنگ مولی بیاس کے آس پاس کی خاص مقامر ہے ایک خاص مقامر آباد میں بنگ مرفران کی تھی۔ یہ معلوم نہیں کے خاص مقامر آباد میں بنگ مرفران کی تھی۔ یہ معلوم نہیں کے خاص مقامر آباد میں بنگ مرفران کے خامرانی سے مرفران کی تھی۔ یہ مرفران کے تعامر بیا سی خاص مقامر ہے ایکن خدا نے مجابدین کو شخ و کا مرانی سے مرفران کی بھی ۔

## فتح ترهين مقابليه

فتح گر ه مین سقا بلی کی کیفیت مکتوب مین ایول میان کی گئی ہے:

لکنگر من فقان جیب و راست وا ، ان کو اگر فقا و کا بدین و رمیدان مقابل کے

صد سوار لان کفار بووند ، در مقتب سوار ال بنج بزار لشکر بیا وہ بود و ملکیاں کہ بنظا ہر

دم موافقت (وتد نیز دو دواز دہ بزار بودند و با منافقان ہم علاح بودند که ہرگاہ

علیدین را شکست شور ، ہم منافقان و کفار متفق شدہ کیک یک مجاہد را بارہ پارہ

کنند و ن خ از بن مج بدین برآ رئد ولشکر رو ہیلد ازیں طرف چیش بود و مجاہدین

بریشت آ ں جن کے وقت نماز ظهر رسید، مجاہدین نماز ظهرخووندہ مقابلہ با کفار شروع کردند۔

ترجمہ: جودود لے لوگ سموں کے جمراہ تھان کالفکر بہاڑ کے دائن میں دائیں بائیں کھڑا ہو گیا۔ بجائدین سامنے میدان جس تھے ان کے مقابل سکموں کے نوسوسواراستادہ تھے۔ ان سوراوں کے پیچھے پانچ ہزار بیادہ سکموں کے پرے پہلے ہوئے تھے۔ جو ملکی بہ ظاہر طرف داری کا ذم مجررہ تھے ، ان کی تعداد بھی دس بارہ ہزارے کم ندھی ۔ انہوں نے سکھوں کے حامیوں سے مشورہ کردکھا تھا کہ مجاہدین کو شکست ہوتے ہی ال جل کر ان پر بلد بول دیا جائے اور ایک ایک مجاہد کو شک ہے دوبیلوں کا لشکر آئے تھا ، اور مجاہدین اس باتی ندر ہے۔ مجاہدین کی طرف سے روبیلوں کا لشکر آئے تھا ، اور مجاہدین اس بحد جنگ شروع کی۔

# جنگ کی کیفیت

سکھ تعدادیس بھی زیادہ نظے اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت زیارہ تھا۔ ان کی شاہیوں اور بندوتوں کی گولیاں اولوں کی طرح مجاہدین پر ہر نے کیس!

چنا نچدده کونی بردست محر مرنشانی رسید، یک کوئی دست اورازهی نمود، اما نقصان استخوال ندشد - کوئی و گرکه بردست رسیداز آل زخم کاری ندشد - اما نشان از دست نشانی ندگور بر زمین افقاد، ملکیال دانست که فکست مجابه بن شروید کی محمله شروید کی محمله بر است در است و ترای می مجابد بن وروبیله یک بارگی محمله برسوارال نمووند و تر دانش کی برد و به کروبله کردن ایشال جن تعالی برسوارال رسوارال موند و تر داده بر جنر و بله کردن ایشان دول باک خود رسیب اندا شد ، یک بارگی بیشت داده بر جنم دوند، چول مجابد بن جم بله کردند کفار را خوب مضبوط نموده ، باز بله بر برجابد بن نمووند، چول مجابد بن جم بله کردند کفار

یے استقامت شدہ بیپا شدندر بارچبارم تاب مفاومت نیاوردہ ایس قدر براساں شدند کرڈیر فورورا گزاشتہ دور تر رفتند ۔

ترجمہ، عور عرفتان بردار کے ہاتھ پردو گولیاں آئیس۔ ایک کوئی ہے
ہاتھ ذخی ہو گیا ہلیکن ہڈی کو خرر دنہ پہنچا۔ دوسری گوئی کا ذخم آگر چہ کاری نہ تھا ،
لیکن فشان مجھ عرکے ہاتھ سے زیمن پر گر گیا۔ مقای لوگوں نے سمجھا کہ مجاہدین کو گلست ہوگئی، مگر مجھ عرفے جلد نشان زیمن پر سے افھا لیا۔ پھر مجاہد دن اور دوبیلوں نے ایک دم سوار وال پر تملد کر دیا اور القدا کبر کا نعر و لگایا۔ ہلہ ہوتے ہی شدانے سواروں پر ایس رعب ڈال دیا کہ وہ پینچ پھیر کر بھا گ فیلے اور دور جا کر شدانے سواروں پر ایس رعب ڈال دیا کہ وہ پینچ پھیر کر بھا گ فیلے اور دور جا کر کو سے مواجد کے اس سے دوبارہ تی کو اگر کے حملہ کیا۔ ادھر سے مجاہد کیا ہور بسیا ہو سے تو سکھ بوسے تو سکھ بے اوسیان ہوکر پہیا ہو گئے۔ اسی طرح تین مرتبہ حملہ کیا اور بسیا ہوئے۔ یہ تین مرتبہ حملہ کیا اور بسیا ہوئے۔ یہ تھی مرتبہ مقالے کی تاب نہ لاکر اس قدر حوال باختہ ہوئے کہ ڈو رہ چھوڈ کر بہت بیجھے بطے گئے۔

فرارا وقتل

ستعوں کا خیال بیرتھا کہ بجاہدین مال نتیمت سنجائے میں لگ جا کیں گے، اس وقت جملہ آسان ہوگا، لیکن مجاہدین نے مال نتیمت کی طرف آ کھا تھا کر بھی شددیکھا اور آ سے بڑھ کراس ٹیکری ہر چڑھ گئے جوستیوں کی ٹوج کے سامنے تھی، اور وہاں اپنانشان گاڑویا سیکھوں کو جب معلوم ہوا کہ بجاہدین سریر آ پہنچ تو:

بهت بالكل باخته بگریختد و بازسوئے پشت نده پیندولفکر ملکیال که برده جانب کوه تماش گر بوده فخ مجابدین دیده بر ڈیر اَ کفارا فرادند و عارت کری مال شروع نمودند و بال زائد از یک لک روپیه به غارت رفت اور کر یک سوار شصت اشر فی و بال بزارروپیه بود وجمیل تسم مال فراوال به غارت بردند، موسم برشکال بود و جابجا کشت شالی در پیش ساسیال و بیادهٔ کفارا زرفتن مانده شدند- ترجمہ: بالکل حوصلہ ہار کر بھاگ گے اور چھپے مؤکرت ویکھا۔ مقائی
اوگوں کا جوگرہ ووامن کوویس اوٹوں جانب کھڑا لڑائی کا نظارہ کرر ہاتھ، مجاہدین
کو کامیاب ویکھ تو سکھوں کے ڈسیسے پرٹوٹ پڑا اور مال اوشنے لگا۔ ایک
الا کھسے زیادہ کا مال لٹ گیا ، ایک سوار ن کمر میں ساٹھا شرقیاں اور ایک بڑار کا
مال بندھا ہوا تھا۔ ان طرح بہت سا مال ہونا گیا۔ برسات کا موسم تھا، ہرطر ف
دھان کے گھیت تھے ۔ سکھوں کے سواراور ہیا دسے چلتے چنتے تھک کرچورہو گئے۔
عورتوں اور مردوں نے سکھوں کی بیسرائیسٹی دیکھی تو اسباب اور جھیار چھینے کے
عورتوں اور مردوں نے سکھوں کی بیسرائیسٹی دیکھی تو اسباب اور جھیار چھینے کے
لئے نکل پڑے ، کوئی ڈیڈے سے کی کو مار ذالیا ، کوئی چھر مار کر گراویت ایک گو جرنے جو
کھیتی باڑی کرر ہاتھا ، استے سکھ مارے کہشام کے دفت ال سے چھتی ہوئی بندوتوں کا گھا
سریرا تھا کر گھرلا یا:

تاده کروه بچزیش دیکی نفرنی آید دمچ بدین تاشاستفاقت آن کردند، بعد ازان پیموضع سلبید مقام کردند

مر جمد : وس کوس تک متقواوں کی فاشوں کے سوا بھی نظر بند آ جاتھا۔ مجاہدین نے شام تک ان کا بیچھا کیا ، پھر میشع سابیڈ میں تھم گئے۔

پکھ کھوگئ کے کھیتوں میں جیپ گئے تھے، مقامی لوگ تین روز تک انہیں ڈھوند ڈھونڈ کر مارتے رہے۔ سکو ہمو، تو ی بیکل تھے او گوں کو چیرت ہوتی تھی کدان سے کیوں بکھ بن ندآیا، اس جنگ کی متعین تاریخ نہیں جائی گئی، ٹیکن موسم چونکہ برسات کا تھا اسلے مجھنا جائے کہ یہ جمادی الاخری سے شعبان ۱۲ ۲۴ھ (مگ سے جولائی ۱۸۴۲) تک کا واقعہ ہے۔

او کنلے کا بیان

او کنلے کا بیوان ہے کہ کو ہدین مظفر آ ودیر جمعے میں شکست کھا تھے تھے اور وہ سرے

صلے کی تیار یوں میں مصروف تھے ،اس وقت ان کے نین ہو ہے لیڈر تھے: ولایت علی ،
عنایت علی اور مقصور علی۔ ووہر ہے جملے بیں سکھوں نے شکست کھائی اور وہ جنوب کی
طرف پہیا ہوئے ۔ بجاہرین نے شدت وسرگری ہے تعاقب کیا ،ان کی فتح کا حال سن کر
پیانوں کی بھی ایک جماعت سرتھ ہوگئ تھی ۔ سکھوں نے مانسم ہ میں قدم جمانے ک
کوشش کی ہلین وہ بارو شکست کھائی۔ قرض مجاہدین نے تھوڑ ہے ہی وقت میں خاصے
ہرے علاقے پر قبضہ جمالیا، جووریا نے سندھ کے ہائیں گنار ہے کے ساتھ ساتھ ہرگ ہور
ہے کا عان تک اور ستھانہ سے کشمیرتک بھیلا ہوا تھا۔ (۱)

#### مقامى رؤسا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہاں باب کوئم کرنے سے بیشتر بعض ممتاز مقائی رؤسا ونوا تین کی کیفیت اختصار ابیان کروی جائے ، جو بہطیب خاطر محاہدین کی حمایت برآ ماوہ ہوئے ، یا جنہیں دلات نے حمایت پرمجبورکر دیا۔

۱- سلطان محمد مسين خال بمبا: رئيس او في ومظفر آباد شجرهُ نسب بيه ب

المطان محرسین خان بن مظفر خان جائی (برادر سلطان زبردست خان) بن سلطان محرسین خان بن مظفر خان جائی (برادر سلطان زبردست خان) بن سلطان مسلطان بیسته خان جائی بن سلطان میر زاشهید بن سلطان بیسته خان جائی بن سلطان مظفر خان اول بیسته خان جائی بن سلطان مظفر خان اول بیسته خان بیش مظفر آباد کی بنیادر کھی۔ سلطان نجف خان کبوری والا بھی اسی خاندان سے خان بیش وہ سلطان حسن علی خان بن سلطان محمود خان کے بھائی سلطان اکبر علی خان کا فرز ند تھا۔ اس خاندان کے افراد نے جا بجا جیموئی جیموئی محمود خان سلطان محمد برکات خان علاقہ بوئی کا مدور جیمنا میں برقام بینا ورفوت جوان اور اس کا جیمین خان جو مجاجد بن کا حدور جیمنان علاقہ بوئی کا مدور جیمنان علاقہ بوئی کا حدور جیمنان علاقہ بوئی کا

<sup>(</sup>۱) کلکتر بویوبایت اکتوبره ۱۸۷م دس: ۲۸۱

وارث بنا، به جا كيراب تك قائم ہے۔

۲- سردارمحد امین خان خان خیل رئیس گڑھی صبیب الللہ خال: یہ سردار صبیب الله خال: یہ سردار صبیب الله خال : یہ سردار صبیب الله خال کا بیٹا تھا، جس کے نام ہے گڑھی موسوم ہوئی۔ اس نے بھی بڑے خلوص سبیح الم بین کی اعادت کی ۔ ۱۸ ۱۸ ویش دفات یا گی۔

۳۰ - نواب خال پلال تنولی: پر بهند خال کافرزند تفااوردیمی شنگری کے لقب مے مشہور ہے۔ سیدھا دب کے ساتھ رہاور کا بھی ساتھ دیا۔ ' جزارہ گریٹر' بیس بتایا عمیا ہے کہ اس نے مجاہرین کوساتھ لے کر دوز ندی کوعبور کرکے یا مک رائے پر قبضہ کرلیا تھا۔ (۱) یہ بھی بتایا عمیا ہے، جزارہ کے حاکم مول رائے نے نواب خال کوالی بنا کر صواتیوں کے پاس بھیجا تھا کہ وہ سرکتی اختیار نہ کریں، نیکن نواب خال نے حالات سکیوں کیلئے تا سازگار پائے تو قلع شروان پر قبضہ کرلیا۔ (۲) قلمی مکتوب سے واضح ہوتا ہے کہ جو مقامی سردار سمھوں کے لئے کر کوعلاقہ جدون میں لانے کے ذمہ دار شمان میں نواب خال بھی شائل تھا۔ مجاہرین کی کامر بی کے بعد اسے گرفتار کرلیا عمیار کیکن محمد البن خواب خال خال خال خال اور بعض دوسرے مخلص رفیقوں کی سفارش پراس کا تصور معاف ہوگیا۔

مع – بدرخاں ہندوال تنولی: بیسردار پائندہ خاں والی امب کا جھوٹا بھائی تھا۔ سیدصاحب کامعین ورفیق رہا۔ قلمی کمتوب میں بتایا تمیا ہے کہ بیبھی ابتدا میں مجاہدین کا مخالف تھا اور گرفیآر ہوا، کین تخلص سرداروں کی سفارش پراسے بھی چھوڑ ویا تمیا۔ پائند د خال نے اس کیلئے پھلیوہ کی جاتمیز تقرر کردی تھی۔ ۸۱۸ء میں فوت ہوا۔

۵- سیدضامن شاه رئیس کوائی ( کاغان ) اس کاشجر ونسب به ب

ضامن شاہ بن حسن علی شاہ بن سیداحد بن عارب شاہ بن شاہ زماں بن سید جانال تر ندی۔ بد برابرمجاہدین کے ساتھ رہا۔ اسی نے مولانا عنایت علی کودعوت دے کر بلایا تھا،

<sup>(1)</sup> مخز پیزملبوری ۱۳۳۰ میل (۲) مخز پیزملبوری ۱۳۳۰ میل ۱۳۳۰

ای کی امداد سے بالاکوٹ فتح ہوااور بجاہرین کو بالائی برارو بیں حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ اس نے گلاب سکے والی کشمیر کے دیوان ابرا تیم شاہ اور اس کی فوج کو بیلہ بیس موت کے گھاٹ اتارا تھا، بعداز ال ضامن شاہ نے کا غان میں انگریزی مداخلت کی مخالفت کی اس وجہ ہے ایک فوج بیبجی گئی جس نے سادات کو گرفتار کر کے بلد میں نظر بند کرویا۔ ضامی شاہ نے عالمیًا اے ۱۹ ء میں وفات پائی۔ اس کا بھائی فو بت شاہ بھی تمام مجاہدانہ سرگرمیوں بیس شرکی رہا، وہ عالمیًا اے ۱۹ ء میں وفات پائی۔ اس کا بھائی فو بت شاہ بھی تمام مجاہدانہ سرگرمیوں بیس شرکی رہا، وہ عالمیًا اے ۱۹ ء میں وفات بائی۔ اس کا بھائی فو بت شاہ بھی تمام مجاہدانہ سرگرمیوں بیس شرکی رہا، وہ عالمیًا اے ۱۹ ء میں فوت ہوا۔

۲- ان کے علاوہ را جا حیور بخش قال رئیس فان پور، غلام فال ترین، فان زمان فان زمان فال اور خلام فال ترین، فان زمان فال طاہر خیلی، حسن فال کرڑال، را جا روح الله فال، را جا سر باز فال و طویز، پیر فال اور بہت ہے دوسرے اسحاب کا ذکر آیا ہے، لیکن ان کے حالات معلوم ندہو سکے۔ ان میں سے بعض نے سیدا کیرشاہ سخانوی سے ماتحت آزاد حکومت کی تاسیس سے لئے کوشش کی بعض نے میابدین کورد ودی۔ جب حالات بالکل تا سازگار ہو گئے اور انگریزوں نے انظامات کی باقد دیگرے انگریزوں نے انظامات کی باقد دیگرے انگریزوں کی انظامات کی باقد دیگرے انگریزوں کی اطاعت قبول کرتے رہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ان ملیط مین میدانگام حسن شاومها حب کافعی زیادت شراید تیمنگر سے مجی خاصی معلومات حاصل بورکیں۔

چوتھاباب:

# اسلامی حکومت کی تاسیس

مقبوضات کی کیفیت

قلی مکتوب مظہر ہے، فتح سُرُ ھا کی جنگ کے بعد سکھوں پراتی ہیب طاری ہوئی کہ انہوں نے بیعث طاری ہوئی کہ انہوں نے بعضلی میں دوبارہ قدم رکھنے ہے تو بہ نرلی ۔ نوال شہر میں ان پرائی ضرمیں گئیں کہ علاقہ کہدون سے بھی کا ملا دست بردار ہو گئے ادراسلامی مملکت کی سرحدنواں شہر ہے سکندر بورکے قریب تک بہتج گئی:

توب وشاہین وشتر واسب و ذیرہ و نیمہ ال بائ فراواں و دیجراز جنی امہاب بائے گال و رفتیست موسین آمد واسبا بنز ایسلایاں واگز اشت ممود و شد۔ متر جمعہ اسکھوں سے جو تو ہیں اش تینیں اوات انگوز سے افریرے انجیے بہت سامال اور جیتی چیزیں ملیس موسوں کے تینے میں آئیں اواتی سامان المکیوں کے حوالے کرد یا جیا۔

اس دافعے کے بعد علاقہ کہدون، علاقۂ آول، دادی بھوگر منگ، دادی کوئش، پکھلی بالا ، پکھلی زیریں، کا نڈھی، دھموڑ، دروکنہار وغیر دعشر ادا کرنے پر رائنی ہو گئے اور ضدا کے فضل سے محاصل با قاعدہ جمع ہونے گئے۔ بعض اسحاب کو جا گیم یں اور معافیاں میں، بعض کو انعا بات و سے گئے۔

سياه كاانتظام

قبل ازیں فوجی خدمات کے لئے تین صورتیں جاری تھیں اجھیں او وار اوار شام طام

زمینیں دیدی جاتی تھیں کہ وہ جنگ کے موتع پرس زوس مان نیکر حسب تھی جمع ہوجا تھی۔ جن سرواروں کو ہوئی ہوئی جا گیریں حاصل تھیں وو جنگ کے وقت اپنی جا گیر جس سے تی گھر ایک ایک اسلحہ بتدئیٰ لینتے تھے بعض لوگوں کو تشراف یہ تاعد وطاز مرکھ لینتے تھے۔ یہ شیوں صورتیں مجاہدین کے ابتدائی زمانے میں تھی جاری رہیں۔ قامی کمتوب سے واضح ہوتا ہے کہ دن بزاد کے قریب افراد جا میرداروں کے ذریعے سے میدان ہیں لانے جا کہتے نتے ایک ہزار روابیلے براوراست ملازم تھے:

جاتی حماب موائے ٹو کرال بہ حکم خدای بزارالشکر موجود است ، امانشکر برار وائنا دی ہماں اس**ت کرنو کراست** ۔

تر ہمیہ آ اس صاب سے نوکروں کے مداو و بیفنس خداتمیں بڑار جنگیمو مراوع میں بیکن تینی اور قائل اعتماد شکروی ہے جو براہ راست مدازم ہے۔

# أظم ونسق كالفصيل

عجامہ بن نے تہام تلعوں میں حسب ضرورت فوج مقرد آرز ہی تھی اور ہر قلعہ کی متعلقہ آ بودی کا استھ سرقاعہ وار کے باتھ میں تھا، نیز ہر مقام پر جنسیل وزر مقرر تھے، جنہیں '' وارو ند محاصل'' کہا جاتا تھا۔ ای طرح ہر بگہ نیز انے ،اسلید فائے اور اصطبل کا انتظام کے لئے مختلف اصحاب مامور تھے۔ اجمض او گول کا کام بیاتھ کہ سپانیوں کو باقاعدہ قواعد کراتے رہے۔ تھی کمتوب سے بعض افراد کی عبد دوار یوں کا صال بھی معلوم ہوتا ہے۔ مشال:

| عبده                             | I | ۷)                             |
|----------------------------------|---|--------------------------------|
| قلعه دار مانسيره                 |   | واروغه رياست القد              |
| داروغيامحاصل                     |   | حائی گدائی رام بیر بولیان والا |
| تھانہ دار ہرج مانگی (علاقہ جدون) |   | خشش شجاع الدين                 |

| قلعددار بالاكوث                         | رمضان غال ساكن وصلى (عظيم آباد) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| منتی قبعه مانسهره                       | منشى غايام على پينيه والا       |
| داروغه بحصول بالاكوث                    | حاجي نجوعظيم آبادي              |
| جعدار سابيان درداز وُ كايال لَيْ أَرْهِ | ميان محمر على ظليم آبادى        |
| جعد ارسياميان خاص                       | عاجي شمشيرخال ساكن صاحب أننج    |
| محصل مال                                | بهاور خال ساكن صاحب علج         |
| معلمقوا مديرتين                         | ميان عبدولة عظيم آبادي          |
| واروغه سرن خاته السطيل                  | سراج الدين                      |
| بالقم بطناءري وداروغا فيدخانه           | ناظرر يحان الدين (١)            |
| ناظم فران<br>اللم فران                  | ميان بدرالدين بورهن والا        |
| ظ تقت<br>عم يم سياه                     | ا كبرميال رام بورى بوليال والا  |
| سپەمالارلىنىر                           | مواوی مقصور علی                 |
| ،ظم توشهٔ خانه                          | صوفی معزالدین فریدی             |
| ، ظم مودی خانه                          | ناظم قریدی                      |

یے صرف چند خدمتیں ہیں ،جن کی کیفیت معلوم ہو تگی ۔ تمام مقامات پرای طرح کے انتظامات موجود تھے۔

<sup>(</sup>۱) سیفانیودی درگ میں جمع کامقد مداخیان میں بار به آیا، بند وستان میں مرکاری طافست اختیار کر بیٹند کے باوجود فراحی کردا درفرا بھی مجاہدین کا کام براز کرتے رہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اکٹیں واروکیر کاعلم ہو چکا تھا واس کے محرف رک سے پیشتر سرحد کیجے کے سہدتا ہو ویس فوت ہوئے۔

#### احتساب وحدود

### مرئز کی ئیفیت

 صوبددار تشمیر شیخ امام الدین به کال تمناراه موافقت جیوده برائے ارسال خطوط جوزی بر کاره مقرر نموده - پهانچه در بر ۵۰ دو سه خط شیخ موسوف مختصن کلام محبت و دوسی می رسند .

متر جمیہ بحشمیر کے صوباداریٹن امالدین نے دلی خواہش ہے موافقت کا راستہ پیدا کیا اور ارسان خطوط کے لئے ہر کا رول کی جوڑی مقرر کردی۔ جنانچہ ہر مہینے اس کی طرف سے دوتی اور مجت کے دونتین خط آ جاتے ہیں۔

ای طرح امیر دوست محمد خال قرماز دائے کائل اور اس کے فرزند ارجمند محمد اکبر خال خازی سے تعلقات بیدا ہو چکے تھے، بکہ تلمی مکتوب کے مطابق انہوں نے رفاقت و الداد کے عہدنا مے لکھ بھیجے تھے۔

نواں شہر کا قلعہ فتح ہوا تو اس پرسلامی کی تو ہیں۔ سر کی ٹئیں۔ شِخ امام الدین کے پاس بیڈ برجیجی گئی تو اس نے قاصد کو بہت ساانعام دیا۔ حکومت کا پورا کا روبار کیاب وسنت کے مطابق انجام پر تاتھا۔

### خراج كى تفصيلات

خراج کے بورے حالات تو معلوم نہیں ، لیکن بھض علاقوں کی رقبوں کا ذکر قلمی مکتوب میں آیا ہے، مثلاً:

| رخ          | علاقه          |
|-------------|----------------|
| سوله بزار   | ورهٔ کنها ر    |
| یا نگی بزار | درهٔ بھوگڑ منگ |
| سات بزار    | كاندهي         |

| چېيىن بزار           | يكسنى                       |
|----------------------|-----------------------------|
| تىمى بىرار           | علاقة ُجدون سالاران         |
| تنمیں بترار          | علاقة ُجدون حسن ز لَ ومنصور |
| عالیس بزار           | مظفرآ باد                   |
| وس بزار              | كرنا                        |
| میں برار<br>میں برار | تندهیاز                     |
| میں بزار             | الاگی                       |

ال فراج مِن ج گيرين شائل نقيس -

# يانچوال باب:

# مولا ناولا بیت علی کی تشریف آ وری

### مولاناولايت عنی کی آمد

یہ جالات تھے، جب اچا تک سے ارشوال ۱۲۶۲ھ (۹۸ اکتوبر ۱۸۳۹ء) کو مواہ نا ولایت علی ملاقۂ مح ہدین میں پہنچ گئے ۔ قامی مکتوب مظہر ہے:

جناب دهترت مولد نا بالفعنل او با نامظیر کرامات نم برانی بقرم اسرار دختی و علی ، مرشد نا وامیر نامولوی ولایت غلی صاحب ادام الند بر کانتهٔ و نوارهٔ مع تمام اول قافله و آنات واسباب ونیل و دوایت تعض از نصل رب الارباب از میاب جهم اعداب عافیت تمام به حکومت ایل اسلام جنوه افروز شده موجب میرت خوایش و برگانده ظهور آنام حافظ لگانه کشیمه ...

ترجمہ: خدا کی کرامتوں کے مغیر، جھیے اور کھنے بھیدوں کے جائے والے ، ہمارے مرشداور ہمارے امیر مولوی ولایت لی (خدا اُن کے برکات و انوار کو دوام بیٹنے ) اہل قافلہ، ہٹھیا رول ، اسباب ، گھوڑوں اور اونوں کے ساتھ وہل اسلام کے دائرہ حکومت ہیں جلوہ افروز ہوئے۔ بیضدا کا خاص نفشل تھا کہ وہ دشمنوں کے ہجوم سے سلامت گذر آ ہے ، اس پر اپنے اور بیگانے ہر ایک کو چیرت ہوئی اور اس واقعے کو صافعاتی کے نشان کا فلہور مجھا گیا۔

واقعات کی تھیج کیفیت سیمعلوم ہوتی ہے کہ مولانا عنایت میں نے ہزار وہیں مجام ین کی رقبار کامیالی کا انداز و کرتے ہوئے مولانا ولایت منی کے پاس سازگار طازے ک مفصل اطلاعات بھیج دی ہوں گی اور عرض کیا ہوگا کہ آپ تشریف لے آئیں اپنا تجہ موفا نابرطاہر بنجاب بن میں سے گذر کر ہزارہ پہنچے۔البتدید علم نہ ہور کا کہ انہوں نے بخیرت گذرجانے اور بازیری سے محفوظ رہنے کیلئے کیا تدبیریں اختیار کیس۔

# رفقاءاور مال واسباب

تلی مکتوب کی عبارت سے ظاہر ہے کہ مولانا کے ساتھ اسلی بھی ہتے اور سواریاں بھی ، البتہ اہل قافلہ کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ تذکر ہُ صادقہ کا بیان ہے کہ مولانا عنایت علی کے جانے ہے:

دوسال بعد آپ بہ معیت مولوئ فیاض علی ومولوی کچی علی ومولوی اکبر
علی وصاحبر او کلال مولوی عبد اللہ بداراد و تائید ونصرت ضامن شاہ بالاکوٹ
کی طرف رواند ہوئے ، اور اسپ جھوٹے بھائی فرحت حسین کو یہاں پیند ہیں
اپنا جانتین مقرر کر مجھے اور اسپ سب میال واطفال کو پیس چھوڑ مجھے ۔ (۱)
تھوڑے سے آ دمیوں کی رفافت میں قرین قیاس ہے۔ اس صورت ہیں سکھوں
کے علاقے سے ان کامسافرانہ گذر جانا مشکل نہ تھا، لیکن قلمی کمتوب کی عبارت سے دل پر
بیائر پڑتا ہے ، گویا مولانا کے ساتھ فاصا بڑا لا وُلٹکر تھا۔ ممکن ہے کہ کمتوب نگار نے لکھتے

بیار پڑتا ہے، نویامولانا نے ساتھ حاصا بڑالا و سفر تھا۔ سن ہے کہ متوب نظار نے تکھتے وقت احتیاط سے کام نہ لیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا ولا یت علی نے ہمراہیوں کو جھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقلیم کر کے سکھوں کے مقبوضات سے گزار دیا ہواور سرحد بہنج کروہ لوگ

مولانا ہے ل گئے ہوں۔

ایک سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ مولا ناکس راستے سے بڑارہ میں وافل ہوئے؟ چونکہ ان کا استقبال مانگی میں ہوا، جیسا کہ آئے جل کر معلوم ہوگا، اس لئے جھٹا چاہیے کہ وہ (۱) تذکرۂ صادقہ میں: ۱۳۳ سوائے امری کی تحریہ ہے متر شح ہوتا ہے کہ مونا نا منابعہ بلی سے تین برس بعد مواد نا وفایت بل مجد ہے میں اول میں: ۲۵۵۔ بیزاد پر آیک روایت کی بنام پر فرض کیا جا چکا ہے کہ مواد تا عبد اللہ الک روانہ موت ہے۔ حسن ابدال سے ہری پوراور حویلیاں ہوتے ہوئے آئے۔ حویلیاں سے آیک سیدھاراستہ بھی مانگلی کی طرف جاتا ہے، دوسراراستہ رجوعید، وهموز ،نواں شہر، کا کول سے ہے۔ مانگل کا عام قدیم راستہ بھی تھا۔ یہ بتا تا مشکل ہے کہ ان دونوں میں سے مولا تا نے کونساراستہ اختیار کیا۔

مانسبره میں درود

تشریف آوری کی اطلاع پہلے ہے ال گئی تھی، للبذا ساہیوں کی ایک جماعت استقبال کے لئے مانگی بھیج دی گئی، جسے قلمی کمتوب میں اہل اسلام کی سرصہ بتایا حمیا ہے، لعنی مجاہدین کا مقبوضہ علاقہ وہاں سے شروع ہوتا تھا:

سپاہیاں درآ نجارسیدہ بندوق ہامر کردندونذ رہا بیش نظر آ وردند۔ ترجمہ: سپاہیوں نے مولا نا کے نمودار ہوئے بی بندوقیں جلا کیں اور نذریں بیش کیں۔

مولا نامانسمره پنج تو و بال بحی پرجوش استقبال بهواجلمی کمتوب مظهر به:
داروندر پاست القدصاحب کار پرداز قلعد (مانسهره) مع سپابیان برائه
استقبال بیرون ازقلعد آیده به تفنگ باسلای نمودندونذر با پیشنش آوروند براور
حضرت مولوی مقصور علی دا مع کشکر فراوان از پیاده وسوار دشتر نال و نشان به
استقبال روانه فرسودند مولوی صاحب موسوف بهم بیرون قلعد مانسمره رسیده به
سلای از سپابیان تفنگ وقرابین وشتر نال شکک کنانیدندوازی طرف نیز به تهم
سیابیان از بالا سے قلعد قرابین باد بندوق باسر مودند.

ترجمہ: تلعہ مانسمرہ کے کار پرداز دار دغہ ریاست اللہ نے ہاہر لکل کر بندوقوں سے سلامی دی اور نذریں جیش کیں۔مولانا عنایت ملی نے مولوک مقصود علی کوسواروں اور بیادوں کے بڑے لئکر ،جھوٹی تو یوں اور نشان کے ساتھ استقبال کے لئے بھیج ویا تھا۔مواوی صاحب موصوف نے بھی قلعہ مانسہرہ سے باہر سلای میں بندوقیں ،قرامینیں اور چھوٹی تو بین سر کرا کیں رئیز نڈ ریں بیش کیس۔ جوسیا ہی قصصیص تھے ،انہوں نے بھی تھم کے مطابق قرانینیں اور بندوقیں چلاکیں۔

### بھائیوں کی ملاقات

غالبًا بِنفِحَ كا دن مولانا نائے مانسمرہ میں گزارا ،اتوار کی صبح كورواند ہوئے ۔مولانا عنایت علی نے سید ضامن شاہ ساکن کوائی ( کاعان ) اور محمد امین خان خیل رئیس مَرْهی کودوسوسواروں اور بیادوں کے ساتھ راستے میں استقبال کیسئے بھیج دیا تھا۔ مولانا ولایت علی لبرکوث ہینچے تو ان سرداروں ہے ملاقات ہوئی، وہاں بھی بندوقیں چلیس اور تذري ً لزراني منين ،خود ولا ناعن يت على مندوستاني مجاجد ال اورروميله سيزيون كي ساتھ ا ترشیشه (۱) میں بینچے ہوئے تھے ، وہیں میدان میں دونوں بھائیوں کی ماہ قات ہو گی: دران دفت مجب جلوهٔ نورو بارش برکات از حضور رب غفور بود - از آ واز آنمنگ دقرا مین سیابیان ومجاجه یه از جرده جانب که جرار بالودند، گوش زمیلیان كرگشته \_ از جموم مرد مال ملاقات بروه برادر باخوه باوشوار كرديده \_ آخر بـ جدوجيد تمام مردمان راجدا كرده ملاقات باخود بإميسر آمد بروويرادر بعداز فراغ معافقة ومصافحه باخود درميان بميس ميدان مربه زبين تباده تادير وظيفه شكر وسياس رب العالمين بحيا آ وروندوتما ي لشكر يتجود رفت وحمد وثنائح أل وامهب انعطيات بسياداز بسيار گفتندر بعدازان صدياه بزار بإمرد مال باقدرليافت خود رو بروے حضرت کلان نڈرگز ارتیدند ۔

<sup>(0)</sup> از آواں انہود سے تقریبا نومیل بھی جیب اندن ان کی جانب ہے۔ نبروے ماشیم داور از شیشہ کے درمیان

ترجمہ: اس وقت رب فنور کی جانب سے بجیب نورجلوہ گرفتااور برکتوں
کی بارش ہور ہی تھی۔ وولوں جانب ہزاروں سپائی اور مجاہر موجود تھے، ان کی
بند قوں اور قرابینوں کی آ واز سے زمین والوں کے کان بہر ہے، وگئے ۔ لوگوں کا
اٹنا ہجوم تھا کہ دونوں بھا ئیوں کی ملاقات دشوار ہوگئی، آخر بودی کوشش سے
لوگوں کو انگ کیا گیا اور بھا ئیوں میں ملاقات کی صورت پیدا ہوئی۔ مصافح اور
معافے کے بعد دونوں بھائی ای میدان میں پیشائی زمین پر رکھ کر دیر تک
جہانوں کے پروردگار کا فریف شکر اواکرتے رہے انگر بھی تجدے میں گر گیا اور
سب دیر بک خدا کی جدو شاکر تے رہے۔ پھر بیکڑوں ہزاروں آوریوں نے اپنی
سب دیر بک خدا کی جدو شاکر تے رہے۔ پھر بیکڑوں ہزاروں آوریوں نے اپنی

# اسلام گڑھ میں جلوہ افروزی

جیدا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے، حکومت کا مرکز فتح گڑھ تھا، جس کا نام بدل کراسلام گڑھ رکھ دیا تھا۔ اتر شیشہ میں دو بہر کا کھانا کھ یا، پھر دونوں بھائی سوار ہوئے اور اتو ارکو شام کے دفت اسلام گڑھ ہینچ گئے۔ شوال ۱۲۲۲ھ کی انبیسویں اور اکتو بر ۲۹۸ گیار ہویں تاریخ تھی۔ قلعے کے وارد ندامام خال کے تھم سے سامت سامت مرتبہ تو پیں چلائی گئیں، پانچ پانچ سرتبہ شاہینیں اور زنبورکیں، ایک ایک سرتبہ قرابینیں اور بزروقیں، اس کے بعد علما ، رؤسا، خوانین اور جاگیر داروں نے مولانا ولا برت علی کی خدست میں نذرین گزرانیں۔

۲۳ رشوال ۲۳ اھ (۲۱ ماکتوبر ۱۸۳۹) کو جمعہ کے دن مولانا عنایت علی نے المارت کا پوراکاروبار مولانا عنایت علی نے المارت کا پوراکاروبار مولاناولا بت علی کے حوالے کروبا مولانا ناموصوف کوجھوٹے بھائی کی مشقت و جائفشانی ، ملک داری اور فوج کے حسن انتظام کا پورائا نداز وہو چکا تھا ،اس پرائند تعالیٰ کا شکرادا کیا:

ورمجلس وجمع بعدازگرفتن بیعت امارت به آواز بلندفرمووند که برادرنژ ورا از طرف خودرکیس جمله مجاهدین تسودم دانتظام کار دیار به دستورقد هم سپر دیراه رخر د ساختم \_

تر جمیہ: جمعہ کی مجلس شر رہست کے بعد بہآ دانہ بلندفر مایا کہ میں اپنی طرف سے چھوٹے بھائی کوتمام مجاہدین کا سالار ہناتہ ہوں اور تمام انتظامات سابقہ دستور کےمطابق ان کےحوالے کرتا ہوں ۔

تذكرؤصاد قد كابيان ب

بالاکوٹ پینے کر معلوم ہوا کہ اب تک مولول عنایت علی صاحب کا رز ار میں مصروف بیں ۔ ترض موز نا ولا یت علی کے وہاں جیتیتے ہی کل کار خانہ مولوی عنایت علی صاحب نے آپ کے سپر دکر دیا اور جملہ مجاہدین نے مولا ناک ہاتھ پر بیمت امارت کرنی۔(1)

## ضروری گزارش

مواد ناولا بہت علی کے استقبال میں جا بجا بوخاص اجتمام کیا گیا، اس میں با بشاہوں اور حکر انوں کی شان زیادہ نمایاں ہے ، حال نار بجاہدین کا سارا کار و بار درویشانہ وفقیرانہ تھا۔ ممکن ہے بیدام بعض تلوب میں خلش کا باعث ہو، لبنداواضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ اہتمام نظر بظاہر امیری کی شان بلند کرنے کیلئے مناسب سمجھا گیا اور اس زونے کے آ ومیوں کی وہنیت اس قیم کی تھی کہ نمایش شکوہ کے بغیرامیری کی حقیق حیثیت ان کے ول نفیس نہ ہو تھی گئی ہاں گئی کہ نمایش شکوہ کے بغیرامیری کی حقیق حیثیت ان کے ول نفیس نہ ہو تھی تاریخ بنا وہ اس کے سوا اہتمام کی کوئی و جہ بجھ میں نہیں آئی ۔ یہ بھی بتا ویتا جا ہے کہ فورسیدا حمد شہید نے ایسی کوئی نمایش اپنے لئے بھی پہند نہ فر مائی نیز مولانا ولا یت علی کہ دفورسید احمد شہید نے ایسی کوئی نمایش اپنے لئے بھی اس نوع ہے بھاموں کی کوئی مثال اور مولانا عنایت علی کی پہلی یابعد کی زند گیوں میں بھی اس نوع کی جاتھ موسی کی وقتی اور مقامی مصلحت کی بنا ہونا کر تر بھیا گیا ہو۔

جھٹاباب

# درهٔ دُبِّی جنگ

### صورىتيحال

مولا ناولا بت علی کوسر حد پہنچے ہوئے پورے تمن مہینے بھی نہوئے تھے کدرہ و بُ ب کی جنگ پیش آگی جس نے مجاہدین کیلئے قیام کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی اور کی سال کی محنت سے جہاد کیلئے جومر کز بنایا گیا تھا، وہ چھن گیا۔ جنگ کی تفصیل بیان کرنے سے بیشتر ضروری ہے کہ تمہید کے طور پر وقت کی صورت حال واضح کردی جائے، جس کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکنا کہ کامیانی کیوں دفعۃ ناکامی سے بدلی اور ہزارہ میں اسلامی حکومت کی جو بنیاد پڑچکتھی، وہ کس وجہ سے معرض انہدام میں آئی ؟

عکومت انگلف نے سکھوں ہے کہا جنگ کے بعد دوآ بہست جائندھر لے اپاتھا،
نیز سکھوں کی عکومت پرڈیڑھ کروڈرو پیتاوان عاکد کیا تھا۔ چونکہ لا ہور کے فرانے میں
دو پیموجو و نہ تھا، اس لیے قرار بایا کہ دریائے بیاس اور دریائے سندھ کے درمیان تمام
کوستانی علاقے بہ شمول کشمیرو بالائی بڑارہ ایک کروڈرو پے کے معاوضے ہیں اگر بزول
کے حوالے کرویے جا کمی، باتی بچاس لا کھروپے عہدنا ہے کی تو ثیق ہے پہلے یا تو ثیق
کے وقت نقد و سے جا کمی، باتی بھاس لا تھے میں سے جو قطے دریائے راوی کے مغرب
اور دریائے سندھ کے شرق میں واقع تھے، وہ بچھٹر لاکھروپے کے معاوضے میں گلاب
اور دریائے سندھ کے شرق میں واقع تھے، وہ بچھٹر لاکھروپے کے معاوضے میں گلاب
شکھ ڈوگرہ کے ہاتھ فر وہنت کر دیئے گئے۔ ان میں جوں اور شمیر کے علاوہ بالائی بڑارہ
سکھی شامل تھا۔ سکھوں کی مرکزی حکومت میں افرا تعزی اور جنگ کے دوران میں بڑارہ

کے اندر آزادی کی دو تحریکیں جاری ہوئیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچکے ہیں کہ ایک زیریں ہزارہ میں، جس کے نظم ونسق کیلئے سیدا کبرشاہ سفانوی کو بادشاہ شلیم کیا گیا، دوسری بالائی ہزارہ میں، جس کے سرخیل مولانا عنایت علی تھے، ادر جس کی حدیں مانگل سے مشرق میں مظفر آبادادر شال میں کا غان تک پنجی ہوئی تھیں۔

## زريرموقع

آزادی کی ان تحریموں کو سختم نتیجہ خیز بنانے کیلئے قدرت نے زرّیں موقع پیدا کردیا تھا۔ زیریں ہزارہ پر سکھوں کے لئے قبعنہ بحال رکھنے کی کوئی صورت باتی ندری تھی ، تمام رؤساہ خوا نین کو یقین ہو چکا تھا کہ سکھ حکومت کا شرازہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ بالا ئی ہزارہ بیں گلب سکھ ڈوگرہ ای وقت بہنے سکتا تھا کہ شمیر پراس کا قبضہ ہوجا تا، وہاں کے گورزشنی فواب امام الدین نے در با دلا ہور کی خفیہ ہوایات کے مطابق شمیر کو گلاب سکھ کے حوالے کرنے سے اٹکار کردیا، گویا بالائی ہزارہ سکھوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور گلاب سکھ کشمیر پر قبضہ کے بغیرہ ہال بی خزارہ سکھوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور گلاب سکھ

صلح کے بعد اگر یزوں نے مکی انظامات کی بھائی کے لئے سرگرم کوششیں شروخ کردیں۔ ایک طرف ایسٹ صاحب کو ہزارہ بھیج دیا گیا کہ دونظم وسن کی ہمیادی از سرنو استوار کرائے۔ دوسری طرف ہنری لارنس، جے در بار لا ہور میں ریزیڈن کا عہدہ دیا گیا تھا،خود فوج نے کرجموں پہنچا اور وہاں ہے ہر برٹ ایڈ درؤز کونو اب شیخ امام الدین سے تھا،خود فوج کیلئے کشمیر بھیج دیا۔ ہر برٹ ایڈ درڈ ز نے ملک فتح خال ٹو انہ کوساتھ لے لیا جونو اب امام الدین کا عبری دوست تھا۔ ملک می کوشش سے امام الدین نے وہ تمام خطوط اگر بزوں کے حوالے کرد ہے ، جن میں دربار ن ہورنے جدایت کی تھی کہ تشمیر کو گلاب شکھ کے حوالے کرد ہے ، جن میں دربار ن ہورنے جدایت کی تھی کہ تشمیر کو گلاب شکھ کے حوالے نہ کیا جاتے۔ ان تمام کارروائیوں کا ذمہ دار لال سنگھ وزیر تھا۔ غرض ہر برث

ایرُوروْ ز ادر ملک فتح خاں نوانہ کی کوششوں ہے تشمیر گلاب سنگھ کے قبضے میں آیا، لال عکمہ کےخلاف لا ہور میں مقدمہ چلا اوراہے وزارت ہے ملیحد وکر کے جلاوطن کر دیا گیا۔

### انقلاب إحوال

یوں گلاب سٹھوکو کشیم کے قبضے سے فارغ ہوکر بالا فی بزارہ پر تو جہ کی فرصت ل گئ۔
ادھرے ایب صاحب نے مختلف خوائین کو سمجھ بجھا کر ہموار کرلیا اور ذیریں ہزارہ میں ان کیلئے جا گیروں کا بندو بست کر کے ستھوں کی حکومت بحال کردی۔ اس کیفیت سے فلا ہر ہے کہ حالات تحریک آزادی کے نئے جس تیزی سے سازگار ہوئے تھے، اس تیزی سے ناسازگار ہوگئے ۔ اس سلسلے میں ارڈ ذیب کی جنگ بیش آئی ۔ انگریزوں کے زیرائر گلاب سٹھا اور سکھوں کا رسوخ بحال و چکا تھا۔ خوائین ورؤساء انگریزوں بی کی تدبیر گلاب سٹھا اور سکھوں کا رسوخ بحال و چکا تھا۔ خوائین ورؤساء انگریزوں بی کی تدبیر آرائیوں کے باعث ان کی طرف ماکل ہو جکے تھے۔ تیجہ یہ نگلا کہ میدان جنگ میں ان کی حرف میں ساتھ پڑا۔

### ورٌ وَ وُتِ

در وُ وُب کی جنگ کے بیورے حالات کمیں سے ندیل سکے بھنگف ڈریعوں سے جو کچھ معلوم : وسکا وہ ڈیل میں درج ہے، لیکن اسل جنگ سے پیشتر درہ وُ ب کا جغروفیا کی موقع واعنی سردینا ضروری ہے۔(1)

ؤب، أراعى مبيب الله خال اور منظر آباد كه در ميان ايك مشهور دروب، جس كى بلندى تقريباً بارج من ارفت ہے۔ اس كے مشرق ميں تھوڑے فاصلے پر بير چناس پہاڑے،

(۱) اس بیان کی زید مشیره دیت کے لئے میں اسپنا عز بدورست مید فاام حسن شاه صاحب کاظمی کام موان جوں جووز ؤ قرب کے باؤن میں مقدم زیدرت تر بیف صفور سیٹر ہیں اور اسپنا ؤ وق تحقیق کے باعث بیٹھر مقامی تاریقی صالات قرائیم کرتے دیتے ہیں۔ جو ذب سے بلند تر ہے۔ ای پہاڑ کے جو بی و مغربی وامن میں دریائے کشن گڑھا کے کنارے مظفر آباد واقع ہے، جو آج کل آزاد کشمیر کا مرکز ہے۔ ذب سے شمال میں کوہ مری کوٹ ہے، جو سات ہزار ف سے بھی زیادہ او نچا ہے۔ پھر بالاکوٹ کے ساسنے تک پہاڑی سلسلہ چلا حمیا ہے، مثلا سری کوٹ سے شمال میں گئی گلوئی، اس کے آگے چیر چیلہ، مزید شمال میں بورگئی اور اس سے متصل کڑا بہاڑ جو بالاکوٹ کے مشرق میں ہاور اس کی بلندی بارہ ہزار سات سو باون ف بتائی جاتی ہے۔ وُب کے مغرب میں گڑھی صبیب انلہ فال وریائے کتھا رکے ہا کی حبیب انلہ فال وریائے کتھا رکے ہا کی کنارہ مقابل پر برای کا بہاڑ ہے۔ وریائے کتارہ مقابل پر برای کا بہاڑ ہے اور گڑھی سے شمال مغرب میں ڈمگلہ اور جابہ واقع ہیں۔ وُب سے جو برای کے کتارہ مقابل پر جو بات میں جہاں سے قد یم شامی راستہ مظفر آباد کو جو بال دریائے کتھا رہ بس جہاں سے قد یم شامی راستہ مظفر آباد کو باتھا۔ وہ بارگل سے تھوڑ ہے فاصلے پر جنوب میں ڈمشی ہے، جہال دریائے کتھا رہ بس

شهرت عاصل ہوگئی۔

# ہزارہ گزییٹر کا بیان

در ہ وُ وَ بَ کی جَنگ کے متعلق ہزارہ گزیشیئر کا بیان ہے ہے کہ تواب شیخ اہام الدین کو حواکئی تشمیر پر مجبود کرد ہے جد سکسوں کی ایک فوج جو دس رحمفوں پر مشتل تھی ، سرینگر سے مظفر آ باد کے راستے بالائی ہزارہ کہنی تا کہاس علاقے کو بھی سخر کر لے:

و بیان کرم چنداس فوج کا کما ندار تھا۔ ریز فیزٹ لا ہور کے دو مددگار مسئر
و بنس ایکنو (۱) اور لفشٹ کسٹرن (۲) اس فوج کے ساتھ تھے۔ جنوری
عہماء کو صواتیوں اور جندوستانیوں نے گڑھی حبیب اللہ سے او پر درو وُ وَ بَ
ہیں اس فوج کی تا کام حزامت کی۔ جنگ کے بعد صواتیوں نے گورز کشمیر کی
اطاعت قبول کرئی۔ ہندوستانی (می ہدین) علاقہ جھوڑ کرنگل گئے ، بعد از ال
سکھوں کی فوج ہزارہ کی واو یوں جن پھرنگلی اور مہارا جا (گلاب سکھ ) کا فینہ
محکم کردیا۔ (۳)

### اوكنليه كأبيان

اوکنے کا بیان ہے کہ سکھوں کی پہلی جنگ میں خالصہ فوج تباہ ہوگی اور حکومت برطانبہ کی سر پرتی میں سکھوں کی ایک نئی طافت کا ظہور ہوا۔ اس کی موجود گی میں مجاہدین کے لئے مقوضہ علاقوں پرتصرف قائم رکھنا غیرممکن ہوگیا:

۱۸۴۷ء میں مجاہدین کی بوری فوج نے ہری بور میں مسٹرا بیکنو کے ساست متھیار ڈال ویئے ،صرف میراولاوعلی مشتقی رہے، جوتھوڑے سے مجاہدین کے ہمراہ ستھانہ چلے گئے۔ مولوی ولایت علی اور مولوی عمایت علی کوسرکاری تگرائی

Lumsden (r)

Vans Agnew (1)

(۳) بزاره گزییز "مطبویه ۸ و ۱۹ دس: ۱۳۵

میں ان کے وطن عظیم آباد کھیے ویا گیا اور وہاں ان سے دس دی ہزاررو ہے کے مجلکے نے لئے مکے کدوہ جارسال تک شہرے باہرند جائیں سکے۔(1)

#### بيليو كابيان

ڈ اکٹر بیلیو نے لکھا ہے کہ بچاہدین کی تمام یہ بیریں ٹا کام ہو تمکیں:

ستصول کی آیک فوج نے لفنٹ ایکنوکی قیادت میں مجاہدین کو منتشر کردیا، میر متصود علی کرفنار ہو گئے اور انہیں فید کرکے لا ہور بھتے دیا گیا۔ عنایت علی جہاد کی زندگی کا بیر پہلام وہ بھتے گئے بعد دل شکتہ ہو گئے اور بھا گ کر عظیم آباد بھٹے گئے ۔ بہت ہے دوسرے مجاہدین نے بھی آئیس کی چیردی کی اور اولا دعلی احتادی دوستوں کے آیک چھوٹے ہے جیش کے ساتھ اپنے سابقہ رفیقوں سادات - تھانہ کے ہائی بینے گئے ۔ (۲)

بعض پرانے سرکاری کاغذات کے مطابق جزل کامن سنگھ مان نے ۲ رجنوری ۱۸۴۷ء کولا ہوراطلاع بھیجی تھی کے لفٹٹ کمسڈن کی فوج مظفر آباد ہے گڑھی حبیب اللہ خان کی طرف روانہ ہوگئی ہے۔ (۳) ہزرنخ مار مارچ ۱۸۴۷ء ہنری لارنس ریز بیشٹ نے جزل کامن سنگے کوئشمیراورمظفر آباد کی خدیات کے صلے میں ایک کلواردی۔ (۴)

#### مقامي روايات

جنگ کے متعلق مقامی روایات کا خلاصہ سے کہ سکھوں کے درمیان باہمی رزم و

<sup>(</sup>۱) کلکتار بویوه بایت اکو بره ۱۸۵ ه. ۴۸۱ ت

<sup>(</sup>۲) نوسف زئیوں کے تعلق رپورٹ (انگریزی) من ۹۵-۴۹

<sup>(</sup>۳) ریزیدُنت لامور کے بیای روز نامیچ (Polilical Diaries)از کیم جوری ۳۴ داری ۳۴ داری ۱۸۲۸ داری ۱۸۳۸ د مروز

<sup>(</sup>۳) ریزیون ل بور کے سامی روز تا ہے (Political Dianes) کی چیزری ۴۸۵٬۰۸۳ میاری ۱۸۴۸،

پیکار اور تخریز وال سے پہلی جگ کے سلطے میں جوافر اتفری اور بدائن بیدا بون تی ، وہ
اگر ہو وں کی سر پرت کے بعد ختم ہوگئی اور خود انگریز افسر جا بچا تیا م اس سیسے نہنج گئے ۔
اس کا نتیجہ بیہوا کہ جوخوا نین ورہ سا مجاہدین کا سرتھ وے رہے تھے، وہ پیلے تذبذ ہ میں
اس کا نتیجہ بیہوا کہ جوخوا نین ورہ سا مجاہدین کا سرتھ وے رہے تھے، وہ پیلے تذبذ ہ مِس
بڑے، پھر ہا کیرواں کے الوقی میں انگریزوں سے اس گئے۔ جب مجاہدین نے مظفر آباد
کے داکس جانب کے مختلف مقامات سے قرابیش اور زنیور کیس جھوڑی گئیں۔ متصود بیتھا
کی داکس جانب کے مختلف مقامات سے قرابیش اور زنیور کیس جھوڑی گئیں۔ متصود بیتھا
کی داکس جانب کے مقام ہوجائے جمعہ صرف مظفر آباد کی جانب سے نہیں ، پیھلی کی جانب سے بھی سکھوں کی فوت تر رہی ہے۔ عمواتی اور دوسرے مقامی لوگ بید دیکھتے ہی ادھر اُرہ مستشر ہوگئے اور جاہدین تنہ میدان جنگ میں رہ گئے۔ وہ دی رہے بھول سے عہدہ ، آنہ میدان جنگ تھے اور کابدین حبدہ ، آنہ میدان جنگ میں رہ گئے۔ وہ دی رہے بھول سے عبدہ ، آنہ میدان جنگ تھے اور کابدین حقیدہ ، آنہ میدان جنگ میں رہ گئے۔ وہ دی رہے بھول سے عبدہ ، آنہ میدان جنگ میں رہ گئے۔ وہ دی رہے بھول سے عبدہ ، آنہ ہو کتھ تھے اور کابدین حقیدہ کا ایکھی سکھول سے عبدہ ، آنہ ہو کتھ تھے اور کابدین حقیدہ کھا گئے۔

سید خلام حسن شاہ صاحب قرارتے میں کد ذہب کے شال میں نیک فرلانگ ہر "بازہاڑ" ناسا یک مقام ہے اور ہوب مغرب میں بھی ایک مقام" چڑک مارا" کہلاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کدان رونوں مقاموں پرمج بدین کے اور ہے تھے۔ ذہب کے مشرق میں زیارت شریف مختر کے حدود کے اندرایک قبرستان ہے، جسے مقائی حور پر" کالیاں قبران" کہتے ہیں ، اس لئے کے وہاں کی مٹی قدرتی طور پرسیاہ ہے ۔ خالبا یہ ترین مجامدین کی قبرین ہیں ، جو جنگ ذہب میں شہید ہوئے تھے۔

### لمسذن كأبيان

او پر بنایا جاچا ہے کہ تنہ موں کی ٹوٹ کے ساتھ دوانگریز افسر بھی تھے او نہم ایک نواور لفائٹ لمسدڈ ن ۔ حسن انفاق ہے ہمیں جنگ ذب کے متعلق کمسدڈ ن کا ایک وطال گیا ہے جواس نے ۲ رفر ورق ۱۸۴۵ مورا واپینڈ کی ہے اپنے والد کے نام انگلتان بھیجا تھا اور اس میں اپنے نقط نگا و سے جنگ کی پورک کیفیت بیان کی تھی۔ اس کا مفاوید ہے کہ جب گلاب سنگھ وکشمیر کا فیضدول یا جاچ کا تو سر ہنری لا رئس ریڈ ٹیڈنٹ کو مناسب معلوم ہوا کہ ایکنو اور لمسڈن فوٹ لیے کر ہزارہ کے راہتے لا ہور جا کمیں تا کہ اس طرف بھی گلاب سنگھ اور سکھوں کے مقبوضات میں امن قائم ہوجائے۔

بارومولہ بینی کران بھر یر افسروں نے اگے سفر کی تیار کی شروع کردی ، ایک ہفتہ گاڑیوں کے انتظام میں گذر کیا اور وہ قین بزار اورج فیز چھتو ہیں لے کرمظفر آباد کی طرف چل پڑے ۔ مظفر آباد کی گئی کرمعلوم ہوا کہ دریائے کشن گئے کو بور کرنے کے بعد قدم قدم پر نزائی ہوگی ، اس لئے کہ سہت بزار کو بستانی سامنے کے بہاڑوں میں مورج قائم کیے بیٹ اُل ہوگی ، اس لئے کہ سہت بڑار کو بستانی سامنے کے بہاڑوں میں مورج قائم کیے بیٹ فیص ۔ فود آگریز افسروں کو بیٹ بیٹ بیٹ بھی ہوئی کہ اول سکھ اور سکھ بیائی اور بہت کمتی ، اگر چرتو پوں کے کو لے بہت زیادہ تھے ، دوسرے افیون ختم ہو بھی تنی اور سکھ بیابی افیون کھائے بغیر ال نہ کے بہت زیادہ تھے ، دوسرے افیون ختم ہو بھی تنی اور سکھ بیابی افیون کھائے بغیر ال نہ کے تھے ۔ کمسڈ ن لکھتا ہے کہ مشکلات کے باوجود ہم نے بیش قدمی کا فیصلہ کر لیا اور ہر سشن سے ۔ کمسڈ ن لکھتا ہے کہ مشکلات کے باوجود ہم نے بیش قدمی کا فیصلہ کر لیا اور ہر سشن سے کرجلد سے جلدم وقع پر بہنچ جائے ۔ کو یا تنافون کو دونوں جانب سے زیمے میں لے سے کرجلد سے جلدم وقع پر بہنچ جائے ۔ کو یا تنافون کو دونوں جانب سے زیمے میں لے لینے کی جو پر سوچی گئی تھی۔ ہنری لا ارٹس کو بھی پورے حالات سے آگاہ کر دیا گیا۔

اس زمانے میں دریائے کشن گنگا کو تین گھائوں سے عبور کیا جاتا تھا: ایک گھاٹ قصبہ مظفر آباد کے ثنال میں قلعہ(۱) کے پاس تھا، دوسرا گھائٹ قصبہ کے سامنے اور تبسرا قصبہ کے جنوب میں سرائے اکبری (۲) سے متصل تھا۔ غالبّائی گھاٹ کے سامنے آزاد کشمیر کی موجودہ سکریٹریٹ تقمیر ہوئی ہے۔

www.RestLirduRooks.wordpress.com

<sup>(</sup>۱) میبان پہلے بھی ایک قلعہ قدام ویودہ تلعہ رئیر تکہ والی تشمیر نے اوا یا اور ای نے : سے بید منسوب ہے۔ ایکی ایچ معیاں دریا بھی انڈ کی بیری تقییر کا سازا کا ہم بیگار ہا اوا تھا۔ آٹ کل اس میں یا کٹرٹی ٹوٹ کا کیک جیش رہتا ہے۔ (۲) پیشش میشہروئے اکبر نے تغییر کرائی تھی اس کا درواز کی طرف ہے اپنوٹی ویشے بیس شاہی نشست گاہ تھی ۔ جینکے درواز نے بریونکیس کیڈ نصب ہے۔ الااللہ اللہ الکہ ایکو خلیعہ اللہ عالیہ علی کی کھاٹ ہے آئے جانے تھے ۔

#### كيفيت عبورو جنك

ابلمسڈن کے بیان کا خلاصہ خرور کی تصریحات کے ساتھ ملاحظہ فریا ہے:

اس نے ظاہر یہ کیا کہ ٹائی گھاٹ ہے دریا کوجورکرے گا۔ فوج کا ایک حصہ بھی
 اس گھاٹ پر بھیج دیا۔ اس کے سامنے کا رقبہ میدانی تھااور عام لوگ ای گھاٹ ہے آئے جاتے تھے۔ گھاٹ ہے تھوڑے فاصلے پر طاحوں کے مکان تھے اور عمو آئی کشتیاں اس گھاٹ پر دہتی تھیں ایکن دل بیں فیصلہ کرچکا تھا کہ جنوبی گھاٹ سے جوسرائے اکبری کے میں سامنے تھی دریا عبور کرے گا۔

اگرچہ جنوبی گھاٹ پرصرف ایک کشی تھی لیکن کمسڈن نے مستعدی ہے کام
نے کر ۲۱ روئمبر ۱۸۳۹ء کی شب میں سامت سوآ دئی دریا کے دائیں کنارے پر پہنچا دیے
اور انہوں نے سرائے میں قدم جما کر ﴿ فظ ووفاع کے قمام ضروری انتظامات کممل کر لیے۔
پھر ۲۳ ردئمبر تک یوری فوج کشن گؤگاہے گزار لی گئی۔

س- جنگی مصلحتوں کا تقاضا بیرتھا کہ جس فوج نے کو بستان ؤب میں مور ہے قائم کرد کھے تصوالے گڑھی حبیب اللہ خال کی طرف سے کوئی کمک نہ پہنچتی لے اور حبیب رئیس مظفر آباد کے ایک بھائی (۱) کو تھم دیا کہ پائسو ہم قوسوں کو ساتھ لے اور حبیب چھیا کر گڑھی حبیب اللہ خال کے آس پاس کی کئی کھٹی زمین میں جا بیٹھے۔ اگر گڑھی کی فوج کمک کے لئے حرکت ہیں آئے تو اس کا مقابلہ کرے اور اسے رو کے۔

۳۰ - صورت حال کے متعلق سکھ افسروں ہے مشورہ کیا گیا تو وہ سب پیش قدمی کے حامی ہتھے۔۲۶ رمبر کی صبح کو کا بهن سنگھ کی فوٹ کے دو کالم بنا کر انہیں آگے ہو ھنے کا تھم دے دیا گیا۔ تمن تو بیں ان کے ساتھ کر دی گئیں ، بیانوج تمین گھنٹے کی جدوجہد کے

<sup>(1)</sup> فسندن أن المحفى كانام نين فلساء كونين كرجاس كريكون فار

بعد يبنيه ميليه پرقابض ہوگئ آئيم چوکياں چيوز کر چھپے ہٹ گيا۔

در خیال تھا کہ آئے کوئی وقت ہیں نہ آئی الیکن تین کیل کا فاصلہ طے کر چکنے

احد بھر آ خد سوگزی چڑ ھائی آگی۔ فیٹیم کی طرف سے شدید آتش باری ہور ہی تھی اور

سل آتش سے گذر کر سوگز کی چڑ ھائی طے کرنا بہت وشوار تھا، البذا نصف کالم کو آگے

بر صنے کا تھم دیا گیا اور نصف کالم کوروک لیا گیا۔ لیکن جن سکھوں کوروکا گیا تھا وہ ہمی تھوڑی

ویر کے بعد ہے مبر ہوکر'' واہے گرو''' واہے گرو'' کے نعرے لگاتے ہوئے تملد آور

ہوگئے۔ فیٹیم کی طرف سے باز پر باز آری تھی انکھوں کی جانب سے تو چیں چلے تگیس اسارادن کھکش میں گذر گیا انکھ نہ چھچے بٹنے پر آ مادہ تھا ور ندان کے لئے آگے ہر ھنے کی سارادن کھکش میں گذر گیا انکھ نہ چھچے بٹنے پر آ مادہ تھا ور ندان کے لئے آگے ہر ھنے کی کوئی صورت تھی۔

کوئی صورت تھی۔

9- رات کی تاریکی میں نئیم موریہ خانی کر گیا۔ ۱۲ ردمبر کو کھی فوج آگے ہوجی تو نئیم دورے آت کی تاریکی تاریکی اس نے قریب آکر مقابلہ ندکیا۔ اس اثناء میں اطلاع کی کہ گڑھی حبیب القد خان کا بھی تخلیہ ہو گیا۔ وہاں در بارلا ہور کے کارندے موجود شخصہ انہوں نے کمسڈن یا ایکنو سے مشورہ کے بغیر کا غانی سیدوں سے سلح کر لی مصرف بین تم ادر تراج اوا کرتے رہیں گے۔ کمسڈن نے این ترادیا کہ مید آئندہ چکن اجھار کھیں گے اور خراج اوا کرتے رہیں گے۔ کمسڈن نے انہیں ''اجھانہ شرائط' قرار دیا ہے۔

ے۔ سکھ فوج کی روز دریائے کتبار کے کنار ہے تھے کی رہی۔اس اٹناء میں مجاہدین اور کو ہتانی لوگ شکیاری کی ست میں ایک وصلوان بہاز پر جمع ہوگئے۔اس پر چڑھنے اور مقابلہ کرنے کی کوئی صورت نہتی ، آخرا یک مخبر نے بتایا کہ وولوگ کھانے پکانے کے لئے نیچے ایک چشے پر آتے ہیں۔ لمسڈن نے چند گوجروں کور شوت دیکر ساتھ ملایا اسپٹر ایک آومی کو گوجروں کا لباس بہنا کران کے ساتھ بہاڑ پر بھیجا اور ان کے ذریعے سے ہارود کے چند ہے بہاڑ پر رکھوا دیے ، پھر انہیں کے بعد دیگرے آگ دیدی گئی ، باروواڑی تو غنيم نے مجھا كر ملد ہوكيا ہے۔ چٹاني اس نے يہ بہار بھى چھوڑ ديا۔(١)

"تذكرهُ صادقة" كي روايات

"تذکرہ کصادقہ" نیا" سوائے احمدی" میں اس جنگ اور اس سے پیشٹر مولانا ولایت علی کی سرگرمیوں کے متعلق جو بچھ کھھا گیا ہے (۲) میرے نزویک وہ تمام تر غلط ہے، مثلاً: ا- میسی نہیں کہ مولانا ولایت علی ؤیزہ دو برس گلاب سنگھ ڈوگرہ سے برسر پر پکار رہے ممولانا کے سرحد و کہنچنے سے تین مہینے کے اندر اندر جنگ وُتِ پیش آئی، جس میں مجاہدین نے فکست کھائی۔

۲- سیامر برگر قرین قیاس نیس که مولانا نے گلاب تھے کے سائے بیشر طوئی کی ہوکہ اے سیام بیشر طوئی کی ہوکہ اے سرکارانگریزی کی طرح مسلمان رعایا کوشعار اسلامی کے مطابق اذان ، فرجہ گاؤ وغیر ہی آزادی دے دنی عیائے۔ بیونی غلط نبی ہے جوسید صاحب کے متعلق مولوی محمد جعفر تھائیسری مرحوم یا میرز احبرت مرحوم نے بیدائی۔

۳- مجاہدین کے قبال کے قبل عام کی بھی کوئی متندشہادت اب تک نہیں فل کی۔ ۳- سید ضامن شاہ کا غانی کی ہے وفائی کا قصہ بھی غلط نہی کا بتیجہ معلوم ہوتا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ مجاہدین کی فکست کے بعد ضامن شاہ کا غان چلا کیا ہوگا، تا ہم جب تک انگریزی فوج کا غان نہ پنچی اس نے اطاعت قبول نہ کی۔

۵- بیمی غلط ہے کہ مولانا ولایت علی اور مولانا عنابت علی سید اکبرشاہ کے پاس

<sup>(</sup>۱) بیاتمام طلات لمسلان آف دی کاکٹرز (انگریزی) Lumsden of the Guids ہے افوذ بیں یس ۲۲-۲۲ بیلسلان کی سوائح عمری ہے جو اس کے بھائی سرپیٹر لمسٹان اور جارج ایلی نے مرتب کی، ۱۸۹۱ء میں چیسی تھی۔ اب بہت کیاب ہے۔ بلسٹان نے دنگ کا ایک نشش بھی ویا تھا جے میں نے شائل کرویا تاکہ ۱س کے بیانات کو تھے میں میران مدے۔

<sup>(</sup>r) تَذَكَر مُما وقد مِن المهورة الموارخ احرى لمن اول مِن ١٩١٧-١٩٠

صوات جانا جائے ہے متھ مراستے میں انگریزی عملداری پڑتی تھی ، نو جی انگریز افسروں نے گذرنے کی اجازت دے دی ، بعد میں محاصرہ کرلیا گیا۔عذر بیڈیٹ کیا کہ نو جی انسروں کی اجازت حکومت کی منظوری سے نہوئی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک سید اکبرشاہ صوات کے بادشاہ نہ ہے تھے۔ نیز ۱۸۱۷ء میں بزارہ اور دوسرے علاقے اگریزی مملداری میں شامل نے ہوئے تھے۔

۱۳- سیر بات بھی قرین قیاس نہیں کہ مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی تو مجاہدین بشکر، توپ خانے اور سامان جنگ کے ساتھ انگریزی نگرائی میں لا ہور پہنچے، نگر اثنائے راہ میں مجاہدین کی کثیر تعداد خفیہ طور پر فرار ہوگئی اور انہوں نے میر اولا وعلی کو امیر بنالیا سیحے بہی معلوم ہوتا ہے کہ میر اولا دعلی پہلے ہی نئے کرنکل کئے تھے۔

### مولا ناصاحبان کی مراجعت

جنگ ذب کے بعد مولانا ولایت علی اور اولانا عنایت علی لا ہور ہوتے ہوئے ظیم آباد چلے گئے۔ " تذکرہ سادقہ" کا بدیبان تجب انگیز ہے کہ جان لارنس چیف کمشنر جناب نے لا ہور سے دومنزل آگے جاکران کا استقبال کیا، دادشجاعت وی، ضامن شاہ کی بدوفائی پر نفرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلحث توب خانہ حکومت کے ہاتھ فروخت کرے دوہیلوں کی شخواہ دواکردی جائے۔ (۱)

حقیقت بہ ہے کہ ناس زمانے میں جان لا رئی پنجاب کا چیف کمشز تھا، ندیوعلاقہ براہ راست انگر بزوں کے قبضے میں آیا تھا اور ندوہ اقوال قرین یقین ہیں جواس سے منسوب کئے گئے۔ بیمکن ہے کہ ریزیڈنٹ نے مولانا صاحبان کی دعوت کی ہو، یا جیسا کہ درست بانا جاتا ہے، مولوی سیور جب علی ختی نے ان کے اعزاز میں کھانا دیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) تَذَكَرُدُهُ مَا وَقِي اللهِ عِن اللهِ عِن أَلَّا اللَّهِ فِي إِلَى اللهِ

ر بیزیشن کے سیاسی روز نامچوں میں ۲۲ میاری کو ایک اندرائ سے ہے: راولینڈ کی کے کاغذات مضر میں کہ ہزارہ سے ایک مولوی روسوسیا ہیوں کی حراست میں پہنچاء کی شخص ہے جو ہزارہ کی سابقہ بعنادت کا قائد تھا ۔مسٹر ایکنو نے اسے سمنامت ہندوستان جانے کا پرواند دے دیا ہے۔(۱) میں مجھتا ہوں کے میداطلاع مولا ناولا بیت علیٰ بی کے متعلق ہے۔ تذکرۂ صاوفہ میں مید بتایا گیا ہے کہ عظیم آ باد میں دونوں بھا نیوں سے دوسال کے دوسورو نے کے مجلکے لئے گئے تھے،او کئے نے کیلکول کی مقدار دس وی ہزار روپے

کے دوسورو پے کے مجلکے لئے گئے تھے،اوکٹے نے مجلکوں کی مقدار دی دی ہزار روپے بنائی ہے،لیکن مدت چارچالی سال کی بیان کی ٹنی ہے۔ میری تحقیقات کے مطابق سمجے یہ ہائی ہے کہ مجلکے دی دی دی مزار کے تھے،البتہ ان کی معیاد دوسال سے زیادہ نہ تھی۔اس لئے کہ متمبر ۱۸۳۹ء تک مولانا آزاد ہو چکے تھے اورانہوں نے کی الاعلان ہجرت کی ۔

# بالا ئى ہزارہ كا تنادليہ

گلاب شخصہ وگرہ اگر چہ بالائی بزارہ پر قابض ہو چکا تھا، تا ہم تھوڑے ہی دنوں میں اے اندازہ ہو گیا کہ قبضہ قائم رکھنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ چٹا نچہ اس نے بارج کے اس کا روگ نہیں۔ چٹا نچہ اس نے بارج کے اس کا درخواست کی کہ بالائی بزارہ اس سے لے لیاج نے اور معاوضے میں جمول کے باس کا علاقہ دے ویاجائے۔ سکے در بار نے اس کی سخت نمالفت کی اور کہا کہ بدائن گلاب شکھ کی فلط پالیسی کا متیجہ ہے۔ آگرہ ہذہبی اوقاف اور جا گیریں ججوزہ نے تو لوگ مطمئن ہوجا کیں بہری ارزی ارنس ریز فیرنٹ کی سفارش پر تباولہ منظور کر لیا گیا، چٹانچہ مطمئن ہوجا کیں۔ لیکن بہری لارٹس ریز فیرنٹ کی سفارش پر تباولہ منظور کر لیا گیا، چٹانچہ بالائی بزارہ کے مالیے کا علاقہ جمول کے پاس گلاب شکھ کے حوالے کردیا گیا۔

<sup>(1)</sup> سياى دورنا يى (اگريدى) از كم جنورى ده ۱۸۰۸ ديام، باري ۱۸۴۸ ديس و د

#### ساتوال باب:

# یا بندی کی زندگی اور ہجرت

پابندی کی زندگی

آگر مجلکے کا مقصد ریتھا کہ مواد ناولا بہت علی یا مولا ناعنا بہت علی تظیم آباد سے باہر نہ جا کئیں یا مولا ناحنا ہے علی تظیم آباد سے باہر نہ جا کئیں یا مختلف علاقوں ہیں وور و میر سے محتر زر ہیں اور وعظ و تصحت بھی نہ کریں تو کم از کم مولانا میا حبان نے اس کا پیمطلب نہ سمجھا۔ اغلب ہے کہ مجلکے کا مقصد ریہ ہو کہ وہ سرحد نہ جا کئیں اور سکھوں سے رزم و پر کیار کا سلسلہ دوبارہ شروع نہ کریں۔

اگر مجلکے ہیں مولانا صاحبان کو کا طابیا بند کر لیا کمیا تھا تو پھر بھمنا جاہئے کہ کار پردازان حکومت نے اس پابندی پڑلل کرانے کا کوئی خیال نہ کیا۔ او کیلے کی رائے ہے کہ واقعی مجلکے کی شرطیس پوری کرانے کے لئے کوئی تدبیرا نقتیار نہ کی گئے۔(1)

اس عبد کی زندگی کا جونفشد تذکرهٔ سادقد میں پیش کیا گیا ہے وہ در ہے ذیل ہے:
اس دوسال کے عرصے میں (مولانا ولا بت بلی ) بدستو رسابق وعظ و
نسائح اور مراقبر د مشاہرہ میں معروف ہو گئے اور صوبجات میں داسطے ہما بت
کے دور وسیر کرنے گئے اور مبلغین کو مختلف اصلاع وصوبجات میں روانہ فرمایا
ہے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد مولانا عنایت بلی کو چر ملک بنگالہ میں روانہ کیا ہمر
جناب کو ہندوستان میں واپسی کا نہایت رنے و طلال تھا، اکثر دو پیروں اور
راتوں کو زیر آسان کھڑے ہو کراور بھی سجدے میں سرر کھ کرنہایت بے قراری

<sup>(1)</sup> فَكُتُرَدُ مِي إِيتَ اكْوَيرِه عِلاَمِي: TAI

واضطراب كساتهاس ملك ي نطاق دعاء كرت رج د (١)

او کیلے نے لکھا ہے کہ مولا ناصاحبان نے میراولا دعلی نے خطو کی آبت شروع کردی تھی، جو ستھانہ میں مقیم تنے اور پڑنے اراو و کیا تھا کہ ثمال مغرب میں اپنی چھنی ہو کی طاقت کی بحالی کے لئے کوئی وقیقۂ سعی اٹھاندر کھیں گے۔(۲)

مولا ناعنايت على كا كام

او کنلے کے مقالے سے مترقی ہوتا ہے کہ مولا نا منا پرتائی نے پہلے کی طرح بنگال کو
اپنی سرکرمیوں کا مرکز بنالیا تھا۔ رائ شاہی کے بحسٹریٹ نے انیں اس بنا پرضلع سے باہر
نگل جانے کا تھم وید یا تھا کہ وہ بغاوت کے شعلے بحرکاتے ہیں۔ ۱۸۵۰ء کے آغاز میں
مجسٹریٹ کو پھراطلاع ملی کہ مولا نا عنا پرت ملی شلع میں مجاہدین کی بحرتی کررہے ہیں، اس
نقشیش کا تھم ویا تو مولا تا پٹتہ چلے گئے ، تا ہم ضلع میں ان کا اثر ورسوخ بدرستور جاری
رہا۔ حالات معلوم کرنے کے بعد مجسٹریٹ کو بھی یقین ہوگیا کہ وہ بے ضرر ہے آ وی ہیں
اوران کی گرفاری بالکل غیرضر دری ہے۔ اس تھم کی ایک نقل پٹنے کے مجسٹریٹ کو بھی وی گئے۔
اس مولا نا عنا بیت علی کے حالات کا بہتر علم تھا، چنا نچائی نے مولا نا ہے ایک ہزار روپ کی
صفانت لے لی کہ پٹنے سے باہر نہ جا تھی ، لیکن مولا نا موقع یا کرسر حد بھاگ گئے۔ (۳)

تذكره صادقة مستمعلوم بوتائب كداداكل تمبر ١٨٣٩ء تك مولانا عنايت على بنكال عى ميں دعوت وتيليغ كا فريضه انجام دے رہے تھے مولانا ولايت على سرحدروانه بوئ تو مولانا عنايت على كوئعى لكن بھيجا كه تحر تشهرت بوئے سرحد چنے آئيں۔(م)

<sup>(</sup>۱) تذکرهٔ صادق جمل: ۱۲۵ (۲) کلکتر و یو بایت اکتوبر ۱۸۷۰ بی ۳۸۲ و ۲۸۳

# مستفل ہجرت

مولا ناصاحب کے مچلکوں کی میعاد غالبًا جولائی یااگست ۱۸۳۹ء میں پوری ہوئی۔ ""تذکرۂ صادقہ" میں مرقوم ہے کہاس میعاد کے پورا ہونے میں چند ماہ باتی تھے، مولانا ولایت علی نے:

اپنے دولت خانے کوفرش وفروش ، بھاڑ فانوس و دیگر اشیائے زینت ہے خوب آ راستہ دین استہ کیا اور اصطبل میں عمد وعمد وگھوڑ نے قرید کر ہاند ہے اور عمد و محمد و رکھین کہو تر ون سے کبور خانہ جوادیا تا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ دینا میں خوب بھنس کے اور اب ترک آ رائش دوطن نہ کر سیس مے ، مگر میعاد بوری ہوتے ہی اپنے چندا حباب مخلصین اور مولوی کی علی و ساتھ لے کر ہارادہ جمرت ملک موات روانہ ہوئے۔(ا)

بہر حال مولانا نے ۱۲۷۳ میل مالانا کے متبر ۱۸۴۹ ، کو گھر بار جھوزا اور مستقل ججرت کے رائے بین قدم رکھا۔ مولانا بینی علی (ابن مولانا البی بخش) اور چند احباب مولانا کے ساتھ رواند ہوئے۔ چلتے وقت اپنے خلف اکبر مولانا عبدالتد اور مولانا فیاض علی (ابن مولانا البی بخش) سے فرما گئے کہ سفر کا سامان کھل کر کے اہل وعیال کے ساتھ ایک بینے مولانا نا درموضع گڈھانہ میں آ کر ملو۔ پورے قافے کے افراد کا تخیید دواز حالی سوے کم ندہ وگا ، پیچے رکان برعرف بانچ مردرہ گئے اور دو توریش ۔ (۲)

<sup>(1)</sup> الذكر أصادق اعل ١٢٥ من التديم المراس من عادة ب منكره وعلاق في آن كل مواس كيترين

<sup>(</sup>۲) تذکر فاصاد قدیمی ۱۳۵ به او کتله کالیه به استخابش که او ما ناول بندهایی نیخ ۱۸۰۰ و ۱۸۵ و که اوافر می ترک وطن کیا۔ نیز اس نے تکھا ہے کہانی و مال کے مداد وکتر بیاائی افراد ساتھ تقے۔ ( کلکتر بوج بابت اکتوبر ۱۸۵۰ وہی ۴۸۲۰

و کھے عشق میں اور فدمت وین کے جذب مساوق نے کس طرح ان سے سب کچھ چھڑا ویا اوراس زندگی کی تؤپ دل میں پیدا کروی ، جس میں تکلیفوں ، اذبتوں اور پر بیٹا نیوں کے سوا کچھ تہ تھا۔ بیکار نا سے صرف ار ہاب عزیمت انجام دے سکتے ہیں ۔ مولا ناولا یت علی اور ان کے اکثر اقرباء سید صاحب کے فیض تربیت سے بقیناً ار ہاب عزیمت کا درجہ حاصل کر کیا تھے۔

منازل سفر

منازل سفری پوری کیفیت معلوم نہیں۔ تذکرہ صادقہ اور سوائے احمدی میں بتایا گیا ہے کہ پہلے گذھا نہ میں تفہرے جوظیم آبادے سات کوں جانب مغرب واقع ہے۔ آھے گئے تو کونلور ( دانا پور اورڈ مرائی کے درمیان ) کے رئیس حاتی امام کی نے ہوئے اہتمام ہے وقوت کی تیاری کی ، مولا نانے روک دیا اور فرمایا کہ ہم صرف وہ ستو کھا کی گئے جو آپ کے مزارعین کھاتے ہیں۔ آرہ میں چودھری ہوایت بشیر رئیس اعظم نے پر تکلف وقوت کرنی چاہی اسے بھی روک دیا اور صرف مجوزی پکوائی۔ اس کے بعد خازی پور میں مولوی محد ہے بال قیام کا ذکر ہے۔ او کیلے نے تکھا ہے کہ وہ ہر ہزے شہر میں دو وقت و تبلیغ کی غرض سے خاصادفت تھہرے رہنے تھے۔ اسکی تصد بی نواب مدین حسن خاصادفت تھہرے رہنے تھے۔ اسکی تصد بی نواب مدین حسن خال کے بیان ہے جوابقہ مائسن کے حوالے سے پہلیقش کیا جاچکا ہے۔ اس موقع پرنواب صاحب نے میں موقع پرنواب صاحب ہو ایک موقع پرنواب صاحب ہو ایک موقع پرنواب اور ہی ایک موقع پرنواب صاحب ہو ایک موقع پرنواب صاحب ہو ہو تھیں اور ہو ہو ہو تھی میں موقع پرنواب صاحب ہو ہو تھیں موقع پرنواب صاحب ہو ہو تھیں موقع پرنواب صاحب ہو ہو تھیں موقع ہو تھیں موقع پرنواب صاحب ہو ہو تھیں موقع ہو تھیں موقع پرنواب صاحب ہو تھیں موقع ہو تھیں

قيام دبلي

قنوج کے بعد دیلی میں مولانا کے قیام کا ذکر ملتا ہے۔ او کیلے کا بیان ہے کہ دہل میں

<sup>(1)</sup> عبقاءالمعن جس: ۱۲

مولانا کے وعظ برے شوق سے نے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باوشاہ کے سامنے جہاد کا وعظ کہا، جس براس نے پہندیدگی کا اظہار کیا۔ (۱)

" تذکرۂ صادقہ" ہے معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں تقریباً و میں خیرے رہے۔ مسجد

فتح پوری کے قریب ایک عالی شان مکان میں قیام کیا، جو عام شہرت کے مطابق جنات

کے زیرا ٹر خالی پڑا تھا۔ نواب زینت کل بیگم کے استاد مولوی امام علی مشہور شاعر تکیم موثن
خال بھی آپ کے وعظ میں موجود ہوتے ۔ مولوی امام علی نے آپ ہے بیعت بھی کی تھی،
انہیں کی وجہہ مولا نا کا ذکر بیگم اور بادشاہ تک پہنچا اور انہیں دعوت نامہ بھی کر قلع معلی میں بادیا گئیا، یہ مولا نا بجھی آ دمیوں کے ساتھ جھی اور کی تقدیم میں بہنچے۔ بادشاہ نے تحت ہے اور کر استقبال کیا۔ مصافحہ و معانقہ کے بعد استے ساتھ بھیایا، عطر اور پان

ہے قواضع کی۔ مولا نا بچھی آ دمیوں کے ساتھ و معانقہ کے بعد استے ساتھ بھیایا، عطر اور پان

سے قواضع کی۔ مولا نانے و عظام و من کرتے وقت بی آ بت تلاوت کی: اِلحسلَمَ فَ آ اَلَمُ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰحِيةِ فَ اللّٰدُنَا لَعِبُ وَ لَهُو ۚ وَذِينَةٌ وَ فَفَا مُحور ہے الآبیة۔ وزیراعظم نے آ کے کال میں کہا اللّٰحِیة فَ اللّٰدُنِا الْعِبُ وَ لَهُو ۗ وَذِینَةٌ وَ فَفَا مُحور ہے الآبیة ۔ وزیراعظم نے آ کے کال میں کہا کہ بادشاہ سلامت کے سامنے عذاب کے بیان کرنے کا دستورٹیم الیکن مولا نا بے تکفف:

عذاب قبر، ہنگار محشر اور دوز ن کا بیان نہایت شد دمد سے اور دیگر طریقے پر بیان کرتے رہے ، جس سے بادش د، شغرادگان، زینت کل اور جملہ حضار بجلس عایت متاثر بوکر زار وزار روئے گئے۔ بعد و مظافقر شاہ نے فر مایا کہ میں نے بھی در باب ترک دنیا بھی اشعار کے جیں، آپ نے ان کے سفنے کا اشتیاق فا بر فر مایا۔ وہاں سے رفصت ہوئے ، دیز یڈنٹ نے بدایمائ ظفر شاہ جملہ مکانات شاہی دموتی معجد و فیر د کی سیر کرائی ، اس کے بعد جب آپ قیام کا وی پیچ تو پیچائی خوان کھانوں کے مطبخ شاہی سے مولون امام علی صاحب اور مرادی موری نار صاحب معروف شائوری معرفت بہنے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مُلكته، ربويع بازت أكثو بره ١٨٤ وص ٢٨٢

<sup>(</sup>۲) تذکر دُصادق بس ۱۹۲۷–۱۹۷ والا ناسید مهدانیمبارشاه متصانوی ...... باقی ماشیدا میکاستی پر

#### مولا ناستفانه ميس

رمضان کامبید قریب آعیا تھا اور بادشاہ کی خواہش تھی کدمولا نا رمضان قلعہ معلیٰ میں گزاریں تاکہ قلع کے لوگ ان کے ساتھ نماز تراوی اداکریں اور وعظ سنیں ،لیکن ریڈ نیزن نے مولانا کے متعلق ایسے انداز میں پر مسٹی شروع کردی تھی کہ رکاوٹ کا اندیشہ ایک ہوگیا تھا،لہٰذازیادہ تھم را قرین مسلحت شہمامیا اور مولانا معذرت کرکے روانہ ہوگئے۔ جمنایار بہنچ تورمضان کا جا ندو کھا۔ (1)

بعد کے منازل کی تفصیل معلوم نہ ہوتگی۔ روایتوں میں صرف میہ بتایا گیا ہے کہ کھنہ میں پچھ دن مولانا عنایت علی کا انتظار کرتے رہے، جو هرشعبان ۲۶۲اھ (۱۹مجون ۱۸۵۰ء) کو دخمن سے روانہ ہوئے تھے۔ لینی مولا ناولایت علی سے کم دبیش دل مہینے بعد غالبًا 2رمحرم ۱۲۷۷ھ (۱۸۵۰ھ) کو کھنہ یالدھیانہ میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی،

مجزشة سنى قبق ما تير ما تير المستقل المعرب المعرب عن ميل فرمات مين الما المالوي بحد بعد و تود مونا تا عبد الكرك ( فرز عرمول زو ايت من ) نے فر مايا ، جوائ وقت والد كے ساتھ ہے كہ بادشاہ نے قود تخت ہے أثر كر استقبال كيا وو مونا تا كے مذاہ وآپ كے ساتھيوں ہے باتھ لمايا۔ ( سمّاب طعر سنتھى من ۴۶۹ ) مولا ناعبدالكر يم ١٩٥٧ الده من بيدا جو نے بارش و سے ملاقات كے وقت اللى كي همر آئھ تو سال كى جو گل تذكر وَ مساوق ميں مرقوم ہے كہ بادشاہ سے ما كانت كے وقت مولانا كے مب سے بھو نے فرز عدمولون محر سمين ذبح ساتھ تھے ، جكى امر بار تي ترب كي تك - أمين بادشاء نے كود ميں بندا يا امر ہو جينا كيا ہو ہے ہو؟ مد جز و سے نے كہا قرآن شريف ساتھ بادشا وكي فرء تش بر مورة بجر

سواغ الري ش مرقوم ب كه بادشاد خراه الشعاد شائد بإسبة مواه نائد برآیت پڑمی إذا فسسوی السفسوان خرانسه خوانده و انعینو افغانگی توخفون ۵ (جب قرآن پرصاحات تو استواد دیپ دیون کرتم پردم کیا حاے)۔

(۱) میان تیز کروکسادت کامیان ہے۔ ( من:۱۲۷)۔ یہ ۱۲ العکار مضان ہونا چاہیے میں لئے کیمول تا شوال ۱۹ العد میں تقیم آباد سے دوار ہوئے تھے۔ اگر دوسینے ویلی میں قیام کیا تو دور جب کے اوائل میں وہاں کیتیے ہوں سے ایسی کی ۱۸۵۰ رس۔ بعد کاسٹرائٹھے ہے کیا۔ تذکر ہُ صادقہ میں رہمی مرقوم ہے کہ مولا ناولایت علی اپنے فرزند مولا ناعبداللہ ہے فرما گئے تھے کہ خوومع اہل وعیال جلد جلد منزلیس طے کرے رہنجتا اور ہمراہیوں کوچھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں روانہ کرنا۔

او کنلے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا ولایت علی اور مولا نا عنایت علی حقانہ بنتی گئے اور الحکے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا ولایت علی اور مولا نا عنایت علی حقانہ بنتی گئے اور الحکے بعض ساتھیوں کو تصبل (۱) بیس روکا حمیا۔ آ دی نکل گئے لیکن اونٹ روک الکیا۔ لئے سکے جمن پر مال واسباب لدا تھ ، اور انہیں و پئی کمشنر بزارہ کے باس ویش کرویا گیا۔ اس نے تعکم دے دیا کہ انہیں برحفاظت مالکول کو لاٹا دیا جائے۔ (۲) ستھانہ ویکنے کی تاریخ اس نے تعکم دے دیا کہ انہیں برحفاظت مالکول کو لاٹا دیا جائے در ۲) ستھانہ ویکنے کی تاریخ الا تر کا ۲۱ اور ۱۹ رام فروری ا ۱۸۵ء ) ہے ، آپ کے اہل وعیال آ تھوروز بعد ۱۹ مرتج الا تر ۱۸ رفروری ) کو پہنچے۔

<sup>(1)</sup> حبل تربيله كدما عضد ويائ سنده كردانس كنادي يرداق ب مستماند اس كافاصل في جيسل بوكا

<sup>(</sup>٣) فَلْمُدِّرُ بِهِ بِي بِإِبِينَ أَكُوْبِرِ ١٨٤٤ بِمِي ٢٨٢

آ محوال باب:

# مولا ناولايت على كى وفات

سرحدی زندگی

آ تری مرتبہ مرحد تخینے کے بعد مولا ناولا بیت علی کو صرف بین مہینے زندگی کی مہلت علی اور ابھی وہ ابتدائی انتظابات ہی جس مصروف ہتے کہ رحمت والی کی آغوش جس پہنچ کے۔ اس مدت کی سرگر میوں کے مفصل حالات کہیں سے شال سکے بعض موائح نگاروں نے دو چارسطروں سے زیادہ بچھ نہ تھا، بعض نے بچھ کھتا جا باتو ایدا انداز اختیار کیا، جس مولا ناولا بے علی کے حقیقی مقصد ونصب العین سے کوئی مناسبت نہتی ۔ جس طرح بعض مخلص سوانح نگاروں نے بلاو جہسید صاحب کے نصب العین کو غلط رنگ جس پیش کیا تھا، مخلص سوانح نگاروں نے بلاو جہسید صاحب کے نصب العین کو غلط رنگ جس پیش کیا تھا، ای متحتم کی حالت سے مولا ناولا بیت علی کو واسطہ پڑا۔" تذکرہ کو صادقہ'' کا بیان ہے:

آ ب (مولا نا) لوگوں کی ہوایت شی معروف رہے اور دری قرآن و احد یہ تاکہ کیا۔ بعد ظہر دری دیتے اور چرکوم اقید ومشاہدہ میں لوگوں کو تو جہ دلات ہے۔ چونک وہ ملک خود مرہے، بغیر سپاہ گری کے وہاں رہنا دشوار ہے، اس دلاتے۔ چونک وہ ملک خود مرہے، بغیر سپاہ گری کے وہاں رہنا دشوار ہے، اس

مقصودنصب أعين

ظا ہر ہے کہ مولانا ولا بت علی جہاد فی سیل الله کا مقصد پیش نظرر کھتے ہوئے سرحد

(۵) "تذكرؤميادة."ص: ۱۴۷

مجيئة بتصاوران مين حسب استطاعت جهاد بالسيف بهي شال تفايم ويافن حرب كي تعليم اورجنگی قواعد بھی درس د وعظ، دعوت وتیلیغ اوراصلاح عقائد داعمال کی طرح اہم مقاصد میں واخل تھی۔اینے یہ رنگ و پناسراسرتعجب انگیز ہے کہ مقامی حالات کی مجبوری اور باشندوں کی خودسری کے باعث سیاہ گری پرتو جدلازی ہوگئی ۔سوال کیا جاسکتا ہے کہ مولانا کے لئے درس ووعظ اور دعوت وتبلغ ک کانی وسیج فضا دطن میں موجود نہتنی کہ اطمینان وفارغ البالي كي زندگي حيموز كروه ايك ايس سرزيين ميں سيح جوان كے لئے سراسراجنبي متنی ، اور جہاں کے لوگوں کی خود سری کے باعث سید گری میں وقت صرف کرنے کی **مجبوری ڈیٹن آ گئی؟ پیچنیتی اغراض و مقاصد ہے اعراض ہی نہیں بلکہ اُن کی تحریف ہے۔** اگر گردوقیش کے حالات ایک بنیادی بات صاف صاف کمنے کیلئے سازگار نہ ہوں تواس کے متعلق سکوت اختیار کرلینا چاہنے الیکن اسے غیر واقعی انداز میں ڈیٹر کر تاہر گز مناسب مہیں۔ بیأن داعیانِ حق اور بجاہدانِ راوح بہت کے حقیقی نصب العین کا اختا ہے جنہوں نے زندگی کی ہرمتاع عزیز صرف اس لئے قربان کرڈ الی کہاس نصب **احین کا چراغ ہرفضا** ک تار کی میں روثن ہوجائے۔انہوں نے جس مقصد کیلئے سب پچھ کھو اِتھا،اس کی آبرو قائم رکھے بغیر میرتوں کے خاکے مرتب کرنے سے کیا حاصل ہو مکتا ہے؟

#### بھائيوں ميں اختلاف

اس دورکا ایک نہایت افسوس ناک واقعہ بیہ کے طریق کارکے متعلق مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی بی اختلاف بیدا ہوا اور اس نے ایسی نازک صورت اختیار کرلی کہ مولانا عنایت علی بھائی ہے الگ ہوکر منگل تھانہ چلے گئے۔ بیاختلاف بھی بعض اصحاب کے مزویک غلاقتی کا باعث بنا اور سمجھا گیا کہ مولانا ولایت علی تو حکومت وانگلشیہ ہے لا تا تہ چاہجے تنے ، البتہ مولانا عنایت علی تیز طبعی اور گرم مزائی کے باعث انگریزوں کے خلاف جنگ پراصرار کرد ہے تھے۔ حالا نکہ مولا نا ولا برت علی انگریزی محکومت کے دائرے سے انجرت کر کے سرحد بہنچے تھے۔ اگر ان کے نز ویک حکومت انگلت کے ماتحت دہنے میں شرعاکوئی قباحت نہ ہوتی تو وہ وطن کی امیر اندزندگی چھوڑ کرائی جگہ کیوں توطن اختیار کرتے ، جہاں ان کیلئے نظر بہ ظاہر گذران کا بھی کوئی سامان نہ تھا۔ زرخیزی اور سیر حاصلی کے نقط کی تھا۔ نر خیزی اور سیر حاصلی کے نقط کی گھی مناسبت نہتی۔

#### وجياختلاف

وجیافتلاف کا تعلق اصل مقصد ہے ندھا جمرف طریق کارہے تھا۔ مولا ناولایت علی جا ہے تھے کہ خاصی جمعیت فراہم کرلیں اور مناسب تیاری کے بعد آزادی کے لئے جنگ کا آغاز کریں مولا ناعنایت علی کی خواہش بیتھی کہ بے قوقف اصل کا مشروع کرویا جائے۔ وہ نیک نیتی ہے بہتر اسباب مبیا جائے۔ وہ نیک نیتی ہے بہتر اسباب مبیا ہوئے جا کی گے اور باحمیت مسلمان خود بخو دمجاہدین کی معیت ورفاقت اختیار کرنے لئیں گے۔

المب حقانہ کے خال میں صرف چند میل پر واقع تھا، جس کے والی نواب جہاں واو خال کی ریاست دریا کے دونوں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے رؤسا ، وخوا مین کی طرح نواب جہاں وادخال کی ریاست دریا کے دونوں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے رؤسا ، وخوا مین کی طرح نواب جہاں وادخال بھی انگریز وں ہے وابستگی تبول کر چکا تھا، اور جسے حالات اس وقت ورویش بتھے، ان میں وابستگی کے سواجیارہ نہ تھا۔ مولا نا عمنایت علی اس تعلق کو بے تکلف مسلم دینتی قرار دے رہے ہتھے۔ اغلب ہے کہ نواب نے انگریز می دیاؤ کے باقحت مجاہدین کی تقل وحرکت میں بھی روک ٹوک کا انتظام کر دیا ہو۔ مولا نا عمنایت علی اس پر مزید گڑر میے اور اصراد شروع کیا کہ نواب جہاں وادخال کے خلاف تا وہ بی کارر دائی کی جائے۔ مولا تا

آ غاز کیا گیاتو مجاہدین کی مشکلات برصر جا کیں گی اور تنظیم جس اطمیقان کی متفاضی ہے، اس کا بھی کوئی موقع ہاتی ندر ہے گار ممکن ہے اس سلسلے میں بیامر بھی مولا تا والایت علی کے بیش نظر ہوکہ جن سا ذات ستھانہ نے انہیں اپنے پاس تظہر ایا ہے وہ نواب جہاں داد خال کے قربی رشتہ دار بیں اور اس وجہ سے بیجید گیاں بوجے تی کا اندیشہ وسک تھا۔

#### نازك صورت ِ حال

حافظ عبد المجید (این مولانا عمایت علی) نے بعض واقعات اختصار الکھ لئے تھے،
ان کی تحریرات کے متفرق اجزاء یس نے اسمت میں دیکھے۔ان میں ایک اندارج بیہ ہے
کہ ۱۲۲۸ھ کو ٹیکری میں مولوی نادر علی نے وفات پائی۔اس روز سے بھائیوں
(مولانا ولا بہ علی اور مولانا عمایت علی) میں اختلاف بیدا ہوا اور یہ برابر بردھتا گیا۔ مجھے
اب تک معلوم نہ ہو سکا کہ مولوی نادر علی کون تھے اور ان کی وفات کس سبب سے اختلاف
کا باعث نی؟

ایک روایت میں و کھا کہ بھائیوں کے اختلاف نے مجاہدین کو بھی دونوں میں منتم کر دیا تھا۔ بڑگال کے زیادہ تر مجاہدین مولانا عزایت علی کے ہم نوا تھے اور باتی اصحاب، جن میں صادق پور کے تمام اکابر (مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی کے افر باتی سے افر با) بھی شامل تھے مولانا ولایت علی کے مسلک کو درست بچھتے تھے۔ اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ موقع پر پریڈ کے وقت دونوں گروہوں میں لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ مولانا ولایت علی نے میصالت دیکھی تو دونوں کے درمیان کھڑ ہے ہوکرد عام کیلئے ہاتھ اٹھائے اور ایکار کر کھی نے میصالت دیکھی تو دونوں کے درمیان کھڑ ہے ہوکرد عام کیلئے ہاتھ اٹھائے اور ایکار کر کہا کہ سب خدا کی بارگاہ میں ملح وامن کیلئے دعاء کریں ،اس طرح خطرہ ٹل گیا اور ای وقت مولانا عزایت علی مجاہدین کے مرکز سے اٹھ کریں ،اس طرح خطرہ ٹل گیا اور ای میں دونوں بھائیوں کی ملاقات نہ ہوئی۔ یہ کامرشعبان ۲۵ انھ (۲۲ مرجون ۱۸۵۲) کا

واتعرب اس مركم يالح أوبعد مولا ناولايت على في وفات إلى -

او کنلے کا بیان

اوکنے نے لکھا ہے کہ مولا تاولا یہ علی کے دل بیں حکومت برطانیہ کے قلاف کیندو
عناد کے وہ جذبات موجز ان نہ ہے، جن سے ان کے بھائی کا سیدلبر برخھا۔ اول الذکر کا
ذہبی جوش وخروش ایبانہ تھا جوانسان کو بے قابو کر دیتا ہے اور و نیوی احتیاط کوضعف ایمان
کی دلیل مجھا جا تا ہے۔ مولا تا ہے موصوف وطی جند، دکن، بمبئی اور سندھ بی پھر پچلے
تھے ۔ حکومت برطانیہ کی طاقت وقوت کا بہتر اندازہ کر پچلے تھے، جو مرہٹوں، مسلمان
پڈاروں، امبران سندھ اور سکھوں کو تباہ کر پچلی تھی۔ وہ سیدا تھ کے ظبور ٹائی تک امن
سے رہنا چاہتے تھے، اور بار بار کہتے تھے کہ بجابدین کی جو چھوٹی می جماعت جمع ہوگئی ہے
اس ہندوستان کو فتح کر لینا تھر مکن ہے:

وگر قبل از وقت کوئی قدم اضالیا گیا تو حکومت و برطانیه کی آنکھیں کھل جا کیں گی، حاری کارروائیوں کی حقیقی حیثیت کا اسے ایک مرتبہ پورااحساس، و حمیا تو وہ روپے کی آمد روک وے گی اور اپنی رعایا کو جہاو کی حمایت سے منع کردے گی۔(1)

اوکنے نے بیبھی لکھا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے آغاز بیں مجابدین کا تافلہ متمانداً تا ہوا اسب کے علاقے بیں لوٹا گیا۔اس پرمولاتا عمایت کی بخت برافروختہ ہوئے اور انہوں نے اخوتد بصوات نیز ساوات ستفانہ سے امب کے خلاف الداوطلب کی۔(۲)

<sup>(</sup>۱) کلکتریویوبایت اکویر ۲۸۳۰ وس۳۳۰

<sup>(</sup>۲) کلکتروی بابت اکزیره ۱۸۵ پی ۲۹۵:

# مجامدين كامركز

عمو با سمجھا جا تا ہے کہ جاہدیں۔ تھانہ یا منڈی پس تھے، بلاشہ انہوں نے جومرکز بنایا تھا، وہ ستھانہ اور منڈی بی گی زمین بیس تھا، کین ان دونوں ہے الگ تھا۔ مجھے مولانا نصیر الدین منگلوری اور مولانا نافعیر الدین دہلوی کے مرکز کاعلم نہ ہو سکا، جو ۱۸۲۱ء کی طغیائی سندھ میں بہہ گیا تھا، بلکہ ستھانہ، منڈی اور مجاہدین کے مرکز کی ذمین بھی دس دس بارہ بارہ گز کی گہرائی تک دریا بردہوگی تھی۔ اس کے بعد جومرکز تائم ہوا، وہ پہلے مقام کے خلاف کنارہ وریا ہے بتا ہوا تھا، اس سے تقریباً نصف فرلانگ شال میں منڈی کی آباوی قائم ہوئی، منڈی کے شال میں منڈی کی آباوی قائم ہوئی، منڈی کے شال میں منڈی کی آباوی

طغیانی کے بعداس جھے کی ذہین پر جھوٹے جھوٹے گول پھروں کافرش سا بچھ کیا تھا، جس بیں بھی بازی نہ ہوسکی تھی، بجاہدین نے اپنا قلعہ تھیم کرلیا تو دہ دوردور سے می جھولیوں میں بھر بھر کرلاتے اور پھر سے فرش پر بچھاتے رہنے۔ اس طرح انہوں نے محنت ومشقت سے زبین کا خاصار قبہ بھتی بازی کیلئے موز دل بنالیا تھا۔ مولا ناولا بیت ملی اس قلعے میں اس قلعے میں تقط میں مقیم ہوئے تھے، ان کی وفات کے بعد ۱۹۵۸ء تک مجاہدین اس قلعے میں رہے۔ جب انگریزوں نے ستھانہ منڈی اور مجاہدین کے مرکز کوتو بیں لگا کر ہر بادکر دیا تو بھراس مقام پرکوئی آباوی نہ ہوگی اور آج کل بیز مین ستھانہ کی حد بست میں شامل ہے۔ بیمی عرض کر دوں کہ جاہدین کا گزارا عمومان رقوں پر تھا جو ہندوستان سے مسلسل ان سے بیمی عرض کر دوں کہ جاہدین کا گزارا عمومان ان مقال جا بھی عرض کر دوں کہ جاہدین کا گزارا عمومان ان مقال جا التو ابوجاتا تھا تو سادات ستھانہ کے پاس بینی رہتی تھیں۔ جب ان میں عارضی انقطاع یا التو ابوجاتا تھا تو سادات ستھانہ ان کے لئے غلہ کا مناسب انتظام کر دیتے ہتھے۔

حقانہ کے عقب میں جو باند پہاڑ ہے، اس میں سے خاص حقانہ کی زمین میں دو درے بانا لے آئے ہیں۔ ایک حقانہ کی آبادی کے شال میں سے جھے عموماً منڈی با

ستھانہ والا نالہ کہتے ہیں۔اس برین حکیاں بھی نصب ہیں۔ دوسرا نالہ ستھانہ گاؤں کے جنوب میں ہے جس کا نام برگ کا درہ یا تالہ ہے۔ (برگ بروزن ٹرک)۔ مرکز مجاہدین متهانه با مندًى والع تالع كقريب تعام جابدين كالقبرستان اس نالع كى جنوبي سست میں ہے، ای قبرستان میں مولا ناولا یت ملی کا وفن ہے، سیکن اس کا متعمین نشان اب سی کو معفو*م نبيس*۔

#### مولانا کی و فات

مولانا ولا يت على الجمي كوئي مجاهدانه قدم الحاف نديائ تھے كه ٢٢ رحم ١٣٩٩ ه (۵رنومبر۱۸۵۴ء) کو به عارضهٔ خناق انتقال کیا (۱) اورائیے مرکز کے قبرستان میں وَن ہوئے۔'' تذکرۂ صادق'' کے بیان کے مطابق چونسٹھ سال کی عمر پائی۔ وفات کی دو تاریخیں میرے علم میں آئیں،ایک فاری کی اور دوسری عربی کی، جوذیل میں درج میں:

شده جاءِ سرش به فردوس پاک

مولانا ولايت على رهبر دين حق به ماه محرم چو شد زير خاك

مجو از سر آه سال وقات

آ خری معرع کے حساب میں جائے گی'' ہے'' شامل نہیں کی گئی۔اس طرح ۱۳۱۸ ہے سر آ دلین الف کا ایک شامل کیا تو ۱۳۶۹ ہوئے عربی تاری سے:

تبوفي ببالهبجرة للدين ناصر فارخ قلبي طاب غاز مهاجر (۲) 192 49

ولايت عبلي العالم المتورع وهذذا الذي قد طاب حيا وميتا

<sup>(1)</sup> ازائر بلو کالیہ بیان خلاہے کہ مول کا کا انتقال ہے مارضہ کو ۱۸۵۵ء ٹی ہوا۔ ( یوسف زیول کی ربیوت م انگر مزی جس۱۹۳)

<sup>(</sup>r) تَدُكُر أَصَادِقَ وَكِن ١٣٨

حليه

" تذكر وكا وقة "عيل حليه يول مرقوم ب:

میانه قامت ماکل به طول، رنگ سانولا، جسم بلغی اور پر کوشت، ابرو پیوسته، ڈازهی اوسط در ہے کی \_(1)

مولا ناسید عبد البجار شاہ نے ایک مرتبہ فر مایا کہ جب صوات کی سلطنت چھی گئی اور بیس سختاند والی آیا تو ایک صاحب ملے کیلئے آئے ، جنہیں کشف قبور بی مہارت عاصل تھی ۔ بیل انہیں کابھ تین کے قبرستان بیل لے گیا اور مولا نا ولایت علی کی قبر کے پاس بھی کر کہا کہ فرہ ہے ، بیکون صاحب بیل اور ان کا حلیہ کیا ہے۔ وہ تقریباً آ دھا گھنت مراقب رہ ، پھرا شھے تو مجھ ہے کہا کہ آؤ چلیں ، معلوم ہوتا تھا کہ صاحب قبر نے ان کے ول پر گہرااٹر فالا ۔ داستے میں جھے بتایا کہ یہ بزرگ سرحد کے نہیں ، ہندوستان کے بین اور ان کا درجہ بہت او نہا ہے۔ میں نے حلیہ بو چھا تو کہا کہ رنگ سانولا ہے اور فرازی کی درجہ بہت او نہا ہے۔ میں نے حلیہ بو چھا تو کہا کہ رنگ سانولا ہے اور فرازی کے بال دخیاروں پر کم بیں ، خور ٹی پر زیادہ۔ فرض جو حلیہ بتایا دہ مولا تا کے فرزندان اور جمند مولا نا عبد اللہ اور مولا نا عبد اللہ وہ مولا نا عبد اللہ اور مولانا کے مولانا کے مواصلات ہے کہ اللہ درست ہے۔

## ابل وعيال

مولانا کی پہلی شادی سید مقصود علی (ساکن لبنہ میکھو لی ضلع آرہ) کی صاحبز ادی مسات امیرن سے ہوئی تھی۔ یہ خاتون لاولد فوت ہوئیں۔ ووسرا نکاح حیدر آباد دکن کے ایک رئیس سرزا واحد بیک کی صاحبز وی مراوالنساء بیٹم سے کیا۔ اس سے مولانا کے پانچ فرزند ہوئے۔ تیسرا نکاح مولوی اللی بخش کی بیوہ صاحبز ادمی جمیلۃ النساء سے کیا۔

(1) تذکرومهاوقه این ۱۹۰

ان سے بھی چار بچے ہوئے ،اولاد کی تفعیل ذیل میں درج ہے:

۱- مولانا عبدالله، جوجاليس سال تك مجاهرين ك امير د بدان مح مالات آئنده بيان مول محد

٢- رحمت الله، حالت طفل مين وفات يائي .

۳- ہدایت الله، پینتالیس برس کی عمر میں فوت ہوئے، ایک فرزندیا وگار چھوڑا۔ ڈاکٹر آیت اللہ جنہیں مولوی محمد حسین فرج نے ولایت میں تعلیم ولوائی۔

۴- عبدالرطن بيلاولد فوت بوية\_

۵- مولوی عبد الکریم ،اپنے بڑے بھائی مولانا عبد اللہ کے بعد ریجابدین کے امیر بنے ،ان کے حالات بھی آئندہ بیان ہوں ہے۔

٢- مولوي محد حسين ذيح ،ان ك حالات بحي موقع بر لكه جائي مع\_

2- شاكره، ان كى شادى مولوى عيداككيم بن مولا نادهدالله يهولى\_

٨- زين، بحين من وفات ياكي

٩- محرشين، جين من دفات پائي۔

تصانيف

مولانا ولا بت علی کی زندگی کے بیشتر اوقات وعظ وتبلیخ اور عظیمات جہاد میں گذرے۔ فلا ہرے کدان مشاغل کے بیشتر اوقات وعظ وتبلیخ وقت ندل سکا تھا، تاہم انہوں نے مختلف اوقات میں اردو، فاری اور عربی کے چندرسالے بھی تکھے، جنہیں دن کے بیشتیج مولانا عبدالرجیم نے مجموعہ رسائل شعد میں شائع کردیا تھا۔ مثلاً رسالہ رو شرک (فاری) رسالہ کو وقت السلاح (فاری) رسالہ کھی انہوں کی انہوں کی اسالہ کو وقت الشرک (اورو) سالہ تیسیم العسلاح (فاردو) رسالہ تیسیم (فاردو

انکاعقیدہ یہ قفا کہ سید صاحب نے شہادت نیس پائی بلکہ غائب ہو گئے اور ضرورت کے موقع پر دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ رسالہ دعوت میں بیعقیدہ تفصیل سے بیان کیا ہے،
لیکن جیبیا کہ مین 'سیدا حمر شہید' میں کہ چکا ہوں ، بیعقیدہ سیح نہ تھا اور ہمیں اکا ہر کے محاس می پرمتو جدر ہنا جا ہے ، لغز شوں میں ان کی پیروی نہ کرنی جا ہے ۔ مولا ناہی کی وجہ ہے سید صاحب کی نحو بت کا عقیدہ علائے صاوق پور میں شائع ہوا ، کیکن اس بنا پرمولا نایا ان کے اقر با ، ورفقا ، کی عظمت و برتر ک میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسلے کہ بیعظمت و برتر ک عقیدہ غیو بیت برنیس بلکہ ان کے مجاہدا نہ اسلامی کا رنا مول پر جن ہے۔

نوال باب:

# مولا ناعنابيت على كاعهدإ مارت

ابتدائي حالات اورامارت

مولانا عنايت على كابتدائي حالات اختصاراً يملي بيان بو فيك بين وسيدصاحب نے انہیں سرحد سے بہ غرض دعوت و تبلیغ بی**کال بھیج** دی**ا تھا۔** واقعہ کالاکوٹ کے بعد بھی وہ دعوت وتبلیغ علی میں مصروف رہے۔ جب مولا ٹاسیون**سی**رالدین دہلوی کے انتقال کی وجہ سے باہرین کی تنظیم کا سلم بگڑ گیا اور سید ضامن شاہ کا عانی نیز بالائی ہزارہ کے خوانین کو ا جرائے جہاد کیلئے حالات ساز گارنظر آئے تو مولا ٹاولا بیت علی نے انہیں (مولا تا عنایت على كو ) مرحد بھيج ديا ، د ہال جو كارنا ہے انجام ديے ، وہ بھي تغصيفا پہلے بيان ہو چکے ہيں۔ ان کی شان عزیمت کا اعدازہ اس واقعے سے ہوسکتا ہے کہ اسیے بوے جمائی کی معیت میں مندوستان سے متعل جرت کا ارادہ کیا تو آ ب کی والدہ ، اجدہ نے موضع ووآب بورارہ صفع کیا کاوٹیقہ آپ کے حوالے کردیا تھا۔ آپ نے بیموضع میں بائیس بزار رویے میں میرمجوب علی ساکن کیوانی کے ہاتھ جے دیا اور دوسرے مواضعات ہے وست برداری کی ایک تحریرلکے دی۔ (۱) انداز وفر مائے کہ خوش حالی اور فارغ البالی کے كتفيمهم بالشان سامان ميسر تص كين ان ميس ي كونى جيز انبيس راوحق ميس جابداند اقدام ہےنہ روک سکی۔

یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ طریق کار کے متعلق مولانا ولایت علی ہے اختلاف کی

<sup>(1)</sup> تذكر أصادق أل: ١٣٤

بناء پر بیر منگل تھانہ چلے گئے تھے۔ مولا نا کے انتقال پر مجاہدین کے مرکز میں آئے اور سب نے بالا تفاق انہیں امیر تسلیم کر لیا۔ تقریباً دو ہفتے بعد ۱۳۹۹ مفر ۱۳۹۹ مفر ایمار نومبر ۱۸۵۳ ما یا ور چی خانہ میں آگ گئی جس میں سب پھی جل گیا۔ اس زمانے میں آیک واقعہ چین آیا جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور مولانا کی زندگی کے بقید اوقات کا آیک ایک لیے لڑنے کے الزائی مجز آئی کا اجتمام کرنے ہی میں تمام ہوا۔

# انگرېز پنجاب وسرحدميں

ارِ مِل ۱۸۳۸ء میں دیوان مول راج ناظم ماتان نے دو انگریز دل کے قبل سے بھامہ بیا کیا۔ جگہ جگہ کی وہ انگریز دل کے قبل سے بھامہ بیا کیا۔ جگہ جگہ کی فوجس بغاوت پر آ مادہ ہوگئیں، اور سکھوں سے انگریزوں کی دوسری جگ کا آغاز ہوا، جس کی تفصیلات ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ سکھوں نے اس جگ میں ہمی پدر بیخ سسیس کھا تیں اور پنجاب کوانگریزوں نے اپنی سلطنت میں اس جگ میں ہمی پدر بیخ سلطنت میں اس جگ میں کھا تیں اور پنجاب کوانگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کراہیا۔

اس زمانے میں ایب بزارہ کا فی پی کشنر مقرر ہوا۔ کا غان کے سید آگریزی تسلط کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ تھے۔ ان کے گوجر مزار میں نے ایب کے پاس شکا بیتیں کیں اور وہ ان شکا بیوں کو درست مان کر سید وں کا خالف ہو گیا۔ ای کی تجویز سے کا غالن پر انگریزی نوج کا محال ہوا اور تین فوجیں تینوں سمتوں سے برھیں: ایک بالاکوٹ کی سمت سے ، دوسری کشمیری سمت سے ، تیسری بھوگڑ منگ کی سمت سے ۔ سیداس فوج کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، ان سب کو گرفآر کر کے بقد میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس طرح کا غالن انگریزوں کے زیار آیا۔

دوانگریزوں کافتل

سكمون كي عهد بن ملكي انظام ايها شاتها كه كاركون كوجز يكات برتوجه موتى-

اگریزوں نے ہرچو نے بڑے امرکو قاعدے اور ضابطے کے باتحت لانے کا کوشش کی۔
ابتدا شرا اگریزوں نے انتظابات کی محرائی کے لئے ایک بور فربناویا تھا، جس کے باتحت
مختف کھے کام کرر ہے تھے۔ ایک محکمہ نمک کا بھی تھا، جس کا ایک دظیفہ یہ تھا کہ انک پار کے مختف کے محمد من بعد دکتا یہ بی کئیں کہ بابرکا
کی مک والی کسب کے ایک پار کے علاقوں میں سے ہوکر ہنجا ہے ، چنا نچراستوں
کی دیکھ بھال اور در آ مد کے انسداو کی غرض سے فکھ نمک کے وو افر مسٹر کارن کی دیکھ بھال اور در آ مد کے انسداو کی غرض سے فکھ نمک کے وو افر مسٹر کارن صد آ زاوحین زئی تھیلے کے علاقے سے بلتی تھی۔ ان افروں کا بیا تقدام انتظامی بورڈ کی مدا زاوحین زئی تھیلے کے علاقے سے بلتی تھی۔ ان افروں کا بیا تقدام انتظامی بورڈ کی رائے کے خلاف تھا، اور مسٹر ایبٹ فی ٹی کمشز بڑارہ نے بھی آئیس بھی مشورہ دیا تھا کہ وجودی رائے کے خلاف تھا، اور مسٹر ایبٹ فی ٹی کمشز بڑارہ نے بھی آئیس بھی مشورہ دیا تھا کہ چھان بین سے لئے زیادہ آ کے نہ جا کمیں ، پھینیس کہا جا سکیا کہ وہ والی کسب کے صدودی کے من رائے کے خلاق کے خلاقے میں بیلے محمد مرف اتنا معلوم سے کرمن زئیوں کے علاقے میں بیلے محمد مرف اتنا معلوم سے کرمن زئیوں نے موقع یا کرائیس تی کردیا۔

ذی کمشر براره کا ابتدائی تاثریة قاکراس آل میں دائی اسب اوراس کا وزریعی شامل میں دائی اسب اوراس کا وزریعی شامل میں ایکن جب والی امب سے مطالبہ کیا گیا کہ جوسن زئی اس کے علاقے میں رہیے ہیں، انیس حکومت انگلافیہ کے حوالے کردیا جائے تا کہ حکومت فہ کورہ صن زئی قبیلے پر حلائی کے لئے زور ڈال سکے، تو والی اسب نے بیدمطالبہ پورا کردیا۔ کویا اپنے خلوص اور پاک دائنی کاروشن جوت مبیا کردیا۔ اس کا نتیجہ بیدہ واکر من زئیوں نے اسب کے مرمدی پاک دائنی کاروشن جوت اور دوقلعوں (چمیری اور معنگلی) پر قبلہ کرایا۔ (ا) اوراس سے کو و

<sup>(</sup>۱) واقع کی تصیالت بی بروی اختیافات بین ساس کا ذکر مندرجه قریل کا بول بین آباب \_" کوه بیاه سے وزیر ستان مک از واکل (انگریزی) می :۳۷۲ ۳۰ سرمد شاتی وفر لی کی بسین " ماز ندیل (انگریزی) می :۲۵۳۳ " براد وکر نیل از انگریزی) مطبوعه ۱۹۹۰ می :۱۷۲ – ۱۷۷

سباه کی مزیل مهم کا آغاز ہوا۔

کوه سیاه کی پہلی مہم

سرحد آ زادیش کووسیاه (مقامی نام' " کالا ڈھا کا'') کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جيسكے فلاف انگريزوں كواپنے عبد حكومت ميں كئ مرحبہ ميں بھيجنى يڑيں -اسكے جنوب ميں تنولیوں کا علاقہ ہے، مشرق میں اگر ور، پریاری، تیکری، نندهمیا ژاور ویشی، شال میں دريائے سندھاورتاكوت مغرب بين دريائے سندھ۔اس بہاؤك ؤھلانوں بريوسف ذكى پٹھان آیاد ہیں، جن میں ہے تبین قبیلے قابل ذکر ہیں جسن زکی اکاز کی اور چغرز کی۔ حسن زئی عیسی زئیوں کی ایک شاخ میں ،خودان کا قبیله دس چھوٹی شاخوں میں بٹا ہوا ہے۔ الكريزي حكومت كے سامنے اب يدسوال آيا كدآ يا والى امب كوامدادد بن جاہيے يا خاموش بینے رہنا جا ہے۔امداددی جاتی تو آزاد بہاڑی علاقے میں فوج بھیج بغیر جارہ نەتھااور كچىمعلوم نەتھا كەكۈن كون سے قبيلەسى (ئى كى امدادكىك اتھ كھزے ہول مے۔ ہرارہ گزیٹیئر کے بیان کے مطابق ٹارڈ والبوزی ان قبائل کے خلاف فوج کھی ہیں متامل تها ، جنهیں مستقل طور پر قبضے میں رکھنا مشکل نظر آتا تھا۔لیکن اگر والی اسب کی اعداد میں کوئی موثر قدم نه اشایا جاتا تو هتیجه به هوتا که تمام سرحدی رؤساء وخوانین انگریز ی معلحوں کی تکہداشت کے بجائے آزاد تبیلوں سے اپنے تعلقات خوش گوار رکھتے اور پورے سرحدی علاقے میں بدامنی کے جراثیم برورش بانے لگتے۔ غور وککر کے بعد دیمبر ١٨٥٢ه مين تاويتي مهم بهيجنه كا فيصله كرليا كيا-كرثل ميكيسن (١) كمشنز بيثا دراس مهم كاسالار

<sup>(</sup>۱) Mackeson بیمیسین بیثاور کے کشنر کی حیثیت جی ۱۸۵۰م میر ۱۸۵۰م و برآ مدے شمی کام کرد با تھا جب محتر کے ایک پٹھان عبداللہ نے اس برگا مخانہ حملہ کیا۔ جارروز بعد کیسس نے وفات یا گیا۔

يتك

اس مہم میں لیویز اور پولیس کے علاوہ سکھوں اور ڈوگروں کی رحمنیں بھی شال تھیں اور ان کے ساتھ پہاڑی تو ہیں بھی تھیں۔ والی اسب کا مشہور مقام شیر گڑھ فوج کا مرکز قرار پایا، جہاں سے اسے تین حصول بیل تقسیم کر کے مختلف اطراف سے حسن زیوں پر یورش کی گئی۔ ان کے متعدد گاؤں جلاد ہے گئے۔ جنوری ۱۹۵۱ ویش فوج والیس آگئی۔ فریقین کا جائی نقصہ ن زیادہ نہ ہوا ہیکن حسن زیوں کے دیمات کو بہت نقصان پہنچا اور ان کے فائر تباہ ہو گئے۔ اگر چہوہ حوالی پرآ مادہ نہ ہوئے تا ہم مجھ لیا گیا کہ ان کے فائر تباہ ہو گئے۔ اگر چہوہ حوالی پرآ مادہ نہ ہوئے میں تھے آمیس را ال بھی ہے البذا جو برغال اگریزی حکومت کے قبضے میں تھے آمیس را ال بھی ہے ، البذا جو برغال اگریزی حکومت کے قبضے میں تھے آمیس را ا

## مجاہدین کے اقدامات

مولانا عنایت علی پہلے ہی ہے والی اسب کے خلاف اقد امات کا فیصلہ کے بیٹے ہے۔
ہے، حسن زئوں کے ہنگا سے سے اس فیصلے کو جامہ ممل پہنا نے کا چھا موقع پیدا ہو گیا۔
اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ حسن زئیوں کی امداد سے آزاد قبائل میں مجاہدین کے لئے دلی ہمدردی کی فضا پیدا ہوجائے کی امید حتی اوران سے آئندہ مجاہداندا قد امات میں المداد لینے کے امکانات قوی ہوتے تھے۔ چنانچہ مولانا نے مجاہدین کو اقد ام کا حکم وے دیا اور ایک جیش نے مرکز سے بیش قدی کرتے ہوئے عشرہ کو فلد پر قبضہ کرلیا جو ستھا نداور اسب کے خلاف ایک بی کے درمیان والی امب کے خلاف ایک بی سست سے پورش شروع ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) یہ بیان ہزارہ کزئینر سے ماخوذ ہے جس: ۱۹۷ مربر تنسیلات مفلوب ہوں تو ملاحظہ فرمایتے والی کی کڑب جس ۲۳۳ مادر نیونل کی کتاب جس:۲۳ تا ۲۳ م

اگریزی فون کوه سیاه کی میم سے فارخ ہوئی تو وائی اسب کو مجاہدین کی ترکازوں
سے بھی بچانا ضروری ہوگیا۔ سن زئیوں کے فلاف اقدام کی جود جبھی ، وہی و جبہدین
کے فلاف بھی اقدام کا موجب بن ۔ چنانچہ ۵؍ جنوری ۱۸۵۳ کو وائی اسب کی ایک فوج
نے شائی سبت سے بہاڑ پر پڑھ کرعشرہ وکوئلہ کے شال اور مغرب میں موریح قائم کر
لیے۔ ۲ رجنوری کوایک اگریزی فوج مسٹرا بہت کی سرکردگی میں کر پلیاں سے مشتیوں پر
سوار ہوئی اور دریا یا رہن کی کراس در سے کی طرف بڑھی جو فشرہ دکوئلہ اور مرکز جاہدین کے
درمیان آ مدورفت کا راستہ تعاد ایک انگریزی جیش دریا ہے بائیں کتار سے پرستماند کے
درمیان آ مدورفت کا راستہ تعاد ایک انگریزی جیش دریا ہے بائیں کتار سے پرستماند کے
عین سما منے موریح لگا کر جیٹہ گیا تا کہ وہاں سے بچاہدین کیلئے کمک نہ جیٹی جاسکے۔ جب
انگریزی فوج نے نو بوں کے ساتھ بہاڑ پر چڑھائی شروع کی تو مجاہدین جن کی تعداد دوسو
اور تین سو کے درمیان تھی ، قلعہ چھوڑ گئے ۔ وائی اسب سے نشکر نے تعاقب کیا اور تیں سے
دیادہ مجاہدین نے شہادت بائی ۔ (۱)'' ہزارہ گزیٹیئر'' کا بیان سے کہ مجاہدین نے نہ میش

اوکے نے انکھا ہے کہ جہاں دادخاں والی اسب نے جاہدین سے مرعوب ہوکر بظاہر اطاعت قبول کر لی تھی اور مولا ناعزایت علی سے کہا تھا کہ عشرہ اور اسب اپن طرف سے جھے عطاقر ماویں ، اس اشاء میں اس نے انگریزوں سے بھی ساز باز کا سلسلہ جاری رکھا۔ انگریزی فوج نے عبور وریا کے بعد عشرہ اور - تھا نہ کے درمیانی درے پر قبعنہ کرنے کی کوشش کی ، جہال دادخاں نے شالی ست میں مجاہدین کے بی کھنے کا راستہ دوک دیا۔ یہ حالت د کھے کرمولا ناعزایت علی مجاہدین کے بڑے سے کوساتھ لے کرستھانہ کی محمد ایک ستھانہ کے ایکن مالت د کھے کرمولا ناعزایت علی مجاہدین کے بڑے سے کوساتھ لے کرستھانہ کی محمد ایک ستھانہ کا پوراضا عدور ان کا چندا ول بعنی عبی مولا تا کرم علی دانا پوری کی سالاری میں پورے کا پوراضا عدور

<sup>(</sup>۱) نیو بل کی کمکب جس: ۲۹ \_ واقلی کی کماب علی تفصیل درج نیس دیکن اصل داشتند کا ذکر ص: ۲۲ پر موجود ہے۔ (۲) ہزار و کزینے بھی: ۱۹۷

شمادت سے سرفراز ہوا۔ (۱)

### حافظ عبدا كمجيد كابيان

اب تک جو پچھ لکھا میاہ وہ انگریزی بیانات پر جنی تھا۔خود جماعت بچاہدین کی طرف سے ان حالات کے متعلق کو کی تفصیل ندل کل مولانا عنابت علی کے صاحبزاد سے حافظ عبدالجیدی جن یاد داشتوں کا ذکر پہلے آچکا ہے ان سے جو پچھ معلوم ہوا اس کی کیفیت حفیل بٹس درج ہے:

ا- مجاہدین نے ۲۰ رصفر ۱۲ ۲۹ ہے(۳۰ رحمبر۱۸۵۲ء) کو یعنی مولانا ولایت علی کی وفات ہے ایک ماہ تین دن بعد علاقہ اسب پرایک شبخون مارا قعا۔ میرا خیال ہے کہ اس شبخون کے سلطے میں عشر وہ کوٹلہ پر بقعنہ کیا گیا۔

۳- ۳۳ روتمبر کود و باره ایک شبخون ،ارا گیا یجامدین کی جماعت مچیس جانبازوں پر مشتل تقی اورطر ه بازخال ان کاسالارتھا۔

وس عشرہ اور کوئلہ میں بخار نے وبالی شکل اعتبار کر لی تھی۔ اکثر مجاہدین بیار ہو گئے اور لڑائی کے قابل ندر ہے، صرف بجاس نے جنگ کی اور شہادت پائی۔ ان میں مولا ناکرم ملی دانا پوری (۲) اور شیر خال تنولی بھی شامل تھے۔

۳- مولانا عنایت علی اس واقع کے بعد ناواتی، (علاقہ چملہ) چھے گئے۔ان کا ارادہ بیتھا کہ صوات بیٹنی کرسیدا کبرشاہ ستھا نوی اور ملاعبد العفور اخوند صوات ہے آئندہ اقد امات کے متعلق متورے کریں۔سیدا کبرشاہ کوصوات کے باشندوں نے ۱۸۳۷ء میں

<sup>(1)</sup> کمکترری بی بابت ۱۸۷۰ یم ۳۹۵–۲۹۲

<sup>(</sup>۳) سولانا کرم علی کے تعلق بنایا گریا ہے کہ جاہدین جس شال ہونے سے قبل وہ درزی کا کام کرتے تھے۔ و کیکھے تحریک جہاد نے آئیس معمولی حیثیت ہے تھا کر کس او نجی منزل پر پڑتی و یا کداس بھا عند بھاہدین کی سالا ری کا منصب عطا ہوا، جس نے آیک نازک موقع پرنامزی حق کی تھا فلت میں ہے تکلف جانبی قربان کیس۔

ا پنا بادشاہ بنالیا تھا۔ پنجاب ریکارڈ ز آفس کی بعض تحریرات ہے متر شح ہوتا ہے کہ جنوری ۱۸۵۳ء میں حکومت انگلشیہ کوشاوصوات کی طرف سے حیلے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اغلب ہے تملہ ہوجا تالیکن افوندصا حب عمو ہا ایسے اقد امات کی مخالفت کرتے رہے۔

# مولانا کی سرگرمیاں

حافظ عبدالجیدی کی یادداشتول ہے واتع ہوتا ہے کے مولا تا عنایت علی نے خاصی المجیدی کی یادداشتول ہے واتعے ہوتا ہے کے مولا تا عنایت علی نے خاصی المجیل مدت پھلد، بوئیر اور صوات میں گزاری اور وہ ۱۸۷۲ء کا احد مصوات نے مولا تا کا ۱۸۵۴ء کو اس سفر سے والیس آئے۔ میرا ذیال ہے کہ افوند صاحب صوات نے مولا تا کی امداد واعانت میں کسی گرم جوثی کا اظہار نہ کیا ۔ سیدا کم رشاہ اگر چہ باوشاہ می کے منصب برفائز بتھے، لیکن صوات کی صورت حال الی تی جس کے بیش نظر وہ اخوند صاحب کی رضامندی اورا نقاق کے بغیر کوئی اقدام نہ کر سکتے تھے۔

ستفاند کے مرکز میں بینے کرمولان کے لئے وہی پیانے پرجابدانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کا کوئی امکان ندر ہاتھا، اس لئے وہ کسی ایسے مرکز کی تلاش میں تھے، جہاں ہے جاہدین کی جعیت بڑھانے اور ان سے زیادہ وسیح طلقے میں مؤثر کام لینے کا انتظام ہو سکے۔ غالبًا اسی خیال سے مولانا نے سیدعہاس رئیس منگل تھاند کے ساتھ از سرنوعہدہ پیان کر لیے اور ای کے مقام کو مستقل مرکز بنا لینے کا فیصلہ کیا۔ جنا نچ ستھانہ کے مرکز میں مولانا کے ماتھ مولانا کے ماتھ مرکز میں منگل تھانہ میں مولانا کے ماتھ مشکل تھانہ میں مقال ہوگئے، جو خدو فیل کے ملاقے کا ایک مشہور و مشکم مقام تھا۔ پر محدور یا بعد مولانا اول یہ اللہ وعیال کے ماتھ بعد مولانا اول یہ اللہ وعیال کے ماتھ منگل تھانہ میں بلالیہ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) تذکر کامیاد قد عمل مرقوم ہے کہ میرمرشاہ سیدعمران شاہ سیدشاہ داراد رسیدمبا دک شاہ نے مجابرین سے ہے وفالگ کی عمل: ۱۳۷۵ سیدیبان مرامر غلط ہے۔ سادات ستھانہ نے ایتراء سے آخر تک مجابدین کی اعاض برابر جاری دکھی اور اس مقبلے عمل ایٹاسپ کی میتاہ کرلیا۔ دوسک ہے کہ آئیس موالانا مزایت مل سید سیاتی حاشیہ اسکام مقربر

دعوت وتنظيم

منگل تھان تینج کے بعد مولا تائے کردو پیش جہاد کی وعوت اور جاہدین کی تظیم شروع کردی۔ منگل تھان ویس پنجار فوت ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے مقرب خال نے فائدانی سرداری کا منصب سنجال لیا تھا۔ وہ خودرائے آ وی تھا، اس وجہ سے قبیلے کے مختلف کردہ اس سے الگ ہو گئے رمقرب خال نے بالجر آئیس اطاعت پر مجبور کرنا چاہا تو اختلاف نے شد ید عداوت کی صورت اختیار کرلی۔ مولانا نے انتہائی کوشش کی کہ مقرب خال اور اس کے شد ید عداوت کی صورت اختیار کرلی۔ مولانا نے انتہائی کوشش کی کہ مقرب خال اور اس کے قبیلے کے درمیان سلح ہو جائے۔ خدونیل کے وہانے پر موضع تو تالی داقع تھا، جہاں کے فوگ مقرب خال کے ہم قبیلہ تھے، آئیس کی ہمت و مردائی پر خدونیل کی حدالی کی خال کی دخیل کی حدالی ہو خیل کی جات موردائی پر خدونیل کی حدال کے ہم قبیلہ تھے، آئیس کی ہمت و مردائی پر خدونیل کی حدالی ہو اس کے ہم قبیلہ تھے، آئیس می ہمت و مردائی پر خدونیل کی اس کے نوگ مقرب خال نے آئیس میں میں میں مقرب خال کی ہمت و مردائی پر خدونیل کی انہیں میں میں میں کی ہمت و مردائی پر خدونیل کی اس کی میں مقرب خال کی ہمت و مردائی پر خدونیل کی اس کی ہم خوال کے انہیں میں مقرب خال کی ہمت و مردائی پر خدونیل کی انہیں میں میں مقرب خال کے انہیں میں میں میں کردیا کی ہمت و میں کے نوگ کی ہمت و میں کی ہمت و میں کی ہمت و میں کیا تو اس کے نوگ کی ہمت و میں کی ہمت و میں کردیا کی ہمت کی ہمت و میں کردیا گی ہمت کی ہمت و میں کردیا گی ہمت کی ہم

مولانا نے ۲۰ رشوال ۱۳۵۱ھ (۲ رجولائی ۱۸۵۵ء) کو بمقام کن گلکی خودمقرب خاں سے ملاقات کی ۔افسوس کہ بیخلصان مسائی مصالحت بارآ ورندہ وکیس ۔ تجب خیزامر بیہ ہے کہ تو تالی کے باشند ہے اس شرط برصلح کے لئے تیار ہوتے تھے کہ تقرب خال مولانا اور مجاہدین سے کوئی سردکارندر کھے۔ بایں ہمدمولانا نے مصالحت میں کوئی دقیقہ معی افعاندر کھا۔

ایک مصیبت بیپش آئی کہ خود منگل تھانہ میں ساوات کے دو گھر انوں کے مابین سنگش جاری تھی۔ایک گھر انے کا رئیس سیدعباس تھا اور دوسرے کا سید بوسف عرف میاں گل۔ ان کے درمیان بھی وقیا فوقیا گڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔مولانا نے ان کا

محکڈ شیرسٹی کا بقیہ حاشیہ ۔ کی مرکزمیوں سے کا الما اتفاق ندہو،جیدا کہ خودمولا نا والایت کل کونھی اتفاق ندھا۔ باس جدما واست نے شریجابد میں کی اعالت و دفاقت ہم بھی تالی کیا اور ندائیس مرکز ستھا تدسے افغایا، جکہ مجابد میں بحل کو جہ ہے چھریزوں نے ۱۹۵۸ء میں ستھا ذکو پر ہاوکر ؤالاقو ساوات مہاہی بہاؤیش بھقام عکا جا بیٹھے اورمجابد میں کوبھی ساتھ ہے تھے سیدا کرآئے چھ کی کرواضح جوگا۔ان پر ہے وفائی کا انزام مخت درخ افزائے۔ اختلاف منافے کی بھی بوری کوشش کی۔ یہی زبانہ ہے، جس میں خودمولانا کے اقرباء ان سے ناراض ہو گئے اور منگل تھانہ سے ہندوستان چلے آئے۔ مولانا فرحت حسین (مولانا ولا بت علی کے چھوٹے بھائی) نے مولانا کے اہل و عیال کو بھی ہندوستان بلالیا ،صرف مولانا فیاض علی (این مولوی اللی بخش) وہاں رہے اور وہیں وفات یائی۔

# نيامر كزاور نيادا ئرؤعمل

جب تک مجاہدین کا مرکز ستھاندگی سرز مین میں تھا،ان کی بورشیں ضلع ہزارہ پر ہوتی تھیں۔منگل تھانہ چنچنے کے بعدمولانا عن یت می نے مجاہدین کو جس علاقے پر پورشوں کے لئے تیار کیا،وہ سمہ کاعلاقہ تھا، یعنی ضلع بیٹاوراور ضلع سروان کا میدانی علاقہ ۔او کتلے نے تکھاہے کہ مولانا عنایت علی نے:

ا ہے ہمراہیوں کے ول میں اٹگریز کافروں کے فلاف نفرت کی آگ بھڑ کا نے میں کوئی سرا تھا شدر کئی۔ مجاہدین روز ان تو اعد کرتے بلکہ بعض اوقات دن میں دوسر تب قواعد میں فضائل جہاد کے متعلق تطریس پڑھی ہو تیں۔ جعد کی نماز کے بعد بہشت کی شادہ نیوں کے بارے میں وعظ کیے جاتے اور انہیں تلقین کی جاتی کے صبر واستقامت ہے اس دقت کا انتظار کروجب برطانوی بند کی تنجیر کی موجود وساعت آ بہنچ گی۔ (1)

حافظ عبدالمجید کی یاد داشتول میں بتایا گیا ہے کہ ۱۱ رزیج الآخر ۱۲۲ اھ (۲۶ ردممبر ۱۸۵۵) کومبارک نیلول نے مولا تا کی اطاعت کا اعتراف کیا۔ چھروز بعدوز برالدین قاصدر قم کے کر بیٹند سے سرحد پہنچا۔ اواخر رمضان ۲۳ اھ (اوائل جون ۱۸۵۹ء) میں مقرب خال نے اطاعت نامہ مولانا کے پاس بھیج۔ ۱۳ ارشوال ۲۲ اھ (کار جون ۱۸۲ ھوں ۱۸ میں بعدید براسیمار میں بارے میں اس بار میں اس بیدید براسیمار میں اس بیار براہی جوالہ براسیمار میں بارے میں اس بیدید براسیمار میں بارے براسیمار میں بیدید براسیمار میں بارے براسیمار میں بارے براسیمار میں بیدید براسیم

(۱) کلنتار میں یا میارت میں ۱۹۹۱ میں ۱۳۹۱ راو کیلے کے معمول کے ملیعے بھی اس جباد سیاکا بھی حوالہ و یا ہے ہو آسید اسم شہید اسمی تقل جو چکا ہے۔ ملا حقہ بوجود دوم بھی: ۲۵۸ - ۲۷ ۱۸۵۹ء) کومولانا مبارک خیلوں کی طلب پڑگرٹی گئے۔ پیمر چروڑ کی پنچے، جہاں جالیس روز تک بخت بارش ہوتی رہی۔ آخر قاسم خیل (علاقہ خذ وخیل) ہیں آئے۔ باشندگانِ تو تالی نے اب کے بھی مصالحت کا پیغام ستر دکر دیا،اس و جہسے ان پڑشخون ارا گیا۔

# انگريزوں کي دعوت مصالحت

فالبًّ ١٨٥٣ من المردوں نے ايک مَتوب عالج بن كے نام بھيجا تھا۔ جس كا مضمون بيتھا كہ جو تھا ہر وقتى اس بين اور منا چاہ ، پشاور ، ہزارہ ، پوسف ذكى يارا ولپندى كے اللہ مضمون بيتھا كہ جو تحقى اس بين جائے ہے ، پشاور ، ہزارہ ، پوسف ذكى يارا ولپندى كے اللہ مندوستان جانے كا پروائيل جائے گا ، نيز زاو راہ كے لئے روپ دي جائيں گے ۔ اس ہندوستان جانے كا پروائيل جائے گا ، نيز زاو مطابق عمل نے روپ دي جائيں گے ۔ خط بينے سے ایک مهد سمجھا جائے گا اور كم سے كم تمن مطابق عمل نے روپ دي ہوئى اس كے ملائي جائيں گے ۔ نیون اللہ تی مندوستان میں کون اس برعمل کرسكا تھا ؟ كون مال كے لئے بيزياں پينائى جائيں گی رئين اللہ تن جن کون اس برعمل کرسكا تھا ؟ كون ناور قال مالہ بندوں نے انتہائی غور وقال خور وقال مندوستان كا داستہ تھے ہے ، اور اس سلسلہ جن ہر حتم كی تعلیمیں اٹھانے بر ہم تن آ ، او و شے ۔

وسوال باب:

# ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ آزادی

انگريزي فوجول مين دعوت جهاد

مواد تا عنایت علی نے انگریزی فوجوں بی بھی دعوت جہاد کا انظام کردیا تھا، جس کی تنصیلات تو معلوم ندہو سکس، لیکن اس انظام کی جھلکیاں مختلف سرکاری دپورٹوں بی نظر آئی ہیں۔ مثلاً دیون شا(۱) کی دپورٹ بیل بتایا کیا ہے کہ ۱۸۵۲ء بیل کا دفر ما یان بنجاب کو باغیاند قط و کمایت کا سراغ ملا اور معلوم ہوا کہ دلسی بیادہ فوج کی چھٹی دہشت مقیم راولیٹڈی کو راہ وقاسے مخرف کرنے کی کوشش کی گئے۔ تحقیقات پر پہنہ چلا کہ تحریک بغاوت کا مرکز عظیم آباد کا مخلے صادت پورتھا جو سولا ناولا بت علی ، مولا نا عزایت علی اور ان کے اقرباء کا وطن تھا۔ لارڈ ڈلپوزی نے بید پورٹ و کھ کرتا کید کی کہ انل صادت پورک مرکز میوں کو بدطور خاص زیر تکر انی رکھا جائے۔ پھیدت بعد نہ کور کہ بالار جنٹ کے فقی معادب مرکز میوں کو بدطور خاص زیر تکر انی رکھا جائے۔ پھیدت بعد نہ کور کہ بالار جنٹ کے فقی صاحب موصوف کو کیا مزاد کی گئی۔

بنجاب کے پرانے ریکارڈ زیم بھی مجاہدین کی خط و کما بت کے حوالے ملتے ہیں، اگر چان کی مفصل کیفیت معلوم نہ ہوگی۔

(۱) Raven shaw ہنر نے تھا ہے کہ آگرای دقت بجابہ ین کے تلاف اقدام ہوتا تو نبر سے بیادہ فوق سب سے پہلے میدان بنگ میں بھی جاتی۔ جو تعاد کہت ہاتھ آئی اس سے تابت ہوگیا کہ ارسال بجابہ ین کے لئے ایک ہا تا عدد مکام استوار دو چکا تھا۔ (حاد سے بھری مسلمان جی ج)

#### ۷۵۸اء کا ہنگامہ

اار مکی ۱۸۵۷ء کومیر محد سے اس منگاہے کا آغاز ہوا، جسے انگریزوں نے انفرز قرار دیااوراال ملک آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں۔اس بنگاے نے جا بجا آنگریزول کیلئے بخت نازک حالات بدا کردیہ تھے۔ مجابرین کیلئے اقد امات کا مدیزانی احجامو تع تها بكين القاق كى بات ب كدهالات نظر به ظاهر جيني ساز گار يتح بعض يا كهاني حوادث و وقائع کے باعث استے ہی ناساز گار ہو گئے۔مثلاً مجاہدین کواس موقع برسید آ کبرشاہ بادشاہِ صوات ہے گرال قدر امداد مل سکتی تھی اور سید موصوف کی قیادت میں بورا سرعد کی علاقہ حصول آزادی کیلئے قدم آھے بوھاسکن تھا لیکن اس سے بچھ مدت پہلے موات میں والی ک در کی سازشوں کے باعث سید ایکرشاہ کے خلاف بغاوت کی آمک بیڑک اٹھی تھی ،جس میں ان کے بھائی سیدشا دید ار نے شہادت یائی۔(۱) پھراا رمی ۱۸۵۷ یو یعنی ہندوستان میں جنگ آزادی شروع ہونے کے دن سیدا کبرشاہ نے انقال کیا اور معاملات کی باگ ڈور ملا عبد الغفور اخوند صوات کے ہاتھ میں آسمی، جنہیں بوجو وغیر معلوم آزادی کی مساکل ے چنداں ولچیسی نقی، اور جوسیدا کبرشاہ کے فرزندسید سپارک شاہ کی جانشینی سے بھی اختلاف رکھتے تھے۔

غرض جب تک حالات سازگار تہ تھے، مجاہدانداقدام کیلئے اسباب مہیا نظر آتے تھے۔ جب حالات سازگار ہوئے تو اسباب کا شیرازہ بھر کیا۔ نیکن مولانا عنایت علی نے جانبازی کی منزل میں قدم رکھا تھا تو اے ایک اہم دینی واسلامی فرض سجھا تھا، جو بہر حال اوا ہونا جا ہے تھا۔ اسباب اور ماحول کی سازگاری و ناسازگاری اس فرض پر اثر انداز نہ ہوئے تھی۔ مولانا کا تھلا نگاہ زندگی کے آخری سانس تک ہی د ہا اور بیرے زو کیے مسیح

<sup>(1)</sup> سيد شاهد اراد اكل رفع الماول ١٤٥٢ الموشى ايك ألى كالدرخت رقى بوئ اوركيار وروز بعد اقات ياتى -

اسلامی تعطدُ نگاہ یکی ہے، کہ سامان کی فراہمی یقینا ضروری ہے اور اس کے لئے برابرسعی جاری رکھنی جاہئے، لیکن اس کا مطلب پینیس کہ پورا سامان مہیا ہوئے تک انسان ہاتھ پاؤل تو ڈکر میٹھار ہے۔ اس حقیقت میں بھی شبیس کہ بعض اوقات صرف جوشِ عمل اور مظاہرہ کی شاری سامان کی فراہمی میں معاون بن جائے ہیں۔

## ۵۵ پیاده فوج

۵۵ بیادہ نوج (نیورانفٹری) مردان میں تیم تی ادراس کا ایک حصر نوشرہ جھاؤئی میں متعین تھا۔ ۲۱ رکی ۱۸۵۷ء کونوشرہ والا حصر سرکتی پر آبادہ ہوگیا۔ آرجی رات کو یہ اطلاع بیٹا در پینی جہاں مشہور انگریز اضر ہر برث افیدورؤز اور جان نگلسن موجو دہتھ۔ انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ بیفیر مردان پہنچنے ہی ۵۵ پوری سرکتی اختیار کرلے گی اور الیس اندیشہ لاحق ہوا کہ بیفیر مردان پینچے ہی ۵۵ پوری سرکتی اختیار کرلے گی اور الیا رسالے سے بھی بدا طمینان بیٹھے رہنے کی امید نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ انہوں نے مسلح ہوتے ہی بیٹاور کی فوج سے جھیار لے لئے اور ۱۲۳ رسی کو رات کے وقت کرنل جیوٹ ہوت کی حیثیت ساتھ گیا۔ جان نگلسن سیاسی مشیر کی حیثیت میں ساتھ گیا۔

۵۵کو پیٹاور نے فوج کی آ مرکاعلم ہو چکا تھا۔ دولوگ مقابلے کینئے تیار ہو گئے سخت جنگ ہوئی جس میں ۵۵ کے ایک سوہیں افراد مارے گئے ، ڈیز دوسو کے قریب زخی ہوئے ، باقی آ زادعلاقے میں بڑنج گئے ، ان میں زخی بھی ٹنال تھے۔

#### اخوندصوات كاسلوك

بیلوگ اس غرض مصوات بینچ کرد ہاں ہے کمک لے کر انجریزوں پر بورش کریں اورخود انگریز مورخوں نے احتراف کیا ہے کہ اگر بیر برقود انگریز مورخوں نے احتراف کیا ہے کہ اگر بیر عربی قوت قرائیم کرکے واپس آ جاتے

تو بنجاب كيلي مخت خطره ثابت بوت ـ (۱)ليكن سيدا كبرشاه فوت بو چكر تحران ك جانشنى كا معامله ضغط بين برا بواتها اورصوات كه انظامات كى باگ ؤورعمل حضرت اخوندصاحب كے باتھ مين مى ـ بوحر نے لكھاہے:

اگرافوندصاحب ان کی ہم نوائی افتیار کر لیتے ، انہیں ساتھ لے کروادی

پیادر پرتر کناز کردیتے اور کافروں کے فلاف جہاد کا اعلان فر مادیتے تو پوری

آبادی جس ذہبی جوش وحیت کے شعلے اس پیانے پر بھڑک اضحے کہ شاید

برطانوی سلطنت کا ڈھانچا ان جس جل کر فاک ہو جاتا۔ فوش قسمتی ہے اخوند

صاحب نے ابیا نہ کیا اور انہیں اپنے علاقے سے باہر نکال دیا۔ البتہ ایسے

مہروں کا انتظام کردیا جو انہیں دریائے سندھ کے پار پہنچادیں۔ (۲)

ان لوگوں نے اس خیال سے شمیر کا رخ کیا کہ اپنے ہندوستانی بھائیوں سے دبلا و طبط پیدا کرنے کا موزوں ترین مقام وہی تھا۔ ضلع ہزارہ کے ڈپٹی کمشنر میجر پچر

فبط پیدا کرنے کا موزوں ترین مقام وہی تھا۔ ضلع ہزارہ کے ڈپٹی کمشنر میجر پچر

کوسلامت نہ گذرنے دیں۔ ان کے پاس نہ کھانے کو پچھ تھا اور نہ بہنے کو۔ پہاڑی

کوسلامت نہ گذرنے دیں۔ ان کے پاس نہ کھانے کو پچھ تھا اور نہ بہنے کو۔ پہاڑی

علاقے میں سردگ بہت زیادہ تھی ، ای طرح تکیفیس اٹھاتے اور مصبتیں جسلتے وہ کا غان

## سادات کاغان کی بدعهدی

معلوم ہوتا ہے کہ ہرفدم پروہ لوگ نقصان پہنچاتے رہے جنہیں میجر چرنے مختلف

<sup>(</sup>۱) بناوت ہند (اگریزی) مصنفہ ہومز ہیں۔ ۱۳۱۸۔ باسور تھ ممتد نے جان لارٹس کے سوائے حیات ہیں تکھیا ہے کہ اگر ۵۵ کی مرکٹی کے انسداو ہیں۔ ڈواہمی تا ٹیر او جائی تو 'تیجہ خداجائے کیا اوتار مشہورڈ اکواجون خال اواری مرجد پ منتی کمیا تھا، افواد صاحب مواسداس کے حالی تھے اور و ۵۵ کے بیابیوں سے سازیاز کے بعد تھے ہیں وکتی والاتھا۔ (جلد اول میں ۱۳۵۰)

<sup>(</sup>۲) بعاوت بند(انگریزی)مصنفه بومزیمی:۳۱۸

| سيدال چاکين قرآن          | کائے آتھے کاگان        |
|---------------------------|------------------------|
| ع دين تے کياتے            | کانے کوڑے راہ تو پھتے  |
| أبنال سيّدال جاگال رسّيال | کالے آلتھے کی کسیّاں   |
| یج دین تو نظم             | کالے کوڑے راہ تو پھلنے |

الین کالی فوج کے سپائی کاغان میں اقرے ، سیدوں نے قرآن پر صلف اٹھا کران سے حفاظت کے وعدے کئے۔ وہ مجاہد نے وین کا جھوٹا راستہ ترک کر کے ہیج وین کا استہ افقیار کر بھیے تھے۔ کالی فوج کے سپائی واو یوں بٹی اقریز کے فیص جہال سے کسی کو ان کا سراغ شیل سکن تھا۔ کا خاتی سیدوں نے انگریزی فوج کوان کے جھپنے کی جگہیں بتادیں۔ کالے بے وین کا راستہ ترک کر ہے دین کا سپاراستہ افتیار کر بھیے تھے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سید مید البیادشاه کی کتاب العبر ست تھی آسود ہیں۔ ۱۳۵۰ سید صاحب قرباتے ہیں کر بعض روایات کے مطابق چز البیاد شاہ کی تقاب کے مطابق چز لی ہونے مالے مطابق چز لی ہونے خاص ہی آئیں توکوں ہیں شال تھا ، جنہیں صوات سے نکال کھیا تھا۔ آئیں ووڈ کا ناخور بھرکے داستے وریائے ستد مدیر پہنچا دیا کیا۔ میں وریائے بعد یہ کا خان پہنچ تو سادات نے انگریز دال کو اطلاع دے کر آئیل تھی کرار بیاری وقتی ہوگا ہا۔ کرار بیاری ہوری کا مال سے ازاد یا کیا۔

### مزيد مهندوستانی مجاہد

سرحداً زادین ہندوستانی مجاہدوں کا ورود محض ہیں بیادہ تو ج بقیہ السیف افراد
تک محدود ند تھا بلکہ اس سے دہشتر سیدا کبرشاہ نے بھی ہندوستانیوں کی ایک فوج مجرتی
کررکھی تھی، جے سیدعبد الجبارشاہ کے قول کے مطابق ، کالی پٹن کہا جا تا تھا۔ سیدموسوف
لکھتے ہیں کے افوند سا حب سوات نے باصرار اس فوج کومنتشر کرایا تھا اور اعلان کردیا تھا
کہ اگر بیاوگ صوات سے رفعست نہ کیے گئے تو ہم خود آجرت کر جاؤں گا۔ چنا نچہ بی بھی
الگ کردیے گئے۔ ان کے علاوہ تھی بہت سے لوگ اگریزوں کی کامیا بی کے بعد بھاگ
کرا دعلائے ہیں بناہ ترین ہوئے تھے، جنہیں مولا نا عنایت علی نے اپنے پاس بلالیا
تھا۔ افسوس کے ہسے مولان کے پاس نہینج سکے۔

طافظ عبدالمجید کی بادداشتوں ہے واضح ہوتا ہے کہ جب مولانا عنایت ملی کومردان میں فوت کی سربشی کا عم بوا اور بتایا گیا کہ وہ اوگ بھاگ کرصوات چلے گئے جی تو مولانا نے اول گاب خال کوشب قدر کی طرف بھیجا کہ جینے افرادل سکیس انہیں ہمارے پال لے آؤ ۔ چرمیاں جسن فی کوان کے چھے صوات جانے تھم دیا بلک اگر وراور ان بھی اپنے آؤی میں اپنی ساتھ لے آئی سے انگریزوں کے بیانات آدمی بھی بائی گیا ہے کہ دہاں جینے آدی بل سکیس انہیں ساتھ لے آئی سے انگریزوں کے بیانات میں بھی بتایا گیا ہے کہ نارٹی کی جنگ بادوسر کی چھناشوں میں جو بجہدین شہید ہوئے ، ان جی میں بھی بتایا گیا دوسرے واقعات کے ملسط میں جی جانے گیا۔

تگيار ہوال باب:

# نارنجی کی جنگ

ستمه يرتبخون

سرحدی خوانمین کی حالت حد در جه عجیب وغریب بور خاصی حوصنه قرس تھی۔ وہ جب و **کیمنے کوئی خاص خطرہ ور پیش نبیں تو مولا نا**کے ساتھہ: و باتے اور جب ان پرانگر بیزوں کا وباؤ پڑتا تو مخالفت برائر آتے۔مور نانے اس اثناء شرامیدانی ملاقے کے قریبی مقامات برجیهایون کاسفسله شروع کرویااورنارنی کومرّنز بنانیا، جو پیهاژ کی چوتی بریزامتحکم مقام تفايه(۱)

جميل تمام جيما يون كاعلمنيس ، ايك روايت بيس بنا إعمياب كـ ١٠ رجولا في ١٨٥٧ ، وكو شجنون ، را گیاجس میں دشمن کو بہیتہ، نقصان بہنجا۔اس میں چیرمجامہ ین شہید ہوئے؛ لعنی مجيب الرحمن، حافظ بيرمحمد بنهمي حسن الله الأهني فدن محمد الور هال اور حاجي عبدالرحمن به اليك شبخون شیخ جانا اور شیوه بر مارا گیا، بس میں حالیس پوریپے ہندو اور مسلمان شامل تھے۔شفیع محمدان کا سالارتھا، یہ بمہت ہے۔گھوڑ ہے،گا ئیں اوراسلےلوٹ کرنے مگئے۔ او کنلے نے لکھا ہے کہ نواٹلنگ کے باشندے بڑے متعصب اور جو شینے تھے۔ مولانا نے دوسومجاہدین اورایک سومین سوار مرز امحد رسالدار آفریدی کی قیادت میں وہال بھیج د ہے۔ جب آنگریزی فوج نے نواکلئی اور شیخ ہا تا پر بیش قندی کی تو سالار پکڑا تھیا اور اُسے (۱) نارتی رحم سے عمام کی کا برمولی تقریباً سوزیکس ہے۔ تک کلیواں کے داستے میر ساہ اور االو یا تھا جائے ایک اوال

ےوادی چلد عی از کر کو کا کائے ہیں۔ کوگا ے ، اُلی آخر یا ہا، مکل موگا۔

مپهانسي د ہے د کی گئی۔(1)

### انگریزوں کےاقد امات

انگریزوں نے غور وقکر کے بعد فیصلہ کیا کہ اس جھے میں مؤثر نوبی اقد امات کرنے چاہئیں۔ چٹا نچہ میجر ہے ایل واکمن (Vaughan) کوفوج دے کر بھیجا گیا۔ وہ مردان ہے تیخ جانا پہنچا اور گاؤں کو جلا کر دالیں چلا آیا۔ اس کے بعد خود مجاہرین کے مرکز لیمی تاریخی پر یورش کا فیصلہ کیا گیا۔ اس غرض سے موضع سلیم خاں میں فوج جمع ہوئی ، دات کے وقت واکمن اس فوج جمع ہوئی ، دات کے وقت واکمن اس فوج جمع ہوئی ، دات کے مساتھ سنیم خال سے رواند ہوکر ۲۹ رجولائی کی ضبح کو تاریخی کے سامنے نمودار ہوا۔ نارتی دوگاؤں تھے ایک نیچے اور دوسرا اس سے ذرا بلندی پر۔ واکمن سامنے نمودار ہوا۔ نارتی دوگاؤں تھے ایک نیچے اور دوسرا اس سے ذرا بلندی پر۔ واکمن مردی تو سے اس پر حملہ نہ کر دیں ، لہذا واکمن دائیں رہی تھی اور اندیشر تھا کہ مجاہدین بردی تو سے اس پر حملہ نہ کر دیں ، لہذا واکمن دائیس آخر بیا بچاس مجاہدین شہید ہوئے ، جن جس فیس زیادہ تر ہندوستانی تھے ۔ (۲)

واٹی کابیان ہے کہ مولا نا عنابیت علی نے علم جہاد **بلند کیا تو نارٹی میں** ساڑھے چیسو مجاہدین جمع تھے:

یہ نہیں یہ سختم مقام تھا۔ شکھوں کے عہد حکومت میں اس پر ایک ہے زیادہ مرتبہ ناکام حملے ہو چکے تھے الیکن ہماری پہاڑی تو پوں کی آتش یاری کے مل پرگا دس بڑی تیز ک سے سخر کرکے جاہ کر ڈالا گیا۔ ۔۔۔۔۔۔اس مہم کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ موادی صاحب کو گرفتا دکر لیا جائے ۔ یہ مقصد حاصل نہ ہوا، برطانوی علاقے ہے موایش برابر اورٹے جا رہے تھے اور دشمن کے پاس

<sup>(</sup>۱) كلكته يويوم بيت جول في ١٨٤٠م. ١٩٨٠ - ٢٩٩

<sup>(</sup>۲) نيا پل کي کواک جي او ۲۹- ۳۸

#### بونير، يمله اور صوات بروزانه كمك بافي ري حق . (1)

دوسراحمله

تقریباً دوہفتے کے بعد اگر ہزدل نے نارٹی پرودس سے کے گی تیاری کرئی۔اس مرتبہ فتلف فوجوں سے سوسپاہی فراہم کئے گئے ،ان کے ساتھ تو بیں اور ہاتھی بھی تھے۔ اب کے شیدہ کومرکز اجماع بنایا گیا۔ کیم اگست ۵۵ ۱۸ موسی کے وقت میجروا گمن اس فون کے ساتھ نارٹی پہنچا۔ گا کس کی شائی سست جو نالہ بہنا ہے،اس کے کنارے پرتو بیس لگا کر گولہ باری شروع کردی گئی۔ پھر تین سوآ دمیوں کی ایک جمعیت کو ہدایت کردی گئی کہ مغربی ست سے بوکر گا کول کے جنوب بھی بیٹی جائے۔

ورسری فوج کومشر تی ست ہے ڈیٹ قدی کا تھم ملاء خود میجر واٹھن نیلے گاؤں کی جگہ مور ہے لگائے بیٹھا تھا۔ بوا بخت مقابلہ ہوا، لیکن بالائی نارٹی پر قبضہ کرلیا گیا۔ مولانا عنایت علی اس سے ڈیشٹر نارٹی سے نکل کرایک محفوظ مقام پر بیٹنج گئے تھے۔

ایک بھی مکان سلامت نہ چھوڑا گیا، بہت سے مکانوں کی دیواری بھی ہاتھیوں ہے مسار کرادی کئیں۔(۲)

تین آ دمی گرفتار ہوئے :ان بیں ہے ایک بر لی کا مولوی تھا، دوسرا چھلد کا نشان بردار اور تیسرا چووٹد اکا باشندہ تھا۔ نام کسی کا بھی معلوم نہ ہوسکا۔ بعد از ال تینول کوموت کی سزادے دی مکی۔(۳)

واکل نے بھی جنگ کی کیفیت ای طرح بیان کی ہے۔اضافہ مید کیا ہے کہ مجاہدین میں ہے بہت ہے آ دی مارے مجے۔مقتول میں ۵ھے پیادہ فوج کے آ دمی بھی تھے،جس

<sup>(</sup>۱) واکلی کی کتاب مین ۳۵-۲۳

<sup>(</sup>۱) انتهالي دمغر في سرحدي قبائل كے خلاف مجمول كي دستاه يزي المرجه بيد اور مين (انگريزي) ص ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) غولي کاکتاب پي: ٢٠

نے مروان میں سرکشی اعتبار کی تھی۔(1)

حافظ عبد المجید کی یاد داشتوں ہے واضح ہوتا ہے: عرف کے دن (۳۰رجولائی ۱۸۵۷ء) معلوم ہو چکا تھا کہ انگریزی فوج حصے کیلئے تیار ہورہی ہے۔ اسر جولائی کونماز عبد کے بعد مولان نے جہاد کیلئے دعوت عام کا انتظام کیا اور قربیہ بہ قریداطلاعات بھیج دیں۔ پھرمشیروں کے اصرار پرمولانا جھیا گئی ہے گئے، جونار فجی سے اویر ہے۔

#### بيليو كابيان

قائم بینیور آم طراز ہے کہ جب ہندوستان میں اندر' شروع ہواتو مولانا عن بیت علی مستقل اعلانات کے دریعے سے بوسف زنی کے تمام قبینوں کودگور جہادد نے میں سرگرم ہوگئے الیکن بیددگور چنداں کا میاب نہ ہوگئی ۔ مئی میں سیدا کبرشاد بادشاہ وصوات نے وفات پائی اوراس کا میٹامبارک شاہ جانشین ہوا، لیکن اے چندی ہفتے بعدمعزول کرکے ملک سے نکال دیا گیا۔ مہارک شاہ سقانہ پہنچا ، پھر خدوخیل ہیں مولانا عنایت علی سے جاملا ، وہاں انہوں نے قعدہ مردان پر قبضہ کر لینے کامنصوبہ تیار کیا ، لیکن ہمارے فوجی اور انظامی افسروں کی ہوشیاری ومستحدی کے باعث اس منصوب پر عمل نہ ہو ۔ کار مولانا منایت می نے نار تی ہوئی کر قاصدوں کے ذریعے سے خفیہ نفیہ یوسف زئیوں کو بعناوت پر الدہ کرنا چاہا۔ اس معاسم میں اہل نار ٹی کی روٹی کے سیب انگریزی فون نے انہیں سخت آ مادہ کرنا چاہا۔ اس معاسم میں اہل نار ٹی کی روٹی کے سیب انگریزی فون نے انہیں سخت میزادی ۔ مولانا عنایت علی اورالن کے ساتھیوں کو بہاڑی علاقے میں بطیع جانے کے سوا جارہ نہ رہا۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) واللي كي تراب بس.۵۵

<sup>(</sup>٧) يست زئول ك معلق مامر بورث (أكريزي) ص ٥٠- ١٥

## مولا ناعنایت علی کی سرگزشت

او پر بتایا جا چکا ہے کہ مولانا عنایت علی نارٹی پر بورش سے پہلے جھیا گئی چلے گئے ۔
بخے ، پکوم حلوم نہیں کہ وہاں سے کہاں کہاں گئے۔ بعض روائیوں سے خیال ہوتا ہے کہ وہ پہلے وادی چملہ جس کن گئی پہنچ محملے تھے۔ وہاں سے غالبًا اس لئے خد وخیل کے شائی مقام چنگھئی محملے کہ نے مرے سے انگریزی علاقے پر بورشوں کا انتظام کریں۔ وہاں باغ میں موضع خلیل پر شخون مارا گیا۔ جب باغ میں موضع خلیل پر شخون مارا گیا۔ جب فدوخیل پر انگریزوں کے قصد بورش کا حال معلوم ہوا تر مولانا چنگھئی سے دو کھاڑہ چلے فدوخیل پر انگریزوں کے قصد بورش کا حال معلوم ہوا تر مولانا چنگھئی سے دو کھاڑہ چلے گئے ،جو پنجار اور منگل تھانہ کے درمیان واقع ہے۔ شایدان کا ارادہ بی تھا کہ منگل تھانہ کے ورمیان واقع ہے۔ شایدان کا ارادہ بی تھا کہ منگل تھانہ کے والے بیں جانس جانس کا ایک مشہور مقام ہے۔

## مرحدي رؤساء كي منافقت وعداوت

میرا خیال ہے کہ واقعہ کارٹی کے بعد بعض سرحدی خواجین ورؤساہ کی نیتوں ہیں فتوراً گیا تھا۔ان ہیں ہے اکثر کاشیوہ ہی ہے تھا کہ جس فریق کوکا میاب دیکھتے اس کے طرف وارہ وجاتے خودا ہنا کوئی مستقل ارادہ اور نصب العین ندتھا۔ جب و نیا پرتی انسانی کر وہوں کی فکر ونظر کا مرکز بن جاتی ہے اور افغال تی یا دینی مقاصد کے چراغ سینوں ہیں مگل ہوجاتے ہیں تو بہی حالت ہیش آ جاتی ہے۔سرحدی رکیس خدا جانے کب ہے اس حال جانے ہیں جناز چلے آتے تھے بعض روا چوں میں خدور ہے کہ انہوں نے ایکاؤ کا مجاہد بن جس شہید کر ڈوالے عالم اس خیال ہے کہ انگر میزوں کوخوش کر کے انعام حاصل کر ہیں۔ چنا نچے حافظ عمد المجید کی یاو واشتوں میں بتایا عمیا ہے کہ رقع الا ترجم سے ادھ (اواخر نوم مربح

۱۸۵۷ء) بین سید بوسف میان گل نے تین مجاہدوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا تھا جو منذی ہے منگل تھاند آ رہے تھے،اوران کی لائٹیں ۱۳رزیج الآخر ( کیم دسمبر ۱۸۵۷ء) کو چندگلکی کپنجین ۔ بعد از ان اس منتم کا ایک واقعہ سید عباس رئیس منگل تھاند کے متعلق بھی بیان کیا حمی ہے۔

#### مالى مشكلات كالبجوم

مولا نااور مجاهرین کیلئے زیادہ تر رقیس ہندوستان ہے بیسیجی جاتی تھیں۔ ۱۸۵۷ء کا بنگامة شروع موتے ہی انگریزوں نے دریائے سندھ کے تمام کھاٹوں اور کو ہتانی علاقے کے راستوں کی گرانی کا نہایت بخت انظام ارایا تھا، جس کے بعد کسی قاصد کے لئے کوئی رقم سرحد پہنچاناممکن نہ رہا تھا۔ چٹانچ مختلف روایتوں میں بڑایا گیا ہے کہ ایک قاصد ، عطرے کا بھائی امیرا رقم ئے کر پینچ گیا ،لیکن ایک اور قاصد جمالا زیدہ میں گرفتار ہو گیا اور اس کے پاس چیسورو ہے کی رقم تھی۔ بعد ازاں میاں عبدائی ،عطاءالنداورحس علی گرفتار ئر لئے گئے اورانہیں یابدزنجر سالکوٹ بھیج دیا گیا، جن میں ہے صرف حسن ملی کی رہائی کا ذکر روایت میں آیا ہے۔ یجی معلوم نہیں ، دوسرے قید یوں سے کیاسلوک ہوا۔ بیجی نہیں کہاجاسکنا کہ می*گرفتار ب*ال مولا نامزایت کی کی زندگی <u>میں چی</u> آئیں یاان کی وفایت کے بعد ، تاہم ان سے داختے ہے کہ کن ۱۸۵۷ء سے کسی قم کامولا ٹاکے یاس پہنچنا ہے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اغلب ہے کہ ہنگاہے کے دوران میں رقین سیمینے کی کوئی صورت بی نہ ر ہی ہو،اس کئے کرصادق بور (پننہ ) کے مرکز پر بہرے بٹھاویے مجھے تھے، نیزمولا نااحمہ القدمشاه محمد حسين اورمولوي واعظ الحق كونظر بندكره بإشيا ففايين معفرات رقيس جمع كرنے اور بھیجنے کے میتاروذ مہدار تھے۔

'' تذکرهٔ صادقہ''میں مرقوم ہے کہ غدر کی وجہ ہے رائے پر خطر تھے۔شہرہے باہر

نگانا و شوارتھا ،املاک تبلکے میں تھے، جانوں کوامن ندتھا، پیمر کیوں کرممکن تھا کہ سرحد کے فاقد مشوں کے لئے کوئی سامان کیا جاسکتا۔(۱)

غرض جنگ نارنجی کے بعد مولا ناعنایت علی کی مالی حالت بے حد خراب ہوگئی۔ آپکھ مدت تک دہ ساہو کارول سے قرض لے کرگزارہ کرتے رہے ،اس اثناء میں لٹکریوں کو "نخواہ بھی نددی جاسکی۔اب ایک طرف بعض افراد نے بھور ہوکر تخواہ کا مطالبہ کیا، دوسری طرف ساہوکاروں نے اپنی رقمول کے لئے تقاضا شردع کردیا۔

#### ادائے واجمات

مولانا کے لئے پرائی نازک وقت تھا۔انہوں نے اپنی تمام قابل فروخت چیزیں

بتکلف بچ ڈالیں اور سب سے پہلے ساہو کاروں کا قرضا تارا، جورقم باتی رہ گئی اُسے اوا

کرنے کہلئے سید نجیب بنگائی نے صانت دے دی۔ جاہدین میں سے پچھوگ خورد ونوش
کی ضرورتوں سے مجبور ہوکر ادھر ادھر بھر گئے۔ قادر بخش جمعدار، اللہ بخش ادر بعش
دوسر سے جاہدین کوشنم اوہ مہارک شاہ اسپے سے اند لے گیا۔شمشیر خال نے لا ہور کی طرف
جانے کی اجازت لے ل منتی عبدالحق آروی بھی مولانا کے تھم کے مطابق صوات چلے
کے بصرف ناصر مجد بھر بعت اللہ بحبدالففور کا ب اور عبدالغفور خزد مولانا کے باس رہ گئے۔
مولانا کے پاس ایک قیمی مشکی گھوڑ اتھا۔انہوں نے مقرب خال رئیس کو بیغا م بھیجا
کہ کھوڑ اخرید لے تاکہ اس کی قیمت سے واجبات ادا کئے جا سکیں۔ اس نے پہھاتو جہنہ
کہ ملام نہ بوسکا کہ طاحا حب کی اس خوابش کا تہجہ کی نکا۔

<sup>(</sup>۱) تَذَكَّرُ وُصَادِقَ مِن ١٣٨:

#### مصيبت ورمصيبت

اس انتاء میں موران کی بیاری بہت بڑھ گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اکلوتا صاحبز اوہ حافظ عبد المجید بھی بیار ہوگی اور اس کی بیٹی شہر بانو کی صحت بھی بھڑگئے۔ اس ذمانے میں بربان الدین ، منتی منس الدین کے بھیجے ہوئے کچھ روپ لایا۔ اُدھر حسن زیاد نے میں بربان الدین ، منتی منس الدین کے بھیج ہوئے کچھ روپ لایا۔ اُدھر حسن زیبوں نے جروڑئی میں جرکہ منعقد کیا، جس کا مقصد عالبًا بیاتھا کہ مولانا کے لئے کمک کا انتظام کریں ، لیکن مولانا بیاری کی شدت کے باعث جرگے میں شریک ندہو سکے۔ بیان انتظام کریں ، لیکن مولانا نے فاقد شروع کیا جاتا ہے کہ ۱۲ ارد جب ۲۳ ماتا ہے (۲۳ رفروری ۱۸۵۸ می) سے مولانا نے فاقد شروع کر ایجا تا ہے کہ ۱۲ ارد جب ۲۳ ماتا ہے دری دری ماتا ہے۔ کہ المدون دن جاری رہا۔

'' تذکرہ صادقہ'' میں مرقوم ہے کہ سنسل فاقد کشی نے حاست تباہ کردی۔ درختوں کی وَنِپلوں اور پتیوں پراصحاب صفہ کی سنت ادا ہونے گئی۔ چند ، وسلسل نفیے پرنظر تک نہ پڑی ، اجابتیں خون آلود ہونے لگیں۔(۱)

<sup>()</sup> تذكروصادق جن: ۱۳۸

#### بارجوال باب:

# مولا نا کی وفات اورمرکز وں کی نتاہی

#### التدسيء بركا ايفاء

حافظ عبد الجيد كى ياد داشتوں ميں بتايا گيا ہے كہ مولا تا پر بخار كاايسا شد يد حملہ ہوا جس ميں ہے ہوئى طارى رہے گى۔اس وقت تك وہ خالبًا پر گذمتھ ورجدون كے مقام نورو باغدہ ميں ہے۔ وہاں ہے ان كى جار پائى اٹھا كرچنى كى جانب روانہ ہوئے۔ اثا ئے راہ ميں شرف الله ملاء جو پيناور ہے آ يا تھا۔كوہ چننى كى جز حالى پر بخار بہت تيز بوگي اور ہولا تانے كا غذا ورقلم دوات طلب كى بشايد بجھ كھنے كا ادادہ تھا۔ عين اك حالت ميں سكرات موت كا غالم طارى ہوگيا اور كمزورى اتنى بزدھكى كہ نكھنے كى سكت ندرى ۔ حافظ عبد الجيد نے يو چھا كہ ہميں كس پر چھوڑ ہے جاتے ہيں اور آ ب كے بعد اميركون ہو؟ پھھ ند فرمان اور جان جان آ فريں كے سپر دكروى۔ تذكر كو صاوقہ ميں بتايا گيا ہے كہ به عارضہ بخار وہنيق النفس تجن المومن ہے جنے بنے كور صلت كى۔ (۱) سورہ احزاب ميں ہے:

جِنَ الْـمُ وُجِيْدِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَعِنْهُمْ مَنْ فَضَى مُحْنَهُ

تر جمہ: ایمان والوں میں سے کتنے مرد میں جنہوں نے بچ کردکھایا جو عہد کیا تفااملند سے اوران میں ہے کوئی تو پورا کر پچھا پٹاؤ مہ۔ مولانا عنابیت علی نے یقیینا اپناذ مہ بہترین طریق پر پورا کیا۔ سیج تاریخ وفات سمی

<sup>(</sup>۱) تذكر وُصادقه جن: ۱۳۸

نے نہیں بتائی۔لیکن اتنامعلوم ہے کہ استعبان ۱۲۷۴ ھ(۲۲۰ری ۱۸۵۸ء) تک دہ زندہ تھے، غالبًا اس سے ایک دوروز بعد انقال کیا۔ بہ ہرحال پنجبار ، چنگ کی منگل تھانہ اور ستھانہ برانگریزی بورش سے یہ چیشتر کاواقعہ ہے۔

### مولا نا کی شخصیت

مولانا کے جوش جمیت اور گری طبیعت کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چاہے، لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں عزیمت واستقامت کا جو تظیم القدر نمونہ چی کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جس وفت سے سید صاحب کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہوا، اپنی پوری زندگی و بیل کا موں کے لئے وقف کردی۔ بنگال میں جس اعلیٰ بیانے پر انہوں نے دین کی تبیغ فرمائی اس کے کیفیت تفسیلاً پہلے چیش کی جا بچل وہ سادات کا غان اور الل ہزارہ کو مائی اس کی کیفیت تفسیلاً پہلے چیش کی جا بچل ہے۔ پھر وہ سادات کا غان اور الل ہزارہ کو لئے کرجس مردائی سے سکھول کے فلاف جہاد آ را تازے وہ بھی اعادے کی محتاج کو لئے کرجس مردائی سے سکھول کے فلاف جہاد آ را تازے وہ بھی اعادے کی محتاج کی میں وہ بھی وہ ریس مہاد پھولوں کی سے میں وہ میں دور جس انہیں کس میں وہ معالی سے سابقہ پڑا۔

پید پلے ندتھا، جوسامان پاس تھا، نیج ڈالا ،اکلوتا فرزندصا حب فراش، اس کی پکی

عار، اپلی حالت حدورجہ نازک، ہرسمت دشمنوں کا بجوم، اسخانوں اور آ زمائشوں کے اس

سل جی قدم استوار رکھنا صرف آنہیں ادباب ہمت کا کام ہے، جن کے سامنے فرض بہ

طور فرض موجود ہو۔ دبنوی راحتوں اور آ سائشوں سے آئیس کسی نوع کا سروکار نہ ہو، اور

مرف رضا کے باری تعالی پر نظر ہو۔ یہ منزل بوی تھن ہے، لیکن مولانا عنایت علی نے

جس شان فداکاری سے اسے ملے کیا اس کی مثالیں ہر جگر نہیں ال سکتیں۔ ان کے سامنے

محلہ کرام کا اسور حدنہ تھا، جنہوں نے دین حق کی اشاعت میں اپنی جانیں بے در اپنی

قربان کردیں \_یمی اسوہ توموں کیلئے دنیااورآ نزت میں سرخرد کی کا واحد ذرایعہ ہے۔

## مولانا كي أيك تصنيف

کی معلوم نہیں ،مولا نانے تبلیغ واشاعت وین کے سلطے میں گنی کتابیں پارسالے کھے ہمیں صرف ایک رسائے'' بت شمکن'' کاعلم ہے، جس میں تعزید واری کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ یہ اس مجموعہ رسائل ہیں جھیا تھا جورسائل تسعد کے نام سے مولانا عبدالرجيم نے شائع كيا تھا۔ تقريباً ول كياره صفح كا ہے اوراس كى زبان بہت سادہ ہے، معمولی بڑھا لکھا آ دی بھی اسے بخو بی سجھ سکتا ہے۔اس میں حضرت امام حسین ؓ کی شہادت اور امل بیت کے مصائب بوے پر تاخیر انداز میں بیان کئے گئے ہیں، لیکن فرماتے میں کدان کے اصل اسوہ کی بیروی کرنی جاہئے ، نہ کہ غیرشری اور غیر مناسب رسوم کو مدار کار بنایا جائے۔ مولا تائے موصوف نے قاری میں ایک مشنوی بھی تھی تھی ، جس کے صرف یائے نسخ انگریزوں نے چھیوائے مولوی محمد یوسف صاحب رنجورجعفری (ابن مولانا کی علی) کلکته میں بورڈ آف ایگزامیز س کےصدر تھے،انہوں نے مثنوی کے پروف دیکھے۔وہ حضرت مولا نا ابوالکلام آ زاد کے عزیز دوست تھے۔مولا نانے کی مرتبہ فرما پاک بچھ پروف میری نظر سے بھی گذرے تھے۔ایک شعراب تک یاد ہے ۔ نه با مود را زن بگل بود كه اين جنك ما با فركى بود اس مثنوی کا ایک نسوز ما انبانڈیا آفس کے کتب خانے میں بھی ہے۔

#### صورت حال

مولانا کے سامنے صورت حال کا جونقشہ تھا اس کا کسی قدر اندازہ ان کے ایک اعلامیے سے ہوسکتا ہے، جس کامضمون میضا: ا۔ جس ملک پر کفارمسلط ہو جا کیں ، وہاں کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ تتحد ہوکر کفارے لڑیں۔

۲- جوئز نه علین ده جرت کر کے کسی آ زاداسلامی ملک میں پہنچ جا کیں۔

۳- ہجرت موجودہ حالات میں فرض ہے اور جولوگ ہجرت ہے باز رکھنے کی کوششیں کریں ، وہ منافقت کی زد ہیں آتے ہیں۔

۳- جولوگ ججرت بھی نہ کرسکیں وہ حکومت سے علیحدگی برعمل ہیرا ہوں ،مثلاً کسی کام میں حکومت کی عدونہ کریں ،اس کی عدوالتوں میں نہ جا کیں ،اپنے جھکڑوں کے فیصلے کے لئے پنچایتیں بنا کمیں وغیرہ -

کی فیس کہا جا سکنا کہ اس فتم کے کتنے اعلامیے مولانا نے وقا فو قنا ہندوستان استے ۔ (۱)

#### از واح واولا د

مولانا کی پہلی شادی سید محمہ مسافر کی صاحبز ادبی سیدہ آمنہ ہے ہوئی تھی۔ بہار میں
یہ پہلی شادی تھی جوانہائی سادگ ہے شریعت کے مطابق انجام پائی۔ اس خاتون ہے
حافظ عیدالمجید پیدا ہوئے ، کچھ مدت بعداس اہلید کا انتقال ہو گیا تو ان کا نکام آٹائی شاہ محمہ
حسین کی بیدہ صاحبز ادب ہے ہوا۔ اُن سے صرف ایک لڑکی پیدا ہوئی جسکا نام ہاجرہ تھا۔
حافظ عبدالمجید نے اپنے بچہامولانا فرحت حسین ہے تعلیم پائی ، پھریا ہے والد کے
ساتھ مرحد چلے گئے ، وہیں فوت ہوئے۔ ایکے دوصاحبز اوے تھے اور ایک صاحبز ادبی۔

<sup>(</sup>۱) خود مولا تا بنال شي وجوت وتبليغ كا كام كرر م يحقق وه برمقام برسجد ول كوآ با دكر تداه ونصل خصو مات كم لئة منها ينتي بناوية هي-

#### انتظام امارت

قاکٹر بیلیم نے لکھا ہے کہ مولا ناعنایت علی نے چنٹی میں بدعارضۂ بخار وفات پائی،
ان کے فرزند حافظ عبد المجید کے بجائے تین آ دمیوں کومشتر کدامیر بنادیا گیا: ایک مولانا
نھر الله، دوسرے شاہ اکرام اللہ اور تیسرے میر تق ۔ حافظ عبد المجید کواس لئے امیر نہ بنایا
عیا کہ ان کی زبان بیس لکت تھی۔مشتر کہ امارت بیس مولانا نھر اللہ کو ووسروں پر تقدم
حاصل تفاہ گویا دو اس بورڈ کے مدر تھے۔انہوں نے ضفع بیٹا در کے مسلمانوں کو حکومت
مانگھیہ کے خلاف برا بھجنے کرنے کی بڑی کوششیں کیس، لیکن حکومت نے ان کوششوں کو
کامیاب نہ ہونے دیا۔(۱)

شاہ اکرام اللہ چند ہی روز بحد ستھانہ جلے شئے اور شاہ نوراؤی کی جنگ میں ویں مجاہدین کے سالار تھے۔مولا کا نصر اللہ ہے مراد غالبًا مولا نا نورائند ہیں،جنہیں منصب امارت میں شریک کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر بیلو نے غلطانی ہے انہیں تصراللہ لکھ دیا۔

#### أيك اورشبخون

نارتی کی جنگ میں اگریزوں کی کامیابی وائل کے بیان کے مطابق مجاہدین کے جوش وہت پراٹر انداز نہوں نے اید اور جوش وہت کے اندرا ندرانہوں نے اید اور شین مہینے ہے کم عدت کے اندرا ندرانہوں نے اید اور شیخون مارا۔ یوسف زئی کا گر بر اسشنٹ کمشنر (مسٹر ہارن Home) دورہ کرتا ہوا شیخ جانا میں خیمہ زن تھا۔ مجاہدین نے خدو خیل ، نارتی اور شیخ جانا کے باشندوں کی عدد سے اکتو بر ۱۸۵۷ میں سخت شیخون مارا۔ وَ اکثر بیلیو کے بیان کے مطابق مولوی شریعت اللہ شیخون مارنے والے جیش کے سائل رہے۔ اسٹین کمشنر بیصد شکل جان بچا کر بھاگا۔ اسٹین کے ساتھوں میں سے بانج مارے میں اور پوراسامان مجاہدین کے ہاتھ آیا، اس براہ

<sup>(</sup>۱) بوسف زئيول كي تعلق عام ريورت (عمريزي)

انگریزوں نے ایک زبردست تادیم میم کی تیاری کی ، جس کاندعاریتھا کر بجاہدین کے تمام مرکزوں کو تباہ کر ڈالا جائے ، چنا نچہ تقریباً پانچ بزار(۱) کا لفکر تیار کیا گیا ۔ میجر جزل سرسڈنی کاٹن (Sydney Cotton) کواس فوج کا سالار بنایا گیا۔

پنجناراور چنگلئی کی تباہی

10/ را پر بل کو بیفوج موضع سلیم خال بین جمع ہوئی۔ تو تالی کے باشندوں اور مقرب خال رکھی پنجتار کی عداوت کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو تالی والوں نے جب دیکھا کہ اگر بزی فوج مقرب خال کے خلاف اقدام کیلئے قریب آپنجی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ اگر بزی فوج مقرب خال کے خلاف اقدام کیلئے قریب آپنجی ہوئی انہوں میں 10/ را پر بل کو بطور خود پنجتار پر بلد بول دیا ، مقرب خال توان کے ہاتھ نہ آپائیکن انہوں نے پنجتار کو آگ دی۔

سڈنی کائن نے فوج کے تین جھے کے ایک سلیم خال میں محفوظ جیش کے طور پر
عفررائے رکھ ، دومر کے وہراہ راست پنجار پر چش قدی کا تھم دیا ، تیسر کے وقود ساتھ لے
کر درہ درہ ند کے رائے چشکگئ پہنچا اور اسے تباہ کرکے پنجار کے پاس جہا تھے ردر ب
کے رائے سلیم خال واپس آگیا۔ پنجار پہلے ہی جل چکا تھا ، انگر بزی دستے نے وہال کائی
کر جگہ جگہ تو چیں لگا تمیں اور پنجا رکی دیواروں کو مسامر کر ڈوالا۔ (۱) بیرمقام ۱۸۲۷ء سے
کر جگہ جگہ تو چیں لگا تمیں اور پنجا رکی دیواروں کو مسامر کر ڈوالا۔ (۱) بیرمقام ۱۸۲۷ء سے
کر اری تھی ۔ ساماب کا مرکز رہا تھا۔ اس کے بحد بھی مجاہدین نے پچھ مدت وہال
کر اری تھی ۔ ساماب کا مرکز رہا تھا۔ اس کے بحد بھی مجاہدین نے پچھ مدت وہال
کر اری تھی ۔ ساماب کی مرکز رہا تھا۔ اس کے بحد بھی مجاہدین نے پچھ مدت وہال
کر اری تھی ۔ ساماب کی ایک ڈیمیر رہ کیا ، اس کے تمام درخت بھی کا ا

<sup>(</sup>۱) واکل کے بیان کے مطابق سی تعداد جار بزار آ تھ سوستر تھی۔

<sup>(</sup>۱) وائل كالملب بن ١٥٤٥ ٨٠٤٥

## عبدالحق آروی کابیان

مجاہدین میں ایک صاحب مولوی عبد الحق آ روی تھے، جو ہندوستان پرانگریزی
تسلط کے بعد ترک وطن کر کے سندھ میں تھے ہوگئے تھے۔ ۱۸۴۳ء میں انگریز سندھ پر بھی
قابض ہو گئے تو مولوی صاحب نے رخت سفر باندھا اور آ زاوکو ہستانی علاقے میں طرح
ا قامت ڈال دی۔ ووسید اکبرشاہ باوشاوصوات کے میرششی بھی رہ چکے تھے۔ انہوں نے
فر دُ ہو نیر کے نام سے ۱۸۹۳ء کی جنگ امویلہ کے حالات شاہنا ہے کی بحر میں لکھے ہیں۔
تمہیدات میں پنجتارہ منگل تھانہ اور ستھانہ کی بربادی کا ذکر بھی کیا ہے۔ چونکہ ہے ایک چشم
دیرشاہ کا بیان ہے ، اس لئے اسے بطور خاص ڈیش نظر رکھنا جا ہے۔

مولوی صاحب فریاتے ہیں کہ اگریزی فوج پنجاری طرف روانہ ہوئی تو بہت سے مکی خوانین اس کے ساتھ تے بمثلاً توروکا خان قادرخان، ہوئی کا خان سر بلندخان، اسلمعیلہ کاخان خوکدادخان، ہنڈ کاخان شاہ دادخان، زیدے کاخان ابراہیم خان، ان کے علاوہ سدنم کے دو خان مجب خان اور عزیز خان بھی شامل تھے۔ (۱) مقرب خان کو انگریزوں کی پورش کاعلم ہوا تو اس نے اہل وعمال کو پنجارے نکال کر جملہ بھیج دیا، وہ خاصاعقل مند تھا، لیکن بہنچی آئی ہے تو عقل کے دفتر کا شیرازہ بھی جمر جاتا ہے، ہم خاصاعقل مند تھا، لیکن بہنچی آئی ہے تو عقل کے دفتر کا شیرازہ بھی جمر جاتا ہے، ہم خاصاعتل مند تھا، لیکن برخی ہوئی، یہی ہے اتفاقی تباہی کا باعث ہوئی۔ فرنگیوں نے پنجار کو تو مول سے اس کی دشتی ہوئی، یہی ہے اتفاقی تباہی کا باعث ہوئی۔ فرنگیوں نے پنجار کو تو مول سے اس کی دشتی ہوئی، یہی ہے اتفاقی تباہی کا باعث ہوئی۔ فرنگیوں نے پنجار کو تو مول سے اس کی دشتی ہوئی، یہی ہے اتفاقی تباہی کا باعث ہوئی۔ فرنگیوں نے پنجار کو تا اور کا گھراؤالا۔

بتار کہ بر ہر مر تار انداخت تار

نہ مجراشت تارے ازاں پنجار

 $^{\circ}$ 

کے خان قر روبلندا خشام سمان جہاں بود قادر بنام کے خان اساطر خوکداد کے ہنڈوی بود خودشاہ واد مجب خان کے بوددد مگر مزیز سے خواتین مکی وگر جملہ نیز خوالین مکلی به جمراه او جمدکارکن صب و نو اواد یجه خان دول مدالت بهند مسمی به تلوق باسر بلند یکه خان دریده محادث نظام مید عالم در ایمش بود نام

مْرُاتُ بِونِيرَكُى نُعِدُ مِن ٢٥٠

مرامر جمد تاریا را بسوخت (۱)

جدا کرد پیوندیا را ز دوفت

مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مقرب خال کہنا تھا کہ بیرے ہم قوم خد دھیلوں نے ۔ یہ کیا کیا ؟ فرقی کے ہاتھ ہے جھے کیوں بر ہادکرانیا؟ جو پھھائیں کرنا تھا، بہتر ہونا خود کرتے۔

#### منگل تھانہ کی بربادی

پنجاراور پرتگئی ہے فارغ ہوکرسڈنی کائن نے منگل تھانہ کارخ کیا۔ اس سلط
میں بھی فوج کے ٹین جسے کیے گئے: ایک کوسلیم خال میں بدید محفوظ تھر ایا ، دوسرے کو تادیجی
کارروائی کے انتقام تک بنجتار میں تھیرنے کا تھیم دیا ، جومنگل تھانہ ہے قریب تھا۔ مقصود
بیتھا کہ کمک کی ضرورت پڑنے و جلدموقع پر بنتی جائے۔ تیسرا حصہ براوراست منگل تھانہ
کی طرف بڑھا۔ راستہ بڑا وشوارگز ارتھا۔ اس جیش کے نصف جھے کو دو کھاڑ ہ جس تھیرایا
میں۔ منگل تھانہ کے وونوں گاؤں بالکل خالی ہے ، کوئی مزاحت پیش ندآئی۔ اگریزی
لفکرنے گاؤں اور قلعہ بندیوں کو حسب دلخو اہ بر باد کیا ، دات و ہاں گزاری اور میں رابریل
کوید دستہ نیم خال واپس آیا۔ (۲)

مولوی عبدالحق فر ماتے ہیں کہ منگل تھانہ میں سیدعیاس کا قلعہ بہت متحکم تھا۔ بلندی میں وہ آساں کا ہمسر تھا:

| ز افرنگیال نام تا روس رفت      | ز عباسیال خان و ناموس رفت   |
|--------------------------------|-----------------------------|
| به تکلم کمشنر نرابش نمود       | ز عباسیال برچه آباد بود     |
| وزآ نعانمود آنچه دل خوامتش (۲) | كه خونے نه بود از جپ دراستش |

<sup>(</sup>۱) نزائے ہوئیر تھی نموص:۲۶ میلے معرض تآرہے خالبا گاؤں مراد ہے۔ پنیار نام اس بنا پر کھا گیا ہے کہ اسے یائج گاؤں بھی مرتزی میٹیت حاص تھی ایسی ملی کل سنگ بلتی فورشتی ، قاسم نیل ، بنیار۔

<sup>(</sup>٢) واللي كي كتاب بن ١٩٤١ وينويل كي كتاب بن ٢١

<sup>(</sup>r) قزائه و نرهمی نویس (r)

تير ہواں باب:

# ستفانه کی بربادی

ساداستيستعانه

پنجارادر منگل تھاند کے بعد مجاہدین کا صرف وہ مرکز باتی رہ کمیا جومولا ناولایت علی کے وقت سے بھی پیشتر ستھاند می قائم تھا۔اب انگریزی فوج اس طرف متوجہ ہوئی الیکن ایورش کی کیفیت بیان کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سادات ستھانہ کے حالات اختصارا پیش کرویے جائیں۔

فائز ہوئے سیدعمران نے سیاسی کاموں میں نمایاں حصد شالیا۔

بیرسادات سید احمد شہید کے زبانے بین مجاہدین سے دابستہ ہوئے تھے، اور اس وابنتگی میں بھی کوئی خلل پیدانہ ہوا۔ اس سرگزشت کے ابتدائی ابواب میں بتایا جاچکا ہے کہ مجاہدین ہردور ابتلا میں سادات ہی کواپئی آخری بناہ گاہ بھتے دہوا باولا یت علی نے بھی آخری سرتبداختلاف ہواتھا تو مجاہدین ستھانہ ہی میں آھئے تھے، مواد باولا یت علی نے بھی اس میکہ قیام بہند کیا تھا۔ اب مجاہدین ہے وابنتگی ہی کے باعث ان کا وطن بھی ہر باوی کی زومیں آیا۔

#### اتمان زئيول سے تعلقات

ستفانہ ہے بالک قریب اتمان دیوں کے جارگاؤں ہیں: کیاز بریں، کیابال الممثل دیریں، کیابال الممثل دیریں، کیابال الممثل دیریں، کھی بالا۔ ان لوگوں سے سادات کے تعلقات عمو فاخوش گوار رہے، بلکدرشتہ داریاں بھی تھیں۔ سیدعر شاہ کی امارت سفانہ کے دوران بیں اتمان زیوں کوشہر ہوا کہ ستفانہ کی طرف ہے ان روعشر عائد کرنے کی تیاریاں کی جارتی ہیں۔ بیشبر مراسر بے بنیاد تھا۔ چونکہ ایک مرتبہ سیدا کبرشاہ اتمان زیوں کی رضامندی ہے جاہدیں کیلئے گزار کے انظام کرا چھے تھے، جو کم وہیش ہیں سال بیشتر کا واقعہ تھا۔ اسلئے شبہ نے بھین کی صورت افتیار کرئی۔ ایک موقع پر سیدعر شاہ سیابیوں کی ایک چھوٹی می جماعت کے ماتھ کی کام اختیار کرئی۔ ایک موقع پر سیدعر شاہ سیابیوں کی ایک چھوٹی می جماعت کے ماتھ کی کام کے سلیلے میں کھیل گئے ہوئے تھے کہ نخافین نے ان پر جملے کی تیاری کرئی۔ سیدعر شاہ کو سیدعر شاہ کو

موقع ایدا تھ کدہ کوشش ہی کرتے تو سب کوشیہ کے بے بنیاد ہونے کا یعین ندولا سکتے ، ویسے ہی سرحد آزاد کی زندگی کا ماحول اس امر کا روادار شدتھا کہ کسی خالف کروہ کے مظاہر ہُ توت کے وقت مقالے میں یس و فیش کی جائے اور اپنی طرف سے صفائی یاعذر خوابی کو ہدار کا رہنا یا جائے۔سید عمر نے رفقاء کی قلت کے باوجود مقالے کا فیصلہ کرایا۔ان خوابی کو ہدار کا رہنا یا جائے۔سید عمر نے رفقاء کی قلت کے باوجود مقالے کا فیصلہ کرایا۔ان

کے تمام ساتھی بحر ماری کے ماہر تھے، انہوں نے تھوڑی بی دیریش اتمان زئیوں کو فکست دے کرا طاعت پر مجبور کردیا اور وہ ادائے مالیہ کے اقر ارتا ہے لکھنے پر مجبور ہوگئے۔ بین عالبًا ام ۱۸۵ و کا واقعہ ہے۔ بیشکست برابر اتمان زئیوں کے دل میں کا نے کی طرح تھلگتی رہی اور وہ اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ کوئی اچھا موقع بیدا ہوتو سادات کی حکومت کا جوا کندھوں سے آتار بھینکیں۔

# اتمان زئيول كى سركشى

آگریزوں نے پنجاراور منگل تھاند کی بربادی کے بعد گردونواح کے تمام تبیلوں سے
اقرار تا مے لینے شروع کیے کہ وہ سادات ستھانہ کا ساتھ ندویں گے۔اتمان زئی پہلے سے
ایسے بی کمی موقع کے منظر تھے، چنانچہ انہوں نے بھی خفیہ خفیہ انگریزوں سے معاملہ طے
کر لہا۔ اس انثاء میں انگریزوں کی پورش سے دو تین روز قبل اچا تک ایک واقعہ پیش
آگہا جو ستھانہ براتمان زئیوں کی بورش کا باعث بن گیا۔

الا الماء کی جنگ میں وو بھائی ، سرگند خان اور جمال خان سید عمر شاہ کے حامی رہے سے ۔ جمال خان کے ہتے ہے۔ اللہ خان کے ہتے ہے۔ اللہ خان کے ہتے ہے۔ والے آ ومیوں کا قصاص نہ لیا جاتا تھا ، البت جنگ کے بغیر جولوگ قبل ہوتے تھے ان کے وارث پشتوں تک قائموں سے ابتقام لینے کے در پے رہتے تھے ۔ محب الله خان کے جمیر الفائی دستور کے خلاف جمال کے در میان قبل کردیا۔ سیدعم شاہ حاکم علاقہ ہونے کے لحاظ سے اس خوان ناحق کا قصاص کینے کے مجاز تھے۔ محب الله خان نے مجال علاقہ ہونے کے لحاظ سے اس خوان ناحق کا قصاص کینے کے مجاز تھے۔ محب الله خان نے مجال کے در میان قبل کردیا۔ سیدعم شاہ حاکم میں التجا ہے رہم سیدعم شاہ کی ڈیوڑھی میں التجا ہے رہم سیدعم شاہ کی ڈیوڑھی میں التجا ہے رہم سیدعم شاہ کی ڈیوڑھی میں التجا ہے رہم اس کے بیٹوں کی مخاطب سیدہ نے اسے بناہ دے دی ادر اپنے فرزندار جند کو محب الله خال اور سیدعم دوالدہ کا کہنا ٹال نہ سیکے ، تتجہ مید نکلا

کہ سرگند خال ان کادیمن بن گیا۔ جب آنیاا در تھی ہی کوئی ہمی گرووسید عمر شاہ کی جمایت کیلئے باتی خدر باتو اتمان زنی لشکر تیار کر کے سادات پر چڑھ دوڑے۔ ستھانہ کے سامنے کوئی نصف میل کے فوصلے پر بال ذھیری نام ایک بیماڑی ہے، جوتقر یبانچے سوفٹ بلند ہوگی ،اس پر دیمن موریج بنالے تو ستھانہ پر تباہی خیز گولہ باری کرسکتا ہے۔ اتمان زئیوں نے اس بیماڑی برمورے لگا لئے اور گولیاں برسانے لگے۔

#### سيدعمر كى شهادت

سیدعمرشاہ نے میرے لات دیکھے تو اپنے سواروں اور بیادوں کی ایک جمعیت دریا کے قریب سے کیا پر یورش کے لئے بھیج دی۔خودان کا بیٹا سیدمحمودشاہ اورسیدا کبرشاہ مرحوم کا فرز تدسید مبارک شاہ بھی ای فوج کے ساتھ گئے۔ان کا خیال تھا کہ تمیا برحملہ ہوتے ہی اتمان زئی ہال ؛ حیری کے موریع جیموز کراتی حفاظت پر مجبور ہو جا کیں عمے پھیمرے ر بیں گے تو مقب سے ان پر کامیاب جملہ ہوسکے گا۔ بہتجویز جنگی نقط کا ہے ہوی مؤثر تھی ہئین اپنی فوج کیا بھیج کرسید عمر شاہ کو خدا جائے کیا خیال آیا کہ جوٹی تہور مین پندر و میں سواروں کو ساتھ نے کرانہوں نے بال ڈھیری کے مورجوں پر بلد بو**ل** ویا حمیدالیا حنت تھا کہ پہلامور چہ فتح ہو گیا اور دوسرے مور ہے کے جنگو بھی ملکہ چھوڈ کرمنتشر ہونے سكے۔اس اثناء میں ایک ولى سيد تمرشاہ كے سينے میں گلى اور پشت كى طرف سے فكل كئى۔ زخم کاری تھا،سیدعمرشاہ اینے بھائی سیدعمران شاہ کےسہارے بیمشکل تمام ستھانہ کی معجد میں پہنچے۔ رمضان ۴۷ اھ کی چودھویں یا چدرھویں تاریخ تھی (۴۰ رابریل ۱۸۵۸ء) دوا بلائے کی کوشش کی گئی۔ سیدعمر شاہ نے انکار کرویا اور کہا: میں ایند تعالیٰ کے حضور میں روزہ وار بی جانا پہند کرتا ہوں۔ ای حالت میں جان بچن ہوئے۔ یہ آنگر ہزی <u>حملے ہے</u> عار روز پیشتر کا واقعہ ہے۔ اس کا مطاب بیرتھا کہ آگر ہزوں کی بورش ہے قبل بی وہ شخصیت ختم ہو پکی تھی جو مقالبے ادر مزاحت کا سب سے بڑا مرکز تھی ۔ گویا قدرت نے

انگریزوں کیلئے پہلے ہی کامیابی کا انتظام کردیا تھا۔ خدوخیل میں وہ اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ مقرب خال کی توم اس کے خلاف تھی۔ تھانہ میں اس وجہ سے کامیاب ہوئے کے سید عمر شاہ جارر وزیبیشتر شہید ہوئچکے تھے۔

## عبدالحق آروی کابیان

موادی عبدالحق کامیان میہ ہے کہ سید مبارک شاہ کے باؤں بیس کولی لگ چکی تھی۔ سید عمر شاہ نے اپنے ساتھیوں کو تھم دے دیا کہ اتمان نہوں پر گولیاں نہ چلا کیں اور صرف تلواروں سے ان پر حملہ کیا جائے۔اس حالت میں ان کے گولی گل اور ستھانہ پیٹی کروہ فوت ہوگئے۔

بَكُفَين و تَدفينِ او ساختند به شخ تظر پرواخم تفنگ اجل برد عقد ممر(۱) عنگ عال عال

لیس از جنگ بازی به پرواختند چه تاریخ ترخیل آن خواستم به من گفت با تف بس از زوو تر

## انگریزی بورش

انگریزی فوج مہرئی ۱۸۵۸ء (۲۰ ررمضان ۱۲۷۳ه) کو تھانہ کے خلاف بوھی،
کیا اور کھیل کے تمام اتمان زئی نیز دوسرے خوانین ساتھ تھے۔ ایک بزار پچاس
آ دمیوں کا ایک جیش پانچ تو بوں کے ساتھ دریائے سندھ کے ہائیں کنارے پرجاتھہرا۔
فوج کا برداحصہ جنوبی سمت سے تملد آ ورہوا۔ وائی اسب کی فون نے شالی سمت کی پہاڑیوں
پرمور ہے قائم کر لئے۔ اس سے پیشتر ساوات بال بچوں کے ساتھ ستھانہ سے ملکا بھلے
سے جو مہابین کے او پران کے وطن سے تقریباً چنیش میل کے فاصلے پر ہے۔

<sup>(</sup>۱) غزائے بوئیر جلی شخاص ۲۴۰-۲۳

تھوڑے سے ہندوستانی مجاہدین دہاں رہ گئے تھے اور ان کے ساتھ جدون تینے کے ہمادروں کا ایک جھوٹا سادستہ تھ ۔ نزائ ستھانے کے اوپراس پہاڑ میں ہوئی جے شاہ نورنزی کہتے ہیں۔ سبجت اور میسن کا بیان ہے کہ ہرمجاہد یا شہید ہوایا گرفتا کرلیا گیا۔ انہوں نے چوش حمیت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ وہ بہادرانہ بیش قدمی کرتے رہے۔ سب نے نہایت عمدہ نباس کا غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ وہ بہادرانہ بیش قدمی کرتے رہے۔ سب نے نہایت عمدہ نباس کا کن رکھے تھے۔ نہ کس کے قدم میں لرزش ہوئی، نہ کسی کی زبان سے نعرہ بلند ہوا، جیسے جانب و سے ترہے۔ (۱)

سیدعبدالجبار شاہ عقانوی اور ڈاکٹر دیلیج کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ نور افری کی لڑا لگی عسر کے وقت ہوئی اور و بال کل سائھری بدیتھے۔ شاہ اگرام اللہ ان کے سالار سقے۔ وہمولانا عن بت علی کے بعد مجاہدین کے ان تین سالاروں میں ہے تھے جنہیں انتظام امارت کا ذمہ وار ضبرایا گیا تھا۔ مجاہدین کا وستور تھا کہ جب مقابعے کیلے مور پے قائم کر لیتے تو پھر بیٹے پھیرہ ان کے نزویک قرآن کے روسے جائز شہا۔ وہ شوق شباوت کے کروطن سے آئے تھے اور ان کا کام بیاوتا کہ وشمن پر جشنی ضربیں لگا سیس شباوت کے کروطن سے آئے تھے اور ان کا کام بیاوتا کہ وشمن پر جشنی ضربیں لگا سیس لگا تے جا کمیں، یہاں تک کہ جان جال آفریں کے میرو کردیں۔ ان مجاہدین کی قبریں اب تک شاہ نوان کی جو تیں۔ ان مجاہدین کی قبریں اب تک شاہ نوان کی جو تی پر موجود ہیں۔ (۲) عافظ عبدالمجیدی یا دواشتوں میں بتایا گیا تھیں ہے کہ اس نرائی میں شاہ اگرام اللہ کے علاوہ جمعدارا بقد بخش انعیت انتہ اور تقریبات میں مجاہدین شہید ہوئے۔

حقانه كى تباہى

انگریزوں نے ستھانہ کو بے دردی سے تباہ کیا۔ تو بیس لگا کر گا وُں مسار کر ڈالا۔

<sup>(1)</sup> نعوير كاكتب عن اصله الأنك كالتب عن الم

<sup>(</sup>۲) کتاب اهم و تکمی نمیز جمن ۱۳۹۹ و بیات نائیول کے متعقل سامر پورٹ (اکٹر بری) میں ۱۹۸ و اواز بیلو نے مجاہر کِناکی تعداد جو لیس کمعی ہے ، بیامور سائیوں کی اقعد د ہے، جدون ان جی شال نہیں۔

ہاتھیوں سے مجاہدین کا قلعہ تزوایا۔ ستھانہ ، منڈی اور مرکز مجاہدین کا نشان تک باتی نہ چھوڑا۔ سید عبد المجارشاہ کے بیان کے مطابق ستھانہ کی دو آبادیاں تھیں: آیک زیریں ستھانہ ، جس میں عام لوگ رہتے تھے۔ دوسرے بالائی ستھانہ ، جہاں سید عمرشاہ تھے ۔ بالائی ستھانہ ، جہاں سید عمرشاہ تھے متھے ۔ بالائی ستھانہ و کا ٹ ڈالا گیا، جو کٹ نہ سکے الن بالائی ستھانہ کو بارود سے اڑا دیا گیا ، سابیددار درختوں کو بھی کا ٹ ڈالا گیا، جو کٹ نہ سکے الن کی چھال ایک ایک ایک فی الادی گئی تا کہ خشک ہوجا کیں۔ مولوی عبدالحق آروی نے ہیں آبادی کے تعلق کھا ہے :

حقان گو بلکه شهر حیا ست دبند د خورند آنچه آید بدست چو سادات باجار عادات اند چهارم دیانت ازان جمله دان خفانه جمال جا به حبد کیآست درآن سیدان جمله مهمان پرست جمان سیدان تاج سادات اند دهیه و مخی و شجاعت نشان

صرف سقاندگی بربادی پرقاعت ندگی بلکداتمان زئیوں سے عبدلیا کہ پھرائی مقام پرسادات کو آباد نہ ہونے دیں محمد اندیشرتھا کہ مکن ہے بالا کی جدون یعنی سالا راور منصور آگریزی قوج کی سراجعت پراتمان زئیوں کودیا کی اور سادات کی آبادی کا انتظام کرادیں ، لہٰذوان کے خلاف بھی تادیجی اقد امات کئے گئے اور انہوں نے بھی اقر ادکر لیا کہ سادات اور ہندوستانیوں کو آباونہ ہونے دیں مے ، اور جو قبیلہ انہیں آباد کرنے کی کوشش کرے گائی کے مقابلے میں کوئی دقیقہ سمی اٹھانہ رکھیں گے۔(1)

آخریں میہ حقیقت فراموش نہ کرنی جائے کہ سادات سقانہ پر میہ مصیبت صرف مجاہدین کی سرگرم اے نت ہی کے باعث نوٹی تھی اور انہیں جنتی مالی یا جانی قربانیاں کرنی پڑیں ان کی ہو ک و جہ یہی تھی کہوہ ہر دور میں مجاہدین کے رفیق ومعاول رہے۔

<sup>(</sup>۱) واللي ركتاب من ۱۸

## برصغير مندمين تحريك احيائے وين اور سرفر وشاند جدو جبدكى مكمل سرَّند شت

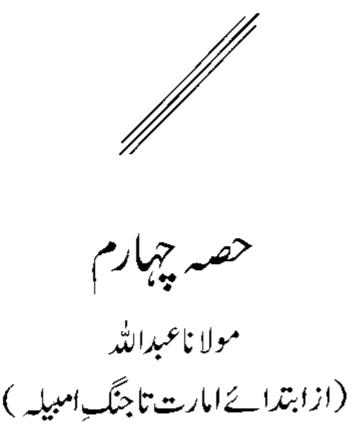



پېلاباب:

# ملكااورسا دات يستطانه

#### مركزملكا

۔ خاند سے تقریباً چنیتیں کیل کے فاصلے پرمہابن کے مغربی جھے میں ملکا نام ایک مقام تھا، جوروت سے ساوات حقانہ کی ملکیت چلا آتا تھا، لیکن میدمقام ایک زیانے میں اخوند خیلوں کے پاس کسی وجہ سے رہمن کردیا گیا تھا۔ سیدا کبرشاہ نے اپنی باوشائل کے زمانے میں رئین کا روہیداواکر کے اسے فک کرالیا تھا۔ (۱) ستھانہ کی جاتی کے بعد ساوات ملکا میں رہنے گئے اور مجاہدین کو بھی ساتھ لے گئے۔ چنانچہ ستھانہ کے بعد ملکا مجاہدین کا مرکز رہااور جنگ امیدید تک وہ بی جگہ تھے مرہے۔

مولوی عبدالحق آروی نے "فرو او ہیر" بیس کھا ہے کہ تکا یس مہاجروں کی آ مر بہت بڑھ گئے تھی ۔ تھوڑی ہی مدت میں مرد ، عورتیں ، نے ج ، بوڑھے اور جوان اس قدر جع ہو گئے کدان کا شار مشکل تھا۔ جب بیل آبادی میں سب کے لئے گئے اکش نظر نہ آئی تو ایک ٹی آبادی میں سب کے لئے گئے اکش نظر نہ آئی تو ایک ٹی آبادی میں سب کے لئے گئے اکش نظر نہ آئی تو ایک ٹی آبادی تائم کی ٹی جو بہل سے متصل تھی :

| به نشل خدا نیک بنیاد شد     | بہ کم مدتے شہر آباد شد    |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|
| در آمد به چشم کسال خوش پیند | شد آل شهر را بس عارت بلند |  |

(۱) حافظ میدالمجید کی یادداشتوں بھی بیان کیا گیاہے کہ آئیسہ وقع پڑواسیہ وزیرالدولدوالی کو تک نے سامت بڑا دروپ کی قم مجاہدین کودک تھی ، جس بھی سے آئیس بڑا دروپ نے فلاک کے لئے تھے۔ یہ حلوم نہ ہوسکا کہ آبیا یہ آم مکا بھی مجاہدین کے لئے دی گئی تھی باحث مود برتھا کہ دوآس باس کا کوئی کا وَس فریدلیس ۔

| ز بر گوشه اش نور برتانه     | اجر شرف يافته   | ز پاے م     |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| چو آباد گردید شد استوار (۱) | . كوه بودش حصار | ہ ہر جار سو |

ملکا کی وسعت آبادی کی تقدیق رینل ٹیلر کے بیان ہے ہی ہوتی ہے۔ٹیلر انگریزوں
کی اس پارٹی کا سرخیل تھا جے جنگ امبیلہ کے بعد ملکا کو آگ گوانے کیلئے جمیجا کی تھا۔
اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ آبادی خاصی وسیع تھی ، پہاڑی عمارتوں کے انداز پر الی بارکیس بنائی گئ تھیں جن میں تقریباً تین ہزار مجاہدین سائے تھے۔ پاس ہی بارود کا ایک کارخانہ تھ ، نیز چند د کا نیں اور دوسری عمارتیں تھیں ۔ جگہ بہت محفوظ تھی ، آبادی کے ارد کر دمہابن کے اور نے ٹیلوں کی فصیل کھڑی تھی ۔ (۲)

## بذهمي كأوور

مولا تا عزایت علی کی وفات کے بعد بلکدان کی زندگی کے آخری دورہی ہیں جابدین کے قلم کا شیرازہ بھر چکا تھا، تاہم دہ جبال جبال بتھ، اپنے اصل مقاصد کے لئے امکانی جدو جبد میں مشغول رہے۔ بعض اصحاب مولانا کی زندگی عی میں واپس چلے گئے تھے، مثلاً مولانا بیخی علی یااس فاندان کے بعض دوسر سے افراد، نیز مولانا مقصود علی وانا پوری جو فاصی مدت تک راولپنڈی کے گردونو اح میں دورے کرتے رہے۔ مولانا فیاض علی فاصی مدت تک راولپنڈی کے گردونو اح میں دورے کرتے رہے۔ مولانا فیاض علی (برادرمولانا احداللہ و کی علی ) کوبھی مولانا عنایت علی سے اختلاف ہوا تھا، کیکن وہ والیں شہوئے اور مرصدی میں وفات پائی۔ تین امیروں میں سے شاہ اکرام اللہ شاہ نورلائی کی جنگ میں شہید ہو کی تھے۔ مولانا نوراللہ، جنہیں ڈاکٹر بیلع نے لھر اللہ تکھا ہے ، کاعل جاتے ہوئے ملاسر (وادی جملہ ) بہنچ تو بیار ہوکر فوت ہوئے اور ملاسر ہی کی زہمن میں میں میں

<sup>(</sup>۱) غزونونيز جن ۱۳۳۰ ۲۳۳

<sup>(</sup>r) ریش نیلر میکی مواغ میات انگریزی بس. ۲۹۰

آرام ہیں۔ اس اٹنا وہی مولا نامقعود علی آپنچ۔ بدغالبًا میر تھ میں گرفتار بھی ہوئے تھے
اور ان کے پاس سے جو کا غذات برآ مد ہوئے تھے، ان میں مولا نا ولا بت علی اور مولا نا
عنایت علی کے بعض اعلانات بھی تھے۔ پھر بدر باکر دیے گئے۔ غرض مجاہدین نے انہیں
معایت علی کے بعض اعلانات بھی تھے۔ پھر بدر باکر دیے گئے۔ غرض مجاہدین نے انہیں
امیر بنالیا۔ حافظ عبد المجید کی یاد داشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دو اواکل جمادی الاخری
مدینالیا۔ حافظ عبد المجید کی یاد داشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دو اواکل جمادی الاخری
مدینالیا۔ حافظ عبد المجید کی یاد داشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دو اواکل جمادی الاخری

مولانا ولا برت علی کے فرز تدار جمند مولانا عبداللہ اس لئے پٹنہ بین تفہرے ہوئے ۔ جب سے کدان کے بچا مولانا فرحت حسین بیار ہے۔ وہ ۲ کا اھ بین فوت ہو گئے۔ جب مولانا عبداللہ کو معلوم ہوا کہ مرکز مجامد بین کے حالات چندال ولخواہ نہیں رہے تو ۲۳ ررحد پہنے الآخر ۲ کا اھ 10 رقوم مر ۱ مرکز مجامد بین کے حالات چندال ولخواہ نہیں رہے تو اور سرحد پہنے گئے۔ مولانا مقصود علی کی وفات پر ان کے فرز تدمولانا امحق اور مولانا عبداللہ دونوں گئے۔ مولانا مقصود علی کی وفات پر ان کے فرز تدمولانا امکن اور مولانا عبداللہ دونوں استحد بالات کے اہل سمجھے جاتے تھے اور دونوں کے حامی موجود تھے، تصوصاً مولانا استحاق کو تمام بنگالیوں کی احداد حاصل تھی۔ چونکہ مولانا عبداللہ کو جنگی امور کا وسیع تج بہ حاصل تھی ویش میں اس کے حاصل تھی اسلے آئیں کے نام قرعد احتجاب پڑا۔ ان کا عبداللہ کے ویش چالیس سال پر حاصل تھی اسلے آئیں کی سرگزشت کا یہ سب سے زیادہ شاندار باب ہے، جس کے حالات تفصیلاً آئیدہ وابواب میں بیان ہوں گے۔

# سادات متقانه کی سر گزشت

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب سادات ستھانہ کی سرگزشت بھی اجمالاً بیان کردی جائے ،جوآ ئندہ مجاہدات میں جماعت مجاہدین کے سرگرم ترین رفیق دمعاون رہے ر

<sup>۔</sup> (۱) - ڈاکٹر بیلو نے لکھا دیے کہ مولانا مقدود علی ۱۸۹۳، کے مہم بہاریخی شمیان نے دمضات ۱۳۵۸ ہے آریز نو سے موسئے جم م

ہم بتا ہے ہیں کہ سادات جو بھائی تھے، جن ہیں سیداعظم کے صرف ایک لاکی تھے، بن ہیں سیداعظم کے صرف ایک لاکی تھے، باقی تین بھائیوں کے نرینہ اولاد تھی، اور وہی نور سے الماک کے وارث قرار بائے۔سیداعظم کی صاحبز ادی کی شاد کی شاد وی شیرادہ مبارک شاہ (ابن سیدا کبرشاہ) ہے ہوئے تھی۔سید ہمرشاہ کے چارفر زند تھے:سید محمود شاہ بڑے،سید شاہ سید شیر حسین اور سید شاہ میر حسین جھوٹے ۔سید عمران شاہ کے فرزند سید عظر شاہ سید عبد اللطیف اور سید شاہ میر حسین جھوٹے ۔سید عمران شاہ کے فرزند سید عظر شاہ سید عبد اللطیف اور سید قلندر ش ہے ۔ سید ان کی تباہی کے بعد سید مبارک شاہ اور سید عمران شاہ مکامیں مقیم ہوگئے، لیکن سید عمر شاہ کے فرزندوں نے آستانہ داروں کے علاقے میں گہائی کواپنی آقامت کے لئے بیند کیا۔ (۱)

## سيدمحمووشاه كي ملازمت

سید عرشاہ کے ساتھ نواب جہانداد خان دالی اسب کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ انہیں خیال آیا کہ سید شہید کی اولا و کے گزارے کا کوئی معقول بند و بست نہیں رہا۔ چنا نچہ انھوں نے اپنے زیرا ہتمام سید محمود شاہ کو گھوڑوں کے ساتھ بے قاعدہ سرکاری رسالے میں بھجوادیا۔ (۲) اس سلسلے میں شنرادہ مبارک شاہ اور سید عمران کے پچھ گھوڑے بھی شامل کر لئے گئے۔ سید محمود شاہ خاصی مدت تک انگریزی علاقے میں رہے۔ انہیں اپنی اور محمور وں کی شخواہ ڈیڑے دو ہزاریا ہوارش جاتی تھی ، شنرادہ مبارک شاہ اور سید عمران شاہ

<sup>()</sup> بیشام حالات سیدعید انجیار شاہ تھا توی کی کتاب احمر سے سے اخوذ ہیں۔ مربی کے انتخاب کی ایک وجہ پیھی مجھی جاسکتی ہے کہ عاقد مکا کے رہن کا روپ میں واٹا عبد انجیر شاہ کے قول کے مطابق سیدهم شاہ نے اواٹ کیا تھا ، خیڈوالن کے فرز ندوں کو وال جانانیا نید معنوم مذہوا۔

<sup>(</sup>۷) ایں زور نے میں وقت کے دام جا کموں اور رئیسول کی طرح اگریزی تفومت با قاعدہ اور ستفل دسائے کے علاوہ ہے قاعدہ درسائے اس کے علاوہ ہے قاعدہ رسائے بھی جرتی کر میچ بھی ہے۔ علاوہ ہے قاعدہ رسائے بھی جرتی کر میچ بھی ہے ہاؤگ ستفل طازم کر سجھے جائے تھے ، جنتی عدت تک ان سے کام بینے کی ضرورے ہوتی محموز دن اور آمریوں کی تخواہ و سے کرانی جاتا، جب ضرورے ندرائی تو آمیں جواب و سے دیا جاتا۔ جمعن لوگ بھی محموز سے طازم رکھوا و سے اور کسی محران کے ذریعے ہے ان کی تخوا جیں لیتے رہیے۔

کے گھوڑوں کی رقم انہیں بھیج وی جاتی تھی۔ جب انگریزوں نے یہ بے قاعدہ رسالہ تو زاتو سید محمود شاہ کو براہ راست رسالداری کا عہدہ بیش کیا، لیکن انہوں نے ملا زمت منظور ندگی اور ابیت گھوڑے لے انہیں انہوں نے ملا زمت منظور ندگی اور ابیت گھوڑے لے مشیرادہ مبارک شاہ کا آ دی گھوڑے لے کرنظر باطابر برائے فروخت کریں جا گیا ۔ لیکن رقم شیرادے کو نظی (۱) سید محمود شاہ نے اور ایسا انتظام کر لیا تھا کہ ان کے خاندان کو انھانہ میں اقامت کی اجازت لی جائے اور خاندانی املاک ان کے قبض میں آ جا کیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حکومت و بنجاب کے خاندانی املاک ان کے قبض میں آ جا کیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حکومت و بنجاب کے باس ایک درخواست بھی و ہے دی تھی۔ اس اثناء میں شیرادہ مبارک شاہ نے بہطور خود ورسری تدبیرا فقیار کر لی ، جس کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔

#### شنرادے کی تدبیر

شیرادے نے خودایہ موقع پر بیان کیا کہ میں دوسال تک آبادی سخانہ کی محقفہ میں ہوسال تک آبادی سخانہ کی محقفہ میں ہر یں گرتار بارلیکن کوئی بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخرایک روز ملکا سے روانہ توااور دات کے وقت سخانہ پہنچا۔ اپنے خاندائی قبرستان میں جا کرساری دات دعا کی کرتار ہا کہ کامیا بی کی کوئی صورت نکل آئے۔ ظلوع محرسے پہلے وائیس چلا گیا۔ ول پر ایک گونہ تسکین و اطمینالن کی کیفیت طاری تھی۔ جاتے ہی جدونوں کے سرداروں سے ملا۔ وہ بچھے دیکھ کر اطمینالن کی کیفیت طاری نے فیصلہ کرانے کہ خواو کوئی صورت پیش آئے دہ انگر بدوں اور اتمان شرماگئے اور انہوں نے نیملہ کرلنے کہ خواو کوئی صورت پیش آئے دہ انگر بدوں اور اتمان دیکوں کی کا لغت سے بے پروا ہوکر میری انداد کریں گے۔ اس انتظام کے بعد میر سے دہائے میں ایک ایسانقٹ بھی کے جو جبد دہائے میں ایک مضبوط مور چد فر کرکے کی جاسے تھی ۔ نقشہ یہ تھا کہ سخانہ کے تر یہ بہاڑوں میں ایک مضبوط مور چد فر کرکے اردگر دو بھید اور کردوں جائے تھی ۔ نقشہ یہ تھا کہ سخانہ کے تر یہ بہاڑوں میں ایک مضبوط مور چد فر کرکے اردائر دو بھیت کھیلا وی جائے ۔

<sup>(1)</sup> عنبرادے کو جہا کی کہ جو تم ملی ہو انگریزوں نے میں جار پر منبط کر نی کہ بیاد سیختمی کی ہے جو انگریزوں کا دشن ہے۔والفدا ملم بالصواب ،

#### سری میں برزج

ستماندے ثال میں جونالہ منڈی یا ستمانہ کا نائہ کہلاتا ہے ، اس کے اندرا لیک نہایت محفوظ مقدم ہے ، جسے ''سری'' کہتے ہیں۔ شہرادے نے وہاں ایک متحکم برُج بنالیا ، اس میں اپنے تھوڑے سے بہادر جانباز ملازموں کو تعین کردیا ، کچھ بحیدین بھی ان میں شامل موگئے۔

ستفانہ برباد ہو چکا تھا۔ اس کی اراضی ہیں آیا اور کھیل کے اتمان زنی کھینی ہاڑی کرتے تھے۔ برن کے بجابدوں نے ایک روز اچا تک کان پر بورش کروی اورا بیک ہی بلے میں سات آ دی کیا کے اور ہارہ آ وی کھیل کے لل کر ڈالے۔ اس کے بعد مار دھاڑ کا ایسا سلملہ شروع کیا کہ اتمان زئیوں کیلئے منصرف تھا نہ بلکہ اس سے متعمل کیا اور کھیل کی اراضی میں بھی تھی بازی کی کوئی صورت نہری اور منا ملوگ گھ س بلکڑی اغیرہ بھی لانے اراضی میں بھی تھی بازی کی کوئی صورت نہری اور منا ملوگ گھ س بلکڑی اغیرہ بھی لانے سے مخردم ہوگئے۔ آخر انہوں نے خفیہ خفیہ شنم اور عاملاک سے دست بردار ہوتے ہیں، آپ اپ نے مزارعوں سے کا شت کرا میں اور پیدا وارا بی مرضی کے مطابق حاصل کرتے رہیں۔ آپ اپ نے مزارعوں سے کا شت کرا میں اور پیدا وارا بی مرضی کے مطابق حاصل کرتے رہیں۔ آپ اس طرح سفان کی کا اراضی واگر ار ہوگئی ، البت مرضی کے مطابق حاصل کرتے رہیں۔ اس طرح سفان کی کو خالات کی مزید سازگاری پر وہاں آبادی کا انتظام فورا نہ ہوسکتا تھا ، اور ہے نے آبادی کو خالات کی مزید سازگاری پر موقونی رکھا۔

#### ہزارہ پرتر کتاز

ستھانہ جب آباد تھا تو اس کے علاقے میں سے گذر نے والے سودا کر سادات کو محصول دیا کر سے تمام افراد سے وصول محصول دیا کر تے تھے۔ شغرادہ مبارک شاہ نے اپنی برادری کے تمام افراد سے وصول محصول کاحق سے لیا۔ اس طرح جورقم ملتی تھی وہ برزج ''سری'' کے سپا بیوں اور مجاہدوں کے شار دیا ہے تاب سے شرف کی جاتی تھی ۔ تھوڑی ہی ویر میں پوٹھو باراور شالی اصلاح پنجاب

کے بڑے بڑے ڈاکو اور مجرم اس برج میں بناہ کینے گئے۔ وہ موقع پاکر نکلتے اور وریا عبور کر کے انگریزوں کے کیمیول ، چھا ڈینوں اور مراکز رسد پر چھاپے مارتے۔ سامان کے علاوہ کھوڑے ، خجرلوٹ لے جاتے۔

اتمان ذیوں نے اس ڈرسے اپنے مقولین کی اطلاع بھی انگریزوں کے خود باز پرس شاید شغراد سے حقیہ مصالحت کا راز فاش ہوجائے۔ اب انگریزوں نے خود باز پرس شردع کی تو اتمان زئیوں نے جدونوں کو طزم تھیرایا۔ انگریزوں نے جدونوں کی ٹاکہ بندی کرکے جرمانہ بھی وصول کیا اور یہ عہد بھی لیا کہ وہ 'مری' کے برج کو مسار کردیں ہے۔ کرائے کو مسار کردیں ہے۔ چنا نچہ الا ۱۸ ء بھی جدونوں نے برخ مسار کردیا، تا ہم ستھانہ کی اراضی سے شغرادہ بدستور مستقر ہوتارہا۔ (۱)

# سر گندخان کاقتل

 خواہش تھی کہ انگریزوں سے کہ کرشنرادے پر بورش کرائی جائے۔ اس اختلاف کاطبی متیدید ہوا کہ عامیوں نے شنرادے کو شکر کشی کی دعوت دے دی۔

## شنراده مبارك اورسيدمحمود

بیصورت حال تھی جب سیدممود شاہ ملازمت سے دست کش ہوکر وطن پہنچ اور
انہوں نے آبادی سخانہ کیلئے جو درخواست دی تھی ،اس کا ذکر شیزاد دمبارک شاہ سے کیا۔
شغراد بے نے جواب دیا کہ ہم اپنے آزاد علاقے کے لئے انگریزوں سے الدادیا اجازت
کے دوادار نہیں ہو سکتے اور ہمیں توت باز دہی ہے اپنے معاملات کی ردیرای کے لئے
کوشال ، ہونا چاہئے ، نیز میں نے اپنے بچا کے قصاص میں سرگند خال کو مارا ،اس وجہ سے
اتمان زئیوں میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک گروہ ہاری مک کا طلب گار ہے۔ اگر ہم اس
مدود کر اپنی سیادت بحال کر سکتے جی تو اس کیلئے انگریزوں کے پاس کیوں جا کیں؟ نہ
سفان انگریز کی علاقہ ہے نہ کیا اور کھیل ، غیروں کو اپنے معاملات می تھم بنا کر ہم کب
تک اطمینان کی زندگی بسرکر سکتے جی ؟

سید محدود شاہ کے لئے میصورت عال سراسر تعب انگیز اور غیر سو تع تھی۔ چونکہ موجودہ منازعت کا آغاز ان کے والد ماجد کے قصاص ہے ہوا تھا، لہذا بہندونا پہند کا سوال مجی باتی ندر ہاتھا۔ یہ کیوں کرممکن تھا کہ بھتجا ہجا کا قصاص لے اور بیٹا اسکے خلاف انگر بزول کے ہاس آبادی ستھائے کی درخواسیس کرتا پھرے؟ چنا نچ سید محمود شاہ نے بھی ای تجو بزسے انفاق کرلیا اور انتمان زئیوں پر لشکر کشی کا فیصلہ ہو گیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) سادات كم معلق دياوه را عالات سيدهيدا كبيارشاه كي كماب عدم النوذين م

#### ملكاكى كيفيت

سیسب پھیمیں اس فرض سے اختصار الکھ دینا پڑا کہ آئندہ واقعات سے ساوات ستھاندکا گرانعلق ہے اور بیحالات بیش نظر نہوں تو اندازہ نہیں ہوسکتا کہ انگریز کس وج ے مجاہدین و ساوات کے مرکز ملکا کی تبائ کیلئے تیار ہوئے اور جنگ امہیلہ کیوں بیش آئی ؟ ورنہ ہورا میل موضوع سروات ستھانہ کی تاریخ نہیں بلکہ جماعت مجاہدین کی سرگز شت ہے۔ معرافی آبوی کا تھوڑا سا حال اس باب کے آغاز میں عرض کیا جا چکا تھا، مولوی عبرافی آروی قرماتے ہیں کہ باشاہوں کے بال دن میں پانچ مرتبہ نوبت بجائی جاتی عبدافی آروی قرماتے ہیں کہ باشاہوں کے بال دن میں پانچ مرتبہ نوبت بجائی جاتی ہے ، ملکا ہیں تو وہاں ہرگھر میں خدا کا ذکر ہوتا تھا اور ای ذکر سے پوری آبادی تھوڑھی:

| وو ن حف این من یاد کیر    | چو اسلام را بر نگارد دبیر   |
|---------------------------|-----------------------------|
| بنا آمش بنج، اے نیک ظرف   | مركب شد اسلام بالشيخ حرف    |
| ره و رخم را پاپ مسدود بود | خود آنجا الل الله موجود اود |

یعنی اسلام پانچ حرفول ہے مرکب ہے، اس دین حق کے ارکان بھی پانچ ہیں۔ بس یکی ارکان عدار من متھے۔ ان کی خوب پابندی ہوتی تھی۔ غلط اور غیر مشروع رسموں کا درواز وہند تھا۔ پھروہاں ہر شم کا سامان جنگ مہیا کیا جارہا تھا، مثلاً بارود، گولے، گولیاں، تو بیں، بندوقیں، بھالے، کمان، تیر، قرابینیں، تمواری، گنڈاہے، ڈھالیں۔ اسلی خانہ جداتھا، بزازی کا انبار جداتھا، خلے کا گودام الگ تھے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) الما تقديما "قراع عزز" المن ١٣٥٠-١٥٥

#### دوسراباب:

# آ بإدىٔ ستفانه

#### جنگ امبیلہ کے اسباب

اب ہم جنگ امیلہ کے بالکل قریب آپنچ جیں۔ضروری ہے کہ اب ان اسہاب د احوال پر بھی ایک سرسری نظر ڈ ال لی جائے جنہیں انگریز دل نے اس جنگ کے موجبات قرار دیا، حالا تکہ حق واقصاف کی بنایر انہیں موجبات قرار دینے کی کوئی وجہ دیتی۔

ہم بڑا ہے ہیں کہ اگریزوں نے ''مری'' کابرج جدونوں کے ذریعے سے مسارکرا و یا تھا، تاہم شخرادہ مبارک شاہ کوستھانہ کی اداختی پرعملاً قبضہ کی چکا تھا اور براج جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ ابشنبراو سے کی قبدد و اتوں پرمبذول تھی : اول سے کہ سیدعمر شاہ کی طرح انمان زیموں سے ، لیہ نے ۔ دوم سیاکہ تھانہ میں قلعہ بنائے اور آبادی کا انتظام کرے۔ اس نے انمان زیموں کی اھ عت کو تھانہ کی آ بادی پرمقدم رکھا اور قد برکا تقاضہ بہی تھا کہ پہلے ان لوگوں کو معین و رفیق بنان ، جن کی مخالفت کے باعث سخھانہ پریورش کا راستہ مساف ہوا تھا ، نیز جنہیں اگریزوں نے ستھانہ کو ہے آ بادر کھنے کا فرمدار تھم رابا تھا۔

#### اتمان زئيول سے خط و كتابت

اد پرعرض کیا جاچکا ہے کہ اتفاق ہے اتمان زئیوں میں دوفر بق ہوگئے بتھے، جن میں ہے ایک شغراد سے کا سرگرم مؤید تھا۔ بیصورت حال شغراد ہے کہ تدبیروں کے لئے بوی ساز گارتھی۔ اس نے اپنے مشیروں کوجمع کیا، تمام حالات ان کے رو ہرو بیش کرتے ہوئے ہو چھا کہ کیا کرنا چاہئے ۔ غور وفکر کے بعد بدرائے قرار پائی کہ اتمان زئیوں کے نام ایک مصالحات ذطالکھا جائے ۔ اگر اس کی بنا پر معاملات کی رو براہی کا موقع بیدا ہوجائے تو اچھا ہے، ورنے لئکر تھی کی تذہیر کی جائے ۔ چنا نچشنراد سے نے اتمان زئیوں کے تمام اکا ہر کو خاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ لوگوں نے نخالفت کا فتد کیوں اٹھایا؟ کیا آپ کو کا طب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ لوگوں نے نخالفت کا فتد کیوں اٹھایا؟ کیا آپ کو یا دُنیس کہ میرے والد نے بادشاہی کوات کے زمانے میں آپ کیلئے جا گیریں اور وظفے مقرر کئے تھے؟ لیمر میر سے بچھا سید عمر شاہ آبارت ستھانہ کے زمانے میں آپ سے حسن سلوک کرتے رہے ۔ بی نے بچھی تنہا را کوئی نقصان میں کیا۔ بہتر ہے کہ میری نھیجت سنو سلوک کرتے رہے ۔ بی نے بچھی تنہا را کوئی نقصان میں کیا۔ بہتر ہے کہ میری نھیجت سنو اور پہنے کی طرح رفافت اختیار کر کو۔ اگر اس پر راضی ہوجا کا تو بہت انجھا ہے ، ورنے میر سے لئے جنگ کے طرح رفافت اختیار کر کو۔ اگر اس پر راضی ہوجا کا تو بہت انجھا ہے ، ورنے میر سے لئے جنگ کے سواجا رہ نے دے گا۔

اتمان زئیوں نے اس کے جواب میں شنم اوے کی بڑی تعریف کی۔ لکھا کہ آپ مومنوں کے سرتاج میں۔مسلمانوں کیلئے آپی ذات تکیدگاہ ہے۔ آپ کاممل نیک ہے، وین کے خدمت گزار ہیں۔ بقینا آپ ہی سرواری کے ستی ہیں۔ ہماری مخلطیاں معانب کیجئے اور ہمیں اپنے خدمت گزارتصور فروینے ، برابر عشرادا کرتے رہیں گے۔ (1)

ئيا، تھنل پرپیش قدمی

كامشبورمغام يب

عبدالجبارشاه نے بالضریح رقم فرمایا ہے کہ جولائی کامہینداور برسات کا موسم تھا، دونوں بیانوں میں کوئی ایسا تفادت نہیں کہ اسے بحث طلب سمجھا جائے۔ شنم ادے نے لشکر تیار کیا اور روائل سے پیشتر بجز و نیاز سے بارگاہ باری تعالیٰ میں دعاء کی:

البي اِتور علير ب، من مصيبت زده بول تو محصر ساراد ، بين خوني كي

طرح عاجز وناتواں ہوں، تو جھے زور و توت عطا کر ۔ تو ہی قریادیں سنے والا
ہے، تیرے سواکس کی یاوری پر تھروسہ نہیں ۔ الی ! جولوگ جھے سے سرتانی کے
ہیٹے ہیں تو ان کے دل ہیں ندامت کا احساس پیدا کردے تا کہ وہ پھر میرے
دینی بن جا کیں اور رات دن میرے کارو بار کی بجا آ ور کی ہی معروف رہیں ۔
لشکر ستھانہ کے در سے ہیں پہنچا تو بارش کے باعث اتنا پانی آ یا ہواتھا کہ گذر نے کی
کوئی صورت نہتی ، ناچار و ہاں بینے کر پانی کم ہونے کا انتھار کیا گیا۔ اس اثناء ہیں اتمان
زیموں کولئکر کے آ تیکی خبر مل تی ۔ جولوگ شنراو سے سے حامیوں میں سے ہتے ، وہ خیر مقدم
کی تیاریاں کرنے گئے ۔ جنہیں مخالفت پر اصرار تھا، وہ اہل و عیال اور سامان سے کر سے سے مقداور دریا عبور کرئے تربیلہ بہنچ گئے ، جو تھیئل کے سامنے اگر بر کی علاقے

سیدعبدالجبارشاہ کیلیتے ہیں کہ شہرادے نے تعتبل کے ثال میں دریا کے مصل عازی شاہ کی پہاڑی پرایک قلعہ تیار کرلیا، اتمان زئی قوم نے اطاعت قبول کرلی، لیکن مخالف بارٹی کے لوگوں کے علاوہ بعض اتمان زئی ملک بھی کمیا تھتی کے سے تک کر زبیلہ چلے گئے۔ بیٹیس کہا جاسکتا ہے کہ وہ واقعی شہرادے کے مخالف تھے یا اس وجہ سے سراسمہ تھے کہ انگریز وں نے بازیرس کی تو کیا جواب دیں گے۔

انگریزوں کے پاس شکایتیں

بیان کیاجاتا ہے کہ ای زمانے میں ایک انگریز اضر ذورے برتر بیند آیا ہوا تھا اس

نے کیا کھٹل کے پناہ گزینوں کی شکا بیٹی نیس اور حالت دیکھی تو بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے حکومت کے پاس جور پورٹ بیٹی او فاصی مبالغة آبیز تنی ۔ پھر آئیس بناہ گزینوں نے اپنی فریاد کو زیادہ موثر بنانے کیلئے اسب بھی قاصد بیج ویا ورلکھا کہ آبیا کھٹل سے فارغ ہونے کے بعد شغرادے کا پہلاحملہ اسب (۱) پر ہوگا۔ نواب جہانداد خال کا انقال ہو چکا تھا، ان کے فرزند نواب محمد اکرم خال کی عمر صرف تیرہ چودہ سال کی تھی۔ جن نوگوں کے ہاتھ میں نظم ریاست کی ہاگ ڈورتی، دونہ کورہ بالا پیغام سے اس درجہ براس نوگوں کے ہاتھ میں نظم ریاست کی ہاگ ڈورتی، دونہ کورہ بالا پیغام سے اس درجہ براس زوہ ہوئے کہ اپناسب بھی اٹھا کر نظے اور دریا عبور کر کے در بند بیج گئے۔ انہوں نے بھی اگریزوں کو لکھا کہ جاری حفاظت کا بندو بست ہونا جا ہے۔ اس طرح اثمریزوں کو مداخلت کے لئے بظا ہر معقول بہاندل گیا۔

### انكريزى موقف كى حيثيت

اس حقیقت کونظرانداز نہ کرناچا ہے کہ بید معاملہ ایسے مان تے کا تھا جومقررہ انگریزی حدود سے باہر تھا۔ وہاں مختلف تعبیلے اور گردہ آپس میں جھڑ تے بھی رہتے تھے اور سلح بھی کر لیتے تھے۔ شہزادہ مبارک شاہ نے اگر کیا کھنٹل پر بورش کی تھی تو انگریز اصولاً یا خلاقاً اس میں دخل ندد سے سکتے تھے۔ نیز اسب والوں کے ہراس کیلئے تو کوئی بعیداز قیاس وجہ بھی موجود نے بھی ہوجود نے بھی ہون ان سے لڑائی نہ کی تھی ، خواہ تھا داکیے فرضی ہوا کھڑا کر کے فریاد وفعال کا سلسلے شروع کردیا گیا۔

پھرمعانے کا ایک اور پہلوبھی تھا۔ فرض کر لیجئے کہ شنراوے کا بیا قدام درست نہ تھا لیکن اس سے حکومت انگلشیہ کیلئے کونسا خطرہ پیدا ہوا تھا؟ انگریز صبر وخمل ہے کام لیتے تو

<sup>(</sup>۱) بہاں اسب سے مراد اسب قد برنہیں ، جو مقانہ سے تمن جا میل شال میں ہے ۔ مغیائی شہ یہ مے ، باد ہو کیا تو اس کی جگہ ایک مجھون ساموشع بن کیا اور اسب کا مرکز حکومت یلوج گزود میں نقل ہو کیا ، جواسب قد یم سے ٹھن کل ٹال میں ہے رای کوعام نوگ اسب کینے گئے۔

تط و کمابت اور نامہ و پیام کے ذریعے سے پناہ گزیوں کیلئے واپسی اور اہل امب کے لئے اطمینان و دلجہ عی کا بند و بست کراسکتے تھے، لیکن انہوں نے معاملات کو گفت وشنید سے سلجھانے کے بجائے بختگ کا فیصلہ کرلیا۔ اس سے فلا ہر ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے جنگ ہی کا ارادہ کئے بیتھے تھے، البتہ انہیں انظار تھا کہ کوئی اچھا بہانہ ہاتھ آ جائے ، نیز کون کہرسکتا ہے کہ بناہ گزیں انہیں کی شد پرتر بیلدنہ آئے ہوں اور اہل امب انہیں کی شد پرتر بیلدنہ آئے ہوں اور اہل امب انہیں کی انگیزت پرمہاجر بن کردر بندنہ بہتے ہوں؟

### -تعانه میں <u>قلعے کی</u>قمیر

شنرادے نے آیا کھیل شن دفائی انظابات سے فراغت پائی تو ستھانے گا ہادی پر توجہ کی، جونکہ تمام معاملات مصالحت سے دوبراہ ہو بچکے تھے، لہٰذا اس نے عفو عام کا اعلان کراد یا اور کس کے مال کو خفیف سابھی نقصان نہ ہنچا یا۔ اتمان زئی اس حس سلوک سے بے صدخوش ہوئے۔ بیدد کچے کرشنرادے نے ان سے کہا کہ اب ستھانہ کی آبادی کا انتظام بھی ہونا جائے۔ اتمان زئیوں کی تین شاخیں ہیں: الازئی، کنازئی اور اکازئی۔ تقلع کے چار پہلوہ ہوتے ہیں، مناسب ہے کے قلعہ تھانہ کے تین پہلوؤں کی تعمیر کا ذمہ بیتی شاخیں اٹھا کمیں اور جو تھے پہلوگ تعمیر کا انتظام اٹل برگ کریں، جو تھانہ کے قریب تین شاخیں اٹھا کئی اور ایک تعمیر کوااور ستھانہ کے قریب بیاڑوں میں ایک مقام ہے۔ جنائچہا کی تجویز کے مطابق قلعہ تغییر ہوا اور ستھانہ کی آبادی کا بیاڑوں میں ایک مقام ہے۔ جنائچہا تی تجویز کے مطابق قلعہ تغییر ہوا اور ستھانہ کی آبادی کا بیک دوست ہونے لگا۔

# انگريزول كى غلط بيانيال

انگریزوں نے اس واقعے کے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ،ان سب بیں صورت عال کو سراسرغلاطریقوں پر چیش کیا گیا ہے ،مثلاً: ا۔ جاہدین ملکا چلے محتے تھے۔ ۱۸۲۷ء میں انہوں نے ستھانہ پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔ جدونوں اور اتمان زئیوں نے رو کئے کی کوئی کوشش نہ کی ، لہٰذا آگی نا کہ بندی کی گئی ، لیکن اس ہے متوقع تتیجہ نہ نظا۔ مجاہدین نے تصلم کھانا معا ندانہ حرکتوں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ شروری ہو گیا کہ سرحد کواس مصیبت ہے نجات والانے کیلئے مؤثر کوشش کی جائے۔ (۱)
۲- ۱۸۲۳ء کے موسم بہار میں قبل کی دووار دواتوں کی اطلاع کی ، پھر خبر پہنچی کہ مجاہدین نے بکا کیک ستھانہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ قبائل نے نہ کھی انہیں رو کئے کی کوشش نہ کی بلکہ بعض نے اس قبضے کے لئے دعوت دی۔ (۲)

۳- ۱۸۵۸ء میں ستھاند کی جاتی کے بعد باہدین ملکا چلے گئے۔ تین سال اطمینان سے گزار دینے کے بعد آس پاس کے علاقے کا اس خلل پذیر ہوا، برطانو کی مقبوضات کے حواثی پر جو قبیلے آباد تھے، ان میں ہے بھی بعض ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ (۳) ۳- مہم امدیلہ کا مقصد برتھا کہ ان مجاہدین اور آزاد قبیلوں کو مزادی جائے جو مدت سے ہارے سرحدی اصلاع ش جھائے مارد ہے تھے۔ (۴)

۵- ۱۸۶۲ء میں مجاہدین کی تقداد اتی بڑھ گئی تھی کہ حکومت پہتی ہے کیلئے سرحد کی بھی کہ حکومت پہتی ہے کیلئے سرحد کی بھی کے مشورے کے سواحیارہ ندر ہا۔ جولا لی ۱۸۶۳ء میں مجاہدین نے ویدہ ولیری سے ستھانہ پروہ ہارہ فیضہ کرلیا اور ہمارے ماتحت والی اسب کو دہشت انگیز پیغامات بھیجے۔ (۵) جو پہلے آپ او پر پڑھ بھی ہیں، کیا اس میں ہندوستانی مجاہدین کا کوئی فرکر ہے؟ بین میں ہندوستانی مجاہدین کا کوئی فرکر ہے؟ بین مجاہدین شنم اوے کے دفیق ومعاون تھے، لیکن اتمان نر نیوں پرلشکر شکی کا فرمدوار

<sup>(</sup>۱) بزارهٔ گزشیر مین ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) واکلی که کتاب جس:۸۱

<sup>(</sup>۳) نيولي کي کتاب پس ۵۰

 <sup>(</sup>٣) جان ايُدائي كُن كمّاب مقدن ( تمبير )

<sup>(</sup>۵) بئر کی کتاب جارے بندوستانی مسلمان جس. ۱۹-۱۹

صرف شنم اوہ تھا اور پیلٹنگرکٹی اتمان زئیوں کی اکثر بہت کے حسب خواہمٹی ہوئی تھی ہاور خاص اس سلسلے میں کسی کوکوئی جائی یا مال نقصان نہ بہنچا تھا۔ ستھ نہ میں قلعہ تقمیر کرائے کا فرمہ دار شنم ادہ تھا۔ لیکن انگریزوں نے خواہ کو اوسار ہے معاصلے کیلئے بہدین کو مجرم گروان نیا ، اور پہتم ست بھی لگا دی کہ وہ والی اسب کودھم کا رہے تھے۔ بے شک وہ انگریزوں کے وشمن تھے، لیکن اس کا بیر مطلب نہیں کہ بے تکاف تاریخی واقعات کا حلیہ بگاڑتا جا ترجم جہالیا جائے اور کی ہے مرویا اقترام کو درست نابت کرنے کیلئے غلط بیانوں سے کام لیا جائے۔

#### ایک اور بیان

جنگ امیلہ کے وجوہ واسباب کی نسبت ایک اور بیان خاص تو جہ کا میں تی ہے، جو سینھی صاحب کے قلم سے پنجاب یو نیورٹی ہشار یکل جرتل میں شائع ہوا تھا، اوراس کی تر تیب میں حکومت پنجاب کے پرائے رایکارڈ زے استفادہ کیا گی تھا۔ اس میں بعض بی با تیں آگئے تھیں مشلاً:

ا - شنہ اوہ مبارک شاہ اور مجاہدین نے والی امب کو بھی ایک دعوت نامہ بھیجا تھا، جس کامضمون میتھا کہ ہر سپچے مسلمان کوغیر مسلموں کا ساتھ چھوڑ کر دین کے لئے قربانیوں برآ مادہ ہونا چاہیے۔

۲- مجاہدین نے ٹو پی کے انگریزی کیمپ پر ۳رستمبر ۱۸۶۳ء کو جھا پا مارنے کی کوشش کی تھی۔ ملک میسٹی جدوان ان کے ساتھ تھا۔ لیکن انگریزوں کو بہتے ہے اطلاع ہوگئی تھی ، لبذا دو جا ٹو ل کے سواکوئی نقصان نہ ہوا۔

سو- ہوتکہ ابتداء میں سا دائت تھا نداور مجاہرین کا بیٹیال تھا کہ انگریز ستھانہ پرحملہ کرنا جا ہے ہیں واس کے انہوں نے ستھانہ کے سامتے دریا کے داکمیں کنارے پروفا کی مور ہے یہ سے تھے۔ جب معلوم ہوگیا کہ انگریز ملکا پر پیش قندی کے خواہاں ہیں تو اگر چہ سادات اورمجام بن کی بوی جنگی توت سخاند سے آنکا کی طرف چنی آئی، تاہم بہلے مور بے

ہر ستور قائم رہا ورد قنا فو قنا نوا اُسرال کی اگریز کی چوکی پر گوابیاں آئی رہیں۔ (۱)

م حصد کے محصن اگریز افسروں کی تجاویز مختلف تھیں۔ رینل ٹیز کمشنز کی دائے یہ

م کی کہ ایک فوج جدد نوں کے علاقے سے گذر کر آمکا کہتے، یا دہ داستہ افتیار کیا جائے جو

م کی کہ ایک منگل تھا نہ چنچنے کیلئے افتیار کیا گیا تھا۔ دوسری فوج دریا کے دائیس کنارے

م بوصے اور ستھا نہ کے آئی بیائی دونوں فوجیس ٹی جائیں۔ جنجاب کے گورز کی تجویز سے

م بوصے اور ستھا نہ کے آئی بیائی دونوں موجیس ٹی جائیں۔ جنجاب کے گورز کی تجویز سے

م کی کہ فوج کے دوجھے مہا بن بہاڑ کی دونوں سمتوں ہے اس طرح برھیس کہ بہاڑ کو

م کی کرفوج کے دوجھے مہا بن بہاڑ کی دونوں سمتوں ہے اس طرح برھیس کہ بہاڑ کو

م کی کرفوج کا بواجھے منگل تھا نہ اور ملکا کی طرف ایسے انداز میں چیش قدی کرے کہ

مجامدین برند و ندی کی طرف نہ بہت سکیس۔ جزل وائلڈ کی خواہش بیتی کہ جو بھی طریقہ

افتیار کیا جا ہے اس جی بجامدین کی تابئی کا مقصد خاص طور پرچیش نظر کھا جائے۔ (۲)

را) نواگران ستھاند کے بین مباہنے دریائے سندھ کے ہا کین کنارے پرواقع ہے۔ ای گاؤں کے گھاٹ سے کشی میں دریا کومپورٹر کے ستھانہ ماتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) پنجاب مع نصور تی بیشار پیکل جرآن بابهت و تعبیر ۱۹۳۳ و. نیز معا حظه بوجرآن پاکستان بیشار پیکل سوسا کی بابهت ایریل ۱۹۵۲ -

تيسراباب:

# جماعت مجامدين اوراخوندصا حب سوات

### ڈاکٹر بیلیو کی رپورٹ

اب آگے ہوئے سے پیشتر یدد کھے لین جائے کہ جنگ امیلہ شروع ہونے کے وقت عالم بین کی کیفیت کیا تھی۔ حسن اتفاق سے جمیں ایک ایسا بیان کی گیا ہے جواگر چہ اجنبی بلکہ مخالف ہے، تاہم اسے چیش نظر رکھتے ہوئے سیج جنبیج پر چینچنے میں ہمیں فاصی مدول عتی ہے۔ یدڈ اکثر بیلو کا بیان ہے، جس نے خالبًا ۱۲۲ – ۱۸ ۱۱ء میں یوسف زئی علاقے کے متعلق ایک مفصل رپورٹ چیش کی تھی۔ بیاگر چہ جنگ امیلہ کے بعد ۱۸ ۲۳ء میں چیسی، لیکن مرتب اس سے پیشتر ہو چیکی کی اسلے کہ جنگ کے متعلق اس میں اشارہ تک موجو زئیس۔

#### عمومى كيفيت

یلیو لکھتا ہے کے مجاہدین کی تعدادیارہ سراور چودہ سو کے درمیان ہوگ ۔ بیلوگ تقریباً
سب کے سب ہندوستانی جیں ،ان میں سے زیادہ تر بنگال خصوصاً ڈھا کہ ،اودھ وسطی اور
شمائی ومغربی صوبوں ، نیز زیرین پنجاب کے جیں۔ ان کا نصب انعین ہے ہے کہ اسلام کو
ہندوستان میں از سرنو پوری شان وعظمت سے قائم کردیں ۔ وہ اپنے موجودہ صافتہ توطن
میں میں شریعت کے مطابق زندگی ہسر کرتے ہیں ۔ انہوں نے نو بی سطیم اختیار کررکھی
ہے ،ان کے ہاں بتھیار بھی خاصے ہیں ۔ وہ جھوٹی تو جی جی ہیں ۔ (1)

<sup>(</sup>۱) بورط زئول كمنتفش عام ديورت (انكريزي) من :99

سیدا حرشہید نے مجاہدین کو مختف بنا عنوں بیں ہائٹ دیا تھا، جن کیلئے الگ الگ سیدا حرشہید نے مجاہدین کو مختف بنا عنوں بیں بہتیں کے نکڑیوں بیس تقسم تھی، سالار مقرر فرما دیئے تھے۔ پھر ہر جماعت بیس بیس بہتیں کی نکڑیوں بیس تقسم تھی، جنہیں مجاہدین کی اصطلاح بیں بیٹے کتے تھے۔ سیدصاحب کے زمانے بیس جماعتوں کی تعداد آئے سے متجادز نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بیلو کا بیان ہے کہ مولا نا عبداللہ کے عبد میں مجاہدین کی دیں جماعتیں تھیں، جن میں نو ہندوستانیوں کی تھیں اور ایک مقامی اصحاب کی۔ ان کی تفصیل ذیل بیں درن ہے :

### دس جماعتیں

ا۔ جھیت میال عثان، جس میں کیک سوٹیں مجام تصدان کے باس میں ٹو بی دار بندوقیں تعین اوروس جھماتی۔

 جمعیت مولوی شریعت الله، جو ڈیڑھ مومجاہدین پر مشمل تھی۔ ان کے پاس تیس نو پی دار بندوقیں تھیں ، دس چھماتی اور تو ڈیدوار۔ بالحاظ تعدادید مب سے بری جمعیت تھی۔

۳۰ جمعیت قائم خال اس میں ایک سوتمیں مجاج تھے۔ ان کے پاس چھ نو ٹی دار بندوقیں تھیں اور بیں تو ڈے دار۔ مجاج ین کی سے سب سے پرالی جماعت تھی ، اور اے " ہندی جمعیت" کہا جاتا تھا۔ اس کئے کے سے صرف ہندوستانیوں بر مشمل تھی۔

۵۰ جمعیت نجف خال دالک سوتمیں مجاہد پندرہ تو کی دار بند وقیل اور میں تو ژانے دارے اس میں تصف بڑکی تھے اور نصف ہند وستانی ۔ ۲ - جمعیت نیم الدین ،ایک سو پجیس مجابر ، پیوٹو بی دار بندوقیں اور میس تو ژیے دار۔اس میں زیادہ بنکا کی تھے۔

ے۔ جعیت نئی طفیل اللہ ، ایک سو کا بد ، وزن ٹو پی دار بندوقیں اور میں تو ٹرے دار \_ پنی جمعیت کہلاتی تھی \_

۸- جمعیت نمشی بصیرالدین ، ایک سومجاید ، چینو پی دار بندوقیل اور میس
 تو ژ ب دار ...

9- جمعیت مولوی ابراتیم ،آیک سوتنس مجابد، حیار ٹوپی دار بند وقیس اور میس تو ژے دار

ا- جعیت بہرام الدین ہونیری اس میں صرف چالیس مجاہد تھاور
 ان کے پائی بندوق کو گی نہتی ۔اے دیسی جمعیت کہتے ہیں بہس میں ہزارہ،
 بونیراوردرمیانی کوہت نی علاقے کے ہاشند ے شامل تھے۔(1)

تتبمره

ڈاکٹر بیلی کا بیر بیان بقینا کس معتبر جاسوں کی فراہم کردہ اطلاعات پر بہنی ہوگا۔
سزالاروں میں سے بعض آ دئی ایسے ہیں جن کا ذکر مقدمہ انبالہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ
آیا۔مثلاً جمعدارشر بعت اللہ جورام پور بلی کے رہنے والے تھے۔ جمعدارتھیم اللہ بن مجن کا وطن جیسور (بنگال) تھا۔ جمعدار نجف خال، جو جندوستانی تھے اور مجاہد بن کو قواعد کرایا
کرتے تھے۔ جمعدار میاں عثمان ما کن بنگائی، جمعدار مولوی ابراہیم (۲) مشی طفیل اللہ یا طفیل علی (۳) مولوی بسیراللہ بن مولوی فیاض علی عظیم آ یادی کا دوسرا تام تھا۔ بعض ایسے طفیل علی (۳) مولوی بسیراللہ بن مولوی فیاض علی عظیم آ یادی کا دوسرا تام تھا۔ بعض ایسے تام ترک کردیئے ہیں ،جو جنگ امہیلہ کے سنسلے میں بہ طور خاص قابل ذکر تھے، مثلاً

<sup>(</sup>۱) بیسطند کون کے متعلق باسر پورٹ (انکریزی) مل ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) رونداد مقدمة البانه (انخريزي) من:۱۸

<sup>(</sup>۳) رونداه مقدمهٔ اجاله(انگریزی)م ۳ سا

جمعدار ناصر محداد معدار کلیم الدین مجیسا که آھے چل کر بیان ہوگا،لہذا ان معلومات کو مکمل نیس مجھا جاسکتا۔

ای حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ مجاہدین کے پاس ہتھیار زیادہ نہ تھے بلکہ سید صاحب کے زمانے میں بھی مختلف کوگ نلواروں، گنڈ اسوں اور کلباڑیوں سے کام لینے پر مجبور ہوتے تھے۔ تاہم بیلیو کے بیان میں ٹو پی دار، تو ڑے دار اور چھاتی بند دقوں کی جو کھیت بتائی گئی ہے، وہ یقیناً نظر ٹائی کی مختان ہے۔ ایک اور نکتہ قاتل تو جہاوروہ یہ کہ بند دقوں کی تعداد زیادہ فرض کر لینے کے باوجود یہ کتنا حبرت انگیز واقعہ ہے کہ است تعدم مولی سامان جنگ کے ساتھ طویل مدت تک برطائے جیسی تعوڑے آ دمیوں نے استے معمولی سامان جنگ کے ساتھ طویل مدت تک برطائے جیسی کشیرالوسائل حکومت کوخوفنا ک پر بیٹانیوں میں جنتار کھا۔ اس سے مجاہدین کی ایمانی قوت کی اندازہ بخوبی ہوسکتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیم کا مملی مونہ تھا، جوان بررگوں نے مسلما نان ہند کے ساتھ فی بوسلمانی کے باہ جود تو ت کے سامنے چش کیا۔ سوچنے کہ اگر بارہ چودہ سوسلمان ہے ہروسامانی کے باہ جود تو ت کے سامنے چش کیا۔ سوچنے کہ اگر بارہ چودہ سوسلمان ہے ہروسامانی کے باہ جود تو ت ایمان ہے کا مہاری کریا پر بھینیں کر سکتے تھے تو کروڑوں مسلمان اسلام کی باکھیم کے ملی بیکر بن کر کیا پر بھینیں کر سکتے تھے تو کروڑوں مسلمان اسلام کی باکھیم کے ملی بیکر بن کر کیا پر بھینیں کر سکتے تھے تو کروڑوں مسلمان اسلام کی باکھیم کے ملی بیکر بن کر کیا پر بھینیں کر سکتے تھے تو کروڑوں مسلمان اسلام کی باکھیم کے ملی بیکر بن کر کیا پر بھینیں کر سکتے تھے تھے تو کروڑوں مسلمان اسلام کی باکھیم کے ملی بیکر بن کر کیا کہ بیکونیں کر سکتے تھے تھے تو کروڑوں مسلمان اسلام کی بار تھیکیم کے ملی بیکر بن کر کیا کہ بیکونیں کر سکتے تھے؟

بيلو كي غلط بيانيان

بیلیج نے اپنی کتاب میں بعض ایسی یا تیں بھی درج کردی ہیں جو ہدا ہوتا تعلط ہیں ، مثلاً وہ لکھتا ہے کہ:

ا۔ عبام بن اپنی ایلی جنگی تنظیم کی بنا پر قبائل میں اپنی حیثیت بھال رکھ سکے اور وہ رویے دے کرسی ایک فریق کوساتھ ملا کیتے تھے۔

ان عی اکثر ان پڑھہ مناۓ اور مزدور نقے، جنہیں اہ م مبدی کی خفر ان کی برکات کا فریب وے کر گھروں ہے ہزاروں میل دور پنچاد یا گیا تھا۔ بعض مکاروعیار یا مجرم تھے، جو بھاگ کر یہاں پینے محتے تھے، البت بعض

خالص قدیمی جذبے کی بنا پران میں شال ہوئے تھے۔(۱)

بلاشبر مجاہرین کی جنگی تنظیم کومٹالی حیثیت حاصل تھی، لیکن نہ قبائل پراٹر ورسوخ جنگی سنظیم کا متیجہ تھا اور نہ مجاہدین کی سرگزشت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قبائل پر المبیں لا متناہی اثر ورسوخ حاصل تغاراس کے برتیس وہ ہر تازک موقع پر قبائل کے ظلم وجور کا ہوف ہنچ رہے، جیسا کہ آگے چل کرواضح ہوگا۔ ان کے پاس است پہنے ہمی نہ تھے کہ کم برخوان قبیلے کی حرم زر کے لئے سامان تسکین ہم میٹھا سکتے۔ باتی رہا دو سراا عزاض تو یعنینا کسی جمان قبیلے کی حرم زر کے لئے سامان تسکین ہم میٹھا سکتے۔ باتی رہا دو سراا عزاض تو یعنینا کسی جماعت کے تمام لوگوں کی ذہنی سطح بکسان تبیس ہوتی۔ بعض اصحاب کے قدم سیل اجنا جس ڈکھا ہمی کئے، لیکن عام مجاہدین اسے نصب العین اور اس کے حصول کیلئے سیل اجنا جس ڈکھا ہمی کے ایکن عام عباہدین اینے نصب العین اور اس کے حصول کیلئے ایٹاروقریائی جس برابر قائم واستوار دہے۔

#### اخوندصاحب سوات

(۱) میسندن تیول کے متعلق عام رمیورٹ (آگریزی)ص:۱۰۱

جنگ اسیلہ میں اخوند صاحب سوات کو ہمی ہوی متاز حیثیت حاصل تھی ، ابندا ان
کے حالات بھی بہاں بیان کر دینا ضروری ہے۔ اخوند صاحب کا اسم کرای عبدالغفور تھا،
سیسوات بالا کے ایک مقام جبڑ کی ہیں ہ نہاء کے آس پاس پیدا ہوئے۔ ان کے نسب کی
بحث چیٹر تا غیر ضروری ہے۔ بہر حال وہ ایک غیر معروف گھرانے کے چیٹم و چراخ تھے۔
ابتدائی سے طبیعت ذکر و گھر اور زیر وا تقاء کی طرف ماکل تھی۔ افغارہ سال کی جمر ہیں گھر
سے فیلے، پچورت برم کولد (سوات) اور کو جرکز می (بیسف زئی) ہیں رہے۔ وو ڈھیر
میں صاحبز اوہ محد شعیب سے بیعت کی، منڈ کے پاس بھی میں دریائے سندھ کے
میں صاحبز اوہ محد شعیب سے بیعت کی، منڈ کے پاس بھی میں دریائے سندھ کے
کنار سے بارہ سال ریاضتوں میں گزارے۔ سیداح دشہید سے بھی ملاقات کی اوران کے
مری مضوروں میں شریک رہنے تھے۔ خادے خال رئیس بھڑ کو اخوند صاحب سے بوی

www.BestUrduBooks.wordpress.com

عقیدت تھی۔ سید صاحب کے عزم پورٹی اٹک کا راز اخوند صاحب کو معلوم تھا اور انہوں نے فان ہنڈ کو سید صاحب کا تخلص بچھتے ہوئے بیراز بتا دیا۔ فان ہنڈ نے سکسوں کولل از وقت خبر دار کر دیا۔ اٹک کے جو مسلمان شہر اور قلعے کو مجاہدین کے حوالے کر دینے کی تیار یوں بیں شریک تنے ، انہیں خوفناک سز ائیں جھیلٹی پڑیں اور پنجاب پر کامیاب اقدام کی اسکیم ابتدائی سراحل بی بین ناکام ہوگئی۔ اخوند صاحب کوا پی اس نادانستہ ترکت پر اتن خدامت محسوں ہوئی کہ بیکی سے نکل کر مدت تک روبوش رہے۔ خالبًا سید صاحب کی شہادت کے بعد زیارت خلاماں میں ظاہر ہوئے۔ پھر بچھ دیرسلیم فال میں دے۔

#### امير دوست محمدخال كي ابداد

الا ۱۹۳۵ میں امیر دوست محمد خال نے پشاور کی بازیافت کے لئے سکھوں ہے جنگ کا قصد کیا تو دوسرے دینی بزرگوں کے علاوہ اخوند صاحب ہے بھی امداد کی ورخواست کی ۔ چنا نچے صاحب موصوف نیاز مندوں کی خاصی بڑی جماعت کے ساتھ امیر کے پاس پنچے اورامکانی مدد میں تامل نہ کیا۔ افسول کہ امیر نے اس جنگ میں شکست کھائی۔ شکست کھائی۔ شکست کے بعد اخوند صاحب سوات چلے گئے ، مجرسید و (نز دمنگورہ) میں اقامت اختیاد کرئی ، جہاں ان کے گزارے کے لئے مقیدت مندول نے زمینی نذر کردیں۔ وہیں کی خیل جہاں ان کے گزارے کے لئے مقیدت مندول نے زمینی نذر کردیں۔ وہیں کی خیل کے قیلہ کا کوزئی میں نکاح کیا ، جس سے دو بیچے پیدا ہوئے ۔ ۱۸۷ء میں وفات پائی۔ کے قیلہ کا کوزئی میں نکاح کیا ، جس سے دو بیچے پیدا ہوئے ۔ ۱۸۷ء میں وفات پائی۔ ان کی وجہ سے سیدوخاص شہرت کا مالک بن گیا اور آن کل سوات کا مرکز حکومت ہے۔ اخوند صاحب کے بوتے میاں گل عبدالودود نے سوات کی بادشاہی کا منصب حاصل کیا افراب میاں گل کا صاحبزادہ جہاں زیب سوات کا حکمراں ہے۔

چوتھاباب:

# جنگ امبیلہ کے مقد ّمات

### بورش كافيصله

مبرطال انگریزوں نے بورش کا فیصلہ کرلیا اور اس کیلئے سرگری سے تیاریاں شروع کردیں۔ اس سلسلے کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ بورش کا فیصلہ پنجاب کے گور زمر رابرث منگمری اور گورنر جزل الارڈ املجن نے بہطورخود کرلیا۔ سر بیوروز (Hugh Rose) سیدسالارکواس مشورے بیں شامل نہ کیا۔ جب اے اطلاع وی اور اس نے بوجو و معقول تجویز ہے اختلاف کیا تو اس کے اختلاف کو قابل تو جہزتہ مجھا گیا۔

یورش کا فیصلہ کرتے ہی ایک طرف تربیلہ ہے در بندتک دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ فوجیس بھیلا دی گئیں، دوسری طرف سررینل ٹیلر (Reynell Taylor) کے زیراہتمام ٹوپی اور مینی میں شکر کا اجتماع شروع ہوگیا، جو ہیوجیمس (Hugh James) کی جگہ پٹاور کا عارضی کمشنر مفرد ہواتھا۔ اس نے تمام خواتین کوجع کرے مشورے شروع کردیہ۔

آیک روز کمشنر مقد می خوانین اور نوج کو ساتھ لے کر ٹو پی سے کیا کھیل کی طرف روانہ ہوا تا کہ خود حالات کا معالمینہ کر ہے۔ گیارہ باڑہ سے آئے آزاوعلاقہ تھا۔ بیلوگ بے خیالی سے اس علاقے میں جلے گئے۔ شنراد سے کے آومیوں نے قلعے انہیں دیکھا تو مقابلے کیلئے نکل پڑے۔ بید کیکھتے ہی کمشنراور اس کے ساتھی چیچے کی طرف بھا گے۔ اسلمعیلہ کا خان آئے آئے جا رہا تھا، افراتفری ہیں اس کا تھوڑا دریا میں گرمیا، لیکن

#### شفرادے کے آدمیوں نے اسے کوئی نقصال نہ پہنچایا۔

#### تتحانه ہے ملکا

ابتدا میں اگریزی افوائ کا اجتماع دیکھ کری سمجھ جاتا تھا کہ سخانہ پرحملہ ہونے والا ہے، کین خواجین اور قبائل ہے کمشنر نے جومشور ہے کیے اُن سے آئے کا را ہوگیا کہ اُگریزوں کی اصل منزلی مقصود ملکا ہے۔ جب اس میں کوئی شبہ نہ رہا تو شغرادے نے اتحمان زئیوں کے رؤسا کو بلاکر کہد دیا کہ اب ہم ملکا جاتے ہیں، آپ لوگ اظمینان سے بیشے رہیں۔ اگر ہم زندور ہے تو خود آ کر سارا کا روبار سنجہ لیس گے، اگرا پی آزادی کی بیشے رہیں۔ اگر ہم زندور ہے تو خود آ کر سارا کا روبار سنجہ لیس گے، اگرا پی آزادی کی مفاظت میں مارے گئے تو آپ کو طالات کے اختبارے جو بچھ مناسب نظر آئے کر لینا، ہم ایت بچاؤ کے لئے لڑر ہے ہیں، غیر کا پاؤل کی کے تعربیں جم جائے تو نیکی ادر حسن سلوک کی تو تع نہ رکھنی چاہئے۔ اگرا نگریزوں نے ہمارے کو ہتائی علاقے پر جرا قبضہ سلوک کی تو تع نہ رکھنی چاہئے۔ اگرا نگریزوں نے ہمارے کو ہتائی علی خیونٹیوں کی کی رہ سلوک گی تو تو گردو پیش کے تمام مسلمانوں کی حیثیت کروری اور ٹا تو انی بیس خیونٹیوں کی کی رہ جائے گئے۔ (1)

## اقدام کی پہلی تجویز

مولوی وبدالی صاحب آروی نے اس سلسلے میں بعض ایسے حالات لکھے ہیں جو انگریزوں کی مرتب کی ہوئی کی کتاب میں بیان نہیں ہوئے اور مولوی صاحب موصوف ان واقعات کے چٹم دید گواہ تھے، لہٰذاسب سے پہنے یہ نئے حالات پیش کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

موصوف فرماتے ہیں: کمشنر نے ابتدا میں خوانین کواس امر پر مجبور کیا کہ جدونوں سے کہد کر ملکا تنگ جانے کی اجازت لے ویں ۔ لوپی سے اوپر کا کو ستانی علاقہ سالار

<sup>(1)</sup> تراوين ص ۵۵-۲۱

#### شنرادے کے دفاعی انتظامات

شنراوے نے ملکا بینچیتے ہی مولا نا عبدالندا مبر مجابدین کے مشورے سے یہ فیصلہ کرلیا کہ سمتہ کی طرف سے ملکا آنے کے جینے راستے ہیں ،ان سب کو نا قابل گذر بینا دینا چاہئے تا کہ اگر کوئی فقبیلہ انگریز وں کوراستہ وینے پر آ مادہ ہوجائے تو اس صورت میں بھی ملکا پینچنا آ سان ندر ہے۔ چنا نچیہ مقامی اور گرو ونواج کے گوجروں کو تا کید کردی گئی کہ کلہاڑے لیس اور تمام پرانے درخت کا ہے کا ہے کر جانہ جاراستوں میں ڈال دیں، نیز جہاں جہاں مناسب سمجھیں خس وغار پھیلا دیں۔ تمام راستوں میں گہری خند قیس کھود سنے کا انتظام بھی کردیا گیا۔ غرض خروری دفاعی انتظامات میں کوئی دقیقہ سمتی اٹھانہ کھوٹا گیا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) غزائے بیٹر کل: ۲۸-۲۸

### خوانین کی مجبوری

اگریزی علاقے کے خوانین کمشنر کے احکام سے مرتابی نہ کر سکتے تھے، لین ان
سب کے دل ان تدابیر پردامنی نہ تھے، جواگر بزیکا کی تبائی کیلئے اختیار کرنا چاہتے تھے۔
بیانچہ وہ مشور دوں کے دوران میں دل کی ہا تیں بھی وقا فو قا کہہ جاتے تھے۔ لوپی کے
رئیس ففل خاں اتمان ذکی نے ایک روز کمشنر سے صاف کہہ دیا کہ آپ اتی بڑی سلطنت
کے مالک ہونے کے ہا وجود فریب کا شتکار وں کے پیچھے پیماڑ وال میں کیول دوڑتے
پر ؟ اگر آئیس بر ہا وکر دیا تو اس میں آپ کی کوئی عزت اور نیک نامی ہوگی ؟ اور
اگر آپ نے تکست کھائی تو ساری دنیا میں ہرنام ہوجا کیں گرے۔ بہتر بھی ہے کہان سے
اعراض کیا جائے۔ (۱) کمشنر کو یہ رائے پہند نہ آ سکی تھی، لیکن کرتا کیا، بچ و تا ہے کھا کر رہا گیا۔ جدونوں کا انکار ان کیلئے شدید خطرات کا موجب تھا۔ ایکے متعدد دیہات انگر بزی
گولہ باری کی زومیں تھے، لیکن وہ خطرات سے بے پرواہ وکرا نکار پرقائم رہے۔ (۲)

### اقدام کی دوسری تجویز

جدون راستہ دینے پر کسی بھی صورت راضی نہ ہوئے تو کمشنر نے تو بی کے بجائے صوابی کو مرکز بنالیا ۔ فیصلہ بید کیا کہ خدو خیل کے پر شنے میں سے چشکلنی ، کن گلنی اور کو آل انٹرف کنڈ دہوتے ، بوئے ملکا پہنچیں۔ ۱۸۵۸ مکی جنگ میں انگر بیزی فوجوں نے پنجتار ، چشکلنی اور منگل تھا نہ کی تباہی کے لئے بی راستہ اختیار کیا تھا۔ خدد خیل میں سڑک کی تعمیر

<sup>(</sup>۱) غزائے نئیر جل:۶۴ –10 وکتاب اعمر (پیم):۳۶۴

<sup>(+)</sup> سید میدانبر دشادصاحب نفید ہے کہ انگریز کا فوجیل تیار ہوکر جداؤوں کے دیمات کی طرف بڑھیں میکن جن آخری وقت شروایس ہوگئی، اس سے کہ جدون مقاہنے پر سے بیٹے ہے اور تھیں چینیش کیل کا پہاڑی فاصلہ جس جی سلسل چاجائی تھی اڑتے ہوڑتے ہے کر افرین مسلحت شقار علاحقہ ہوا ' کرتاب العربی آ' میں ۱۹۹

سی شروع کردی ، اور چنگگئی میں رسد کے گووام بھی قائم کردیے ، جن میں اسلی ، گولی بارود کے علاوہ اطراف سے غلہ بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ بجابدین کے دستوں نے دفاع میں پہلے افتاع اختیار کیا کہ بعثی سڑک بن جاتی ، موقع ملتے ہی اسے تو ڑ دیتے ۔ ایک رات انہوں نے چنگئی پرشخون مارا ، لوگوں سے کہدویا کہ اگرتم اگریزوں کی رعایا ہوتے تو ہم تہمیں مجبور بچھتے ، لیکن تم آزاد علاقے کے رہنے والے ہو، پھر کیوں اگریزوں کا ساتھ ویتے ہو؟ اگر اُن کے طرف وار بنتا جاتے ہوتو صاف صاف بتادو۔ چنگئی میں جو اگریزی کیے تھا اے بھی ہر باد کر ڈالا اور گودا موں کا جج شدہ سامان بھی لوٹ لیا۔ سید عبد الجبارشاہ فرماتے ہیں کہ اخوندزادہ معراج دین ساکن برگ خودا سشخون میں آئر یک عبد الجبارشاہ فرماتے ہیں کہ اخوندزادہ معراج دین ساکن برگ خودا سشخون میں آئیک عبد الجبارشاہ فرماتے ہیں کہ اخوندزادہ معراج دین ساکن برگ خودا سشخون میں آئیک ووٹائی باتھ آئی تھی ، جو آب بھی موصوف کی اولاد کے پاس موجود ہے۔ (ا) جابدین کے چھابوں اور اہل خد وفیل کی نامازگار دوش کا اندازہ کرتے ہوئے کشنز کو سے جابدین کے جھابوں اور اہل خد وفیل کی نامازگار دوش کا اندازہ کرتے ہوئے کشنز کو سے جابدین کے جھابوں اور اہل خد وفیل کی نامازگار دوش کا اندازہ کرتے ہوئے کشنز کو سے خوید ہوں کے باس موجود ہے۔ (ا)

# اقدام کی تیسری تجویز

اب صرف ایک راستہ رو گیا اور وہ دادی پھلد میں سے تھا۔ اس راستے کے سلسلے میں ضروری تھا کہ وادی پھلہ اور بونیر کے باشندوں کا تعاون حاصل کیا جا تا اور یقین دلا ویا جا تا کہ تصوداُن پر پورش نہیں بلکہ آمکا کینچنا اور مرکز مجاہدین کو تباوکرناہے۔

الل چملہ کواظمینان دلانامشکل نہ تھا،اس نئے کہ سمّہ کے اکثر رؤسا ووخوا نیمن کے الملائی چملہ کواظمینان دلانامشکل نہ تھا،اس نئے کہ سمّہ کے اکثر رؤسا ووخوا نیمن کے الملاک واوئ چملہ میں موجود بیچے، مثلاً ہوتی ،مرزان ، قابری ، طبح جانا، نواکشکی وغیرہ کے ارڈ ڑوں ، زیدہ ، کنڈو، چنج بیر،مرغز ، کھلا بٹ،صوالی ، مانیری ،

<sup>(</sup>۱) کتاب اعمر ۱۱مس:۳۹۲

باجابا م خیل سلیم خان وغیرہ کے لوگوں کی اراضی چملہ کے مختلف دیہات میں تھیں۔(۱)

ہیتمام خوا نین اگریزوں کے ساتھ تھے، اور وہ خود الل چملہ کو مطمئن رکھ سکتے تھے۔البت

بونیر کا معاملہ خاص تو جہ کا مختاج تھا، جس کیلئے کمشنر نے سدتم کے رئیس اعظم عجب خال

ے بات چیت شروع کی۔

#### اہل بونیرے بات چیت

قیب خان کے جیوئے بھائی عزیز خان کی شادی خان ڈگر کی بہن سے ہوئی تھی، جو

ہونیر کا سب سے بزار نیس تھا۔ اس وجہ سے عجب خان کوخوا نین بونیر احترام کی نظر دل

سے و کیھتے تھے۔ اس نے کمشنر کے کہنے پرزیداللہ خان، حبیب خان اور عصیم خان عاشہ
زئی، احمد خان نسوزئی اور خان گڑہ کو یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ چملہ کا انتظام وہ خوا نین

کرلیں مے جن کی اراضی اس وادی میں واقع ہیں ۔ تمہاری طرف انگریز کی فوج آئے گ

می تیس، چرکیوں ندرو ہیا ہے کر چپ چاپ میٹھ رہو؟ انگریز وادی چملہ میں سے ہوئے

ہوئے ملکا کو تباہ کردیں مے بتمہاری آزادی پرکوئی زدنہ پڑے گے۔ چنا نچہ تیرہ برار رو بے
وے کرانہیں راضی کرلیا گیا۔ (۲)

مولوی عبدالحق آ روی کیا خوب فر ماتے ہیں کہ خان مجڑ ہے جس کا نام وحمد خان تھا، حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر فرگل کے ساتھ وشت پیائی شروع کردی ۔ صبیب خان نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے رقیب کا دائن تھام لیا، عصبے آئم بن گیا۔

<sup>(</sup>۱) چھلے جیں ہوائتی یقیبنا اس فوض سے دکھی گئیں کہ اگر کسی موقع پر میدا کی علاقہ دھمن کی ہودش کا ہدف بن جائے اور مقابلہ ممکن ندر ہے تو بیادگ میدائی علاقے سے انتخار بدا کھیٹان محفوظ بھاڑی وادی جس جا بیٹیس ۔ پراسف زیائے جس ایسے بھاڑی مقابلت مرحلہ کرنا آسان مذہب

<sup>(</sup>۲) فزائے بیٹر مین: ۱۸۲۵۸ کیا ہم سے مین ۳۱۱

### خوانين كالشكر

بعض خوا نین نے کمشنر کے سامنے یہ نجو یہ بھی پیش کی کہ ہر خان اپنی حیثیت کے مطابق کم ہے کم دس سوار اور جالیس بیاد نے فراہم کرے۔ یہ بچو یہ بھی منظور ہوگئی۔ اس طرح جو خاصا بڑالشکر فراہم ہوا ، اے میدانی ملاقے کے مختلف مقامات پر بنھا دیا تھیا اور پھی آ دی انگریزی فوج کے آگے آگے ہوں کی کھی آ دی انگریزی فوج کے آگے آگے ہوں کی روائل کے ساتھ بی انگریزوں نے خد و خیلوں ، جدونوں ، اماز نبوں ، مداخیلوں اور بوئیر روائل کے ساتھ بی انگریزوں نے خد و خیلوں ، جدونوں ، اماز نبوں ، مداخیلوں اور بوئیر وال کے نام ایک اعلان شائع کیا ،جس کا مضمون سے تھا کہ کسی قبیلے کو کوئی تقصان بہنچا تا منظور نبیل ،صرف ہندوستانی مجاہدین کے مرکز شک پہنچنا متصود ہے۔ وہاں تک سیدھا راستہ وہی ہے جو وادی کہلے میں ہے گذرتا ہے۔

یہاں پھرایک مرتباس حقیقت برخور کر ایجے کے "مری" میں برق بنانے یا ستھاند کو آباد کرنے یا اتفان زئیوں کو زیر نظرف لانے کا ذید دار شیزادہ مبارک شاہ تھا، تاہم انگریز دوں نے اس سلسلے میں جواقد امات شردع کے ، ان میں مجاہدین کو اولین مدف بنالیا میں، حال تکام مرگرمیوں میں ان کی حیثیت تا تو کی تھی۔ وجہ یقیناً بیتی کے شیزاد سے اور سادات سقانہ کے خلاف کوئی کارردائی قبائل کے نزدیک بیندیدہ نہ ہوسکتی تھی۔ مجاہدین چونکہ اجنی شخصات میں وجہ بہروری نہوسی تھی۔ کا مردوں نہوسی تھی۔ کا مردوری، تھیلے اور خاندائی تعضبات میں وہ ہوئی کا مردوں نہوسی تھی۔ کا ہر ہے کہ برادری، تھیلے اور خاندائی تعربات کی نگا ہوں میں دہ اور خیل کی جیت کے فور دستی اسلامی مسلحتوں کو بجھ بی نہ سکتے شخصہان کی نگا ہوں میں دہ بلندی ، حوسلوں میں وہ ہمہ کیری اور دلوں میں دہ کش بیرا ہی نہ ہو کتی تھی جب تک

<sup>(</sup>۱) كتاب العرقة ص ۱۳۲۵

#### مجامدين كااعلان جباد

حمروتنا اورسلام مسنون کے بعد مرقوم ہے:

کفار کی آیک بوی نون اس فرض ہے سلیم خال ، یاروسین اور شخ جانا پیخی

ہے کہ اس ملک کو آل ، غارت او بدف بنائے۔ آپ کے لئے لازم ہے کہ اس
املان کے دیکھنے دی کر ہمت باندھ کر ہملہ بی جا کی ۔ اپنے دفیقوں اور
عزیزوں کو بھی اطلاع وے دیں اور آئیس ٹیار کر کے ساتھ لا کمی ۔ ہم لوگ اپنی
مرینی (ا) اور لنڈ کی بعنی موضع ہے تھی پر آ بینے ہیں۔ آپ کو چا ہے کہ
سرپی (ا) اور لنڈ کی بعنی موضع ہے تھی پر آ بینے میں اور مضبوط مور پے بنائیں۔
سرپی (ا) اور لنڈ کی بعنی موضع ہے تھی پر آ بینے میں اور مضبوط مور پے بنائیں۔
ان ہوایات پرکار بند ہونے ہیں ایک لیحی کی بھی تاخیر ند کریں ، آگر تاخیر ہو کی تو
بدقیاش کفار سارے کو بستانی علاقے کو شاہ کر ڈالیس کے اور اے اپنی سلطنت
بدقیاش کفار سارے کو بستانی علاقے کو شاہ کر ڈالیس کے اور اے اپنی سلطنت
جو شری کے کہ بھر ہما را غیر ب اور ہمارے املاک غیروں کے ماتحت پط
جو شریں کے کہ بھر ہما را غیر ب اور ہمارے املاک غیروں کے ماتحت پط
جو شریں گے ، لہذا حب اسلام ، اصول ایمان اور دیوی منافع کو چیش نظر رکھتے
جو شری سے ، لہذا حب اسلام ، اصول ایمان اور دیوی منافع کو چیش نظر رکھتے
جو شری سے ، لہذا حب اسلام ، اصول ایمان اور دیوی منافع کو چیش نظر رکھتے
جو شری سے کام لے کران پہاڑوں ہی آ کیں ہے ۔ لوگوں پر ظاہر کریں سے کے جمیں تا سے کام لے کران پہاڑوں ہی آ کیں ہے ۔ لوگوں پر ظاہر کریں سے کے جمیں تو سے کام لے کران پہاڑوں ہی آ کیں ہے ۔ لوگوں پر ظاہر کریں سے کے جمیں آ

<sup>(</sup>١) مريقاس يماوكانام بيورهد كوفدوفيل عداكرناب

ے کوئی سروکارنیں، ہمارا جھڑا صرف ہندوس نیوں ہے ، ہم تہہیں کوئی آ زار نہ بنجا کیں ہے، ہلکہ کی کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیں ہے اور ہندوستا نیوں کے استیصال کے بعد واپس چلے جا کیں ہے۔ ملکی معاملات جی ہرگز وفل نہ دیں ہے۔ وہ او کول کورو کے کالا کی کمی دیں ہے۔ آپ پرلازم ہے کہ ان کے فریب جی نہ آ کیں، ورنہ وہ موقع پاتے ہی آپ کو بالکل جا کر دیں ہے، دکھ کہ بہنچا کیں گے۔ کو بالکل جا کوروی ہے، دکھ کہنچا کیں گے۔ گونا کول ہے موقع کا ہونے بنا کمیں ہے۔ آپ کی ساری دولت اور کہنچا کی ساری دولت اور سالک ہتھیا لیس سے، اور آپ کے دین کو تباہ کر ڈیلیں سے۔ اس وقت کف افسوس سالک ہتھیا لیس سے، اور آپ کے دین کو تباہ کر ڈیلیں سے۔ اس وقت کف افسوس سالے کے موالے کے ہیں۔ (۱)

#### اخوندصاحب کے نام خط

مولوی عبدالحق کے بیان ہے مترشح ہوتا ہے کہ عام اعلان جہاد کے علاوہ ایک خاص
کمتو ب اخوند صاحب موات کو بھیجا گیا تھا، جس میں صاحب موصوف کی دین داری اور
برزگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ خدانے آپ کو دنیا میں برتری عطا کی ہے۔ فرنگی
جنگ کے اراد ہے سے فوج لے کر ہماری طرف آیا ہے، وہ مسلمانوں کی تخریب کے
در بند، تر بیلہ اور اسب میں بھی اس کے نشکر بیضے ہیں۔ والی اسب اس کا
فر ما نبردار ہے۔ موزہ خال امان زئی اس کے سرتھ اظہارا خلاص میں سرگرم ہے۔ ٹو بی اور
مینٹی کے دکھی بھی اس کے ہمراہ ہوگئے ہیں۔ جدونوں کو پیغا مات بھیجے جارہے ہیں:

| بدانی که بر ست مانند قرض | رفاقت نمودن به تو ست فرض     |
|--------------------------|------------------------------|
| شده فرض بر دین جویان کل  | نه بر تو که بر کلم گویان مکل |
| بہ دین چیمبر دعایت کنید  | به آل شاہزادہ حمایت کدید     |

<sup>(</sup>۱) میاس اعلان کا ترجمہ ہے جواجھ خال رکیس مجڑ و کے نام تھا اوراس نے انجریز وں کے مواسعے کیا۔

| ز درگاه حل خود نیکی جزاست   | کهایی ننگ وین مومنال را مزاست |
|-----------------------------|-------------------------------|
| أس ازوست وشن بكروند تنك (۱) | ا غيارند ألمر الله اللهم فك   |

#### اخوندھا جب نے پیکتوب پڑھ رفرون

| چو شد شاہزادہ سرِ موشیں     | درین دفت بےشک غزامت ایل  |
|-----------------------------|--------------------------|
| که بستند سردات سرازنخست (۲) | امارت به شنراده آمد درست |

<sup>(</sup>۱) قرائ کام کار کار میاستد

ا شعاد کا مقبوم ہیں ہے کہ مسمانوں کی رفاقت برصرف آپ پر بنسانہ م کھڑ کا بین ادروین کل کے فیرخوا ہوں پر فرش ہے۔ آپ کو بھاہتا کے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے وین کی خاطر نتی و وہ بادک شاد کی صابت کریں ۔ وین کی کڑے کا بھائ موانوں کے لئے ذیبا ہے۔ خدا کی بادگاہ ہے ۔ می ٹیٹی کی جڑا ہے گی۔ اگر اسمان وین کی کڑے کا بھائی میکریں میکو وشعوں کے باتھ سے بخت کیلیفیں تھا کی گئے۔

r) نووي ناخ جي احتاه ۾ در

یاں وقت سے اٹک بذری بنگ وروٹر ہے مشکر ، ومیز اگ شاہ وجوں کا سروار ہے۔ ایارے اس کی سعم ہے اور مراوات پیلے ای سے مروادی کے مصب برفائز مینے آئے جی ۔

بإنچوال ياب:

جنگ امبیله (۱)

وادئ پھلہ

یوں اس جنگ کا آغاز ہوا، جو علاقہ تر صدیس انگریزوں کے طاف سب ہے ہوی
جنگ تی ۔ اسکے حالات بیان کرنے سے پیشتر دادی پہلے کا دردازہ در کا سیلے ' کہلاتا ہے۔
ہن میں اسیلہ کاؤں واقع ہے اورا کی دجہ ہے ، جو پہاڑوں سے تصور ہونے کے
پہلہ ایک نہایت زر خیز اور سر سیز وادی ہے ، جو پہاڑوں سے تصور ہونے کے
باعث بہت محفوظ ہے ۔ بیزیادہ سے زیادہ چودہ بندرہ کیل لمی ہوگی اور چارمیل چوڑی ۔
باعث بہت محفوظ ہے ۔ بیزیادہ سے زیادہ چودہ بندرہ کیل لمی ہوگی اور چارمیل چوڑی ۔
باعث بہت محفوظ ہے ۔ بیزیادہ سے زیادہ چودہ بندرہ کیل محرفی کوشے سے شروع ہوکر
باعث بہتی ہے ، جس کا نام چملہ ہے اور وہ دادی کے مغرفی کوشے سے شروع ہوکر
مشرقی کوشے پر برندوندی میں جا لمتی ہے ، جو ہو نیر کوسیر اب کرتی ہوئی آتی ہے اور انجام
کاردریا ہے سندھ میں کرتی ہے۔

واوی کیملہ کی چنوبی سے میں وہ پہاڑی دیوار کھڑی ہے جس کا نام سریٹی ہے اور اے کو وہمائن کی ایک شاخ مجھنا جائے۔ شالی سے میں کوہ گر وائے یو نیرے جدا کرتا ہے، مشرق سے بھی ایک پہاڑی نے سوا کے سوا کے موا کوئی درواز و نہیں۔ مغربی سے میں وہ درہ واقع ہے جس کا نام امبیلہ ہے ۔ یہا نے کہ زمانے میں کمی فوج کیا ہے اس درے ہے گذر کر مقلہ میں پہنچنا آسان نے اس لئے کہ درو کم ویش نومیل لمباقا اور قدم قدم پرائے موضع تھے جہاں چند آدی گھات میں جیشو کر

خاصی بڑی فوج کوروک سکتے ہتے۔ خوددادی میں کل بائیس گاؤں ہیں، ان میں سے بیشتر
ان قبائل کے مملوکہ ہیں، جو بوسف زئی کے میدانی علاقے میں رہتے ہیں۔ پھوائی ہوئیر
کی ملکیت ہیں مشلا المعبلہ گاؤں۔ میدائی علاقے کے لوگوں نے اس وادی میں ملکیتیں
عالباً اس لئے ضروری تھی تھیں کہ جب کوئی قومی دشمن میدائی علاقے پر دھاوا بولٹا تو یہ
لوگ بال بچوں کولیکر محفوظ مقام پر آئیٹنے۔ برے بوے گاؤں یہ ہیں: سرپی کے ساتھ ساتھ لاو، کوگا، سربا، شول، وھیری، کریا، خزئی، بھی ہیں اسمبیلہ، ناواگن، جنگی، وعیری،
وادی کے جنوب مشرق ہیں اصل مہائین پہاڑ ہے جس پر ملکاوا تھے ہے۔ ملائی پر جملہ جنگ امیلہ کا اصل مقصد تھا۔ پہلے کے جنوب میں خذ وخیل واقع ہے۔ مرف کوہ سرپی کی اسمبیلہ کا اصل مقصد تھا۔ پہلے ہے۔

### انگریزوں کی <del>بی</del>ش قندی

اب ہم سب سے پہلے جنگ اسپلہ کے متعلق وہ عالمات بیان کریں گئے جوانگریزوں نے مرتب کیے یاان کی فراہم کی ہوئی معلومات کی بناء پرمرتب ہوئے ۔ حسن اتفاق سے ہمیں اس بارے میں ایک مکی مصنف کی کتاب بھی گئ ہے ، جوتمام حالات کا بینی شاہد تھا، یااس نے ہرچھوتا ہو اوقعدان لوگوں کی زبان سے سناتھا جنہوں نے جنگ میں نمایاں حصہ نیا۔ انگریزوں کے بیان کردہ عالات پیش کرنے کے بعد ہم ان ملکی مصنف کی کتاب کے مطالب تفصیلاً تلمہند کریں گے ،اس طرح خوانندگان کتاب کو تمام حالات کا سیحے مطالب تفصیلاً تلمہند کریں گے ،اس طرح خوانندگان کتاب کو تمام حالات کا سیحے مطالب تفصیلاً تلمہند کریں گے ،اس طرح خوانندگان کتاب کو تمام حالات کا سیحے مطالب تفصیلاً تلمہند کریں گے ،اس طرح خوانندگان کتاب کو تمام حالات کا سیحے مطالب تفصیلاً تلمہند کریں گے ،اس طرح خوانندگان کتاب کو تمام حالات کا سیحے مطالب تفصیلاً تلمہند کریں گ

آگریزی بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کے ہراول دیتے نواکلئی ہیں جمع ہوئے تھے الیکن بزی فوج کا مقام اجتماع صوافی تھا ،اورانگریزوں کی انتہائی کوشش ہے تھی کہ قبائل کو پیش قدی کے راستے کا قبل از وقت علم ند ،و سکے ساتو یا تیاری میں اخفا کا سقعمد ہے طور خاص چیش نظر رکھا ممیا تھا۔ ۱۸ما کو برسالہ ۱۸ماء کو بزی فوج جزل چیمبرلین کی سرکردگی میں صوابی ہے روانہ ہوئی۔اس کا ایندائی رخ درہ در بند کی طرف تھا لیکن تھوڑی دور جا کراس نے رخ بدلا اور پر مولئی کا قصد کر لیا ، نوائٹنی والی فوج بھی پر مولئی پینچ گئی اور درے میں جیش قندی شروع ہوگئے۔(1)

# جنكى اسكيم اورمشكلات

جگ کی ابتدائی استیم بیقی کہ کرنل وائلڈ (Wilde) کا دستہ سے پہلے جملہ بینی کر دائے کی ویکھ بھال کا ویخالم کرلے گا تا کہ فوج وادی جی پہنچ تو اسے ملکا کی جانب بیش قدمی کرنے بیں انتظام کرلے گا تا کہ فوج وادی جی پہنچ تو اسے ملکا کی جانب بیش قدمی کرنے بیں انتظام نہ کرنا پڑے ۔ لیکن بیاسکیم اس وجہ سے ملتوی کرنی کہ درے کے سفر جی یالکل غیر متوقع اور بخت مشکلات پیش آئیں جی کہ ایک تو ہر کی کہ درے کے سفر جی یا ایک ویٹ میں بیش کی آدھی رات تک بار برداری کا ایک بھی جانور وقع پرند پہنچ سکا۔ ایک رکاوٹ میں بیش آئی کہ تقریبا اور بیش قدمی کرنے والی آئی کہ تو برائش باری شروع کردی۔ چنانچہ درے ہی جی ایک مقدم پرفوج کا کمپ قائم کر کے چوکی بہرے لگا دیے گئے۔

اب واضح ہو چکا تھا کہ چملہ میں سے گذرتے ہوئے ملکا پینچنا اٹناسیل نہیں جتنا ابتداء میں سجھ لیا گیا تھا۔ آہتہ آہتہ یونیر کے قبائل گڑ و پہاڑ پر جمع ہونے گئے۔ ان کی موجودگی میں چین قدمی کا مطلب سے ہوتا کہ وہ کسی وقت بھی حملہ کر کے فوج کی راو مراجعت منقطع کردیتے اوراس کے لئے بچاؤ کی کوئی صورت باتی ندرہتی۔

<sup>(1)</sup> افوج کی تفصیلات نیویل اور واکل کی تنابوں میں دیکھی جاستی ہیں۔ بنتر نے انہوں نے ہندوستانی مسلمان اسک مواقی ہیں ۔ بنتر نے انہوں کے بندوستانی مسلمان اسک مواقی ہیں بناز ، یک بز رکا بیش مول مشنز کے ماقعت تھا اور تیروق بیل تھیں۔ اس کے طاوہ ور بند بتر بیلہ انویل ما بیت آباد ، رستم ، مروان دفیرہ عی بھی فوج مقیم کے ماقعت تھا اور تیروق بیل تھیں۔ اس کے طاوہ ور بند بتر بیلہ انویل ما بیت آباد ، رستم ، مروان دفیرہ عی بھی فوج مقیم۔ مقیم۔ مقیم۔ اس کے ماتوں موسکا۔

### یے راہے کی تجویز

بہر حال رکاوٹ پیدا ہوگئی۔اگرفوج واٹی بلالی جاتی تو اگر پر وس کی ہوا آ کھڑ جاتی اور قبائل کے حوصلے ہو ھ جاتے ۔آگے بڑھنے کی بہ خاہر صورت کو کی ذکتی۔ رک جانے کا متیجہ بہ لکلا کہ قبائل کے جیش زیادہ جوش وخروش ہے جمع ہونے گئے اور حالات کخفہ بے کنفہ نازک ہے نازک تر ہوتے گئے۔

#### مجامدین وسادات کے انتظامات

مجاہدین وسادات کو جب یقین ہوگیا کہ انگریز دادی پھلہ ہے ہیں قد ٹن کا فیصلہ کر چکے جی تو انہوں نے جنو بی ست کے خراب کیے اوے رائے درست کرادیے اس کے کہ ادھر سے بورٹر کو اندیشہ ندر ہاتھا۔ چھلہ کی جانب کے تمام ضروری مقامات کی حفاظت کا ہندویست کرنیا۔ پچھون جسریٹی کے مختلف مقامات کی حفاظت کے لئے متعین کردی۔ باتی فوج کے کرامیر بج ہدین اور شنر اور مبارک شاہ گڑو پہاڑ پر آ بیٹے، جہاں

یونیر اسوات اور یا باجوز اکٹر وغیرہ کے قبائل لشکر جمع ہور ہے تھے۔ انگریز وال کوسب سے

بڑھ کر اندایشہ بیتھا کہ کہیں اخوند صاحب سوات مجاہدین کا ساتھ وینے کے لئے تیار نہ

بوج کیں۔ بونیر وسوات یا دوسرے خطوں اور میدائی بھزنے شیں ان کا انٹر ورسوخ بہت
زیادہ تھے۔ اخوند صاحب ہم کیر قبائلی بیجان کود کی کرخاموش نہ بیٹھ سکتے تھے۔ چن نچے دو بھی
موقع پر بین کے گئاور ان کی وجہ سے قبائلی جوش وٹروش میں مزید تندی اور تیز کی بیدا ہوگئی۔

# حفاظتی موریچ اورکژ ائیاں

آگریز ول نے کیمپ کی حقاظت کیلئے وائیس بائیس کی موریعے بنار کے تھے، جن میں سے دوبطورخ می قابل ذکر ہیں: ایک کیمیہ کے دائمیں جانب کامور جے، جس کا نام آگریزوں نے '' نیلے کامور چہ' (Crag Piquet) رکھا۔ دوسرا بائیں جانب کا مورجہ، جو'' آشیانہ تھاب'' (Eagle's Nest) کے نام سے موسوم تھا۔۲۲ را کو بر کو آگریز کی فوج کا ایک دسته وادی میں اتر کر کریا تک کی جو تقریباً ممیار و میل کے فی صلے پر ے۔واپسی میں الل بونیرنے اس پر کا کیا اور بیاؤ کسیئے انگریزی رسائے کو پیش قدی كرنى يؤى" فيل ك موريخ" اور" شيانة عقاب" بريار بارشد يدخوز يزلزا كان ہوئیں ایہال تک کدونوں موریعے نین ٹین مرتبہ آگریزوں کے باتھ سے نکلے اور بخت جدوجهد کے بعد انہوں نے وو بارہ ان برقبضہ کیا۔ انگریزی کیمی بربھی بار بار پورشیں ہوئیں۔ جب جز ں چیمبرلین کو یقین ہوگیا کہ آھے بڑھنامشکل ہے تو تیمب کیفے ور ہے میں زیادہ او نجی جگہ تجویز کر کے فوج کو وہاں نتعل کردیا ممیار قبائلی بورشوں میں انگریز ں كالخته نقصان موا بكسايك موقعه برفوجيس وابس بلاليني تبحويز كممل مو چكي تمي بمروسيع مصلحتوں کے چیں تظرملتو ی کرویا تھیا۔ایک پورش میں خود جنزل جیمبرلین بھی بری طرح

زخی ہوگیا۔ آخراہے فوج کی کمان چھوڑ کرعلاج کیلئے واپس آٹا پڑااور میجر جزل گاردوک (GARVOCK)نے سیدسالاری کامنصب سنجالا۔

# انگریزی سیاست کی کامیابی

ادھر جنگ جاری تھی اُدھر اگریزی سیاست بدستور قبائل میں تفرقہ انگیزی کی کوششیں کردن تھی۔ قبائل کی تربیت ایس تہتی کدہ وزیادہ دیر بحک جنگ جاری رکھ سکتے۔

کشش بھناطول پکڑتی گئی قبائل میں انتظار کے امکانات استے ہی برحتے گئے۔ کمشز نے ان حالات سے فائدہ اٹھا کرا پی سرگرمیاں بہت جیز کردیں ادر مختلف حیلوں بہانوں یا رحوقوں سے بعض قبیلوں اور بڑے برے خوا نیمن کوہم نوابنالیا۔ ان کے ساسنے شرطیں بیا بیش کیس کہ کسی کونقصان پہنچانا مقصود نیس صرف اتنا کافی ہے کہ ہندوستانی مجابدین کو مکا سے ذکال دیا جائے اور اس آبادی کو ہر باوکر نے میں مدددی جائے۔ چنا نچے کی قبیلاس پر مین کالی جو کے اور مقابلہ چھوڑ بیٹھے۔ نتیج یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف نبردا زمائی کا جو طوفان جوش و ٹروش سے اٹھا تھا وہ شمنڈ اپڑنے کی گئے۔ جز ل گارووک نے ہار دیمبر کوفوج طوفان جوش و ٹروش سے اٹھا تھا وہ شمنڈ اپڑنے کی ایک جنال کارووک نے ہار دیمبر کوفوج کے دوجش تیار کے اور الو پر قبضہ کر لینے کے بعدا سے جلال کارووک نے ہار کر دیا۔

کودوشش تیار کے اور الو پر قبضہ کر لینے کے بعدا سے جلالا یا۔ دہاں سے اسیلہ پر پورش کی۔

ہوگا قال بھی خالی ہو چکا تھا ، اسے بھی جلایا۔ ان کامیانیوں نے قبائل کوشلی پر آبادہ کر دیا۔

ہوگا قال بھی خالی ہو چکا تھا ، اسے بھی جلایا۔ ان کامیانیوں نے قبائل کوشلی پر آبادہ کر دیا۔

ہوگا قال بھی خالی ہو چکا تھا ، اسے بھی جلایا۔ ان کامیانیوں نے قبائل کوشلی پر آبادہ کر دیا۔

ہوگا قال بھی خالی ہو چکا تھا ، اسے بھی جلایا۔ ان کامیانیوں نے قبائل کوشلی پر آبادہ کر دیا۔

ہوگا قال بھی خالی ہو چکا تھا ، اس کے بھی جلایا۔ ان کامیانیوں نے قبائل کوشلی پر آبادہ کر دیا۔

صلح

قبائل کی استفامت کاسب سے بڑا مرکز حضرت اخواند صاحب سوات تھے۔ اگر یزوں نے ان سے بھی بار بارا پہلیں کیس کہ خوزیزی کے احتداد سے بچھ عاصل نہ موگا۔ حکومت انگلفیہ کے دسائل بہت وسیع ہیں، مزید نو بیس آ جا کیں گی اور قبائل ان کا مقابلہ نہ کرسکیس کے۔ قبائل ہیں ایک گونہ پھوٹ پڑ بھی ہے، اس لئے کہ بعض خوا نمین ابتداء بی سے انگریزی علاقے کے ہم تو موں کے ساتھ ساز باز کے بیٹے تھے۔ انہیں صرف عوام کے بے پناہ جوشِ خالفت نے دم بخو و کرد کھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جوش شعنڈ اپنر ہا ہے تو اپنی سرگر میاں تیز کر دیں اور خود حضرت اخوند صاحب کو بھی ہی مناسب نظر آیا کہ ملکا کی جابئی باہرائے نام تابئی و ہربادی پر راضی ہوجا کیں۔ گفت وشنید کے بعد قرار پایا کہ اہل یو نیر چیجے ہت جا کیں ، ان کے خواتین میں سے بعض انگر ہن افسروں کی موجودگی ہیں ملکا کو تباہ کر دیں اوراس انتاء میں باتی خواتین یطور برغال افتروں کے یاس دیں۔

چنانچہ ۱۹ردممبر کو چند انگریز افسر اور تھوڑے سے سیابی خوانین ، یونیر اور بعض دوسرے رئیسوں کی ایک جماعت کے ہمراد ملکا گئے اورا پنا مقصد پورا کر کے ۲۳ ردمبر کو واپس آ مجئے۔اس کے ساتھ ہی انگریزی فوج کی مراجعت شروع ہوگئ۔

انگریزوں کا انداز و ہے کہ اس جنگ میں دوسواڑ میں افرادانل فوج مقتول ہوئے ، جھسوستر مجروح ، قبائل مقتولین ومجروجین کا انداز و تین ہزار کیا گیا۔ (1)

#### مزيد تفصيلات

رینل ٹیفر کی سوائے حیات میں بتایا تھیا ہے کہ مندرجہ فریل انگر میز افسر ملکا گئے تھے، رینل ٹیفر ،کرنیل ایڈ تی ،کرنیل اے ،ٹیلر ، میجر رابرٹس (۲)،میجر جانسٹن اور کیفٹینٹ کارٹر۔ ان کے ساتھ کچھ بٹھان سپائی تھے، پچھ سکھ اور پچھ گور کھے۔ ۱۹ ردمبر کو روانہ موے شدید بارٹن کے باعث کریا میں رکنا پڑا۔ بھر چلے تو معلوم ہوا کدا ماز کی قبیلے کے

<sup>(</sup>۱) نے بی کی کتاب سر ۱۲ یا اس بنگ کے مالا ہے کے لئے ملاحظہ مود دکلی کی کتاب می ۱۲۸۳ اول نے والی کی کتاب میں ۱۳۵۵ میروزرش کی کتاب از مردون میں اکتابیس سرل اس ۱۲۸۰ ۱۹۳۰ میڈ کی کئی کتاب استعالیا اسے جاری سختاب ای استعماد تا پڑھمی کئی ہے۔

<sup>(</sup>۴) بعدیش فیلٹر مادش مارؤر زرش ۔

لوگراست بین جمع ہور ہے ہیں اور انہوں نے خذ وجیلوں کو بھی انداد کے لئے بلالیا ہے۔
اس کا مطلب صاف الفاظ میں بیرتھا کہ مزاحت کا سروسا مان کرلیا گیا ہے۔خوانین ہونیر نے نامہ و بیام سے انہیں ہموار کرلیا۔ ۱۱ روتمبر کی صبح کو ملکا پہنچ کر مکانوں کو آگ لگائی گئے۔ اماز نیوں کی خواہش اور کوشش بیتی کہ ملکا کی آبادی کے ایک جصے کو آتش زنی سے بچالیں تاکہ دوسر سے قبیلوں کے روبر و دعوی کر سکیں۔خود انہوں نے اپنا حصہ محفوظ رکھا اور اسے گزند سے بچالیا۔ رینل ٹیلر جو بوری کارروائی کی تحیل کا قرمہ دارتھا، کوئی حصہ محفوظ اسے جھوڑ نے پر راضی نہ ہوا۔ سدم کے خان محمد عزیز خال نے اس کی خواہش بوری کردی مولیا پوری کردی مولیوری آبادی جلادی گئے۔ (۱)

<sup>۔</sup> (۱) رینل ٹیلر کے دواغ حیات (انگریزی جس ۱۹۸۹–۱۹۹۱) یا اس سیطے جس متعالیٰ اسحاب کے بیانات آ کے آئیس م

چھٹاباب:

جنگ امبیله (۲)

مقامی بیان

اب ہم اس مرقع کا خلاصہ پی کرتے ہیں جو بنگ اسپلہ کے متعلق مولوی عبدالحق آروی نے انزائے ہیں۔ اسپلہ کے متعلق مولوی عبدالحق کیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چائے ہے۔ اسپلہ کے جنگ اسپلہ کے جنگ شاہر تھے۔ چوں کہ اس جنگ کے حالات تفصیلا جمع کرویے کا ارادہ کر چکے تھے اسلئے یقین ہے کہ انہوں نے شرکائے جنگ سے ل کرتمام واقعات کے متعلق خوب چھان بین کرلی ہوگ ۔ لہذاان کے بیانات کی صحت میں تالی ک کوئی و جہنیں۔ ان سے کم از کم مجاہدوں اور قبائیوں کا تقطۂ نگاہ سامنے آجا ہے گا اور اگریزی بیانات کو بالقائل رکھ کرصیح صورت حال پر پہنچنے میں کوئی وقت ندر ہے گی جیسا کہ آگریزی بیانات کو بالقائل رکھ کرصیح صورت حال پر پہنچنے میں کوئی وقت ندر ہے گی جیسا کہ آگے چل کرواضح ہوگا۔ مولوی صاحب موصوف نے قبائیوں کے کمزور پہلونمایاں کہ آگریزی بیانات کو بالقائل رکھ کرمیج صورت حال پر پہنچنے میں کوئی وقت ندر ہے گی جیسا کہ آگریزی بیانات کو بالقائل رکھ کرمیوں کے مزور پہلونمایاں کہنے جل کرواضح ہوگا۔ مولوی صاحب موصوف نے قبائیوں کے کمزور پہلونمایاں کرنے میں مدامنت سے کا مزیس لیا، لہٰذا اُن کے بیش کردہ حالات زیادہ سے زیادہ معتقد میں۔

باره جوانوں کی مردا گگی

ووفر ماتے جیں کہ انگریزی فوج نے ورے میں پیش قدی شروع کی تو عجب خال

رئیس سدم کے بھائی عزیز خان (۱) نے الل اسیلہ کے پاس خفیہ خفیہ پیغام بھیج ریا تھا کہ
اپنی حفاظت کا بند وبست کراو۔ایبان بوکہ بے جری علی مارے جاؤ۔ اکثر لوگ کر باراور
بال بچوں کوسنجا لنے میں مصروف ہوگئے۔وی بارہ نو جوان ووسروں کو اطلاع دیے بغیر
کوئل پر پہنچ گئے جو اسیلہ ہے دواڑ ھائی میل کے فاصلے پر ہوگا تا کہ انگریزی فوج
کاراست روک کیں۔ جا تھ ٹی رات تھی (۲) انہوں نے موزوں جگہیں تجویز کرکے
مور ہے بنا لیے۔ جب انگریزی فوج نردیس آئی توایک وم آئی باری شروع کروی۔وہ
بہاڑے چے چے اوالق تھے۔کمال یہ کیا کہ ایک دوگولیاں چلاتے ہی ہر جوان دوڑ
بہاڑے چے چے ہوان دوڑ
توجوانوں نے ایس کیفیت بیدا کردی کہ غیم کو معلوم ہوکہ ٹی سوآ دی گھات میں بینے
توجوانوں نے ایس کیفیت بیدا کردی کہ غیم کو معلوم ہوکہ ٹی سوآ دی گھات میں بینے
توجوانوں نے ایس کیفیت بیدا کردی کہ غیم کو معلوم ہوکہ ٹی سوآ دی گھات میں جانے
بیں۔اس حصہ میں گھنا جنگل تھا اور نوجوانوں کوایک مورچہ چھوڑ کر دوسرے میں جانے
بیں۔اس حصہ میں گھنا جنگل تھا اور نوجوانوں کوایک مورچہ چھوڑ کر دوسرے میں جانے
کیلئے کوئی دفت بیش نیآتی تھی۔ جن تک مقابلہ جاری رہا۔روشی ہونے گئی تو یوگ واپل

# ىيلى با قاعد ەلزائى

اس اثناء میں دولت زئی اورنوری زئی ہونیر بول میں سے ستر اسی آ دی اس کلی میں پہنچ گئے جو پھلد اور ہونیر کے درمیان آمد و رفت کا راستہ ہے۔ جنوبی سمت میں کوگا کی جانب رژ ڑ قبیلے کے نوجوانوں کا ایک دستہ آگیا۔ انگریزی فوج کے تیرہ سوار جن میں سے چار انگریز تنے طلا یہ کردی کے سلسلے میں کوگا پہنچے۔ گاؤں والوں نے کوئی مزاحمت نہ کی

<sup>(1)</sup> ہے وہی عزیز خال ہے جوریل ٹیلر کے بیان کے مطابق خواتین کے اس گروہ شیں شاش تھا بھے ،گئر ہے انسروں کے ساتھ ملاکو جلائے کیلئے بھیجا کیا تغابہ اس سے انداز دیوسکتاہے کہ خواتین کی دوڑ فی کا کیا حال تھا وہ انگریزوں کا ساتھ ویلے پہگی بچور تضاوران کے ول ایلے بھم قومول اور بھم وہلوں کی ورومندی ہے بھی ضالی دیتھے۔

<sup>(</sup>۲) تقویم سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادی الله فی کی چھٹی یا سرتو میں تاریخ تھی کو یا النانوجو نوں نے رات سے ابتدائی حصر من جامیا مورسے قائم کرنے تھے۔

لیکن وہ واپس ہوئے تو ان پر ہر طرف سے آئٹ ہاری شروع ہوگئے۔ آگریزی تو ہیں ہی ہی ہوئے۔ ہر یہ ہوئے وہ ہوئے ہیں ہی ہروئے کارآ تنکی اور بھیران آگ اور دھوئی کے بادلوں سے ڈھک گیا۔ بونیر ایول میں میں ہی گئی تیزی سے آگریزی فوج کے قلب میں سے جمن حقیق بھا نیول نے کوار میں کم کیس بہلی کی تیزی سے آگریزی فوج کے قلب کر حملہ آور ہوئے اور مینوں شہید ہو گئے۔ باپ نے بیسنا تو وہ بھی جگر بندول کی پیروی میں لڑتے ہوئے شہادت سے سر فراز ہوا۔ اس گھر انے کی مردائی دوسرول کیلئے مشعل راہ بن گئی، جو آتا وہ ولیری سے حملہ کرتا اور نمنیم کو مار کرخود شہ دت پاتا۔ اس طرح بہت سے قبائی شہید ہوئے لیکن آگریزی فوج کو پسپائی پر مجبور کردیا اور ذاتی شجاعت کا ایسا نمونہ بیش کیا کہ جو بھی ہے تھیں۔ دیکھنا جا نبازی پر آمادہ ہوجاتا۔

# تمشنركا تدبيرين

 پیداند ہو، نیز میدانی طاقے سے مجاہدین کو کمک شال سکد جنا نجد رحمت خال خنگ این طاؤس خال اور محد زبان خال بو پلو کی سر کا وئی ہیں تعین ہوئے۔ امیر خال ،خوکداد خال اسلعیلہ ،ابراتیم خال زیدہ ،مہابت خال قورد کو شیر درے میں مامور کردیا گیا۔ شہداد خال رئیس ہنڈ کولوند خوڑ اور سر بلند خال رئیس ہوتی کو برمولی بھیج دیا ممیا۔ بجب خال اور عزیز خال کوخوا نین بونیرے بات چیت کیلئے این یاس رکھا۔

## شنرادہ اور مجاہدین کے انتظامات

امیر عبداللہ رئیں جاہدین اور شہراوہ مبارک شاہ نے بھی جلد سے جلد وفائل انظاء ت

کر لیے۔ چن تجے ایک جماعت اس رائے کی تفاظت کے لئے بھا دی جولالوے ملاجاتا

تفا۔ خود ہونے لفکر کو لے کرمیدان جس بیٹی گئے اور کاٹ گلہ کے مقام پر ڈیرے ڈالے۔
وہاں چملہ ، بونیراور دوسرے مقامات کے قباکیوں کو بلاکر جگ کے مقاتل مشورے کیے۔
فیصلہ یہ ہوا کہ انگریز کی لفکر کے مقابلے پر جو در سے جس مقیم تھا، تین طرف مور ہے قائم
کر لیے جا کیں اور ایک ایک مور ہے جس مخلف قبیلوں کے آ دئی بیٹے جا کیں۔ چنا نجے سید
شاہ محود (این سید جم شاہ سخانوی) سیداعظم اور سید یوسف (ساکنان ناواگی) کو جدونوں،
مقد و خیلوں، اماز کول اور تیسیٰ ذکوں پر سردار مقرر کر کے انگریز کی فوج کے داکیں جانب
کوہ لالو پر بٹھا دیا گیا۔ اہل ہونیر بیس سے عاکشر نئی، گدائی ذئی اور بٹی پائی انگریز کی فوج
کے سامنے مود ہے قائم کر کے جم گئے۔ سلار ذئی، توری ذئی، دولت ذئی اور پخر ذئی
ماسنے مود ہے قائم کر کے جم گئے۔ سلار ذئی، توری ذئی، دولت ذئی اور پخر ذئی
مان تعداد پائی جزار سے کم نہ ہوگی، انگریز کی فوج کے شال اور مغرب جس کوہ گڑ دکو کے بین سامنے کاٹ گلہ جس مقیم رہے۔ ان کے لئے ردئی ملاسے آئی تھی اور
بعض اوقات وہ لوگ کی کھا کھا تے بیے بغیری گڑ ارد کر لیت تھے۔

دوسری لژائی

قبالليون كى بهادرى اورغيرت وحميت من قطعاً كوئى شبه نه تعا، ليكن ان من دو

خرابیال تعیں: ایک بدکرد ومنظم جنگ کی تربیت سے نا آشا نے ، دوسر مے بعض موقعوں پر بهادری کی نمائش میں بہترین جنگی مصلحوں کو بھی نظرانداز کرماتے تھے۔ چنانچہ غزوہ یونیر کی دوسری جنگ میں ای حرانی کے باعث انہیں حاصا نقصان افغانا پرا \_ پھر زئی در ے میدان جنگ میں پنجے تھے اور میلی جنگ میں شریک ندمو مکے تھے البدا آئے تو جوش تبوريس سوي يحجهاور بأت چيت كي بغيرهما كرديا، بهان تك كدان سرداران الشكر ي بھی مشورہ ند کیا جوکوہ لالو کی جانب کے مورچوں میں مقیم تنے، اور جن کی امداد کے بغیر مِعْرِ رَسُولِ كَاحْمَلِهِ مَنْجِرِ نه بِوسَكَمَا قِعالِ اللهِ جَنْكِ مِن أَكْرِيزُولِ كَالْجَعِي سخت نقصان بهوااور پیخر زئیوں پر بھی شدید منرب تھی۔ کوہ لالو کی جانب جود ہے مقیم تھے وہ اچا تک تیاری کے بغیر چغرز ئیول کی امداد کے لئے **نکلنے برمجور ہو گئے ۔ت**ھمسان کارن پڑا جس ش سیداعظم ساکن نادا گئی نے شہادت یائی۔کوہ لالوکی دوچوٹیاں ایک دوسری کے بالتقابل واقع ہیں ان میں سے ایک چوٹی برع ابدین سیدشاہ محود کی سرکردگی میں ڈیٹے رہے لیکن دوسری چوٹی براگريز قابض مو محف اس طرح كيمب عدد اس جانب الكريزون كي دفاي يوزيش بہتر ہوگئی۔اس کے بعد کم وہیش آٹھ نہایت خوفنا ک لڑائیاں ہوئیں جن میں ہے بعض کی کیفیت ہم سرسری طور پر بیان کریں محے اور آخری لڑائی کے حالات تنصیلا بتا کیں محے، اس کئے کدوہ براوراست مجاہدین سے تعلق رنھتی ہے۔

# اخوندصاحب سوات كى طلى

اخوند صاحب سوات کو پہلے ہی طلاع بیجی جا چکی تھی ،اب قبائل کی طرف سے
تاکیدی خطوط ان کے پاس پہنچ ، چنانچہ انہوں نے نفیر عام کا اعلان کردیا اور تھم دے
دیا کہ برخض بتھیا راور کھانے پینے کا سامان ساتھ لائے ، نیز جلد سے جلد موقع جنگ پر پینی جائے۔اخوند صاحب کے دفیقوں میں عبد الرحمٰن کا بلی معرد ف بر' پاسے بابا' بہت مشہور مقرر تھا۔دہ جبال تقریر کرتا ہے گلادیتا۔اخوند صاحب سید شریف سے اسطے اور منگورہ بینج کر پکے دیر قیام کیا۔ وہیں جعد کی نماز اوا کی ،خطبہ دیوت جہاد پر مشمل تھا، جس میں ساف صاف اعلان کردیا کہ اگرانگریز اس علاقے پر قابض ہو گئے توہیں ہجرت کرجاؤں گا۔ وہاں سے اسٹھ تو ہری کوٹ ہوتے ہوئے مقام جنگ پر پہنچ گئے ،ان کی وجہ ہے دور دور تک قبائل میں حرکت پیدا ہوگئی۔ مولوی عبد الحق آر دی نے ایک ایک قبیلی، اس کی شاخوں اورخوا نمین کا مفصل حال کھا ہے۔ میں وہ تنصیلا بیان کروں تو ان کے لئے ایک مستقل کما ہے درکار ہوگی۔

# تيسري لڙائي

اخوند صاحب کی آمد ہے پیشتر انگریزوں نے ان مورجوں کی توسیع پر توجہ کی جو کیمپ کے بائیں جانب واقع تھے۔ چن نچہ انگریزی فوج تخلف پلائوں بیں تقسیم ہوکر کوہ گرو کے عازیوں پر تملہ آور ہوئی۔ ان جی ہوئیر کے غیور جانباز بہاور مقالے کیلئے موجود شے ، مثلاً پابندہ خال ، مند ہے زے خال ، و بوان شاہ ، قبط شاہ و نجرو۔ انہوں نے شدید مقابلہ کیا۔ خود بھی پڑا انتصال انھایا لیکن انگریزی پلٹنوں کا بھی صفایا کرویا۔ ان عازیوں میں ایسے لوگ بھی سے جن کے پاس کھوارین تک نہ تھیں اور انہوں نے فار دار درختوں میں ایسے لوگ بھی سے جن کے پاس کھوارین تک نہ تھیں اور انہوں نے فار دار درختوں سے موئے موٹے فرقہ کا ف لئے تھے۔ اس لڑائی میں بچلی مراح و تھے جن کا درگ جسین نے بھی بڑی بہادری و کھائی۔ فازیوں میں ایک صاحب تعلیم شاہ تھے جن کا درگ بیجد سرخ وسفید تھا اور آنکھیں نیکلوں۔ سرسری اظریس وہ انگریز معلوم ہوتے تھے۔ ایک جندوستانی مجابد نے آئیس انگریز بچھکے کے باوجود اس مجابد کے باوجود اس مجابد کو بے تکلف معاف کردیا۔ انگریز کی فوج اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی اور دائل بونیر نے مقا بلے پراسے مور سیے معظم کریا۔ انگریز کی فوج اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی اور ان بونیر نے مقا بلے پراسے مور سیے معظم کریا۔ انگریز کی فوج اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی اور ان بونیر نے مقا بلے پراسے مور سیے معظم کریا۔ انگریز کی فوج اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی اور ان بونیر نے مقا بلے پراسے مور سیے معظم کریا۔ انگریز کی فوج اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی اور ان بونیر نے مقا بلے پراسے مور سیے معظم کریا۔ انگریز کی فوج اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی اور ان بیا مقد میں میں ایک میں میں میں میں کہ کو میں کہ کہ کہ کھی کو میں کہ کو میں کہ کو میں کرانے مقا بلے پرانے مور سیے معظم کریا۔ انگریز کی فوج ان کا میں کو میں کہ کو میں کو میں کرانے کو میں کی کو میں کرانے کو میں کرانے کو میں کرانے کو میں کرانے کو میں کرنے کو میں کرانے کی کرانے کی کرانے کی کو میں کرانے کی کو میں کرانے کرانے کی کرانے کو کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے 
<sup>(1)</sup> فزائے برقلی نوم ۱۲۸ - ۱۲۹ سیا آشیاد کھاب" کی تفسیر اکوں عل سے فالیا کی از اُن کی کفیت ہے۔

## اخوندصاحب كىتشريف آورى

اخوند صاحب تشریف نے آئے تو آپ نے امبیلہ کی مجد میں قیام اختیار کیا۔
وہیں امیر الجاہدین مولانا عبداللہ اور شہرادہ مبارک شاہ نے آپ سے ملاقات کی ۔
صاحب موصوف اعلانِ عام کر چکے تھے کہ تیج دہلیل، مسواک اور کلے کے ذکر ہے کہیں
بور کرآئے بیضر در کی ہے کہ وشمن کا مقابلہ کرور عصاحیور واور تکوار ہاتھ میں لو۔اس اعلان
ہے قبائل میں ایک عام حرکت پیدا ہو چکی تھی۔

مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ مولانا عبداللہ نے اخوند صاحب کی خدمت ہیں چہنچتے ہیں انتہائی ول فگاری سے عرض کیا: سب سے بہیم میرے عقائدین لیجئے تاک میرا لذہب آپ پرواضح ہوجائے۔ چنا نچہ عقائدین لینے کے بعدا خوند صاحب نے کہا کہ اب اور کسی شخ کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اپنا فرزند سجھتا ہوں اور ہر حال میں آپ کا خیر خواہ رہوں گا۔ محبت سے بخل گیرہ و نے کے بعد قرمایا کہ آج میر سے اور آپ کے ناموی پرحملہ مواہدہ ہمارا فرض ہے کہ فکر انگر بروں سے جنگ کریں۔

| كه لا كُلُّ به توشد بدين وست كرو | بمان مولوی را آمارت میرد   |
|----------------------------------|----------------------------|
| پویند وشت مغیر و کبیر            | بگفتش توبستی به هر سر ابمر |
| تو ہر وم بہ تھم خدا باش و بس     | نه میچد سر خود ز نظم تو کس |
| كدور جنگ داري تو آلات چست        | ازال برتو آمد امارت درست   |
| دعا گوئ باشم كه استم فقير(١)     | ترا بس به بر باب کردیم ایر |

<sup>(</sup>۱) فوائد عرص ۱۳۲۸ بوری کیفیت کے لئے ما حقہ بوس ۱۳۲۸ ۱۳۳۰

اشدہ رکامنہوم ہیے کہ مولانا سند قربایا: آپ سب کے امیر ق وآپ کے علم سند کوئی سرنہ پھیرے گا۔ آپ خدا کے عکمول پر چلنے رہیں آپ کی امارت اس بناء پرود ست ہے کہ آپ جنگ کے سروسامان ہے ، تو ٹی لیس ہیں۔ یس شے آپ کوامیر بانا۔ عمل قوفتیر دوں اور صرف و عامر کرنا میرا کام ہے۔

#### ساتوان باب:

جنگ امبیله (۳)

عزم شبخون

اخوندصاحب کی تشریف آوری کے بعدان قبائل کے تازہ ذم المشکر آگئے جودریائے سندھ کے کنارے پر مقیم تھے۔ آئیس کوہ لااو پر بیسٹی زئیوں کی قشت کا حال معلوم ہوا تو اس داغ کودھونے کے لئے فی الفورز بردست مجاہداندا قدام پر آمادہ ہوگئے۔ چنا نج باہم مخورے نے قرار پایا کہ انگریزی النگریزی تین طرف سے شخون مارا جائے۔ آیک طرف سے سوات کے آکوز کی برحیس ، جن میں کذرہ سندھ کے لوگ بھی شامل ہوں۔ دومری طرف سے بونیر کے تمام جتمے حملہ آور ہوں۔ تیسری طرف سے بجاہدین کے دوجیش پیش طرف سے بونیر کے تمام جتمے حملہ آور ہوں۔ تیسری طرف سے بحاہدین کے دوجیش پیش قدی کریں۔ چنا نج یہ فیصلہ کر کے حصرت اخونہ صاحب سے منظوری کی اور تمام لوگ تیرری کریں۔ چنا نج یہ فیصلہ کر کے حصرت اخونہ صاحب سے منظوری کی اور تمام لوگ تیرری کریں۔ چنا نج یہ فیصلہ کر کے حصرت اخونہ صاحب سے منظوری کی اور تمام لوگ تیرری کریں۔ چنا نج اپنے ڈیروں میں مقیم ہوگئے۔

اکوزئی اوران کے ساتھی آدھی دات کے بعد اٹھے اور پہپ چھپا کر انگریزی
مور چوں کے قریب پہنچ گئے۔ اُنہیں جملے کینئے اس امر کا انتظار تھا کہ ہندوستانی بجہدین
اپنی قرامینیں دافیس دریاتک کوئی آواز نہ آئی تو وہ تھے کہ شخون کی تجویز شدید ملتوی ہوگئی
ہے، چنا نچہوہ چپ چاپ چچھے ہے اور رات کی تار کی ہیں اپنے اُ ہروں پر پہنچ گئے۔ اس
اثناء ہیں بجاہدین کے دوجیش نجف ف س جمعدار اور قائم فال جمعدار کی سرالاری ہیں تیمنم
سے تماز نجر اواکر کے جملہ آور ہوئے اور ان کی قرابینوں کے شور سے بوری وادی گونج

ائنی۔ قرامیوں کی آواز سنتے ہی اکوز کی اوران کے ساتھی بھی نعرے لگاتے ہوئے شیروں کی طرح میدانِ جنگ میں اثر آئے۔ان میں سے الیاس خال، ممارہ خال، ایوسف خال اور فضل خال سب سے پہلے اگر ہزی مورچوں میں پہنچے۔

# چوتھی لڑائی

ان بہادروں نے بڑی مردائی سے اڑائی شروع کی۔ قائم خال جمعداراز تے اڑتے شہید ہو گیا۔ نجف خال کی یہ کیفیت تھی کہ جس طرف دخ کرتاد شمن کی صفیں چرتا ہوا تھس جاتا اور اُنہیں درہم برہم کردیتا۔ آخر وہ بھی شہید ہو گیا۔ باقی قابل ذکر شہدا ہیں سے حاجی خال بامی خیل اور نور عالم مؤذن سیدو کے نام بتائے گئے ہیں۔ صلاح الدین میال خیل ساکن ستھانہ بخت زخی ہوا۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے پر باقی لوگ والیس چلے گئے۔ خیل ساکن ستھانہ بخت زخی ہوا۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے پر باقی لوگ والیس چلے گئے۔ مجاہدین میں سے ایک ایک نے میدان جنگ میں شہاوت پائی۔ اس شخون میں اہل ہونیر نے اپنا دعدہ پورانہ کیا اور وہ چپ چاپ آ رام کی فیند سوتے رہے۔ یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ اس وعدہ خلافی کاسب کیا تھا۔ (۱)

# ایک ہراس آنگیز آواز

چوتھی لڑائی کے بعد قریقین کے مور پے برستورایک دوسرے کے مقابلے پر قائم رہے۔ ایک روز اچا تک کوہ گڑو کی چوٹی سے کسی نے پکار کرکہا کہ لوگو! اپنے آپ کو بچاؤ انگریزی فوج درے سے نیچے اترنے کا فیصلہ کرچکی ہے اور بڑے سازوسا مان ہے حرکت میں آئی ہے۔ بیآ واز سنتے ہی تمام قبائل سراسیمہ وار بھاگ نکلے۔ تھاند کے چندخوا نین نے امریلہ پنج کراخوند صاحب کو بھی ساتھ لیا اور بونیر کی جانب کے درے میں بہتج گئے۔ گویا امریلہ اور آس یاس کا علاقہ بالکل خالی ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) فرائے بیر (قلی نسخ )س۱۳۳-۱۵۰

میرا خیال ہے کہاس آ واز کا انظام اُن خوا نین نے کیا ہوگا جو اُگھریزوں کے ساتھ خے اور خفیہ خفیہ اسپے ہم قو موں ہے بھی گفت شنید کرتے رہتے تھے۔ انلب ہے وہ اہل یو نیر میں ہے بعض رؤ سا مکو ہم نوابنا چکے ہوں ای وجہ سے یو نیر یول نے وعد ہ شیخون کی خلاف ورزی کی اور اس پر پردہ و النے کیلئے یہ آواز خاصی کارگر ثابت ہوئی۔ اس سے قبائل کی ہے ترتیمی روز روشن کی طرح آشکاراہے۔

امير المجابدين مولانا عبدالله، شيراده مبارك شاه، سيد شاه محود اوران كے ساتھى برستورا ہے مور چوں ميں ڈ ئے رہے۔ اہل يونير نے اخوندصا حب كواس لئے كلى ميں بخا يا تھا كدا تھر بروادى جملہ ميں ہے ملكا تك كاراست يا تھتے ہے اوراخوندصا حب كلى ميں بول عے تو اُدھر كار في نہ كريں ہے اور يونير محفوظ رہے كار مولانا عبدالله نے اخوند صاحب كى ميں صاحب كے پاس بيغام بحيجا: فر ما ہے اب ہمارے لئے كيا تھم ہے؟ ہم تو اپناسرخداكى داه ميں قربان كرنے كيلئے ہندوستان ہے آئے ہيں۔ وغمن كے مقامے ہے كيوں چھھے ہندوستان ہے آئے ہيں۔ وغمن كے مقامے ہے كيوں چھھے ويتا سب ہے برى نيكى ہے۔ مركى كيا پرواہ ہے يہ بھى تو اس كا ديا ہوا ہے نا؟ اخوندصا حب ہيں الكن درست فرياتے ہيں، ليكن بيلوگ تفہر نہ سكے اور چند في خوانين كے مواب ميں كہلا بھيجا كرآ ہے بالكل درست فرياتے ہيں، ليكن بيلوگ تفہر نہ سكے اور چند خوانين كے مواب ہيں كہلا بھيجا كرآ ہے بالكل درست فرياتے ہيں، ليكن بيلوگ تفہر نہ سكے اور چند خوانين كے مواب ہيں كہلا بھيجا كرآ ہے بالكل درست فرياتے ہيں، ليكن بيلوگ تفہر نہ سكے اور چند خوانين كے مواب ہيں كہلا بھيجا كرآ ہے بالكل درست فرياتے ہيں، ليكن بيلوگ تفہر نہ سكے اور الحمينان ہيں مقابلے پر جم شے۔ (1) شيرادے نے دامن كوہ ہيں مور ہے قائم كر ليے اور الحمينان ہے مقابلے پر جم شے۔ (1)

خانِ دِيرِاوراً نَكْرِيرِ

اس اٹناء میں غران خال والی ویرنے بھی اخوتد صاحب کے پاس بیغام بھیجا کہ میں جمد آن تیار ہوں ، استضار کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ ویراورسوات میں مدت ہے

<sup>(</sup>۱) غزائے ہے (کلی شق)ص ۱۵۰–۱۵۵

لڑا میں ہوتی رہی تھیں اور والی ویرکواند بیٹہ تھا کہ شاید اخوند صاحب اس کی آید کومناسب نہ سمجھیں۔ اس دوران میں اگر پر بمشنر نے اخوند صاحب کولکھا کہ آپ کیوں اوگوں کو تاحق میں سات دوران میں اگر پر بمشنر نے اخوند صاحب کولکھا کہ آپ کیوں اوگوں کا مقابلہ خیل کرار ہے ہیں۔ برطانیہ کی طاقت بہت بڑی ہے، بیغریب لوگ توپ وتفنگ کا مقابلہ خیل کر سکتے ۔ آپ درویش ہیں گوشہ نیٹی افتیار فرما کیں اور ہم صرف ان مج ہدین کو ملکا سے نکالنا چاہتے ہیں جن ہے آپ کو بھی ہمیشا اختلاف رہا۔ اخوند صاحب نے اس کے جواب میں لکھوایا کہ بے شک آپ بڑے ذور آور ہیں، لیکن آپ ہے بھی بالا تر ایک عادل اور تو ہی ہمتی موجود ہے، جس نے اصحاب فیل کو ابا بیلوں سے جاہ کرایا۔ فرعون کو عادل اور تو کی ہمتی موجود ہے، جس نے اصحاب فیل کو ابا بیلوں سے جاہ کرایا۔ فرعون کو عرف کیا۔ نمر ودکو چھر سے ہلاک کرایا۔ بشک میں فقیر ہوں لیکن آپ کیوں فقیروں پر بار بار چڑھائی کرتے ہیں، بیطر زعمل آپ کی شان حکومت کے مراسر خلاف ہے۔

#### مختلف لزائيان

ساتھ ساتھ ناتھ نفیرعام کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کدآ زاد علاقے کا کوئی بھی قبیلہ میدان جنگ سے باہر نہ رہا ہوڑ کے بہاور بھی آپنچے۔ انہوں نے اور دوسرے غازیوں نے پانچویں جھٹی اور ساتویں لڑائی میں عظیم الثان کارنا ہے انجام دیے۔ مثلاً میال کھئی کے ثنا واللہ اور خوا جوئی ، جندول کے عباس خال نے ایک لڑائی میں صرف اپنے ہم تو موں کی مدد سے انگریزوں کا مور چہ چھین لیا اور اتنا سامان غنیست ہاتھ لگا کہ غازی اے اٹھا فا کہ مند میں خوس دیا۔ ایک لڑائی میں او جڑی شجاعت سے کمل توپ کے مند میں خوس دیا۔ ایک لڑائی میں او جڑی شجاعت سے کمل توپ کے مند میں خوس دیا۔ ایک لڑائی میں او جڑی کی کر بڑے بہا در آنگھت بدندال رو گئے۔ انگریز کو فوج کا ایک حصہ خلست کھا کر بھا گا اور آیک ٹیلے پر چڑھنے لگا ، لیکن موری تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی توپ کے ورختوں کے جھنڈ میں آیک بڑے بھا گاری ایک بڑے بھا گاری ایک بڑے بھوڑی تھوڑی تھوڑی توں کے دور تھیں تھے جھیسے گئے۔ سوات میں ڈامیری جولا گرام نام ایک

مقام ہے جہاں کا باشندہ غلام کی الدین بے خبری سے ان میں جاشائی ہوا، وہ سب اس ہے لیٹ محکے رینلام کی الدین نے بھر کا سبارا لے کرانہیں لاتوں سے بیچے ہٹادیا، پھر ساتھیوں کو آواز دیکر بلایا، انہوں نے سیامیوں کوموت کے تعاث اتارا۔ سب سے زیادہ خون اس الوائی میں بہاجے مولوی عبدالحق نے جنگ امپیلہ کی چھٹی لڑائی قرار دیاہے۔

غران خال والی و رہمی فوج لے کرآ گیا۔ لیکن عجیب بات ہیں کہ اس کی آمد عجابہ بن کوکوئی فائدہ نہ چہنچا سکی ، بلکہ وہ خود بدول ہو کر واپس جلا گیا۔ اس اثناء میں انگر بزوں کے حای خوا نین نے اہل ہو نیرکو ہموار کرنے کا سلسلہ جاری دکھا۔ انگر بز کمشنر اپنی جالوں میں کا میاب ہوا۔ قبائل آ ہند آ ہند رخصت ہونے گے اورخودا کا ہر کو بھی احساس ہوگیا کہ صنح کے سوا ، کوئی راستہیں دہا۔

#### اصل مصيبت

اصل مصیبت و بی تھی جس کا ذکر اِن صفحات میں بار بارا چکاہے ، لینی قبائل غیر منظم سے ، ان میں جمیت و شجاعت کی کی تہ تھی ، لیکن وو زیادہ دیر تک جم کر مقابلہ جاری ندر کھ سکتے تھے۔ اگر چہ تخلف خوا نیمن نے بوق شد غازیوں کے لئے تشکر جاری کردیے تھے۔ مثلاً تھانہ کے خوا نیمن محمد ، حبیب ، غلام ، اسلم ، میر محمد ، عباس خال ، آصف خال ، توسند خال ۔ مثلاً تھانہ کے خوا نیمن محمد ، حبیب ، غلام ، اسلم ، میر محمد ، عباس خال ، آصف خال ، توسند خال ، ماسم خال ، سست خال ، مونیار ے فال ، مست خال ، سست خال ، مونیار ے فال ، مبر اللہ خال ، ماسم خال ، سست خال ، مونیار کے فال ، مبر اللہ خال ، قدرت کی شاہ و غیرہ ۔ لیکن و سختی منصوبہ بندی کے بغیرا سے بولے سے ساتھ کی شاہ و غیرہ ۔ لیکن کھا۔ پھران خوا نیمن میں کوئی تنظیمی صلاحیت نہوتی موجود در ہنا ۔ اسے انظام مشکل تھا۔ پھران خوا نیمن میں کوئی تنظیم سے کرار کا انتظام مشکل نہ اور میں کوئی خلال نہ پڑتا۔ خاص طور پرقابل فورا مرب کوروک سکتا تھا اور قبائلیوں کے کارو بار میں کوئی خلال نہ پڑتا۔ خاص طور پرقابل غورا مرب

ہے کہ قبائل میں میچ دین تعلیم نہتی ،جس کے گئے سیداحمہ شہید نے کوشش شروع کی تھی ، کیکن خود غرض خوانیمن نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔

غرض وہ لوگ وقتی طور پر جوش میں آجاتے تے اور دبی صدا کا سے متاثر بھی ہوتے تھے لیکن ستفل دبی اور قوی کا مول کیلئے جس تربیت کی ضرورت تھی وہ ان میں موجود ندتھی ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیمتی جانی قربانیوں کے باوجود وہ انگریزوں کی مزاحمت میں بعقد ہا رز وکا میاب ند ہو سکے اور انگریز بالکل ابتدائے کار میں مصالحت کی جوشرطیں چیش کررہے تھے۔ جوخوا نیمن انگریزوں کررہے تھے۔ جوخوا نیمن انگریزوں ساتھ تھے وہ بھی اپنے نقطۂ نگاہ کی اشاعت کرتے رہنے تھے۔ جن خوا نیمن نے انگریزوں سے موہید لے رکھا تھا وہ بھی سرگرم کارتے ۔ قمام اسباب ویحرکات نے انگریزوں کے مقاصد کی بحیل کا مامان فراہم کردیا۔

# آتھوال باپ:

# مجامدين كى شانِ جانبازى

# انتشار کی کیفیت

قبائل بین انتظاری سرسری کیفیت ہے ہے کہ اہل ہوئیر کے متعلق ای وقت سے مونا گوں وسوے پیدا ہونے گئے ہتے جب انہوں نے اسیلہ کو چوڑ کر چملہ اور ہوئیر کے درمیان درے بین موری لگائے تھے۔ اس کا مطلب ہے انتظام بین بیتھا کہ دو اصل متصد (چملہ سے انگریزوں کا گذرنا) سے دست بردار اور بی ہیں یا کم از کم اس سے چنداں ولی بی باتی نیس دہی ،اور اب سرف بیا جج ہیں کدا گریز ہوئیر کارخ کریں تو ان سے لڑیں۔ وہی سب سے پہلے میدان جنگ ہیں اترے ہے۔ اسیلہ انہیں کی مکنیت تھا، باتی قبائل کی دیشیت ان کے معاونوں اور ہدردوں کی تھی۔ مالک ملیت سے بردا ہوجا میں تو ان سے معاون کب تک قائم واستوار رہ سکتے ہیں۔ چنانچے مواتی اور درمرے قبائل کی دیشیت ان کے معاونوں اور مدردوں کی تھی۔ مالک ملیت سے اور دومرے قبائل کی دیشیت ان کے معاونوں اور مدردوں کی تھی۔ مالک ملیت سے اور دومرے قبائل کی دیشیت ان کے معاونوں اور مدردوں کی تھی۔ مالک ملیت سے اور دومرے قبائل می چیچے ہے تھے گئے ،صرف بجائم ین اور مادار سے تعان باتی روگے۔

# اميرالمجابدين كافيصله

اب تنها امیرالمجاہدین پر چش قدی کی ذمہ داری آپڑی ۔انہوں نے اپنی جانباز جماعت میں سے موسوکی درجمعیتیں منتخب کیں۔ایک کاسپدسالار ناصرمحمود کو بنایا، دوسرے کاکلیم الدین کو ،اورتئم دیا کہ دہ راہ چق میں قربانی کاعملی نموندان ہزار دں مسلمانوں کے سامنے چش کریں جو باوجود کثرت تعداد میدان چھوڈ کرا لگ بورے تھے۔واضح رہے کہ بیٹجاعت ومردائل کی نمائش نیٹی ،اس کا معابیہ کی ندتھا کدونیا پرواضح ہوجائے کہ جاہدین اپنے امیر کے علم پر کس طرح جانیں وے دینے کیلئے تیار ہجے ہیں۔ اصل غرض بیٹی کہ شاید قربانی کا عملی نمونہ ان مسلمانوں ہیں اسلامی جانبازی کا جذبہ بیدار کرے جو تما تکون کی دیوار پر گھڑے تھے۔ زبانی دعوت کا وقت ندتھا تمان کو حق کا موقت کا وقت ندتھا عملی دعوت کا موقع آگیا تھا، امیر الجاہدین نے اس کا بھی انتظام کردیا۔ امیلہ کے میدان میں راوی کے اس کا بھی انتظام کردیا۔ امیلہ کے میدان میں راوی کے ان جاہدوں نے جونموندو کھایا اس مثالیس تاریخ کے مفات پر بہت کم یاب بیں۔ اللہ تعالی امیلہ کی خاک کے ذروں ،کو وگڑ ا کے پھروں اور قریبی جنگل کے درختوں کو گویائی کی قوت عطا کرو ہے تو وہی یونو کیاں داستان احسن طریق پر سنا سکتے ہیں۔

#### تقرمرا وردعاء

امیرالیا پرین نے ان دوسو جانباز دل کوانگریز دل کی بے پنادتوت کے مقابے میں کھڑا کر کے تقریر کی کہ جھا کی اب بنادتوت کے مقابے میں کھڑا کر کے تقریر کی کہ جھا کیو! ہر جاہد کا جسم زخموں سے الالدزارین جانے والا ہے، لیکن تم جائے ہو کہ ہمارے جس کی یہ بہار ہمیشتاز ہ رہے گی۔ دشمن جنگ کیلئے آیا ہے اس کے مقابلے سے مبنا ہمارے لئے گناہ ہے تہارے جسموں کا ایک ایک کھڑا بھی کٹ جائے تو ہرواہ نہ کرو، دشمن کو چینے دکھانا ہمارے لئے زیبائیس، تم جس آزمائش بیس پڑنے والے ہو اسلے ہو کہ ہولنا کیوں سے میں نا داقف نہیں ، لیکن تنہیں معلوم ہے کہ لو ہا جب تک آگ میں پہلے کھل نہیں جا تا اس سے جنگی ہتھیا رہیں بن سکتے۔

اس کے بعد حضرت امیر نے بارگاہ باری تعالی میں دعاء کی کہ البی تو جہانوں کا کارساز ہے تیرے ہوائوں کا کارساز ہے تیرے ہوائوں کا کارساز ہے تیرے ہوائوں کی بناہ نیس ذھوند تے ۔ زوراور توت تیرے ہاتھ میں ہے، ہم ناچیز سکین کیا کر کتے ہیں ۔ تو غریوں اور تیکوں کا حدوگار ہے تیرے سواکسی سے باور کی امیر تیس ۔ اس بنگ میں سرف تیری مددور کارہے ، یہ باہم تیں ہاند محرک کرے باور کی امیر تیس ۔ اس بنگ میں سرف تیری مددور کارہے ، یہ باہم تیں ہاند محرک کرئے

ہو مے ہیں، تو بی اپنی رحمت سے انہیں زوراور قوت بخش سکتا ہے۔ تو نے مومنوں کیلئے نصرت کا وعدہ کررکھا ہے۔ مالک! وشمنان وین پر جمیس فتح عطا کر، میں ان غریب الوطن بیکسوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ بیسب تیری راہ میں جان کی قربانی پیش کریں ہے۔ اگر مکی فوج ہماراسا تھ دینے کے لئے تیار نہیں تو جمیس کیا پر واہ ہے؟ اس کا رزاد میں فقلا تو ہمارا عددگارے۔

پھرمجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا: بھائیو! اللہ تعالیٰ تمہارا مدد گار ہو، وہی پاک ذات تمہارے لئے کافی ہے۔میری طرف سے سلام قبول کرویتم اس میدان میں رہ کروہ فرض بجالا ؤجو خدانے تمہارے فرصے عائد کرد کھاہے۔

تمام جاہدوں نے سادم کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ہے کوئی خطا سرز دہوئی ہوتو معاف فرماو بچئے۔امیر نے باآ واز بلند کہا کہ ش نے خدا کیلئے ہر خطا محاف کرد کی تم بھی میری خطاوں کو معاف کردو۔ یہ کہتے ہوئے باتی ساتھیوں کو لے کر امیر صاحب ورابلندی پر جاکر کھڑے ہوگئے۔ مکیوں ش ہے بھی کوئی میدان میں باتی ندر ہا بصرف دوسو کی یہ جماعت باتی رہ گئی جس کی حق آئی مینی اس میدان میں آقاب عالم تاب ہے بڑے کردرخشاں تھی۔

## حشرة فرين منظر

مجابدین اگر چددشن کے مقابلے پر بہت تھوڑ ہے جھے تا ہم وہ سیسہ بالی ہوئی و بوار کی طرح استوار کھڑے تھے۔ انگریزی فو جیس نمودار ہوئیں تو مجابدین نے پہلے ایک باڑ ماری ، پھر برطرف ہے تو چیں اور بندوقیں آگ اسکے تکیس ۔ پورامیدان وعوکی سے تیرہ وتار ہوگیا۔ مجابدین نے کلواریں علم کیس اور دشمن پر فوٹ پڑے۔ ان کی مثال وی تھی جیسے پروانے شع پر کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں۔

| برد خویشتن را به میدان جنگ    | نه ترسد مجابد توپ و تفتک   |
|-------------------------------|----------------------------|
| قرامل كند تختي كار را         | چو بلیل کند قصد گازاد را   |
| بسوزد تن خویش دیواند وار      | چو بيند رڼځ مخع پرواند زار |
| که ته از دوق پرواه            | تو ديواند گريش ديوان       |
| بکوشد به مال وسراندر جهاد (۱) | فعا بركرا ماية عقل داد     |

بہ ہرحال مجاہدین نے راوحق میں اس طرح جانیں دیں کدا فوندصاحب سوات کوتل پر بیٹھے اس منظر کی تاب نہ لاسکے اور بے قراری سے اِدھراُ دھر دوڑنے گئے۔ ہر ایک سے کہتے کہ جا داوران بہاوروں کی ایداد کرو کمجی ہاتھا اُٹھا کردعاء کرتے ہے۔

اللي بدو نتح اسلام را كبن غرق نصم بدانجام را

<sup>(</sup>۱) مجاہر توب اور بندوق سے بھی نیس ڈرتا ، وہ ہرخوف سے بے پرواہ ہوکر میدان بنگ میں پہنیا ہے۔ بلبل جب باخ کا قصد کرتی ہے تہ ہرختی بھول جاتی ہے۔ پروائٹ کا درخ روش دیکا ہے تہ اسپندا سے اور جاندواراس کی آگ میں حلاد بتاہے۔ تواسے دیوا تدکیتا ہے تو بحد ہے کہ تو خود دیوانہ ہے۔ اس لئے کہ پروائے کے ذوق سے بھے تعلما آگائی فیس ۔ فعائے مثل لیم کی افت و بتاہے وہ الی وجان سے فعالی واوہ میں جہاد کے لئے کوشاں رہتا ہے۔

بمبشرك المتحفوظ بوكهاا ورانشاء اللدتاقيامت محفوظ ربكار

## انگریزوں سے بات چیت

خان دیراورائل بونیرہمت ہار بھے تھے، باتی قبائل پر بھی افسردگی طاری ہو پھی تھی، باتی قبائل پر بھی افسردگی طاری ہو پھی تھی، باتی لیندا یہی بہتر سمجھا گیا کہ بات چیت ہے معاملہ طے کرلیاجائے۔ چنا نچہ تمام خوا نمین کی روئے اوراخوندصا حب کی رضا مندی ہے بیقر ارپایا کہ اگر برول کے پچھآ دی نمائندگان خوا نمین کے ساتھ ملکا جا کمی اورا یک دو مکان جلا کر واپس آ جا کیں ۔ شبراوہ مبارک شاہ نے یہ کیفیت دیا ہے کہ مناز اور مبارک شاہ نے یہ کیفیت کی کھینہ کہا، البتدا ہے بچاسید عمران شاہ کو جنہیں ملکا کا منتظم بنایا گیا تھا بوری کیفیت لکھ جیمی کہ بال بچوں اور ضروری سامان کو محفوظ مقام پر پہنچا دیں۔ امیر المجاہدین نے مولوی فیاض علی کے نام ای مضمون کا خط ارسال کردیا۔

#### ملكا كاجلاياجانا

مشہوریمی ہے کہ ملکا کے ایک دو مکان جلائے گئے رانگریز دن کابیان ہے کہ پوری آبادی کو ہرباد کیا گیا۔ سیدعبدالجبارشاہ فریا تے ہیں:

ملکا ہماری اپنی مکلیت ہے اور ہم کو میچے علم ہے کہ ایک کمریا چھیر بھی نہ جا یا گیا۔ جن الل ہو نیر نے انگریزوں کو قات بنانے میں بزی الداوری تمی وی مانع ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ ملکا کا جلنا ہماری ذات ہے۔ ایک کو شمے کے مہتے کو آگے۔ آگ ہے جملنے کی کوشش کی گئی آسے بچالیا ممیا اور انگریزی فوج ملکا تک جاکر واپس آئی۔

مجابدين كاانتظام

چغرز کی قوم کا ایک ملک باشم علی خال اخوند صاحب سوات کا قلع مرید تعار

صاحب موصوف نے امیر الجاج بن کا ہاتھ ہاشم علی خال کے ہاتھ میں دے کرفر مایا بدمیری امانت ہے، اس کی خیانت کومیری خیانت مجمنا۔

چنانچہ ہاشم علی خاں نے رکئہ چغرزئی میں بدہال کی طرف گلونو ہوڑی ( کشت کِل یا پھولوں کا کھیت ) نام ایک گاؤں مجاہدین کیلئے وقف کردیا، جہاں انہوں نے کئی سال مخزارے۔ زخمی مجاہدین کو بھی وہیں پہنچانے کا انتظام کردیا تھیا۔

# متنج شهيدال

شہدا ،کومیدانِ جنگ بی کے ایک کوشے میں دفن کیا گیا۔ امیلہ گاؤں کے بیچے چیڑ کے درختوں کا ایک جمنڈ ہے آس جگہ بچاہدین کا قبرت ن ہے۔ کہتے ہیں کدانچر کے درخت کے پاس ایک بڑی ڈھیری ہے ، جس کنج شہیداں مجھنا جاہئے۔

| وو لک آفریں بہ ہر مرد یاد    | ور آل وازه سر مجابد نهاد   |
|------------------------------|----------------------------|
| سوئے تبلہ می شد بہ حکم مجید  | چو قبلہ نما نہ سر ہر شہید  |
| به خون شهیدال چو گلنار شد(۱) | تو گوئی کہ آل کشت گلزار شد |

جس مقام پر اخوند مساحب سوات کا قیام تھا وہاں ایک بیکی مسجد بنادی می تھی۔ موجودہ حکومت سوات نے اس جگدا یک پڑتناور شائدار مسجد تھیر کرادی ہے۔

اسبیلہ کی جنگ میں کم ویش چارسومجاہدین جاں بخق ہوئے۔ان میں دوسووہ تقط جنہوں نے ناصر مجمد اور کلیم الدین کی سالاری میں جنہا انگریزی قوت کا مقابلہ کیا۔سید عبدالمجبارشاہ سمانوی نے ان کی کیفیت ہیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ بیلوگ صابروشا کر

(۱) مجاہدوں نے اس میدان میں اپنے سرقر بان کرویے۔ برصاحب توصلہ بردولا کا بادآ فریں ، برشہید کا سرقبلے کا پید وے دیاتھا بشہادت کے بعد خدا کے تھم سے النامب کے سرقبلہ ، او مجھے ۔ ووسیدان گلزار بن کمیا بشہیدوں کے فول نے اُسے اناد کے مجولوں جیسا منادیا۔ ہروقت ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے۔ان کے پہرے دارایک دوسرے کوآ واز دیتے تو ایسے انداز میں 'سب حیان الله ''کافعرہ بلند کرتے کہ جو یفعرہ منتااس کا دل تزب انعتار دوسرا پہرے دارجواب میں کہتا''ال حدمد لله ''تیسرا پکارتا''یس حدمکم الله ''جوفنا جواب دیتا''یهدیکی الله''۔

بیجاعت فات باری تو گی کے عاشقوں کی جماعت تھی۔ ان کی سب بری آرزو یہ تھی کہ خدا کی راہ بی قربان ہوجا ہیں۔ اگر کسی کومیدان جنگ بیسی ہوتا ہے بری آرزو یہ تھی کہ خدا کی راہ بی قربان ہوجا ہیں۔ اگر کسی کی میدان جنگ بیسی ہمتا ہیں فتی جوش کا معاملہ تہ تھا بلکہ باٹ اللہ فیل المنظم المنظم المنظم المنظم کے مصابح بہ طب خاطر قبول اور شوق میں اپنی عمری گزاروی اور برقتم کے مصابح بہ طب خاطر قبول کر لیے۔ مثل فر بت، مسافرت، بھوک اسردی ، گری ، زمین پرسونا بضرور یات و ترکی کے مصرون باشرور یات دیگر ہے محروم رہنا و نیرو۔

## لشكرول كامعامله

اتداز وکیا گیا ہے کہ چیمبرلین ئے مہتر کھی سات بڑار فوج تھی ، لیکن مقامی بیانات ہے واضح ہوتا ہے کہ چیمبرلین ئے مہتر کا سات بڑار فوج تھی ، لیکن مقامی بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ دس بڑار کیسے حسن ابدال کے باس کیمپ تیار کیا تھا۔ انگریزوں کے حامی خوانین وقبائل کے لئنگر آن کے علاوہ تھے۔ ہنٹر نے ایک نوٹ میں قبائل کے لئنگر کی تعداد پچاس اور ساتھ بڑار کے ورمیان بتائی ہے۔ سیدعبدالیجبارشاہ ذاتی معلومات کی بنا تعداد پچاس اور ساتھ بڑار کے ورمیان بتائی ہے۔ سیدعبدالیجبارشاہ ذاتی معلومات کی بنا میں بنٹر کے مخینے کو ناور ست قرار دیتے ہیں۔

ذیل میں وہ نقشہ درج کیا جاتا ہے جس ہے ہنٹر اور سیدعید البِبارشاہ کا اندازہ واضح ہوتا ہے۔

| . A. L. A        | -                          | -                    | Τ , ;   |
|------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| سيدعبدا كببارشاه | بنثر كالمخبينه             | نام قبيله            | تمبرشار |
| كالشيح تخينه     |                            |                      |         |
| تین بزار         | دو بزار                    | حسن زئی              | 1       |
| سوابزار          | ایک بزار                   | اکازئی               | r       |
| تین ہزار         | <i>چار</i> بزار            | مدّ اخيل<br>مدّ اخيل | ۲       |
| دُيرُه بِرَار    | دُيرُه برار<br>دُيرُه برار | ابازگی               | ۴       |
| يائح بزار        | <u>چار بزار</u>            | جدون                 | ٥       |
| اژهانی بزار      | وو براتر                   | مَدُوخِيل            | ч       |
| حاربزار          | چ <u>ه</u> بزار            | چرزئی څو ک           | 4       |
|                  |                            | خيل دغيره            |         |
| بارهبزار         | بارهبراد                   | قبائل يونير          | ۸       |
| تین ہزار         | تمن بزار                   | المل يأجوز           | 9       |
| تين بزار         | دو بزار                    | رانی زئی             | 1+      |
| دس بزار          | چيد بنرار                  | اتل دِرِ             | †I      |
| سوله بزار        | دس بزار                    | قبائل صوات           | ır      |
| 4676+            |                            | <u> </u>             | ميزان   |

# برصغير متدمين تحريك احيائ وين اورسر فروشان جدوجهد كى كمل سرگذشت

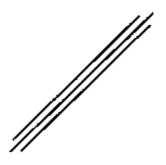

حصبه بجم

ہندوستان کےاندر مقدےاور قیدیں



يبلا باب:

# عظیم آباد کے تین خاندان

تبين خاندان

عظیم آباد کے تین خاندان تھے جن کے زیادہ تر ارکان سید اند شہیر ہے وابستہ ہوئے ،اور ان اصحاب نے وابستگل کے تقاضوں کو جس للبیت اور اخلاص سے بورا کیا اور جیسی عظیم الثان قربانیوں کی تو فیق بارگاہ اللہ سے پائی آسکی کوئی مثال ہمارے ذور زوال کی تاریخ میں نبیل مثنی ۔ تینوں خاندانوں کو تظیم آباد میں اوّل درج کی امیری کارت حاصل تھ، وہ سب کے سب بشتوں سے انتہائی فارغ البالی اور راحت و تسائش کی زند کیاں بسر کررہ ہے تھے ،لیکن سیدصاحب سے وابستگل کے بعد ان سب کے فرز حیات بی بنیادی تغیر پیدا ہوگیا اور انہوں نے ابناسب کھا اندکی راویس جہاد کیلئے وقف کردیا۔ ان کی کیفیت ذیل شہادری ہے:

1- شاہ محد حسین تمو ہید کا خاندان جو حضرت عباس عمر رسول انڈسلی التدعلیہ وسلم کی نسل ہے تھے، ان کے تھوزے سے حالات 'جماعت بجابدین' بیس درج ہو چکے ہیں۔

1- مولوی النی بخش کا خاندان جس کا سلسلہ نسب حضرت رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے بھائی حضرت جعفر طیار ؓ سے ملتا ہے۔ اس ہزرگ کے فرزندوں نے ہندوستان میں دعوت و تنظیم جہاد اور فراہمی کررومجابدین کے اہم کام جس اعلیٰ بیانے پر انجام دیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بعض افراد میدان جہاد کی جانفشانیوں میں بھی حسد انجام دیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بعض افراد میدان جہاد کی جانفشانیوں میں بھی حسد دار ہے۔

- مولوی فتح علی کا خاندان جن کاسلسلة نسب حضرت زبیر عمرسول اکرمسلی
الله علیه وسلم سے ملا ہے، مولا ناولا بت علی اور مولا ناعنا بت علی آئیس کے فرزند تھے، جن
کے جاہدانہ کارنا مے گذشتہ صفحات میں ٹیش کیے جا بچکے ہیں۔ امیرالجام بین مولا ناعبداللہ
بھی ای خاندان سے تھے اور جماعت کے جاہدات کی باگ ڈور مولا ناولا بت علی کے
وقت سے زیادہ تر ای خاندان کے ہاتھ میں رہی ۔ اس کے جوافراد میدان جنگ میں
شریک نہوسکے دہ اپ وطن میں تظیم کا کام انجام دیتے رہے۔

## انسانوں کے بھیں میں فرشتے

آپ میدان بھک کی سرگرمیوں کا تھوڑ اسا حال ملاحظ فریا چھے ہیں، اب بید کھے

کہ تنظیمی سرگرمیوں کے بلسنے ہیں کارفریا وَں کوکن کن مشکلات ومصائب ہے سابقہ پڑا۔
اس رائے کی صبر آ زیا کیاں شدت و وسعت ہیں میدان بھک کی عبر آ زیا کیوں سے کم نہ تھیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ آتش باری اور شمشیر زنی کی گری بنگامہ میں جان و ید بیٹا آ تا
مشکل نہیں بھتنا مصا ب لا متنا ہی کے بجوم میں گھل گھل کراور کڑھ کڑھ کر زندگی کے اوقات گڑار نامشکل ہے۔ ان مجابدوں کے خاندان، گھر یاراور جا کیواد یں تباہ ہو کیں، انہوں نے جیاوں کی تاریک کو تھر یوں اور انٹریان کی بھیا تک وحشت نا کیوں میں دن بسر کیے،
نے جیلوں کی تاریک کو تھر یوں اور انٹریان کی بھیا تک کر تھیتی بھا کیوں کو عالم غربت ایک دوسرے سے داگی مفارقت بھی تیول کرئی، یہاں تک کر تھیتی بھا کیوں کو عالم غربت میں قبروں کی جہائی بھی نصیب نہ ہوئی، تا ہم ان کی جمین عزبیت پر بھی شکن نہ پڑی اور ان کے بائے استقامت میں بھی لرزش نہ آئی۔ لاریب وہ انسانوں کی شکل میں فرشتے ہے جو ہماری بھری موئی تقدیر بنانے کے سلسلے بیں ایک می عملی نمونہ بیش کرنے کی غرض ان کے جات و نیا ہیں آگئے تھے۔

#### بيمثال اخلاص

بہت کم خاندان ہیں جنہیں بیک وقت وعوت و تنظیم جہاد اوراجرائے جہاد کی سعادت نعیب ہوئی۔سیدصاحب دونوں میدانوں کے بگانتہ سوار تھے۔عظیم آبادے ان تین فاندانول نے کم وہش ایک صدی تک دونوں کام سنجالے رکھے اورالی قربانیاں خوش دلی ہے کیں جن کا تصور بھی ہمارے عہد میں قلوب برلرزہ طاری کردیے کے لئے کافی ہے۔ پھر بی قربانیاں اس حالت میں کیں، جب ان کیلئے کسی محل علقے سے صدائے حسین کی امید نہ ہوسکتی تھی، بلکہ ہر فرد حکومت انگلفید کے خلاف جہاد کا نام سفتے بى منزلوں دور بعائماً تما، اور جاہدين سے برائے نام تعلق كيليے بھى تيار شاقعا -لبذا ان بزرگوں کے ضوص اور لنہیں میں کے کلام ہوسکتا ہے جنہوں نے جان بر کھیل کر گھٹا نوب ائد میرے میں امید کے چراخ روشن کیے۔ اسلامیت کی بحالی اور ملک کی آزادی کے لئے جدو چید کے ہزاروں واکی حارے زیانے میں پیدا ہو گئے اوران کی ستائش میں اہل قلم نے سکزوں منعات سیاہ کیے، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جوان ہزرگول کی برابری کادم بحر عمیں، جھے ذکر ہے ذیل کے صفحات زینت یار ہے ہیں۔ پہلے ان میں ہے بعض کے حالات اختصار اس کیج جنہیں مختلف دائروں میں کارفر مائی یا کارکردگی کی سعادت نعيب ہو كى ر

#### مولا نااحمرالله

آپ مولوی اللی بخش جعفری کے خلف اکبر تھے۔۱۲۲۳ھ (۱۸۰۸ء) میں پیدا ہوئے۔ والد نے احمد بخش نام رکھا تھا، سیدصاحب سے وابنتگی بیدا ہوئی تو انہوں نے احمد اللہ نام تجویز فرمایا۔ دینی علوم دوسرے اسا تذہ کے علاوہ مولا ناولا یہ علی سے حاصل کیے، بہت ذبین اور ذکی تھے، فیم وفراست میں وگانہ مانے جاتے تھے، وقت کے رکیس ہونے کے باوجود بہت ملیم الطبع متکسر المز ان اورصاحب مردت تھے۔ آپ کی شاوی شاوم میں ہم جمعین ہمو ہیں۔ گرف ساجر ادی ہے ہوئی تھی۔ حکام کی نظروں بیں ہمی بہت معزز سے ہوئی تھی۔ حکام کی نظروں بیں ہمی بہت معزز سے ہے۔ ۱۸۵۵ء کے ہنگا ہے میں وہم نیلر کمٹنز عظیم آباد نے آئیس شاہ محمد حسین اور موٹوی واعظ الحق کو تقریبا نین مہینے کے ہے سرکت باؤس ہیں نظر بند رکھا تھا۔ حکام بالائیر کی اسے کمشنزی ہے ستعنی ہونا پڑا۔ چنانچاس نے نظیم اس حرکت پرائے ہارائ میں وکالت شروح کردی۔

مولانا احد الله کی رفتاری اور سزاید فی میں ٹیلر کی دیر یدنداوت کو بھی خاص وخل تھا۔
مونا نا کو اگر چہ خاندانی اور اعتقادی روائیؤ کی بنا پرتم یک بخابد مین سے برابر دلچیسی رہی ،
الیکن تنظیم کا مملی کام انہوں نے صرف اس وقت کیا جب ان کے بھائی مولانا کچی علی گرفتار
موسئے اور میدندے چند مہینے سے زیادہ رفض ، تا ہم مکومت نے انہیں گرفتار کیا اور جھوٹی شہادتوں کی بنا پر پہنے ضبطی کھائیدا واور چناس کی مرزادی ، پھر آخری مرزاجس دوام یہ جور دریا ہے شور تیں برزاجس دوام یہ جور

## مولا نافياض على

مولانا احمد اللہ کے جھوٹے بھائی تھے، انہیں سے دری کتابیں پڑھیں ۔ مولانا دلا احمد اللہ کے جھوٹے بھائی تھے، انہیں سے دری کتابی سرحد گئے، جنگ ڈ ب کے بعد انہیں کے ساتھ سرحد گئے، جنگ ڈ ب کے بعد انہیں کے ساتھ والی آئے ، فن سید گری میں بھی مہارت تا مہ حاصل تھی ۔ دوبارہ سرحد بھنے گئے ۔ جنگ امریلہ کے دفت میں موجود تھے، غالباً گلونو پوڑی میں دفات پائی۔ آپ کی شادی شاہ محمد حسین تمو ہیں دوسری صاحبز اوی سے ہوئی تھی، ادلاد کوئی نہ ہوئی، اسے بوئی تھی، ادلاد کوئی نہ ہوئی، ایسے بعائی مواد نااحمد اللہ کے فرز ند مولانا اشرف علی کو حمینی کرنیا تھا، ان کے حالات الگ

# مولا نايجيٰ على

مولانا احمد الله كرتيسر به بهائى بينے اور ان به وس برس چھوفے ہے۔ علم وضل، زبد وتقوى اورا بنار وقربائى بين انبيس خاندان كاگل مرسيد سجھنا جا ہے۔ وہ خاصى بدت كك مرحد بين بھى رہے، دائيں آئے تو وجوت وتنظيم جہا دكا پورا انتظام اپنے ہاتھ بيل لے ليا اور آزادى كرة خرى سائس تك اس كام كيلئے وقف رہے۔ انباله كے مقد سے بين جے انگر بيزوں نے وبايول كاسب سے بن امقدمه قرار ديا تھا، مولانا يكي على سب سے بن امقدمه قرار ديا تھا، مولانا يكي على سب سے بن امقدمه قرار ديا تھا، مولانا يكي على سب سے بن امقدمه قرار ديا تھا، مولانا يكي على سب سے بن امقدمه قرار ديا تھا، مولانا يكي على سب سے دوام بي مين ابولى پھر آخرى سن احبس بين بين المونى كي سن ابولى پھر آخرى سن احبس بين مين بين بين بين بين بين اوري گئى۔

#### متفرق اصحاب

اس خاندان کے بعض دوسرے اصحاب کی کیفیت ذیل میں درج ہے: ۱- مولوی اکبر علی نیمونا کا احداثلہ کے سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ بیبدین کی اس جماعت میں شامل تھے جوسید احمد شہید کے ہمراہ سب سے پہنے جہاد کے لئے گئی تھی۔ سرحد میں بعارضہ ہمیضہ و بائی وفات یائی۔

۳- حکیم عیدالخمید: مولانا احمدالله کے فرزندار جمند تھے۔ یہ مولانا کی سزا پالی اور تنظیم عیدالخمید: مولانا احمدالله کے فرزندار جمند تھے۔ یہ مولانا کی سزا پالی اور شیط کے اور نظیم سرے سے زندگی شروع کی ۔ علم وفقل میں کمال حاصل تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی آئیں ' فاقائی ہند' کہا کرتے تھے۔ طب میں وہ ممتاز ورجہ حاصل کیا کہ امراء وراجگان یہ مثب وٹوشاید آئیں بایا کرتے تھے۔

۳ مولوی عبدالقد مرعرف اشرف علی: به جمی مول ناحم الله کے فرزند تھے۔

چونکه مولانا فیاض علی نے آئیں محتنی کرلیا تھائی کے ان کے ساتھ سرحد چلے محق۔ وائیں آئی مرائی میں مورجہ ہے۔ وائیس آئی کرنام بدلا اور مختلف فنون حاصل کے۔ بنارس کالی میں دیاضی کے اسٹنٹ پروفیسر رہے۔ ''اووھا خبار'' لکھنو کی ایڈ یئری بھی گی، کچھ مدت بہاول پور میں بیڈ ماسٹر رہے۔ بھر جو ناگڑھ میں پرنسل مقرد ہوئے ، انجام کار باندہ کے اسکول میں بیڈ ماسٹری کرئی تھی۔ سابقہ سرگرم سیاسی زندگی مدت العران کیلئے پریشانی کا باعث بنی رہی۔ ۱۸ مراکتو بر مالی کے اسکول میں بیڈ ماسٹری کرئی تقی سابقہ سرگرم سیاسی زندگی مدت العران کیلئے پریشانی کا باعث بنی رہی۔ ۱۸ مراکتو بر مالیہ مرکزم سیاسی الدی کو فات یائی۔

۳۷- مولانا محرصی عرف امجد علی: بیدمولانا کیلی علی کے فرزند تھے۔ ابتدائی زندگی سرحدی مجاہدات میں گذری۔ واپس آکرنام بدلا اورعلوم میں وہ کمال حاصل کیا کہ اپنے عبد کے بیگانہ علاء میں تار ہونے کے علی گڑھ کا کج اورالا آباد کا کج میں عربی کے پروفیسر رہے۔ حکومت نے منس العلماء کا خطاب دیا۔ ۲۳ رٹومبر ۱۹۲۴ء (۲۱روسط الاول میں 1870ء ) کوانقال کیا۔

۵- مولا تامحمد بوسف رنجوری: مولانا یکی علی کے چھوٹے فرزند تھے۔ حصول علم کے بعد کلکتہ بورڈ آف ایکرام ن کے چیف مولوی مقرر ہوئے۔ آسکتیس خراب موجانے کے باوجود کلکتہ بونیورٹی نے آپ کی علیمدگی منظور نہ کی۔ عرجون ۱۹۲۳ء (۲۲رشوال ۱۳۳۱ھ) کو بہونت ظہرانتقال کیا۔ انہیں خان بہادر اورشس انعلماء کے خطابات حاصل تھے۔

۲ - مولانا عبدالرحيم: مولوی فقع على كے خاندان بیس سے اكثر اصحاب كے حالات بیان كے واكثر اصحاب كے حالات بیان كے واكثر اسحاب كے حالات بیان كے واكثر استعالى كے ایک بھائى مولوی طالب على تنے جو مجاہدین كى بہلى جماعت میں سیدصاحب كے ساتھ سرحد محكة اور چندگئى میں وقات یائى۔ ایک بھائى مولانا فرحت حسین تنے جنہیں بعض بیانات

میں فرحت علی کہا عمیا۔ یہ ۱۳۵۳ ہے یا ۱۳۵۵ ہیں فوت ہوئے۔ ان کے فرز ندمولانا عبدالرحیم بھی انبائے دالے مقدے کے بڑے ملزموں میں تھے۔ یہ ۱۳۵۳ ہ ( ۲۳ نومبر ۱۸۳۷ء) کو پیدا ہوئے۔ وطن میں تعلیم پائی کم ویش اٹھارہ سال جزائز انڈ مان میں مخزارے جن کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ واپس آگر جج کیا ادر ۲۲۴راگست ۱۹۲۳ء ( ۱۰رزی الحجراس سام کو بانوے برس کی تمریش فوت ہوئے۔

ے۔ حافظ عبدالمجید: مولانا عنایت کل سے اکلوتے فرزند تھے، پوری زندگی سرحد میں گزاری اور و ہیں فوت ہوئے۔

دوسراباب:

# مقدمهٔ انباله (۱)

دعوت وتبليغ

ہندوستان کے مختلف حصول میں سید احمد شہید کے زمانے سے دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا۔جس میں اصلاح عقائد واعمال کے علاوہ پیلقین بھی کی جاتی تھی کے دوسر ہے فرائعنی وارکان کے ساتھ جہاد بھی اسلام کاایک بہت بڑارکن ہے۔ جہاد کیلئے آ وی بھی فراہم کیے جاتے تھے اور روپر بھی ۔ جب جنجاب میں سکھوں کی عملداری ختم ہو کی اور ان کی جگہ انگریز آ گئے تو جما عت مجاہدین کا تصادم براہ راست ان سے ہوا، اور ہندوستان کے اندر کام کرنے والوں کیلئے اک گونہ نازک صورت حال پیدا ہوگئی۔ بیجے تفصیل کیفیت معلوم نہ ہو کی لیکن خیال ہے وہ سیجھتے ہوں کے کہ دعوت وتہیہ بجہادا ہم اصلاحی فراکض میں داخل ہےاور جب تک جس طور اس فرض کو انجام دینے کا موقع ملے تامل شہو نا جا ہے۔ ممکن ہے بعض داعیوں کا تاثر بیہ ہو کہ مجاہرین ہندوستان میں نہیں بلکہ آ زاد علاقے میں ريبيغ بين ادرانيس حسب استطاعت رقيس بهنجانا ياشيفة كان جباد كيليح سرحد ونبيخ كاانظام کردینا جرمنہیں(۱) انگریز ول نے ابتداہ میں اس طرف چندال توجہ نہ کی۔ جب دیکھا كەمجابدىن خاصا خطرەبن كىتے بىل تو كاوش شروع بدوئى كەنبىس الدادكهال سے لتى ب چوں کے سارا نظام ابتدا ہ ہے خاص مسلحتوں کی بنا پر خفیہ رکھا تھیا تھا اس لیئے کسی **کو** 

<sup>(</sup>۱) مجعض مقد مات میں ماخوذ عابدین کے دکیلوں نے دفاع میں بھی طریق استدلال افقیار کیا تھااور سرکاری دم ہے کو از روسے تحویمات ہے جباد قرار دیا تھا۔

صحیح سراغ ندمل سکا اور بلا ثموت وارد گیر کا بنگامه بر پاکرویینے کیلئے کوئی وجہ جواز شقی، اگر چہ بعد میں ذکی الحس انگریز السروں نے اسے ایک ایب انگیز سلیلے کی شکل دیدی۔

غر"نخال

ہوتی مردان کے دیے کمال زئی کا ایک پٹھان غرق فان (ابن جدن فال) سوار
پولیس میں سار جنٹ تھا اور کر نال کے شنع میں اسے مقرر کیا گیا تھا۔ می ۱۲ ۱۹ میں اسے
چار آ دی پدل جاتے ہوئے سے جن کی وضع قطع درویشوں کی تھی ،ان کے رنگ زیادہ
سانو لے شے اور ڈاڑھیاں چھوٹی چھوٹی ۔غرق فال نے سمجھا کہ ہونہ ہو یہ بنگالی ہیں ۔
اسکا بنا بیان ہے کہ میں نے ہوتی مردان اور شیخ جانا میں ایسے متعدد آ دمی دیکھے تھے۔(۱)

د نخران فال نے ہو چھا ''کہاں سے آئے ہو'' انہوں نے بتایا '' لمکا سے
اور اب ہم تھا میر منٹی محمد جعفر سے نیس مے ، پھر آئے تکل جائیں گے ، مہینے دو
مہینے کے بعدلوٹیں ہے۔''

انہوں نے غزن خال ہے کہا کہ تم بھی نوکری چھوڑ دوا ور بھارے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہوجاؤ ، دہاں بہت بزی جنگ ہونے والی ہے۔

غوتن خال انہیں گرفتار کر کے پانی بت کھانے میں لے کیااور ایک رپورٹ تیار کی جس میں بنایا گیا تھا کہ بدلوگ حکومت کے دشمن میں۔ وہ ہر چند کہتے رہے کہ ہمیں چھوڑ دو۔اگر روپیہ چاہتے ہوتو ہم تھائیسر سے دلادیں کے لیکن غوتن خال نے انہیں نہ چھوڑ ار جب وہ مجسٹریٹ کے سامنے جیٹن ہوئے تو عدم جوت کی بنا پر انہیں رہا کرویا ممیا۔ (۲) یقینا ان کے خلاف کوئی ثبوت جیٹن نہ کیا جاسکتا تھا اور چیش نہ ہوا۔ مرف ایک

<sup>(</sup>۱) روئيداد مقدمها زياله (انگريزي) ص ۱۳۴

<sup>(</sup>۲) مقد رمسٹرانشین اسٹنٹ کشنرے رو برو پی ہواتھا۔ ساحب موصوف نے ۱۸ در کی ۱۸ ۲۳ کو کھیا۔ \*\* چیان بین کے بعد دائع ہوا کہ بہ چار آ دی معمولی مسافر ہیں، لہٰذا آخیس رہا کرنے کا تھم دیاجا تا ہے۔"

غزن خال کابیان تھا کہ وہ ملکا ہے آئے ہیں اور دومینے کے بعدوالیں جائیں گے ہتنہا اس بیان پرائیس سزاندی جاسمی تھی۔

## غزن كاكيبنه

غزن خاں کوان کی رہائی پر بخت خصر آیا۔ دل میں کینے اور انتقام کی آگ بجزک اٹھی اور وہ مسلمانوں کے اس دینی نظام کوانگر ہزوں کی خاطر پر ہاد کرنے کیلئے تیار ہوگیا، جو بچارگی کی حالت میں ہزارمحنوں اور مشقنوں سے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے فور آ اپنے ہٹے فیروز کو چوجز وخال میں متیم تھالکھا:

تم ملکا چلے جاؤ وہاں ایک فض اخوند زادہ عبداللہ رہتا ہے، اس کی مسجد میں جا کر تمبر جاؤاوراس کے ذریعے سے پوری معلومات حاصل کرد کہ جماعت مجاہدین کو کہاں کہاں سے مددلتی ہے؟

غُون کا اپنابیان ہے کہ میر اپنیا فیروز میر ہے تھم کے مطابق ملکا گیا اور وس روز وہاں تھیرار ہا۔ اس زمانے میں بنگا کی ستھانہ پر پیش قد می کی تیاری کررہے ہتھے۔ فیروز اُلن کے ساتھ ستھانہ اور کھیل گیا۔ پوری معلومات حاصل کر کے وہاں سے اپنے وطن حمز و خال کونا۔ (1)

غرض فیروز یے اطلاع لایا کی قرابینوں ارائٹنوں اور بجام بن کو بھیجنے کا فرسد دار مجرجعقر تقانیسری ہے۔ جاہد بین اماز ٹی کے سکنوں مددخان اور موز و خال سکے پاس کینچتے تھے تو فخر یہ جارے دوست ہیں اماز ٹی کے سکنوں مددخان اور موز و خال سکے پاس کینچتے تھے تو فخر یہ جارے دوست ہیں اس مسلط میں مجرجعقر کا نام امیا کرتے تھے جسے وہاں خلیفہ کہاجا تا تھا۔ کو یا وہ کوئی بہت ہوا مسلط میں مجرجعقر کا نام امیا کرتے تھے جسے وہاں خلیفہ کہاجا تا تھا۔ کو یا وہ کوئی بہت ہوا (اکریزی) می ہوا۔ توان کا شارہ بالا ہماں برش کی طرف ہے جوشنرادہ مبارک شاہ نے کمیل پری تھی تا ماں میں بہت کو تا رو بیا مراسر تعرف اس کی برش تر رو بیا مراسر تعرف اس کی برش میں بوری بیان تھینا شال تے لیکن ان کی تعداد میں کا تک تک بیات کی تعداد میں کا تک بھی بھی کا تک مقابلے بھی بہت کوئی ہوئی۔

نزاب نما\_(ا)

یوں غربی خاں اور اس سے بیٹے کی رپورٹ نے کہلی مرتبہ مجاہدین کی تنظیم کاراز فاش کیا۔ سوار پولیس کے افسران کپتان موز کی (MOSELY) نے رپورٹ انسکٹر جزل پولیس کے پاس بھیجی اور ضلع انبالہ کے سپرنٹنڈنٹ پولیس کپتان پارسنز (Parsons) کواس سلسلے میں مزید تحقیقات کا تھم ملا۔

## مولوى محمد جعفركا بيان

مولوی محد جعفر تن بیسری نے اپنی کتاب" کالا پائی " کے آغاز میں جو کچھ بیان کیا ہے۔ کا خان میں جو کچھ بیان کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بیدہ اقتد بنگ امبیلہ کے بعد پیش آیا معالاتکہ جنگ امبیلہ اس وقت شروع بھی نہ ہوئی تھی اور غزان خال کی انظامی جدو جبد کا آغاز جنگ جہیلہ اس وقت شروع بھی نہ ہوئی تھی اور غزان خال کی انظامی جدو جبد کا آغاز جنگ جہیلے ہو چکا تھا۔

مولوی صاحب فراتے ہیں کہ غزان خال نے ۱۲۸ جادی الآخر
۱۲۸ و ۱۱ در ۱۲۸ میں کوکسی ذریعہ سے میرے حال سے واقف ہوکر
اورا پیے وقت میں اپنی دنیوی بھلائی کا موقع بان کرایک بدی لمی چائی اور
تفصیلی کیفیت فیر فواہا نہ حضور صاحب فی کشتر کرنال کے حاضر ہوکر بی فیری
کی کہ یہ جنگ جو ہندوستانی مجابدین کے ساتھ سرحد پر ہوری ہے ان لوگوں کو
عوج حفر نم بردار تعاشری ری روپیاور آ دیوں سے مدود تا ہے۔ (۲)

ظاہر ہے کہ کیفیت جھوٹی نہ تھی ،اگر چیٹر آن خال نے وہ اپنی و نیعوی بھلائی کے لئے پیش کی تھی۔

غران خال یہ کیفیت پیش کر سے ڈپٹی کمشنر سے بنگلے سے فکلا اور مولوی محمد جعفر کے

<sup>(</sup>١) روئيوادهقدمرا بالدرائكريزي) ص١٣٥-

<sup>(</sup>r) كالاياني المعروف تواريخ عبب من ٢

آیک دوست نے اس دازسے آگاہ ہوکرا ہے ایک ملازم سنی قاوا ہے بہطورانسوں ذکر کردیا۔ قادامونوی صاحب کا ہمسانیہ اور خیرخواہ فقا، وہ انہیں بروقت آگاہ کا کررنے کی غرض سے نورا تفاعیر روانہ ہوگیا۔ چوں کہ رات ہوگئ تنی اور مولوی صاحب کے گھر کے دروازے بند تفالہٰ ذااس نے سوچا کہ منج کو خبر کردول گا۔ بین ای رات کپتان پارسنز پہلیس کی خاصی بردی جمعیت کیکر تلاقی کیلئے مولوی صاحب کے مکان پر پہنچ گیا۔ گویا قاوہ پہلیس کی خاصی بردی جمعیت کیکر تلاقی کیلئے مولوی صاحب کے مکان پر پہنچ گیا۔ گویا قاوہ نے جس غرض سے سفر کی مشقت اٹھائی تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ تج ہے مقدرات کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔ (۱)

تلاشى

کیتان پارسز نے مونوی صاحب کے مکان کوچاروں طرف ہے گیر لیا۔ پھرانیس جگا کر خانہ تلاقی کے وارنٹ دکھائے ۔ سوئے اتفاق سے مولوی صاحب نے چھ کھتے بیشتر جماعت مجاہدین کے روپے کے متعلق ایک مرموز خط محد شفیع نعمیدارا نبالہ کے نام لکھا تھا جسے موموف'' بلاکا بجرا ہوا خط' قرار دیتے ہیں۔ یہ خط ان کی بیشک ہیں موجود تھا۔ انہوں نے چاہا کہ کہتان بہلے گھر کے اندر کی تلاقی نے لئا کہاں خط کو ضائع کر دینے کی مہلت مل جائے۔ کپتان نے اصراد کیا کہ بہلے بینے کی تلاقی مل جائے گی۔ اس کی مہلت مل جائے۔ کپتان نے اصراد کیا کہ بہلے بینے کی تلاقی می جائے گی۔ اس خرض سے دودرداز دن کا کھلوا نا ضروری تھا، جوآ دی اندرسور ہے جیے ان ہیں ہے مولوی ماحب ناشی کے لئے گھڑے ہیں درواز ہ جلد کھول دو۔ مقدود ہوتھا کہ جہرا بہت ماحب ناشی کے لئے گھڑے ہیں درواز ہ جلد کھول دو۔ مقدود ہوتھا کہ تھی صاحب متنب ہو کہ خط ایک فیلوں میں چند بڑورا شرقیاں میں اشارہ نہ بچھ سکے درواز ہ کھلاتو دہ خط ل گیا ہوا صطلاحی گفتلوں میں چند بڑورا شرقیاں میں اشارہ نہ بچھ سکے درواز ہ کھلاتو دہ خط ل گیا ہوا صطلاحی گفتلوں میں چند بڑورا شرقیاں روانہ کرنے کے در پرمشمل تھا۔ بچھاور خط بھی لے نشی عبد الخفور ساکن گیا (بہار) اور

<sup>(</sup>۱) كالا بإنى العروف وارتغ عجيب من ١١ كيتان كانام Parsons تمار

ایک بڑگا لی عباس کوچھی پولیس گرفتار کرے لے گئی۔ مولوی صاحب کی گرفتاری کے دارنٹ نہ تھے لنذان ہے کو کی عزاصت نہ کی ۔ (1)

# ابل عظيم آباد كاسراغ

مواوی محرجعفرت بیسری کے یہاں ہے جو خطر پکڑا گیا تھا اس بیس مکتوب الیہ کا نام شخ شفاعت بی مرتوم تھا اور پیا بحرشنین تعلیمیدار میانمیر کا درج تھا۔ جس کا مکان صدر بازار انبالہ بیس تھا۔ چنا نچھا نبالہ بیس محرشنی کے مکان کی اور میانمیر میں اس کی وکان کی تلاثی بھی ہوگئی۔ کیتان بمفیلڈ (۲)وکیل استفاقہ نے اپنی تقریر میں بیان کیا

<sup>(</sup>۱) كارياق عن عالم

BAMFIELD (+) عوادي محد معتم أن تناب شهرات وتُعتمل تعد من البيد.

<sup>(</sup> ۲) رومیان اقدمها تبازیمی ۲۳

<sup>(</sup> ۴) بعد شرمعوم ہوا کہ مقید د نول ہے مراورہ ہے جن اور مربطُ و نول ہے شرفیاریا۔

جاری کرد یا حمیا<u>۔</u>

# مولوي جعفر كافراراور كرفتاري

تلاثی کے بعد پولیس واپس جلی کی تو موادی محمد بعفرنے سوجیا کہ ثبوت مل کیا ہے اور اب بحاؤ کی کوئی امیدنیں ہوعتی ہے،الہذا بہتریہ ہے کہ بھاگ کر کی محفوظ مقام کی طرف نگل جاؤں۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ''نامردی ہے جان بچانا مناسب جانا'' اگر جدوہ حراست میں نہ تھے کیکن مختف لوگ ان کی نقل وحر کت کوتا کئے اور جاسوی پر ہامور تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ اور اہلیہ ہے مشورے کے بعد فرار کا فیصلہ کرلیں۔۱۳ رومبر۱۸ ۱۸ ء کووہ جمِلی گئے اور تحصیل اور تھانے میں ان کے دوست موجود تھے،سب نے رائے وی کہ خود ا نبالہ جا کروریافت کرنا جاہئے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ شام کے وقت محوث ہے رہ سوار ہوکر بہ ظاہر انبالہ کی طرف روانہ ہوئے بگرانی کرنے والوں نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی ا نبالہ جار ہے ہیں الیکن مولوی صاحب اپنے ول میں فیصد کر یکئے تھے۔ تاریکی ہوگئ تو سڑک چھوڑ کراس جگہ بینیے جہاں والدہ، بیوی بیجے اورا بے بھائی محمود ہے آخری ملاقات کرنی تھی۔رات کے ایک بجے ایک عمد دہلی میں بیوی اور بچوں کولیکرر دانہ ہوئے۔ یانی پت بہتی کرانہیں رخصت کردیا، بہلی علانے وانے سے کہا کہ بیرے بچوں کو بانی بٹ میں جھوڑ کر جمنا یار چلے جانا <sup>م</sup>کسی خض کو ہم رایت نہ بنانا ، مبلی اور تیل خود **لے لینا۔** مولوی صاحب دہلی مینیچے اور میال نصیر الدین سودا گرکی کھی میں مقیم ہوئے جہاں حسینی تفاقیسر ی اور سینی تنظیم آیا وی تغیر ہے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ''عبداللہ'' نام کا بھی ا کیلے مخص تھا جس کاصحیح نام آ گئے چل کر'' معظم سردار'' عابت ہوا جسینی عظیم آبادی اور معظم مرداراشر فیاں کیکر آئے تھے۔(۱) مولوی محمد جعفر نے بیداشر فیاں محسینی تھامیسری کے (1) معظم مرداد نے محوالی دیتے ہوئے ہتاہ کرمیرے کرتے میں ایک طرف چھیاٹوے اور وہمری طرف من ک

اشرفیان ملی ہو کی تھیں جسینی کے کرتے میں یا کہا ایک سوائٹر فیاں تھیں یہ (روند ادمقد مدانیالہ میں ۵۵)

www.BestUrduBooks.wordpress.com

حوالے کیں کہ جس طور بھی ممکن ہوائیس مجابدین کے بیت المال تک پہنچادو۔ خود یہ خاص مختلیم آبادی او رمعظم سردار عرف عبداللہ کولیکر شکرم بیس عی گڑھ ردائد ہو گئے۔ پارسنز مختلیم آبادی او رمعظم سردار عرف عبداللہ کولیکر شکرم بیس عید کو مار پیٹ کر فرار کا پوراحال معلوم کرایا۔ بیس وہ مولوی صاحب کے کم عمر بھائی محمد سعید کو مار پیٹ کر فرار کا پوراحال معلوم کرلیا۔ بیس وہ مولوی صاحب کے تعاقب میں دبلی سے علی گڑھ پہنچا اور آئیس کرفتار کر کے واپس لے آیا۔

# مزيد گرفتارياں

اس اثناء میں جو شفیج تھی پرار، اس کا طازم منٹی عبدالکریم اور بعض دوسرے اسحاب بھی گرفتار ہو ہے تھے عظیم آباد میں مول نا احمد اللہ ، مولانا یکی اور مولانا عبدالرحیم بھی معرض احتساب بیں آئے۔ کہتان پارسنر عظیم آباد کے گئٹر اور بعض دوسرے افسرول کی معیت میں اار شعبان مہمارہ (۲۲ مرجوری ۱۸۲۸ء) کومولانا وحمد اللہ ، مولانا یکی وغیرہ معیت میں اار شعبان مہمارہ (۲۲ مرجوری ۱۸۲۸ء) کومولانا وحمد اللہ ، مولانا احمد الله کلکتہ کے مکانول کی اعاطہ کرنیا۔ مولانا احمد الله کلکتہ سے اور کیا ہے ہوئے تھے۔ مولانا یکی علی سے تقریباً آٹھ کھنے ہو جھ تھے ہوئی رہی۔ پھروہ لوگ جلے کے بوئے اس مولانا ور کھی ایمالا اور کھی کا فقد اس ماحمد کی کو بیلوگ دو بارہ آئے۔ کیا ہول اور خطول کو خوب دیکھا بھالا اور کھی کا فقد اس ماحمد کے اس کا فقد اس ماحمد کے اور ان کے کا فقد اس ماحمد کے اس مولانا احمد اللہ کے فرزند حکیم عبد الحمد نے کیا۔ مولانا عبد الرحم اور ان کے بیلی زمان کو دوروز حوالات میں رکھا ، پھر جیل خانے جسے ویا۔ وی بارہ روز کے بعد مولانا ہی کی ضائت بھی منسوخ کرکے آخیس گرفتار کرلیا۔ ۲۲ مرمضان ۱۲۸۰ مولانا میں منسوخ کرکے آخیس گرفتار کرلیا۔ ۲۲ مرمضان ۱۲۸۰ مولانا کی کو تھیں رہے گا۔

مجاہدین کے سلسلے میں دعوت دہلیغ اور تنظیمات کے ایک بہت بڑے اور فعال کارکن قاضی میاں جان ساکن کمار کھلی (ضلع پنبد بنگال) تھے، جن کی عمراس دفت ساٹھ کے لگ بھگ ہوگی ، انھیں بھی گرفتار کر کے انبالہ پہنچادیا گیا۔ دیلی ہے بصیرالدین اور علاء الدین تا جران جفت بھی گرفتار کر لیے گئے ، ان کے ذریعے ہے بھی ہنڈیاں بھیجی جاتی تھیں۔

# حسینی تفامیسری کی گرفتاری

مولوی جرجعفر نے مینی تھا جیسری کواشر فیال دے کردالی ہے روانہ کو یا تھا۔ دو ہے جارہ بزی احقیاط ہے روانہ ہوا تا کہ رقم مجاہدین کے باس بینچا دے۔ دہ کیے ہیں سوار ہوکرکر تال ہے امر تسرجار ہا تھا۔ رائے میں بیپل کے تا کب تحصیلد ارقائم علی اور برکت علی مارجنٹ نے اے گرفآر کرلیا۔ نا کب تحصیلد ارنے اپنے بیان میں کہا کہ میں تھا جسر میں مختلف مکافوں کی تلاثی کے بعد چپل پہنچا تو ہے تھی کے میں سوار تھا اور پر دے چھوڑے ہوئے نے میان تھا اور پر دے چھوڑے ہوئے نے میان اور انسان کر کے آر ہا جوئے ہے۔ میں نے پو چھا: کہاں ہے آئے ہو؟ بولا تھا جسر ہے اشان کر کے آر ہا ہوں۔ وہ مسلمان تھا اور کے بخل میں نہ آیا کہ یہ کیوں اشنان کیلئے تھا جسر گیا ؟ چنا نچہ اے گرفآر کرلیا حمیا۔ اس کی بغل میں دوروئی وارصدریاں تھیں۔ وہ فررا ہو جھل معلوم ہو کی ۔ اس کی بغل میں دوروئی وارصدریاں تھیں۔ وہ فررا ہو جھل معلوم ہو کی ۔ انسی کھول کرد یکھا تو دوسوئو ہے اشرفیاں لیس ، ہرا شرفی کا غذمیں لیٹی ہوئی تھی۔ نیز اس کے پاس تر بچن رو ہے تھے۔

#### اسيرول كيمصائب اوراستقامت

گرفتاری کے بعدان ہزرگوں کوانگر ہزوں نے جوشِ انتقام بیس جونکیفیس دیں ،ان
کی پوری کیفیت معلوم نہ ہوگی۔ بیوفت کے نہایت معزز اورخوش حال افراد تھے، لیکن ان
کے ساتھ دوسلوک روار کھا گیا جومعمولی حیثیت کے اخلاقی مجرموں کے متعلق بھی خلاف
حق وانصاف سمجھا جائے گا۔ مثلاً مولوی محمد جعفر کے حالات کا سرسری نفشہ ملاحظہ
فرمائے۔ گرفقاری کے بعد انھیں ایک ٹنگ وتاریک کونفری میں بند کیا گیا۔ کھانے کو
دور دئیاں اور تھوڑ اساسا گ ملا۔ روٹیوں میں ایک چونھائی ریت اور ٹی شال تھی۔ ساگ

میں مونے مونے وقعی تھے، جنمیں چبانا بھی وشوارتھا۔ علی گڑھ سے شکرم میں دہلی کی طرف روان ہوئے و تقتیزی اور طوق پہنایا تھا۔ طوق میں ایک اور زنجیرة ال کراس کا ہر اایک مسلح سپاہی ہے ہاتھو ہیں دے دیا گیا تھا۔ طوق میں ایک اور زنجیرة ال کراس کا مراوی صاحب کے دائیں بائیں ہمرے طمنح کے لائیسے۔ ندھانے کو پجھود یا منے ہنے کو۔ مراوی صاحب کے دائیں بائیس ہمر ہمرے طمنح کے لائیسے۔ ندھانے کو پجھود یا منے ہنے کو۔ راستے میں نماز جنم کر کے اشاروں ہے اوا کی جوتی راہی ۔ وبلی ہے کرنال اور کرنال ہے انبالہ پولیس کے بنگلے کے ایک درخانے میں رکھا گیا۔ وہاں سے کرنال اور کرنال سے انبالہ کی کوشریوں میں بندگیا گیا۔

## خوفناك سزاكين

مولوی صاحب فرہاتے ہیں کہ کپتان پارسز میر نشند نت اور کپتان ٹائی (TIGHE) نے کہا کہ سب کچھ بتادو۔ ہیں نے جواب دیا، جھے پی معلوم نیں۔ اس کے بعد زود کوب شروع ہوئی، یہاں تک کہ مولوی صاحب مار کھاتے کھائے گر پڑے۔ وہ فرہاتے ہیں کہ یقین ہوگیا، یہ جھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میرے ذے رمضان کے پچھ روزے ہاتی ہے ۔ دوسرے دل روزے ہاتی ہے ۔ دوسرے دل زدوکوب کے بعد جھے ڈپٹی کشنر کے بنگلے پر لے گئے ۔ جاپلوی ہے کہا کہ سب پچھ بتادہ ہمیں سرکاری گواہ بنا کر دہا کردیں گے اور بڑا عبدہ بھی دیں گے۔ میں نے انکارکیا تو بھر بار پین شروع ہوئی میں کے آٹھ بجے سے دان کے آٹھ بج تک ہارہ کھئے زدوکوب جاری رہی ۔ افظار کا وقت آیا تو میں نے بنگلے کے درخت کے پیتے تو ڈکرروزہ کھولا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) يون منعيلات مواوي محرجع فرك كتاب" كالاياني" عدا فرويس.

سوچنے ! ہم میں سے کتنے آدی ہیں جو راہ خدا میں ال تم کی تکلیفیں صابرانہ برواشت کر لینے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ان بزرگوں نے یہ تمام آگلیفیں ایسے وقت میں اضائیں جب ملک کی پوری نصا آگریزی تبلط کے شادیانوں سے معمور تھی اور ایک بھی صلتے سے صدائے تحسین واعانت بلند ہونے کی امید نتھی۔ للبیت اور اخلاص کے ان مقدی افراد نے سیدا حرشہید کی جاری کروہ تحریک کے والمن میں پرورش پائی تھی۔ ای سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ بیتح کیک اس سرز مین میں اسلامیت کی کیسی جیب وغریب تربیت کا تھی۔

#### تبسراباب:

## مقدمهانیاله (۲)

مكزمين

مقدمه ابتداء میں کبتان کائی ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں بیش ہوا۔ مندرجہ ذمل اصحاب المزم منصے۔

ا- میخ محرشنی تفکیدار، جو مختلف مجها دنیوں میں نوجوں کو گوشت فراہم کرنے کا وَمددار تھا اور جس کی جا کداد بچاس لا کھ سے کم نہتی۔ بیسیدا تھ شہید کے خلص مرید شیخ محرقی کا بزاصا جزادہ تھا، شفاعت علی اس کا دوسرا نامتھا۔

7- مولوی جی جعفر تھائیسری، ان کے والد کا نام میال جیون تھا۔ ذات ارائیس، جمر مقدے کے وقت اٹھائیس سال کے قریب تھی۔ تھائیسر میں نمبر واریخے۔ عرائض نولی یہ اور اسٹامپ فروثی بھی کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تجارت اور زمینداری کا کارو بار بھی خاصا وسیج تھا۔ بجابدین کے کام کے لئے ان کا نام '' ہیرو خال' تھا۔ بعض بیانات کے مطابق یہ کام کے لئے ان کا نام '' ہیرو خال' تھا۔ بعض بیانات کے مطابق یہ بھی چند ساتھیوں کولیکر انگریز ول کے خلاف ٹرنے کی خرض ہے ویلی گئے تھے۔

۳- مولانا بحیٰ علی جعفری عظیم آبادی مقدے کے وقت ان کی عمر غالبًا سینآلیس سال تھی مجاہدین کے کام کے لئے ان کا نام' 'محی الدین'' تھا۔

س- مولا ناعبدالرجيم بمولوي فرحت حسين كے فرزندادرمولا ناولايت كے بيتيے ، عظيم آباد كے دئيس مقدے كے دفت ان كى عمرا نھائيس سال كى تھى ۔ میاں عبدالغفار ،مقدے بیں انہیں مولا ناعبدالرجیم کا ملازم فلاہر کیا گیا۔
 اغیب ہے کہ وہ ابتداء میں ملازم ہول کیکن اسپے حسن من اور جوش ایمان کی اجہ سے ان کا درجہ اتن بلند فقا کہ ایک روایت کے مطابق تظیم آیا دیے وہ تمام بزرگ جوسید صاحب سے داجہ انہیں سیدی میاں عبدالغفار کہا کرتے تھے۔

۱ - قاضی میاں جان، ساکن کمار کھی (منتلع پنبہ) بینمایت متناز کارکن متھے اور جیسا کر آگے چل کرمعلوم ہوگاان کے متعدد ترف تھے۔

ے۔ عبدالکریم و نبالوی ، عمر پینیتیس جال بیش محمد شفیع کامخی رقعا اور پیش کی بعد نجی ہے اس کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔

 ۸- عبدالغفور بن شاہلی خاں ساکن شلع شاہ آباد (ایک روایت کے مطابق ساکن بزاری باغ) عمر پچین سال بیتھائیسر میں مولوی محد جعفر کے بال مقیم تھا۔

9- حسینی ابن محر بخش امر پھیں سال اساکن تھا نیسر۔ بید مولا نا عنا بیت علی کے عبد شن شریک جباور ہا ، پھرا ہے جماعتی کام کے سلسلے میں مولوی محر جعفر کا معاون بناویا گیا۔ ۱۰- حسینی ابن میکھو ساکن عظیم آباد، عمر پیٹیٹیس سال۔ بید طرح نمبراا کا ملازم تھا۔ ۱۱- اللی بخش ابن کریم بخش ابیصاحب مولا نااحمد اللہ کے مختار تھے ادرار سال ذر زیاد و ترائیس کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ ان کا ابنا کا روبار بھی تھا۔

## ابتدائي كارروائي اورخوفنا ك مصائب

کپتان ٹائی کی عدالت میں غالبًا ایک ہفتہ کارروائی جاری رہی۔مقصود بہ تھا کہ ابتدائی چھان بین کے بعد ملزم سیشن سپر دہوں۔ چٹا نچہ موصوف نے الزامات، کواہوں اوروٹائقی شہادتوں کی تفصیل مرتب کی اور تمام ملزموں کوسیشن سپر دکرد یا۔اس اثناء میں مقدے کے کواہ پیدا کرنے کا خاص اہتمام کیا ٹیا۔مثلاً بیٹنج محد شفیع کے حقیقی بھائی محدر فیع کو پیانی کی دھمکی ویکر گواہ بنالیا گیا۔ مولوی محد جعظر کے بھائی محد سعید کو بھی مار پیٹ کر مرکاری ڈھب کی گوائی دینے پر آمادہ کرلیا گیا۔ جس روز مقدمہ پیش ہونے والا تھا محد سعید نے ایک سپائی کے ذریعے سے مولوی محد جعظر کو پیغام بھیجا کہ مار پیٹ کی بناء پر مجبور موگیا ہوں، اب میں عدالت بیں اپنے بیان سے انکار کردول گا۔ مولوی صاحب نے کہلا مجیجا کہ اس سے بچھ فا کدہ نہ ہوگا تم پر صلف دروغ کا مقدمہ چلے گا اور سخت سزا ہوگی۔ میری رہائی صرف تمہارے بیان پر موقوف نہیں، تم بھی قید ہو گئے تو ضعیف والدہ دو ہرا صدم برداشت نہ کر سکے گی۔

عباس نائی جس بنگالی لا کے کومولوی جمیج بعفر کے مکان سے گرفآر کیا گیا تھا اسے بھی
پولیس نے حسب خشا واک بیان سکھا دیا۔ جب بلزموں کے دو پرواست بیان دینے کیلئے
کہا گیاتو مولوی بحرجعفری صورت دیکھتے ہی دہ سب پھی بھول گیا۔ پولیس اسے والیس لے
گئی اور اتفاما داکہ وہ فوت ہوگیا۔ پارسنز نے مشہور کردیا کہ وہ بیاری سے فوت ہوگیا۔ (۱)
مولانا عمدالرجیم فریائے ہیں کہ جن کو تخریوں ہیں ہمیں بند کیاجا تا تھا ان ہیں سے
ہرکو تفری پائی فٹ لمبی اور جارف جوڑی ہوگی۔ جھت بہت بلند او پر ایک جھوٹا سا
وشند ان ، ہرکو تفری نہایت شک د تاریک تھی۔ شب وروز جس ایک بار اس کا دروازہ کھلیا،
اس دفت ایک جعدارا ورتین سپائی آتے۔ ان کے ساتھ ایک بادر چی ہوتا جس کے ہاتھ
میں دوروٹیاں اوردال ہوتی سراتھ ہی سقہ جس کی محک جس پائی ہوتا اور ایک بھنگی جو گھا
میں دوروٹیاں اوردال ہوتی سراتھ ہی سقہ جس کی محک جس پائی ہوتا اور ایک بھنگی جو گھا
صاف گھار کھ جاتا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) " تذکره صادته" عل ہے کہ بید دافقہ صدرالدین کو چیش آیا مین ۵۰ بر سینچ نیس مدرالدین کی گوائل ہا گاہدہ اور کی۔

<sup>(</sup>٢) "مذكرومادف"مل دي

## ملزموں کی سیجائی

ڈپٹی کھشز کی عدالت میں پیش ہو کر ملزموں نے نماز کی اجازت ما گلی، ندلی تو وہ عین دوران مقدمہ میں تیم کر کے بیٹھے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھ لیتے۔ جب تک مقدمہ ڈپٹی کھشز کی عدالت میں تھا تمام ملزم الگ بھانسی کی کو تھر یوں میں بند تھے۔ جب مقدمہ سیشن سپرد ہوا تو ان سب کو حوالات میں اکٹھا کردیا گیا۔ مدت کے بعد دوست اکٹھے ہوئے تو اپنی تمام مصبتیں اوراؤ بیتی جول عے۔ ہمولوی محم جعفر اکثر یہ شعر بزھتے۔

پائے درز نجیر فیشِ دوستاں ۔ بدکہ بابرگا نگال در پوستال مولوی صاحب موصوف فر ماتے ہیں کہ ہم سب مولانا بچیٰ علی کی محبت کو نتیمت سمجھتے ہتے ، مگر بینخ محیر شفیع اور عبد الکریم کسی قدر کشید و خاطر رہتے ہتے :

بیخا کمار جب اپنی ذکیل النسی اور کم مانیکی پرخیال کر کے انعامات والی اور اس مرفرازی کو جو میرے حال بد آمال پرمیذول تھی، مقابلہ کر کے دیکی تو میرے حال بد آمال پرمیذول تھی، مقابلہ کر کے دیکی تا تو میری مثال تھیک ایک ہے جیسے کی پھار کے سر پرتا بج شائی رکھدیا جائے ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی تر آن مجید بھی فرماتا ہے کہ ایسے امتحالوں بھی تی خیبراور صحابلوگ بھی تھیرا جائے ہے اس میرا اور استقلال کے انعام کو خیال کر کے اول ہے آخر دم تک میری زبان پر تو شکری شکر جاری رہا۔ موانا تا کی علی کی غیب اس ہے بھی بڑھ ج مرتبی ، ووا کھراس رہائی کے معمون کو اوا کیا کہ سے تعدید اس ہے بھی بڑھ ج مرتبی ، ووا کھراس رہائی کے معمون کو اوا کیا کہ سے تعدید اس ہے بھی بڑھ ج مرتبی ، ووا کھراس رہائی کے معمون کو اوا کیا کہ سے تعدید

عَنَى أَيِّ طَقِ كَانَ لِلْهِ مَصْرَعِى يُنَادِكَ عَلَى أَوْصَالِ صَلْوٍ مُمَوَّعٍ (1) لَمْتُ أَيَالِي جِيْنَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يُشَاءَ

#### قانونی امداد

شخ مح شغیج نے ابتدائی عدالت ہی میں پہلے ایک اگریز وکیل مقرر کرلیا تھا جس کا نام اند کرؤ صادقہ میں جانسن (JOHNSON) بتایا ہے۔ پھر مسٹر گذآل (GOODALL) بتایا ہے۔ پھر مسٹر گذآل (GOODALL) کوسات ہزار دو ہے پر مقرر کرلیا سیشن کی عدالت میں گذآل صاحب ہی جمہ شفیج اور اس کے مثی عبدالکریم کے مقد ہے کی پیروی کرتے رہے۔ باقی ملزموں نے شروع میں کوئی وکیل مقرر نہ کیا ہیں ہوئی معرفت کلکتہ وکیل مقرر نہ کیا ہیں ہوالت میں موال ناعبدالرجیم نے گذآل صاحب کی معرفت کلکتہ سے مسٹر بلا وَوُن (PLOWDEN) کو بلوایا۔ اکیس ہزار رو ہے فیس مقرر ہوئی، تیام و طعام اور سواری کا خرج اس کے علاوہ تھا۔ بلا وَوْن صاحب موالا ناعبدالرجیم اور موالا نایجی علی کے علاوہ سے بھی ویروی کے علاوہ سے بھی ویروی کے علاوہ سے بھی ویروی کرتے رہے۔ مولوی محرج مقر تھا میسر کی نے وو اسے مقد سے کی ویروی کی ، قاضی میاں کرتے رہے۔ مولوی محرج مقر تھا میسر کی نے خود اسے مقد سے کی ویروی کی ، قاضی میاں جان اور عبدالغفور کے متعلق کی محمد مولوی میں میں کرتے رہے۔ مولوی محرج مقل میں مولوی کی مقام کیا۔ مولوی محرج مقل میں کرتے رہے۔ مقد سے کی ویروی کا کیا انتظام کیا۔

پلاوڈن صاحب کلکتے انہالہ پنچ تو اپن مؤکلوں سے ملاقات کی درخواست دی جے ہربرت ایڈورڈ ز (HERBERT EDWARDES) کمشنر اور سیشن تج نے نامنظور کردیا۔ جو ڈیشل کمشنر لا ہور کے پاس ایپل کی گئی تو وہ بھی نامنظور ہوئی، آخر پلاوڈن صاحب نے یہ مسئلہ کورز کے پاس چیش کیا، وہاں سے منظوری آئی تو صاحب موصوف نے مؤکلوں سے ل کر وکالت نامے پر دستخط لیے اور ویروی کی تیاری شروع کی ۔ اس جس وو ہفتے لگ گئے۔ اس دوران میں پلاؤڈن صاحب کا تحریج مزمول کے راس جس دوران میں پلاؤڈن صاحب کا تحریج مزمول کے دے پرال اس سے بیاندازہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقدمے میں ذمہ دار انگر پر افسرول کی روش کس درجہ معاندانہ تھی ، حکومت کی طرف سے استخاہے کی بیروی کپتان بملیلڈ کے روش کس درجہ معاندانہ تھی ، حکومت کی طرف سے استخاہے کی بیروی کپتان بملیلڈ کے

(۱) " کالا یانی" می ۱۹ د ۱۰ جب ش سلمان در اجادی تو جھے یکو پردائیس کرانشد کی طرف بر الوناکسی مجی کردت جوراور پرسپ الند کی راویس ہے وہا ہے تو برسیدہ اور کلز سے کار سے اصطاعے جسم میں برکت اور بالید کی مطاکر دے۔ ذ مے تھی ،اسشنٹ کمشنر بار کلے اس کامعاون تھا۔

#### بلاؤذن صاحب كاعتراضات

ملزموں کے خلاف مقدمہ دفعہ ۱۱ اتعزیرات بند کے ماتحت جلایا گیا تھا۔ استغاشہ یہ تفاکہ سخاند اور ملکا کے ہندوستانی مجامدین حکر ان برطانیہ کے دشمن ہیں اور اس کے خلاف جنگ کر بچکے ہیں۔ ملزم برطانوی رعایا ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے مجاہدین کورو ہے اور آدمیوں کی امداد ملتی رعی۔ اس طرح انہوں نے دانستہ اور غدار انداس عہد وفا واطاعت کی خلاف ورزی کی جورعایا کے ہر سچے اور وفا دار فرد کے دل میں اپنے حکر ان کیلئے موجزین رہنا جائے۔ (ا)

پلاؤڑن صاحب نے پہلااعتراض بیکیا کہ شہادت ہیں ہتایا گیا ہے کہ طرموں نے غیر کمکی وشمنان حکومت برطانیہ کے اقد امات وشنی ہیں امداوی بااسکے لئے کوشش کی ۔ یہ جرم وفعہ الا افتر برات ہند کے ماتحت نہیں آتا۔ نہ کورہ وفعہ صرف الن اقد امات جنگ کے بیش دخت المات جنگ کے ہے جو برطانوی رعایا ، برطانوی علاقوں کے اندر حکومت کے خلاف میں لائے ۔ میشن نج نے بیاعتراض مستر دکرویا تو با وُؤن صاحب نے دوسراا محتراض پیش کیا اوروہ یہ کہ میرے چیدمو کلوں جس سے پانچ کے خلاف اس عدالت ہیں مقدمہ نہیں چل سکل ، انبالہ وُوج ن کی عدالتیں لفنٹ گورٹر ہنجاب کے ماتحت ہیں اور میرے پانچ موکل عظیم آباد کے دینے دالے ہیں جو نفشت گورٹر ہنگال کے ماتحت ہیں اور میرے پانچ موکل عظیم آباد کے دینے دالے ہیں جو نفشت گورٹر ہنگال کے ماتحت ہیں اور میرے پانچ موکل عظیم ابنا کا اس کا دینے جال ان کا ارتکاب ہوایا ان اصلاع میں ہوئی جا ہے جہال ان کا ارتکاب ہوایا ان اصلاع میں جہاں ان کا ارتکاب ہوایا ان اصلاع میں جہاں ان کے در قد اس کے در ان اصلاع میں ہوئی جا ہے جہال ان کا واعانت کی کیفیت بھی یہی ہوئی جا ہے جہال ان کا واعانت کی کیفیت بھی ہیں جہاں ان کے در ذر نے بیا محر اخر بھی کیا مستر وکردیا۔

<sup>(</sup>۱) "روكياوخدمانال"ص:۱۱

#### چوتھاہاب:

## مقدمهاناله (۳)

## استغايثے كىشپادتيں

کہتان یارسنز کے ملاوہ استغاثے کی طرف سے بہت میں شہاوتیں پیش ہو کیں جن میں جماعت محامد من کے بعض کارند نے عظیم آیاد ،ا نبالہ، د ،لی ،ریواژی وغیرہ کے مباجن ، تقاعيسر كي نمبر داراد ربيضمار بي بهي شامل تقهيدان سب كي تفعيلات بتائي نهين جاسكتيں ۽ لیکن جن شبادتوں کودارو کیرمیں نمایاں حیثیت حاصل ہے آگی کیفیت ذیل میں درج ہے: ۱- عَمَّانِ عَلَى بَنِ حارِقِ شَيم الله بنِ ساكن ادجها يوضِّلع چوميس برسَّهُ ( بنگال ) اسَّ واه نے جماعت کےمتاز کارکنوں میں سے نمٹی ریجان الدین ناظر عدالت جیہور مولوی ميزان الحق ( مَا لَهُ مِيزان الرحمٰن وَ ها كه ) حاجي مفيض الدين ( ڇوبيس برگهنه )منثي سيد عبدالغنی اورسیدعبدالحق کا ؤ ئرخاص طور پر کیا ہے۔

۳- معظم سروار بن برَّت اللّه سا مَن جاند پور( بنگال ) اس نے مولوی ابرا تیم بن حاجی نصیرالدین سر کن پارس بور( جاند بور سے جارکوس)معین الدین اور قاضی غیاث الدين كاذ كرئيا\_

٣- " قاضي مرادملي بن ﷺ و جيهالمدين ساكن چوكري ليور( طبلع پينبه رنگال ) ميرًواه قاضی میاں جان کا بھائی تھا، جن حالات بٹن اس نے گواہی دی ہوگی ووحمّاج تصریح

س- المانجم ساكن كمرَّرُهمي (عظيم آباذ) \_اس گواه \_غمثي عبدالها دي اور بيب القد

كاذكركميابه

۵- عین الدین بن روش (لالدسرائے قرحا کہ )اس نے میزان الرحمٰن ، قاور بخش اوروز برچم کا ذکر کیا۔

 ۲ - سلیم الدین بن مهرانند (اسلام پورضنع و ها که )اس نے میزان الرحمٰن طفیل الله یاطفیل علی مندا بخش اورنجیب الله کا ذکر کیا۔

ے۔ صدرالدین بن جو (بھاگل پورشنع بالدہ) اس نے بصیرالدین، حاتی محمر، عبدالعلی درزی (لال کرتی انبالہ ) کا ذکر کیا۔

ان کےعلاوہ غلام اکبرین مُنْٹ غازی ( گنانہ گڑھی بنگال)محمد رفیع (برادر شخخ محمہ شفعی کھیم محمد تقی بن فرید بخش ( ''نگوہ) طالب علی نائب مخصیل دار پیملی، غلام محمہ ڈپٹی انسپکڑیولیس اورغزن خال (ہوتی مروان) کی شہاد تیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

#### شهادتون كانقشه

زیادہ ترشہادتیں الی تھیں جن کا عابیتھا کہ طرموں کے خلاف دعوت وہلیج کرنے یارو بیدادرآ دی بھیجے کے الزامات کوتھویت پہنچ ربعض افرا دیے صحیح یا غلط بیان کیا کہ وہ این و بینے دبعض افرا دیے صحیح یا غلط بیان کیا کہ وہ این کے دشخیع یا اسے وطن سے نکل کر عظیم آباد تھی ہوئے ہوئے مولانا کی علی مولوی محمد جعفر این محمد شخیع یا ان کے کارندوں کی اعداد سے ملکا پہنچ ۔ بھر موقع یا کر دہاں سے بھا گے اورا نگر یز افسروں کی اعداد سے ملکا پہنچ ۔ بھر موقع یا کر دہاں سے بھا گے اورا نگر یز افسروں کی اعداد سے وطن واپس آئے۔ ملزموں کے وکیس تم م گواہوں پر سخت جرح کرتے رہے۔ بین اعداد سے مسریت کے دوا نگر یز افسر بھی بیش ہوئے ، ایک بیتان رہے۔ واپل جزئ ، دوسرا کرتل ریڈی (CGILVIE) فی پیتان اوگلوی (CGILVIE) فی پیتان کیا کہ یکھی کے دوا نگر بڑا انتظام رسد بھیں صحد درج تسلی بخش کا میسری جزئ ، این دونوں نے بیان کیا کہ یکٹ کا انتظام رسد بھیں محمد درج تسلی بخش میار کا میں محمد درج تسلی بخش میار کا میں محمد درج تسلی بخش

ركما ـ ايك صاحب في يمي بتايا كه حكومت كم تعلق اسك فيالات المحم بات محمد

#### مقدم كى عمومى كيفيت

مزموں کے بیانات زیادہ منصل نہ تھے۔ مولوی محد جعفر لکھنے ہیں کہ مولانا محد کیل علی تو دکیل مقرد کر کے روپ پر باد کرنے پر راضی ہی نہ تھے، بلکہ اگر وہ سرے لوگ ان کونہ رو کتے تو اینے نیک اعمال کا اقبال کرنے کو تیار تھے۔ مگر ان کی طبیعت پھوالی سیدھی اور بے عذر تھی کہ جب ان سے مخذر تاہے پر دستخط کرنے کو کہا مگیا تو اس پر بھی دستخط کردئے۔ (1)

مقدمہ یقینا ہے بنیاد نہ تھا، سب نوگ مجامدین کی امداد میں حسب حیثیت سرگرم رہے ہیکن ان الز مات کا قانونی ثبوت فراہم کرنامشکل تھا۔ جوشہادتیں فراہم کی کئیں ان میں بنادے درسکھانے پڑھانے کاعضر خاصا خالب تھا۔

مزوں کے بیانات کے بعد پہلے گذا ک صاحب نے شیخ مح شفیج اور ختی عبدالکریم کی طرف سے ایک لمی تقریر کی ، جورو رکھ اور مقدمہ کے پینٹالیس صفحات میں سائی ہے۔ اس کے بعد مسئر پلاؤڈن نے تقریر کی جورو رکھ اور کے تئیس صفحات میں آئی۔ آخر میں بمفیلڈ نے دونوں تقریروں کا جواب دیا۔ اس حقیقت میں کوئی شینبیں کہ گذا کی اور پلاؤڈن نے انزامات کے بے بنیاد ٹابت کرنے میں کوئی وقیقہ سعی افعان رکھا۔ لیکن حکومت السکا ہے سخت سر اور کا فیصلہ کرچکی تھی انبذار ہے ہے۔ بنیاد ٹابت کرنے میں کوئی وقیقہ سعی افعان رکھا۔ لیکن حکومت السکا ہے۔ خت سر اور کا فیصلہ کرچکی تھی انبذار ہے ہے۔ دبی۔

#### فيعله

ہر پرٹ ایڈورڈ زنے جو فیصلہ لکھاوہ روئیداد کے ایک سوپانے صفحات پر شتمل ہے۔ اس میں بھی مخالف وموافق شہادتوں پر مفصل بحث کی۔ ساعت مقدمہ کے دوران میں (۱) "کلایاتی" میں ۱۲ عکومت نے حسب قاعدہ جا راسیسر بھی مقرد کردیے تھے، جن میں ہے دو ہندو تھے اور دو مسلمان مونوی محم جعفر فرماتے ہیں:

سیشن نے نے چاروں اسیسروں ہے کہا کہ اُنی دائے لکھ کر چیش کرو۔ ہم

اند کھا کہ بہ چاروں اسیسراس وقت بھی ہماری شکلوں کود کھدد کھ کرا نسو بھر بھر
لاتے ہے اورول ہے ہماری رہائی کے خواہاں ہے، مگر جب صاحب نج
اور کشنزی رائے کو ہماری سزار بائل پایا تو مارے ڈر کے انہوں نے بھی لکھ
دیا کہ ہمارے نزویک بھی جرم مندر جہ فردقر اردادائن پر ٹابت ہے۔ (ا)
ہمر برٹ ایڈورڈ ز کے فیصلے کی اہمالی کیفیت ذیل میں درج ہے:

اسٹے محد شفیج ، سزائے موت معضبطی کیا تیادد ۔ لائش گورستان جیل میں د تی کی

r - مولانا یکی علی بسزائے موت معضبطی جائنداد۔ لاش کورستان جیل میں دفن کی جائے۔

۳- مولوی محم جعفر تعامیر ی مزائے موت معضمی جائداد.

م- مولاناعبدالرجيم جبس دوام بيعبوروريائ شورم صبطي جائيداد-

۵- قاضی میال جان جس دوام بهجور در یائے شور معضبطی جائیداد۔

٢- ميال عبد الغفارجس دوام برعبوردر إئ شورع منبطي جائيداد\_

4- منشى عبدالكريم جبس دوام برعبور دريائية شورع منطق جائيداد-

۸- عبد الغفور جس دوام بعبور دریائے شور مع منبطی جائیداد۔

9- اللي بخش جبس دوام بيعبور دريائي شورم صنطى جائداد

ا- حسین عظیم آبادی جبس دوام برعبوروریائے شورمع منبطی جائیداد۔

ر (1) "كالمايات" مح.:٣٣

ا- تحييني تفانيسري جب ووام بعيور دريائ شورم عقبطي بائيداد

۔ صرف منٹی عبدالکر بم اور حینی تفاقیسری کے متعنق ہر برے اید ورڈ زیے لکھا کہ قانو نا محفوائش ہوتی تو ان کی سزا کم کروی جاتی، نیز ہر لمزم کے سیسلے میں تصریح کی کہ اسیسر بالا تفاق اسے مجرم قر اردیتے ہیں لیکن جن حالات میں اسیسروں نے بیدرائے دی اس کی کیفیت او پر چیش کی جا چکی ہے۔

ہر برٹ ایڈورڈز کے سوائح حیات اس کی بیوی نے روجندوں میں تکھے تھے۔
دوسری جلد میں مقدمہ انہالہ کے فیصلے کو الک نہایت اہم سیاسی کام' تراردیا گیا ہے۔
لیکن جوتھا کتی اس سلسنے میں پیش کیے جائچے جیں ان سے ظاہر ہے کہ کام کی حیثیت بچھے
بھی نہتی ۔ بلا شید طر مین مئی فقد رسم اتب مجاہدین کی امداد کرتے رہے مگر جن شہادتوں کی
بناء پر اس مقدمہ کوخاص اہمیت دی گئی ، ان میں سے زیاد و تر ہے سرو پااور بنا کائی تھیں۔
بھران شہادتوں کی وجہ سے طرموں کو جوخوفن کے سزا کمیں دی شکیں ان پرحق وانصاف
بھیشہ فون کے آنسو بہائے رہیں گے۔ بیعدل نے تھا، سراسر جوش انتقام تھا۔

## جوڈیشل کمشنر کے پاس ائیل

ہر برے اید ورڈ ز کافیصلہ اس ۱۸۱۴ و کوسا در ہوا تھا۔ پلاؤ کون اور گذا آل نے مزید فیس لے کر جوڈ بیش کمشنر پینجاب کی عدالت (۱) بیس بیل وائر کر دی۔ اس زیانے بیس رابرٹس (ROBERTS) جوڈ بیشل کمشنر تھا۔ اس نے بھی اڑ سفہ صفحے کا فیصلہ لکھا جس بیس مولانا بچکی علی ہمولوی محرجعفر اور بیٹنے محمد فیج کی سزائے موت کوجس دوام بہ عبور وریائے شور میں بدل دیا۔ اس لئے کہ بیسزائجی علی اور جعفر جیسے لوگوں کے لئے چیالی کی موت کے مقابے بیس زیادہ جلخ ون خوش گوار ہوگی۔ (۲)

<sup>(1)</sup> وخاب من چیف کورٹ اس کے بعد قائم ہوا ، پھرا ہے بانی کورٹ کا درجد یا گیا۔

<sup>(</sup>٢) روئىدادەقدىدانالە مى: 204

مزیدلکھا کرسب کے جرموں کا درجہ ایک جیسانیں۔ یکی علی، قاض میاں جان اور عرجہ خرجہ خرجہ ایک جائیں ہے۔ ان کی جائیدادی ضرور منبط کی جا کیں اورجس ورام ہو کی جرم کا جرم اول در ہے کا ہے، ان کی جائیدادی ضرور خیرا الحجم النی بخش اور حرش فیج کے جرم کا درجہ ذرا کم ہے ، انہیں حسب دوام میں ضرور کچھ رعایت دی جائے ۔ البت جائیدادوں کی ضبطی لازم ہے ۔ عبدالغفار اور عبدالغفور کے جرم در ہے میں اور بھی کم بی ، انہیں قید بی مزید رعایت دی جائے۔ ان سے کمتر درجہ عبدالکریم اور حینی عظیم آبادی انہیں قید بی مزید رعایت دی جائے۔ ان سے کمتر درجہ عبدالکریم اور حینی عظیم آبادی کا ہے اور سب سے کم درجہ حینی تھا جسیری کا ۔ آئر میں تمام کا غذات لفت گورز ہ جا ب کے ساست بیش کردیے تاکہ وہ آخری آ شھ قید ہوں کے معامے پرم حمت کے تھا تھا تھا تھا دی سامت جیش کردیے تاکہ وہ آخری آ شھ قید ہوں کے معامے پرم حمت کے تھا تھا تھا دی سامت جیش کردیے تاکہ وہ آخری آ شھ قید ہوں کے معامے پرم حمت کے تھا تھا تھا دی سامت جورفر ما کیں ۔ یہ فیصلہ مری سے ۱۲ مراکست ۱۸۲ کو صادر جوا۔

معلوم ہوتا ہے کہ لفنٹ گورز کو بھی آخری نیصلے میں خاصاوقت لگا،اس لئے کہ جن تین بزرگوں کو پیانسی کاظم سنایا تھا اُن کی سزاعر قید میں تبدیل ہونے کی اطلاع انہیں ۱۲ر تمبر۱۸۲۲ءکولی۔

## بإنجوان باب:

## قيداوركالا يإنى

## ذمه دارافسرون كاز درتعصب

مولوی محم جعفر لکھتے ہیں کہ جس روز سز اکا تھم سنایا جانے والا تھا ہر برث ایڈورڈ ز نے میری طرف مخاطب ہوکر کہا کہ:

''تم بہت عقل مند، ذی علم اور قانون داں ہو۔ا پے شہر کے نمبر دار ہو، رئیس ہو، لیکن تم نے اپٹی ساری عقل مندی اور قانون دانی کوسر کاری مخالفت میں خرج کیا۔ اب تسہیں بھانی دی جائے گی، جا کداد منبط ہوگی بتہاری لاش مجی تمہارے دارٹوئی کو نہ لے گی ادر تہبیں بھانی پراٹ کا ہواد کیے کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔''

#### میں نے جواب دیا:

جان دینااور لینا خدا کا کام ہے۔ آپکے اختیار جمن نیس ، وہ رب العزت

قادر ہے کہ بمرے مرنے سے پہلے آپ کو ہلاک کروے۔ اس جواب باصواب

پروہ بہت خفا ہوا گر پھانی کا عکم دینے سے ذیاد وہ ہمیرا کیا کرسکنا تھا۔ (۱)

مولوی محمد جعفر اٹھارہ سال کالے پانی گڑ ار کرواپس آگئے۔ ہر برٹ الجے ورڈ زاس
فیصلے سے چارسال بعدد تمبر ۲۸ کا عمل فوت ہوگیا۔ عجیب بات سے ہے کہ مولوی صاحب
موصوف کے بیان کے مطابق کہتان پارسنز پاکل ہوکررائی کمک عدم ہوا۔

<sup>(1) &</sup>quot;كالدياني" من:marm

#### راوخدا کے جانباز

مولوی صاحب کہتے ہیں: پیانی کا تھم سکر ہیں اتنا خوش ہوا کہ ہفت اقلیم کی سلطنت مل جانے پر بھی اتنی مسرت ند ہوتی۔ مولانا بچی علی بھی نہایت بشش تھے،البندیش محد شفیع کے چبرے کارنگ بدل گیا۔اس دوزتماشائی ہے کھڑت کچبری کے احاطے میں جع تھے اور اکٹر زار زار روئے نقے ، یاؤم بخو دساکت کھڑے تھے۔ مولوی صاحب فریاتے ہیں: پارسنز میرے نزدیک آکر کہنے لگا' کھائی کے تھم پرتمہیں روہ کیا ہے استے خوش کیوں ہو؟''میں نے چلتے بیلتے جواب دیا:

شہادت کی امید پر (خوش ہول) بوسب سے بوی نعت ہے ہتم اس کو کیا جاتو۔"(1)

جیل خانے جنچتے ہی چی نبی والے جنوں قید یوں کو الگ الگ کونفریوں میں بند کرویا۔ تنگ وتاریک کونفریاں ،شدیدگری کاموسم ،ایک ہی رات میں مولوی محمر جعفر کے قول کے مطابق جنہم کانمونہ سامنے آگیا۔ دوسرے ہی دن خود بخو د تارے ذریعے سے تکم پہنچ گیا کہ بھانی والے قید یوں کورات کے وقت میدان میں باہر سلایا کرو۔

## جیل والول کی پیشکش

جیل فانے کے دلی کارکن مینی دارڈ رادر سپاہی ان بزرگوں کے بیحد معتقد ہوگئے ، خصوصاً مولا نا بچیٰ علی کے جو ہر کنلاتو حید اور کمل صالح کا وعظ فرماتے رہتے تھے۔ ان ک کوفری کے سامنے سکھ سپاہی آجا تا یا ہند دسپاہی بتھوڑی ہی درییس ہرایک پر مید کیفیت طاری ہوتی کہ کھڑ اردتار ہتا۔ (۲)

ایک رات سب محافظ باہم صلاح کرے آئے اوران تینوں بزرگوں سے کہا کہ آپ

(1) "كالاياتي" من الم

ابتلاء بالائے ابتلاء

سوئے انفاق سے قید ہوں میں بخارنے وہا کی صورت اختیار کرلی اور اس میں بہت سے قیدی نذر اجل ہو گئے۔قاضی میاں جان نے بھی جو بہت بوڑھے تھا ک وہا میں وفات یائی۔مولوی محمد جعفر لکھتے ہیں:

مرنے سے ایک روز ملے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک جواہر نگار تخت آسان سے اتر ااوراس پر پٹھا کر آئیس آسان پر لے مگئے ۔ضعف اور کبر کی سکے باوجود بڑے تی صابراور مستقل مزاج تھے۔ (۲)

اس وبالل مولانا يخی على أيك مهينة تخت بتارد ب اللي بخش ياگل بهو كيا اوراس كى كردن پر پلسترانگائے محتے مياں عبدالغفار بھى بيار ہو محتے مولانا عبدالرحيم اپنى مشقت محكى ورى كرئے دو پہراورشام كوا يك الحفظ كى چھنى لمتى تو سپتال جاكر بياروں كى بھى خبر ليتے كسى كي كرئے ملوث ہوجائے تو انہيں دھود ہے مولوك محرج مفر بھى شخت بيار ہوئے ، انگریز كى دواكل سے انہيں افاقد ند بواتو انگریز فاكٹر نے خود مولوك محا حب كى تجویز كے مطابق سيب ، بى سے مرب ، بقش ، اتار كے شربت اور مفرت دواكياں مشكوا كيں۔

مطابق سيب ، بى سے مرب ، بقش ، اتار سے شربت اور مفرت دواكياں مشكوا كيں۔

انھيں دنوں بيس مولوى محمد جعفركى والدہ ماجدہ كوسانب نے كانا او روہ فوت

<sup>(</sup>١) كالوياني ص:١٨٠١هـ

<sup>(</sup>۲) كالاياتي ص:۲۸

ہوگئیں۔(۱)وہ بڑی جائیدادی یا لک تھیں۔جلیل القدر فرزندگی سزا کے بعدان کی زمینیں۔
اور مکان چھن گئے۔اس انقلاب احوال ہے ان پر جو گذری ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔
خدا جانے وہ کہاں سوتی ہوں گی اور کس حالت میں وفت گزارتی ہوں گی میکن و نیا کی
تکلیفیں کتی ہی شدید ہوں بہر حال عارض ہیں۔ پائیداری حرف آخرت کی زندگی کو ب
جو حسن میں اور داوج ت میں نکالیف وشدا کداو برمبر کا ثمرہ ہے۔ وہ مرحومہ یقینا ذیادہ سے
زیادہ تواب کی مستحق تھیں۔

#### مشقت اوراس مين تخفيف

بھانی کی سزاحیس دوام میں بدلی تو ان بزرگوں کے سراور ڈاڑھی سونچھ مونڈ کر آئیس منڈی بھیڑ کاسابنادیا گیا۔مولانا پیکی علی ڈاڑھی کے کئے ہوئے بال اٹھا کر کہتے بتھے:''افسوس ندکر تو خدا کی راومیں پکڑی گئی اوراس کی خاطر کائی گئی۔''

انبالہ جیل کا واروفے نی پخش، نائب واروفے رجم بخش اور دوسرے و لی انال کار اِن

ہزرگول کے ولی معتقد اور خیر خواہ تھے، لیکن انگر ہز سپر نائڈ نٹ کے خوف سے باطور خود

رعایتی برتا وَ ذرکہ عکتے تھے۔ مولوی محمد جعفر کا بیان ہے کہ انہوں نے تینوں ( کی علی شفیح
اور جعفر ) کوکا نذکو نے کے کام پر نگایا جو شقت کا سب سے زیادہ سخت کام تھا۔ " تذکر کہ
صادفہ" میں ہے کہ مولا نا کی علی رہٹ چلانے کے کام پر نگائے مجے تھے اور تماز سے

آفاب میں بید شفت کرتے کرتے آپ کے بیشاب میں خون آنے لگا تھا۔ دو تین دن
بعد خود سپر ننڈ ٹر نٹ نے شخ محرشفیج اور مولا نا کی علی کوسوت کھو لئے کے آسان کام پر نگادیا
اور مولوی محرج معفر سے کہا کہ رو تی کا غذ بھاڑ کر چو نتیج میں ڈالتے رہا کرو بلکہ ہیا ہی
کہ دیا کہ اس رق کی میں تبارے ہاتھ کے تھے ہو سے کاغذ بھی دور کے کاغذ بھی دور کے کاغذ بھی دور کے کاغذ بھی دور کے کاغذ بھی دیے کاغذ بھی دیا کہ دیا کہ اینادل بہلانے

M: Jiggy (P)

کوانبیں بھی پڑھتے ہی رہو۔

## مجيب الدين يخصيل دار

ا نبالہ جیل کے قید یوں بیں جیب الدین تحصیل دارساکن نارنول بھی تھا، جسے رشوت ستانی کے جرم جیں سزا ہوئی تھی۔ غالباً و پئی مشنر کے ایماء پراس نے مقد مہ سازش کے بعد اسیروں کو در غلا کر سرکاری گواہ بنانے کی کوششیں شروع کردیں۔ انگر بزوں نے مجیب الدین سے دعدہ کرلیا تھا کہ اگر وہ اس کوشش میں کا میاب ہوجائے گاتو سزائے قید معافی کر کے اسے دو بارہ تحصیل دار بنادیا جائے گا۔ مولوی محمد بعظم کو بیحالات معلوم ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کیا کہ جاری و نیا تو خراب ہوگئی اب آخرت کو کیوں پر باد کرتے ہو؟ جمیب الدین نے بیحالات و کیلے تو فر مددار انگریز افسر سے کہددیا کہ جب تک تحمد جعظم مولوی محمد جعظم مولوی اور بین کوئی کوشش کا میاب نیس ہو گئی۔ چنا نچہ مولوی محمد جعظم ، مولانا کی خان اور کیا علی موجود ہیں کوئی کوشش کا میاب نیس ہو گئی۔ چنا نچہ مولوی محمد جعظم ، مولانا کی علی اور میاں عبدانعقار کو دمرے قیدیوں کے ہمراہ والا ہور بیجینے کا فیصلہ کرلیا گیا۔

بعد اذان مجیب الدین کی کوششیں کا میؤب ہوئیں، پیخ محد شفیع ہنٹی عبد الکریم ، البی بخش سوداً کر او ربعض دوسرے اسحاب سرکاری گواہ بنتے پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں کے بیانات کی بناء پر مولا تا احد اللہ کوسرا ہوئی اور آئییں کی شہاد تیں بعد کے مقد مات کو کا میاب بنانے کا قرر بعد نئی رہیں۔

## ابل عظيم آباد كوتر غيب

مولانا عبدالرجم كواس لئے انبالہ بیل میں رکھا ممیا كه شایدان كے ذريعہ سے بچھ كام لكل سكے۔ دہ فودائ استخانوں میں سے ایک امتحان بیتا تے ہیں:
کشنر صاحب وڈیٹ كمشر صاحب كی خواہش ہوئی كہ بہ ذريعہ كمترین مولوی عبداللہ ساكن افغانستان سے پيفام مصالحت كیا جائے كہ جن سے مولوی عبداللہ ساكن افغانستان سے پیفام مصالحت كیا جائے كہ جن سے

بمقام ہسپلہ دغیرہ سرکارے جنگ ہوئی تھی اوروہ اس کمترین کے پیچازاد بھائی تھے۔(۱)

مولانا نے یکھنیں بتایا کہ پیغام مصالحت مولانا عبداللہ کو بھیجا گیا یا تہ بھیجا گیا، بھیجا گیا، بھیجا گیا، بھیجا گیا، بھیجا گیا تھا تھا ہوں ہے گیا تھا ہوں ہے گیا ہوں ہے گیا ہوں ہے گیا ہوں ہوئی تھی کہ مولانا عبداللہ کو راضی کر کے واپس بلالوائون سر کار کی طرف سے تجویز چیش ہوئی تھی کہ مولانا عبداللہ کو راضی کر کے واپس بلالوائون مرف صبط شدہ جائیداویں بحال کردی جائے گیا۔
مرف صبط شدہ جائیداویں بحال کردی جائیں گی بلکہ چھلا کھی تی جا گیردی جائے گیا۔
الل عظیم آباد نے جس طرح طوفانِ تر ہیب بیس ایمان کی کشتی محفوظ رکھی تھی ای طرح مرم برتر غیب سے بھی قطعاً ممتاثر نہ ہوئے۔

يجيئ على ،عبدالغفاراورجعفر

سیتیوں بزرگ دوسرے قید بول کے ساتھ انبالہ سے پیدل دوانہ ہوئے۔ لدھیانہ پہلور، جالندھراد رامرتسر کے راستے لا ہور پہنچ ۔ پورے سفر بیں ان کے بیڑیاں اور جھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ چند مہینے لا ہور سنٹرل جیل بیں گزارے، پھر میل کے ذرابیہ سے ملکان اور دہاں ہے کئی بیں سوار ہوکرکونوی پہنچ ۔ وہاں سے دوبار وریل میں سوار کر کے کرائی پہنچ ۔ وہاں سے دوبار وریل میں سوار کر کے کرائی پہنچ ۔ وہاں سے دوبار وریل میں سوار کے کرائی پہنچ اور پھر بادبانی جہاز میں بسبی کے اور پھر مدت تھا نہیل میں گزاری ۔ اور پھر مدت تھا نہیل میں اور کے سوار کے بعد اار جنوری ۱۸۲۷ء کو پورٹ بلیمر (جزیرہ انٹر مان) ہیں تھی جنے۔

مولا ناعبدالرحيم

مولا ناعبدالرجيم في مزيد بيجه وقت انبالدين كز اركرايك سال آثه ميني كي مات

<sup>(1)</sup> تَذَكَّرُوهُ صَادِقَ صُ ٢٠٢٢

لا ہور جیل میں گزاری۔ أنہیں ضیق النفس كاعاد ضد تھا۔ اس اثناء میں یہ عاد ضد بہت تكیف دینارہا۔ وہ بھی رہل میں مثان ، وہاں ہے کشی میں كوئوى ، پھر رہل میں كرا چی اور وہاں ہے دینارہاں ہوائی جہاز میں بہم كی پہنچے۔ بہم كی ہے انڈ مان تک كاسٹر خت مصیبت خیز تھا۔ وہ فر ماتے ہیں كہ تمام تيديوں كو جہاز كے نچلے حصہ میں ایک جنگلے كے اندر بند كرد يا كيا تھا۔ سيلون كے قريب پہنچ تو ہر قيدى كو پہلے دوران مركاعار ضد شروع ہوا پھر قے اور وست جارى ہوگئے ، نہ وہ بچارے فود غلاظت صاف كر سكتے تھے تہ جہاز والوں كو صفال كا بچھ خیال تھا۔

ای میں شب وروز رہنا پڑتا تھا۔ میں اپنی نماز بڑج وقتی ای نجس حالت میں بلاد خود تیم کمی طور پرادا کر لیتا تھا۔ (1)

خدا کی رحمت سے نیمی تائید کی ایک صورت پیدا ہوگی۔ جہاز کا ایک ظامی بخت بیار ہوا۔ کپتان کے پاس دوا کس تھیں لیکن ڈاکٹر کوئی نہ تھا، محافظ پلٹن کا جمعدار شخ قاسم مولا تا عبدالرجیم کوخواندہ شخص بجھ کران کے پاس آیا، کیفیت بیان کی اور انہیں کپتان کے پاس آیا، کیفیت بیان کی اور انہیں کپتان نے دواؤں کی پاس لے گیا۔ مولا نا طب ہے آگاہ تھے، مریض کی حالت دیکھی، کپتان نے دواؤں کی الماری کھول دی۔ مولا نا نے دواکس سونگھ سونگھ کر روغن بیدا نجیر کی شیشی نکالی۔ اس میں الماری کھول دی۔ مولا نا نے دواکس سونگھ سونگھ کر روغن بیدا نجیر کی شیشی نکالی۔ اس میں سے ایک تولد کیکرسونف اور بود سے کاتھوڑ اتھوڑ اعرق شامل کیا اور مریض کو بلاد یا۔ تھوڑی بی دیر بیس اسے افاقہ ہوگیا۔ جمعدار نے مولانا کیلئے کپتان کی منظوری سے اپنے قریب قیام کا انتظام کرلیا اور ای کے باس سے کھانا ملئے لگا۔

طوفان کے یا عث جہاز تیکس دن کے بجائے ایک مبینہ اور اکیس دن میں پورٹ بلیئر پہنچا۔

<sup>(1) &</sup>quot;"مُذَكَّرُ وُصادقية" من ١٩٦٠ شاء

## سرکاری گواہوں کی حالت

مقدمہ انبالہ کے کل گیارہ قیدی تھے، جن میں سے قاضی میاں جان انبالہ ہی میں فوت ہو چکے تھے رمولا یا مجی علی مولا نا عبدالرحیم، مولوی محد جعفر اور میاں عبدالغفار انٹر مان چنچے، دہاں کے سوائے ایک مستقل باب میں بیان ہوں کے، باتی قید ہوں میں سے زیادہ تر سرکاری کو او بن محملے تھے۔ ان کی کیفیت اختصاراً یہیں بتادی میا ہے:

ا - یکنی محمد شغیع: پیچاس لا کھ کی جائیداد صبط ہوگئی۔ سرکاری گواہ بن جانے کے بعد اسے رہا کردیا ممیار جائیدادوالیس ندنی۔ ۱۸۲۵ء اور ۱۸۸۱ء کے مقد مات میں اس نے صحوبتی دی کل دوسال قیدرہا۔

۲-عبداکنریم: ڈیزے سال قیدرہا، پھر مختلف مقدمات میں اسے شہادتیں لی گئیں۔ ۳-عبدالغفور: اس کی قید لفٹنٹ گورنر نے گھٹا کرجس دوام کے بجائے دس سال کروئ تھی۔ ۱۸۷۱ء کے مقدمے میں یہ بھی سرکاری گواہ تھا۔

۴ - مینی تفاخیری:۱۷۵۱ء کے مقدے میں سرکاری گواہ بنا بکل سات سال قیدر ہا۔ ۵ - مینی تظیم آبادی: دس سال قیدر ہا ۱۸۵۱ء کے مقدے میں اس نے بھی شہادت دی تھی ۔

۲- اللی بخش: یہ بھی سرکاری گواہ بن گیا تھا، مولا نااحمہ القدخال کے خلاف شہادت
 دی اور قید کی سزامحاف ہوگئی۔

#### ي. چنخ الكل ميا*ل نذ رحسينٌ*

یہاں بیبی عرض کردینا جا ہے کہ اس مقدے اور مولا نا احد انشدوا نے مقدے میں بہاں بیبی عرض کردینا جا ہے گئی ہے میں جس کاذکر آئندہ باب میں آئے گا، پینے الکل میاں نذیر حسین محدث دیلوی بھی جرف انتلاء ہے میں صاحب مرحوم المل حدیث کے سرتاج تھے۔ اہل حدیث اور " وہا بیول"

کوم ادف سمجھا جاتا تھا۔ مخبروں نے میاں صاحب کے خلاف بھی شکا پہلی حکومت کے پاس بہنچا کمیں۔ ان کے مکان کی تلاثی ہوئی اور بہت سے خط بائے گئے جو ہندوستان کے مخلف حصوں سے آتے تھے۔ ان میں یا تو مسئلے پوچھے جاتے تھے یا مخلف ویٹی کن بورس کے مخلف دریات کے مخلف دریات کے مخلف دیا کہ اور سے تا تا تھا۔ مہاں صاحب سے بوچھا گیا کہ آپ کے پاس اسٹے خط کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے بے تکلف جواب دیا کہ یہ سوال خط بھینے والوں سے کرناچا ہے نہ کہ جھے ۔ رایک خط میں مرقوم تھا کہ '' نخبۃ الفکر''اصول حدیث کی ایک سے کرناچا ہے نہ کہ جھے ۔ رایک خط میں مرقوم تھا کہ '' نخبۃ الفکر''اصول حدیث کی ایک سے کرناچا ہے نہ کہ جھے ۔ کہ اکہ یہ خاص اصطلاح ہے جس کا مغہوم پھوا در ہے ، اور یہ لوگ خطوں میں وصطلاحی الفاظ ہے کام لیتے ہیں۔ میاں صاحب نے یہ ساتو جلال میں آگئے اور قرابانی:

نخبہ الفکر کیا، بوب بخبہ الفکر کیا، بندوق جنجہ الفکر کیا، مولہ ہارود؟ (۱)

ہر حال آپ کو دیلی ہے راولپنڈی لے گئے اور دہاں کم ویش آیک سال جیل خانے

ہر افکر بند رکھا۔ دوآ دی ساتھ نے ، ایک میر عبدالتی ساکن سوری گڑھ جو بڑے عابد و

زام بزرگ نے ۔انہوں نے جیل خانے بی میں دفات پائی۔ میاں صاحب نے خود تجمیم

وتنفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرے صاحب عطاء اللہ نے جنہوں نے اس زمانے

میں پوری میح بخاری سیقا سیقا پڑھی اور قرآن مجید بھی حفظ کرایا۔ میاں صاحب نے

مرکاری لا بمریری سے کتا میں منگوانے کی اجازت نے لیتنی اور ان کا بیشتر وقت مطالع

راولپنڈی بیں بجام بن کے حفلق بہت سے کاغذات جمع کردیے گئے تھے، جن بیس سے اکثر فاری میں تھے۔ میس العلماء مولانا محر حسین آزاوان کاغذات کی جانچ پڑتال پرلگائے سے تھے۔ وہ بھی دریتک راولپنڈی میں تقیم رہے۔ ووق کے دیوان کی ترتیب

<sup>(</sup>١) الحيات بعد المعات يعنى مان ترسين كرموان ويات من ١٨٣٨١

انہوں نے وہیں شروع کی تھی۔میاں نذ برحسین کے خلاف کوئی الزام پاییشوت کو نہیج سکا تو نقر بیا ایک سال کے بعد انہیں اہلاء سے نجات کی۔

میان صاحب کے حیجہ لین صاحبر اوے موانا ناسید شریف حسین کے ایک کمتوب ہے واضح ہوتا ہے کہ جیمبرلین صاحب تحقیقات پر مقرر ہوئے تھے، پہلے چند آ دمی وہ کی آئے اور میاں صاحب ہے جاہدین یاان کے معاونین کے متعنق ہو تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کچے معلوم نیں۔ پھر چیمبرلین کے مقام سے انہیں پشاور طلب کیا گیا۔ میاں صاحب بیشاور پہنچ تو معلوم ہوا کہ جیمبرلین راولپنڈی جا گیا۔ چنانچ میاں صاحب کوراولپنڈی آٹا پڑا۔ اس انٹاء میں چیمبرلین کی سرکاری کام کے سنسلے میں انبالہ گیا اور وہاں فوت ہوگیا۔ میاں صاحب اس کے قائم مقام کے انتظار میں راولپنڈی ہی میں تفہرے رہے ۔ قائم مقام کے انتظار میں راولپنڈی ہی میں تفہرے رہے ۔ قائم مقام کے انتظار میں راولپنڈی ہی میں تفہرے رہے ۔ قائم مقام نے میں کھو و وہبت میاں صاحب کی انتظاء پر پانچ مہینے گذر مقام رہے دیا تھا ہوا۔ یہ خط ہوا۔ کی انتظاء پر پانچ مہینے گذر میں صاحب کی انتظاء پر پانچ مہینے گذر میں صاحب کی انتظاء پر پانچ مہینے گذر میں صاحب کی انتظاء پر پانچ مہینے گذر

<sup>(</sup>۱) مكاتب تذبيه من:۱۳۰

چھٹا ہاب:

# عظيمآ بادكا يبلامقدمه

مولا نااحمرالله

مولا نااحمد الله كے ابتدائی حالات بہلے بیان ہو چے جیں۔ وہ اپنے علم وضل از ہد وتقدی ، فہم و تد براور بلند عیشیق کے باعث بہت معزز ومحرّم مانے جاتے تھے۔ اس حقیقت میں کوئی شہبیں کہ انہیں و بی مقاصد وعزائم سے مجری ول بنگی تھی ، کوئی نیس کہ سکتا کہ ان کے دل میں تحر یک جہاد کے لئے زیادہ سے دیادہ تڑپ موجود نہ تھی ، لیکن سیمی سکتا کہ ان کے دل میں تحر یک جہاد کے لئے زیادہ سے ذیادہ تڑپ موجود نہ تھی ، لیکن سیمی واقعہ ہے کہ انہوں نے براہ راست تحر یک کی تھے میں قطعا قائل ذکر حصہ نہ لیا تھا ، اس کی وجہ بیا تھی اور انہوں نے تعظیم وجہ بیان کے جمائی اور عزیز انہوں نے تنظیم و اجرائے جہاد کے جمائی دورانہوں نے تنظیم و اجرائے جہاد کے ختاف فرمہ وارانہ من صب سنجال رکھے تھے اور انہوں نے تنظیم و اجرائے جہاد کے ختاف فرمہ وارانہ من صب سنجال رکھے تھے۔

ان حالات میں مولا نا وجراللہ کے لئے بھی مناسب تھا کہ جائیدادی تکرانی اور دکھیے بھال میں گئے رہیں تا کہ اہل خاندان کی عام خرورتوں کے انتظام میں خلل واقع نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف تھوڑی وہرے لئے تظیم کا کام سنجالاتھا جب ان کے بھائی مولا نا بچی علی مقدر انبالہ کے سلطے میں گرفی آرہو چکے تھے ۔ کو یا جس حد تک عملی مرگرمیوں کا تعلق ہے مولا نا احمد اللہ کے خلاف جومقدم قائم کیا گیا وہ حد درجہ کمزورتھا،

ایکن حکومت کے دل میں بزرگان عظیم آباد کے خلاف ایک خاص جذبہ نماد ہجڑک اٹھا تھا اور وہ چاہتی تھی کے میں کو بھی ایا جے اور

تا کاروبتائے بغیرنہ چھوڑے۔ مولا ٹااحمداللہ اپنے متاز اوصاف کی بنا پرسب سے برحد کر تو جد کا مرکز ہے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف زیروست گواہ پیدا کر کے ایک خوفناک مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس سلسلے میں دھمنی کی آگ کو ہوا دینے کا زیادہ ترکام ولیم ٹیر نے انجام دیا، جسے ۱۸۵۷ء میں مولا ٹااحمداللہ کی نظر بندی کے باعث کمشنری کے عہدے سے استعلیٰ ویتا پڑا تھا اور وہ عظیم آباد ہی میں دکالت کرد ہاتھا۔ (۱)

#### مقدمے کی کیفیت

اس مقدے کی مفصل رو کداد کہیں سے نہاں کی ۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ مقدمہ انبالہ کا فیصلہ ہو چکا تو حکومت موانا تا احمد اللہ کی سراد بی جس سرارم ہوئی، اگر فقار ک کے بعد آئیس سب سے پہلے مسر سنرو (MUNRO) منصر مجسٹریٹ کی عدالت جس محق کیا گیا۔ پھر حسب دستوران کا مقدمہ مسر اینسٹ (AINSLIE) سیشن جج کے برد جوا۔ شخ محد شفیع بنشی عبد الکریم اور البی بخش سودا گراسیران مقدمہ انبالہ سے علاو دو لیم نیر کی کوششوں سے مقامی آدمیوں نے بھی موانا نا کے خلاف گواہیاں ویں۔ مولانا مسعود عالم مردوم لکھتے ہیں:

ا نظم تقد ہے کی ساری کارروائی اور فیصلہ راقم کی نظر سے تقدرے ہیں۔ پورامقد مد بنایا ہوامعلوم ہوتا ہے۔خود حکام کواس بات کا قرار ہے کہ النی بخش ( ملزم انبالہ ) کی شہادت کے بغیر مولا نااحمہ اللہ کی سزایا بی شکل تقی ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ہوگل میمنی ایٹیا تک موسائی کے ایک مغمون میں بتایا کیا ہے کہ جب مولا کا اندا مند کے مکان کی حاقی کی گئی آق انہوں نے سامت موآ وق جن کر لئے تھے : دروہ مجسوعی کے مقابعے کے لئے تیار تھے۔ (جدد چیارہ بم میں ۳۵۱) لیکن میرے زود یک سولانا کی عام روش کو المی بنگامہ جوئی سے کوئی سنا سیت دیمتی اور بدسراسر افتر او ہے جو کی نے مولانا کو تمرم تابت کرنے کے لئے وضع کیا۔

<sup>(+)</sup> بهتدوستان کی کملی اسلامی تحریک اطبع دوم عمل:۱۳۱۱ ۱۳۴۹ 💎 باتی ماشیدا محصف پر

مولانا احمد الله كفرند ارجمند علامه تكيم عبد الحميد في اس ابتلاء كمتعلق "شهر آشوب" كي نام سے ايك مثنوى لكسى تقى جس ميں بتايا كيا ہے كه مولانا سے ايك سال پيشتر ان كے چھوئے بھائى محمد يجي على كوا نباله بين سرا ابوچى تقى ـ رمضان ۱۲۸۱ ھى آخرى تاريخ (۱۷ فروري ۱۸۱۵ ھ) كومولانا كے لئے سرا كا تقم صادر ہوا۔ معلوم ہے كہ پہلے شبطى جائيداد كے علاوہ چائى كى سرا كا فيصله سنايا كيا پھرا ہے جسس ووام بين بدل ديا كيا۔ (۱) منازك وات جو اگر بر تظيم آباد منازك كو وقت جو اگر بر تظيم آباد من جي كے عہد بر بر مامور تھا وہ نہايت منصف حراج ، عادل اور نيك طينت تھا۔ عاسدوں نے سمجھا كہ جب تك بيا جج مقرد كرايا كيا جومولانا كے مزاج اور طبیعت ہے بالكل ناواقف تھا۔ دومراج مقرد كرايا كيا جومولانا كے مزاج اور طبیعت ہے بالكل ناواقف تھا۔

مولا نا كاصبر واستقامت

تھیم عبدالحمید صاحب فرماتے ہیں کدائل شہریں سے بچھالوگ مولانا کے خلاف مرکز معمل دہے۔

زاں کے دل سیاہ و نامش نور ہم چناں نام زنگی کافور واں دگر ریش گاد و تن فرہہ بہ مراجب ازال ند و خربہ

مولانا کو پیمانسی کا تھم سنایا حمیا تو ان پر قطعاً کوئی پریشانی طاری شدہوئی، بالکل یہی کیفیت مولانا کیجیٰ علی کی ہوئی تھی:

۔ محد شدہ صفی کا بغیرہ اشید ۔ اس سلسلے جی مول نائے مسٹر کاک بران کھٹنر کے مراسطے بنام بیکریٹری حکومت بنگال مرقومہ ۱۲ درک ۱۸۲۵ ماکا دوالہ ویا ہے۔ بیٹیڈا التی بخش جیسے کلفس کارکن کا مولانا کے خلاف کوائی دینے کے لئے تیار ہوجا تا ہوائی افسومی ناکسی افسومیڈا اس بنام پر کے مولانا موصوف نے مول نا بیکی علی طرح بھی تحریک جی سرمرم حصد نالیا۔ روزهم قصاص ظلم قری تار نمرود پیش شال گلشن بر دو در خوبی و سلامت فرد خلق از حال شال به بوانجی است نه به دل شال زدار بیم و براس ند پرستندهٔ زر و جاه اند ساخر زندگی اگر پر نیست ساخر زندگی اگر پر نیست ماخر الامر شد برین انجام دور از خانمال جدا از زن تاکه جال را به جهم رابطه است بم چنال ماندلیک صدمهٔ فوت

## جائداد كى شبطى

مصیبت محض یہ نہ تھی کہ ان بزرگوں کو عبس دوام کی سزا ہوئی۔ یہ تید کی تکیفیں صابرانہ برداشت کر کئے تھے لیکن جائیدادوں کی منبطی کے باعث ان کے بال بچے بے خانماں کردیے گئے تھے، اور ان کیلئے نہ کہیں سرچھپانے کو جگہ تھی، نہ گزارے کا کوئی انظام تھا، نہ ان میں سے کوئی بالواسطہ یابلا واسطہ عین وشریکہ جرم سمجھا جاسکتا تھا۔ مسٹر راون شا (RAVENSHAW) نے اپنی رپورٹ بیں کھھا ہے کے تظیم آباد کے مسلمانوں نے منقولہ جائیدادوں کی ہوئی نہ دیے پراتھاتی کرلیا تھا، بدایں ہمہ جوش انتقام بیں لاکھوں کی جائیدادوں کی ہوئی ہے جہتر سال کی جائیدادوں کی کوئی تھے ہے میں دیا گئیں۔ ۱۹۳۹ء میں یعنی نیلا می سے کم وہیش چھپتر سال بعدھاجی ہورے دیباتی حلقے سے مم وہیش چھپتر سال

#### کیمی، جواب میں کرشن بلیروسبائے نے جو بھی بتایا، اس کا خلاصد فیل میں درج ہے۔ جائیداد غیر منقولہ:

| روپيي | آنہ | بِأَن |                  |   |
|-------|-----|-------|------------------|---|
| PPANI | •   | •     | مولاناعبدالرحيم  | _ |
| +۲+1  | ۲   | •     | مولا نا يجيٰ على | Y |
| 0A224 | ۴   | •     | مولانا احدالله   | ۲ |
| 2FZ+F | A   | •     | ميزان            |   |

#### جائيداد منقوله:

| دا پی        | - انه | ؠٳڸؙ |                 |   |
|--------------|-------|------|-----------------|---|
| rrr          | 4     | •    | مولاناعبدالرجيم | 1 |
| מיזר         | ٠     | •    | مولانا بجيٰ على | 4 |
| <b>10</b> 12 | ır    | 9    | مولا نااحمرالله | 4 |
| rrar         | 19    | 19   | ميزان           |   |

واضح رہے کہ جائیدا و متقولہ ہی تینوں ہزرگوں کی کتابیں ، مکانوں کا فرنیچر ، یکے گھوڑے ، سنہری اور رو پہلے زیور ، پاکسیال وغیرہ نہایت بیش بہا چیزیں شاطل تھیں اور یہ چیزیں بہت زیاوہ قیمت کی تھیں چران کے مکان مساد کر اویے گئے اور ان کے محلے صاد تی پور کا احاطہ بلد یہ تظیم آیاد کو وے ویا گیا۔ اس بیں وہ جگہ بھی شامل تھی جے'' قافلہ'' کہا جاتا تھا، اس لئے کہ وہاں مجابدین اور جماعت کے کارکن تھر اگرتے تھے۔ (۱) وہاں اس کئے کہ وہاں مجابدین اور جماعت کے کارکن تھر اگرتے تھے۔ (۱) وہاں اس کئے اور منانات کا جو تھے۔ (۱) وہاں اس کے اور ان کی ہوریادگا دینا ہیں شان کردی تی ہے۔

#### بلدىيكا محاربت قائم بوئى \_

## اہل وعیال کی ہے بسی

عيد كون الل وعيال كومكان عد تكال ديا حميا حكيم عبد الحميد فرمات مين:

چول هب عيد را سحر کردند منيط و تاراج جمله مال و متاع بيرما بود آه جرم شخت من نه تنها که که بمربهم تن با (من اکيا نه تعابله بمراه بهت وگ يخ احمالله بود بجرم شاه (احمالله مكومت كا جرم سى ماية عيش ساز ماتم شد (مادی زندگی كاس سيماتم كاسامان بناگيا زنده بودم و بیک مرده صغت (يتينایس زنده تمايش مالت مردول کی کی

حکیم صاحب طبابت کرتے تھے اور انہوں نے ستقل دواغانہ قائم کرر کھا تھا، وہ بھی بورے کا پورامع اوو میں بطی ہیں آ گہا۔ گویامعولی روزی کا سامان بھی فتم ہو گیا۔

عاجز از اکسّاب و وجهِ معاش می ابی روزی پیدا کرنے سے کروم ہو کیا تھا) وست بھکستہ یائے در زنجیر ولم از زخم زخم غم قاش (میرا دل زنوں سے کوٹے کوٹے تھا بستہ از جار سو در تدمیر

(1) ذرانصور يج كرميد كردن العمل تكالأم اوركمي كوسوكى تك الفاف كي ابازت تقى -

بالقراف في بوت الريال الجيول على مكر عبد عا

( جارول طرف سے تدبیر کے دروازے بند تھے

قریاتے ہیں کہ جوسامان ضبط ہوا اس میں ناور چیزیں اور پار چہ جات تھے۔سب سے ہو مدکر رنج کیا ہوں کا تھا:

رفت در دست حرف ناخوانال نا فوائدہ کوکوں کے ہاتھ پڑتش ) مأل يغما كرا عزيز يود کہ لوٹ کامال کن لوگوں کو تزیر ہوتا ہے ) دل بے رحم و دولت مِفت است بال مغت دل ہے (ج) باغ ما و منازل دلچیپ باغ اور عمده مكان) که به همیق بود بدیکش تم جن کی مثال زمانے میں کم لیے گا) روز وشب مشتغل به درس علوم رات دن علم يز هنة مين مشغول ريخ تھ) تیل زن کرده منهدم نیمسر بیلیے والوں نے کی قلم ذمادیے) که مر اشیشه در جگر بشکت کے میرے میکر میں شیشہ گلزے لکڑے ہوگیا) یاک رفتند چون خن و خاشاک

كتب لمت مسلمانال (مسلمانوں کی ندبی کا میں داند ایں ہرکہ باتمیز بود (مادب تیز جانا ہے راست کو بنده این حمل گفت است ( کی کہنے دالے نے بید مثل کمی ہے اشتر و قبل و گاه استر و اسپ (اونٹ ہاتھی گائیں، خیر، مموڑے آن بنابائے شامح و تحکم (وه بلند و مضبوط المارتين اندر آل خانه طالبال چو نجوم (ان ممارتول میں خالب علم سناروں کی طرح جمله د یوار و سقف و خانه و وَر ( تمام دیوار می چیتیں ممکان اور درواز ہے آل ممارت بند محرور بشكست (وه نمارت ريزوريزه نه جوڭي مَهنا جايخ خانه را آل جماعت سفاک

محویاس میں جو بچھ قعادہ خش د خاشاک تھا )

( نالوں نے کمرکواس طرح صاف کردیا

آخریس این آپ کومبر کی تلقین کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ ہیں دعاء کی ہے کہ تو زمانے کا کارساز اور مالک ہے۔ تو نے حضرت ایوب کومصیبتوں سے رہا کیا، حضرت یعقوب اور حضرت بوسف کوملادیا:

ند برا این نیج مذعا دارد اس کے سوا کوئی آرزو شیں) معنج شکفیر نیپاتم کن درید بالدر میری برائیں کے کفارہ کا کوفائد عادے کن ز دیدار محم و اب شادم ادر مجھے والدادر پچاکے دیدارے شادکر) از تو روز و شب این دعاء دارد (علی مجی رات دن تھ سے دعاء کرتا ہوں رنج را مائی نجاتم کن جورنج عمل نے الفاع بیں آئیں میری نجات کا مجتع ساز و خانہ آبادم (ہم کو اکٹھا کردے محرکو آباد کر

کی معلوم نیس کے مولانا اس الله عظیم آباد سے کب اغربان سے \_ صرف اتنامعلوم ہے کہ دہ مولانا یکی علی مولانا عبدالرجم ،میاں عبدالغفاراور مولوی فیرجعفر سے بہت پہلے ۱۵رجون ۱۸۲۵ء کو دہاں بہنچ صحے۔

سأتوال باب:

## مالیدہ اور راج محل کےمقد ہے

مركز عظيمآ باد

بلاشبہ مجاہدین کو مدد پہنچانے والوں کے خلاف سخت دارد گیرشروع ہوگئ تھی ،انبالہ اوعظیم آباد کے مقدموں میں ملزموں کوحد درجہ ہول آنگیز سزائیں دینے کا مقصد یہی تھا که تمام کارکنوں پر ہراس طاری ہوجائے اور وہ امدادی کا مچھوڑ ویں اٹیکن سعاملہ مصلحت کا نہ تھا، یہ تھا کہ جو کام وین میں اصولی و بنیادی لحاظ ہے ضروری ہے اسے بہر حال انجام بإناجا بيئه ،خواوكتني بيء مشكلات ويش آجا كيل-اس وفت مسلمانوس ميس ايسے غيور وجسور افراد بہت کم رد مے تھے جو موست کی دارو گیرے بے پرواہ ہوکر بدفرض انجام دیتے رہے ، تاہم ہرم کرکوسنجا لئے کیلئے مردان کارسا منے آئے رہے۔مثلًا مولانا احداللہ کی سر فقاری اور سر ایابی کے بعد مرکز کوسنجالنے والا کوئی ندتھا، اس کام کاپیر اسولا نامبارک علی نے اٹھالیا۔ اس بزرگ کاوطن حاجی بور (مشلع مظفر بور، بہار) تھا اوروہ غالبًا مولانا ولایت علی بامولا نا فرحت حسین ہے بیت ہوئے تھے۔ بیعت کے ساتھ ہی اینا وطن مالوف چھوڑ كر تنظيم ميں امداد كے لئے عظيم آياد علم رصح مول نامسعود عالم فرياتے ميں: ''عجیب قیامت کاسان تھا۔ان حالات بیں مولوی میارک علی صاحب نے جان جو مم میں ڈال کر تنظیم جماعت کا کام اینے باتھوں میں لے لیا اور ا کیک عرصے تک ابنا فرض حسن وخولی کے ساتھ انجام دیے رہے۔مقد مات

سازش کی پیروی بی انہوں نے مولوی محمد حسن صاحب فاقع کا ہاتھ بنایا۔(۱) بالکل میں کیفیت دوسرے مرکز ول کی تھی۔

ہنٹر کا بیان

اس امری تقعدیق ہنٹر کے بیان سے ہوتی ہے دولکھتا ہے:

الاستور المادا مے ۱۸۹۸ء تک روپ کی فراہی اور مجاہدین کی بحرتی برستور جاری رہی اور سازش سے عہدہ برآ ہونے کے لئے تکومت کوایک خاص محکمہ قائم کرنا پڑا ۔ بیسطری میں بردقلم کرنے کے وقت ' وہا ہوں' کی ویکھ بھال کرنے اور انہیں جائز حدود کے اندر دکنے برصرف ایک صوبے میں جو پچھ فرج ہور ہور ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہو ہا ہے کہ ایک ایسے برطانوی ضلع کے دیوائی اور فوجداری انتظامی مصارف کے لئے کفایت کرے جس کی آبادی پورے اسکاٹ لینڈے ایک مصارف کے لئے کفایت کرے جس کی آبادی پورے اسکاٹ لینڈے ایک میسان ہو ۔ فتداس ورجہ پیل چکا تھا کہ بعد چلانا مشکل تھا، انسداد کا کام کہال سے شروع کیا جائے برضفع کامرکز (تنظیم محابدین کامرکز) ہزاد وں کنیوں میں ہے جواب کے برضفی کامرکز (تنظیم مرکزے خلاف امکائی شہاوت آئیں ہے جواب کے ہوئی اور بدائی پھیلاتا ہے ۔ ناظم مرکزے خلاف امکائی شہاوت آئیں لیے مرشد کاراز فاش کرنے کے بجائے مرجہ نے کرنچے جیں واکی کیفیت یہ ہے کہ لیے مرشد کاراز فاش کرنے کے بجائے مرجہ نے کوتر جیح دیں میں سے درج)

مركز مالده

مرکز مالدہ کی بنیاد ہنر کے بیان کے مطابق ۱۸۴۰ء کے لگ بھگ پڑی تھی ۔اس بیان کا مفاد بیر ہے کہ مولانا ولایت علی کے ایک فلیفہ عبدالرحمٰن تکھنوی صلع مالدہ جس

<sup>(</sup>۱) ہندوستان کی <mark>کبلی اسلامی تم یک م</mark>ٹیع درم ص ۱۰۸۰۰- اور بنایہ جادِ کا ہے کے مولوکی تھرفسن ڈینج مولا ناولایت می کے سب سے **جبوئے صاحبز اورے تھے۔** می کے سب سے **جبوئے صاحبز اورے تھے۔** 

<sup>(</sup>r) بندوستانی مسلمان احمرے ی ص ۱۹۳

تشریف لائے۔ انیس حالات سازگار معلوم ہوئے تو ای شلع کے ایک گاؤں میں مدت کی شہرے رہے۔ ایک مقامی خاتون سے شادی کرلی اور مدرس کی حیثیت میں کام کرتے رہے۔ گاؤں میں بچھوٹے بچھوٹے زمیندار رہنے تھے، ان کے بچے مولوی عبدالرضن کے پاس تعلیم پانے گئے۔ بالفاظ ہنٹر مولوی صاحب بڑے پاس تعلیم پانے گئے۔ بالفاظ ہنٹر مولوی صاحب بڑے پر بجش اور پر تا میں اور پر تا میں وصول تا ہی انداز میں لوگوں کو جہاد کی دعوت و سیتے اور ان سے یا قاعدہ اعانی رقیس وصول کرتے۔ سال بسال جمع شدہ رقیس اور فراہم شدہ آ دی اس فرض سے عظیم آ با دیمجے دیتے کے انہیں سرعد میں پہنچانے کا انظام کردیا جائے۔ (۱)

#### مولوي اميرالدين

مولوی عبدالرض کے ماتحت رقیس فراہم کرنے والوں بیں ایک صاحب رفیق منڈل تھے جن کے متعلق ہنٹر نے لکھا ہے کہ انہیں فراہم شدہ رقم کا ایک چوتھائی حصہ تق مخصیل کے طور پر ملٹ تھا۔ رفیق منڈل نے مدے تک کام بے ظلل جاری رکھا، ۱۸۵۳ء میں اس کے متعلق شہبات پیدا ہوئے ، تلاثی کی گی تو ایسے خطوط برآ مد ہوئے جن سے طابت ہوتا تھا کہ مرکز مجام بین سے اس کا تعلق ہے ، چنا نچراس کی گرفتاری عمل میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رہائی پائی اور جہ عتی کارو بارا بے فرز ندمولوی امیر الدین کے حوالے کردیا۔ (۲)

مولوی امیرالدین نے انتہائی سرگری سے کام جاری رکھا، اور بجاہدین کے لئے آدی فراہم کرتے رہے۔ صرف ان کی گرفتاری پر بیکام ڈکا۔ بنٹر کابیان ہے کہ مولوی صاحب

<sup>(</sup>۱) مندوستانی مسلمان انتخریزی مین ۱۵

 <sup>(</sup>ع) ہند وسٹانی مسلمان "محریزی میں اندی سولانا تاسعودی لم نے خداجائے کمی بنایر تخفیدیا کہ بنتر نے سولوی امیر الدین کومید ارجمن کا فرزند تاباہے، حال تک اس نے مونوی مد حب کورٹنی منڈل بی کا فرزند تاباہے۔" منڈل" بٹال دیبارش خالج و تامین رختا ہے جو کی اور دسل ماریس" فیل" کے اور وہ رہے بہاں" تمیرواڈ" کے ہیں۔

کاصلفہ کار پورے ضلع الدہ کے علادہ متعذا ضلاع میں ہے مرشد آباداورراج شاہی کے بعض حصوں پر بھی مشتل تھا۔ دریائے گڑگا کے دونوں کناروں اور اس کے جزیروں میں بعض حصوں پر بھی مشتل تھا۔ دریائے گڑگا کے دونوں کناروں اور اس کے جزیروں میں بسنے والے مسلمان مولوی امیر الدین کو بہت عزیت واحز ام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ مولوی صاحب نے کل کتنے آدمی فراہم کیے، لیکن بجائدین کی آیک چوکی کے مشکل ہے کہ مولوی صاحب نے کل کتنے آدمی فراہم کیے، لیکن بجائدین کی آیک چوکی کے جارسومیس آدمیوں میں سے کم وجیش دی فیصد موصوف بی کے صفتے ہے سے عظم سے سے مقال میں میں سے کم وجیش دی فیصد موصوف بی کے صفتے ہے سے سے سے مقال میں میں سے کم وجیش دی فیصد موصوف بی کے صفتے ہے سے سے سے سے سے سے سے سے میں میں سے کہ وجیش دی فیصد موصوف بی کے صفتے ہے ہے۔

#### فراہمی ُزر کے طریقے

ہنٹر لکھتا ہے کہ مولوی امیر الدین جار ذریعوں ہے روبی فراہم کرتے تھے۔

ا- زكوة كى تمام رقيس ان كى خدمت بين چش كى جاتى تغيس \_

۲- مدرقات کا بورارو پیان کے یاس آتا تھا۔

س- عیدالفطر کے موقع پرمسلمان به طور فطراند جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی مولوی صاحب بی کے پاس جمع ہوتا تھا۔

۳۶ ان تین ذریعوں کے علاوہ مولوی صاحب نے تھم دے رکھا تھا کہ ہرگھر میں کھانا پکاتے وقت کنے کے ہر فردی طرف ہے ایک آیک تھی چاول الگ دیکھے جا تھیں اور ہر جعد کو جمع شدہ جنس اس شخص کے حوالے کردی جائے جو گاؤں سے رقیس وصول کرنے کاذمہ دار ہو۔ (1)

ظاہر ہے کہ اس طرح لوگوں کورہ پر یاجنس دیے ہیں چنداں تکلیف محسول نہ ہوتی تھی اور تھوڑی تھوڑی رقیس یاجنس جمع ہو کرمعتد بدا مداد کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ ویہاتی تخصیل داروں پر بڑے تھے۔ حلقے کا دورہ کرتے تھے۔ اس طرح وعظ وہلغ کا کام بھی انجام یا تا تھا اور لوگوں ہیں

<sup>(</sup>۱) بندوشانی مسلمان انجریزی پس:۲۷-۳۳

خدمت دین کا جذبہ بھی تازہ رہتا تھا۔ ہٹر نے لکھاہے کے مولا ناولایت علی مولا نا عنایت علی اورمولا نافیاض علی بھی مولوی امیرالدین کے پاس قیاس کر بچنے بھے اورمولوی صاحب کااصل وطن نارائن بورتھا۔ (1)

راون شاکے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ رفیق منڈل کے تین صاحبز ادے تھے ایک مولوی امیر الدین ، دوسرے مولوی شکور تھر جو جاہدین بیں شامل ہوگئے تھے، تیسر سے صاحب زادے کا پوراحال معلوم نہ ہوا ، لیکن سے معلوم ہے کہ اس نے مضافات میں تیلنے و مخصیل کا انتظام سنجال لیے تھا۔ (۲)

#### مقدمه مالده

مولوی امیر الدین اور ان کے رفیقوں کا راز مولا نا احد اللہ کے مقد ہے میں فاش ہو چکا تھا لیکن خاصی دیر تک ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا گیا۔ بیاز مانہ غالباً تحقیق و تفتیش میں بسر ہوا۔ انسول کہ اس مقد ہے کی روکدا دنیل کی ۔ جم صرف بیا نے بین کہ مولوی امیر الدین پنید میں گرفتار ہوئے ، ان کے ظاف بغاوت کا مقد سدائر کیا گیا جبس ووام بیجور دریائے شور اور شبطی املاک کی سزا می ۔ مارچ ۲۵ کا میں وہ انڈ مان پنیج مزید جالات دوسرے بزرگول کی سرا میں کے سلط میں بیان ہوں جے۔

## مقدمهراج بحل

مقدمہ ' مالدہ کے فوراً بعدا براہیم منڈل ساکن اسلام پور ( نواح راج کل ) (۳) کے خلاف مقدمہ قائم کردیا حمیارید ہزرگ ہوئے غیور، وین دار تھے۔ ہزرگان تنظیم آباد

<sup>(1)</sup> بندوستانی مسلمان انگریزی جس سے ۲۵۰۷

<sup>(</sup>۲) ہندوستان کی مرکن سمائی قرائیک برج دوم بھی۔ ۳شا

<sup>(</sup>س) رائ کل پیچشانع الدویش تی چرمرشدة بادین هم برگیر، آج کل سنتال بیشند بس شال ہے۔

سے ان کا تعلق تھا۔ رائ محل کے پورے علاقے بیں ان کے تقوے ، دین داری اور جوش میں سے اسلام کی دھا کہ بیٹی ہوئی تھی۔ یقین ہے کہ یہ جا عت بجابدین کا کام بری سر گری سے کرتے ہوں میں ندا کی تفسیلات معلوم ہیں ندمقدے کی رد کداد ہمارے سامنے آئی ، صرف اتنا معلوم ہے کہ ابر اہیم منڈل کو اکو برہ ۱۸۵ ، بیس جس دوام ہے بور دریائے شورا ورضیطی الملاک کی سر اہوئی تھی۔ البت انہیں انڈ مان ند بھیجا گیا۔ بھی تیں بتایا جاسکتا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ مولانا مسعود عالم کے بیان کے مطابق رسالہ اشاعت السند بی مرقوم ہے کہ ابر انہیم منڈل کو لارڈلٹن کے تھم ہے ۱۸۵۸ء بیس رہا کردیا گیا تھی ان کا انتقال موجودہ صدی کے اوائل بیس ہوا۔ ان کا بوتا زندہ ہے اور ایسے لوگ بھی موجود جی جنہوں نے ابر انہیم منڈل کو و کھا تھا۔ اسلام نور اور اس کا ٹواجی علاقہ آج بھی وین داری اورا فلاتی برتری کے لیاظ سے متاز ہے۔ صومت کی طرف سے مسٹر او کیلے نے مقدمہ کالدہ اور مقدمہ دُرائ محل کی ویری کی تھی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) جند بستان کی کلی اسلاک ترکیس ۱۵۴۰ - ۱۵۱

## آ تھواں باب:

# عظیم آباد کا دوسرامقدمه (۱)

#### آفرى بزامقدمه

مجاہدین کے خلاف آخری بروامقدمدا ۱۸۷ء بھی بمقام عظیم آباد دائر ہوا۔ اس بھی سات طزم نے اپیر محمد ، امیر خال ، حشت داد خال (۱) ، مولوی مبارک علی ، مولوی جارک علی (ابن مولوی مبارک علی ، مولوی مبارک علی (ابن مولوی مبارک علی) ، حاجی دین محمد او رابین الدین ۔ ان بھی ہے مولوی مبارک علی کے پہلے بیان کیے جانچے ہیں ، مولوی جارک علی کے خلاف بدالزام تھا کہ وہمولانا عبداللہ کے ساتھ جنگ اسمیلہ بھی شریک رہے او را یک دسنے کی کمان اُن کے باتھ بھی تھی۔ پیرمحمد ، دین محمد او رابین الدین کے خلاف مجاہدین کی اعاشت کا الزام تھا۔ امیر خال اور حشت داد خال کے حالات آگے بیان ہوں گے۔

اس مقدے کی ابتدائی ماعت مسٹر بار بور (BARBOUR) منصرم جوا کت مجسٹریٹ کی عدالت میں کیم مارچ اے ۱۸ وکوشر و ع ہوئی۔ ۱۳ مارچ کوطرموں پر فروجرم عائد کر کے انہیں سیشن سپر د کیا گیا۔ کیم مگ سے مقدمہ کی ساعت مسٹر پرنپ (PRINCIP) جے نے شروع کی ر حکومت کی طرف سے ایک سوچھٹیں گواہ تھے، لیکن ایک سوتیرہ چیش ہوئے اور چھالیس آ دمیول نے طرموں کی طرف سے شہادتیں دیں۔ بھی میں بچھ دیر کے لئے ماعت سوکی بحق ربی عالباً اے ۱۸ ویس مقدے کا فیصلہ ہوا۔

(۱) انہیں عام لوگ حتم داد خال کیمتے ہیں مجھے ناسختمت داد خال ہے۔ ان کے غمل حالات آئندہ باب میں بیان مول مے۔

#### حشمت دا وخال اورامير خال

حشت دادخان اورامیرخان دونون خانان میوات بن سے تھے۔حشمت دادخان
بن نجف خان قصبدائد در حصیل تجارہ ریاست الورکا تھا ادر بابر کے مشہور تریف حسن خان
میواتی کے اخلاف بین سے راجا جلال خان کی نسن بن سے تھا۔ ۱۲۵۰ھ (۱۸۳۵ء)
میں اس نے حبیب اللہ خان خانزاد و ساکن محلّہ سلطان سیخ مختیم آباد کی شرکت بیں چیڑے
میں اس نے حبیب اللہ خان خانزاد و ساکن محلّہ سلطان سیخ مختیم آباد کی شرکت بیں چیڑے
کی تجارت شروع کی۔ بیلوگ مال خرید خرید کر جہاں خان خانزادہ مقیم کلکتہ کے پاس
آڑھت پر بیمجنے تھے۔حشمت داد خان نے اس زیانے میں جہان خان خان کے ساتھ مل کر
معیم آباد کے مائے می بین ایک خوب صورت معید تعیم کرائی جواب تک حشمت داد خان
کی معید کہلاتی ہے

## كلكته مين مركز تتجارت

۱۸۴۵ء میں جہان خان کا انقال ہوگیا اور اس کے بیٹے امام علی خال نے ناتجر بے
کاری سے آ ڈھت کا کارو بار تباہ کرلیا۔ حشمت داد خال ، امیر خال اور زور آور خال (۱)
نے ٹل کر کلکتہ میں اپنی آ ڈھت قائم کرلی۔ بہلے ایک گودام کرائے پرلیکر کام چلایا بعد میں
اپنام کودام بتالیا اور ایک خوب صورت سرمنزلہ کوشی محلہ کولوٹو لہ میں تغییر کرائی ، جس پر کثیر رقم
خرج ہوئی۔ یہ ۱۷۵ ہے (۵۳ – ۱۸۵۳ء) میں تکیل کو پنجی ۔ امیر خال زیادہ تر وہیں رہتا
توانیکن عظیم آ بادی سکونت بھی ترک نے ، کاروبار بہت ترتی کر گیا اور بہلوگ نائی گرائی
موداکر بن گئے۔

١٢٢١ه (١٠-١٨٥٩ء) من حشمت دادخان نے جج كيار والي آكر كاروبارك

<sup>(</sup>۱) زورآ رزخان بھی بہت براہ جرتھا۔ آ ٹرھت میں اشتر اک کے مناد دوا بیرخ ان کی تھیم آبد دانی دکان کا ناظم و کارعرہ بھی تھا، نیز اس نے بیں مجبور جسل پور، کورکھیور و تیرہ میں دکا نیس کا کئر رکھی تھیں۔ ۱۳۸۱ھ (۱۸ ۲۵) تیں وفات پائی۔

الگ شاخ بھی قائم کرئی عظیم آباد کے گردونواح میں چیڑے کے بہت سے گودام بنالیے ادر مشتر کہ آ ڑھت کے علاوہ کلکتہ میں اپنی جدا گانہ آ ڑھت کا سلسلہ بھی شروع کردیا۔ ۱۲۸۱ھ (۱۸۶۴ء) میں زور آور خال کا انقال ہو گیا۔ اس کے بعد حشمت داد خال اور امیر خال کے قلاف مقدمہ دائر ہواجس کی تفعیلات آ کندہ بیان ہوں گی۔

#### داستانِ ابتلاء

امبرخاں پراہٹلا وکا آغاز۱۸۲۰ء کے مقدمہ انبالہ سے جواتھا، اس لئے کہ اہل عظیم آباد کی ہنڈیوں میں سے ایک ہنڈی امیر خاس کی دکان کے ذریعے سے بھی آئی تھی، چنانچہ کپتان پارسنز کلکتہ گیا تو اس نے امیر خاس کی دکان کی حماثی بھی لی۔(1) کہتے ہیں کہ خان موصوف کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ یہ امریقیتی ہے کہ اس کا منتی مصاحب علی اور شریک کارز ورآ ورخاں مقدمہ انبالہ کے گواہوں میں شامل تھے۔

امیر خان اور حشمت داد خان کی دین داراند زندگیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وقوق

المیر خان اور بقین مجاہدین کی تحریک سے دلی ہدردی ہوگی اور بقیناً مالی امداد میں

در لیخ ندکرتے ہوں گے، کیکن عملی امداد کا کوئی شوت نہیں ملائے البتہ بیدواضح ہے کدوہ بہت

ہوے تا جر تھے یہاں تک کدائیوں کروڑ پی قرار دیا جا تا تھا۔ اس لئے انگریزوں کے علاوہ

مختلف قو موں کے دیکی تا جر بھی انہیں انجھی نظروں سے ندد کیمیتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ

ان کے خلاف رپورٹیس ہوتی رہیں، یکا کی انہیں وار جوال کی ۱۸۹۹ مکو جفتے کے دن ایک

یج بعد دو ہجر بنگال ریگولیش ۱۸۱۸ ء کے ہاتحت گرفار کرانیا گیا۔ گرفاری کے لئے دو

پولیس افسر آئے : اول مسٹریری (BIRCH) ڈپٹی کمشنر پولیس کھکتہ ، دوم مسٹر ریلی پولیس افسر آئے : اول مسٹریری (BIRCH) دیکی کمشنر پولیس کھکتہ ، دوم مسٹر ریلی

<sup>(1)</sup> روكداد مقدمه البالدين: ٣١

کا کوئی سب بنایا۔ بجیب امریہ ہے کہ گرفقار کرتے ہی خان صاحب کو ایسٹ انڈین ریلوے کے انٹیشن ہاوڑ ہ پر نے مجھے جو کلکتند کی عدالتوں کے دائر کا نقتیار سے باہر تھا۔(1) حشہ میں میں نام کی بھی ہے۔ گلیشیں کے جہ جاری خوادر جداد کی میں گائی انگرا

ے اس اور والے اس کو بھی ای ریگولیشن کے باتحت بتاری اور جولائی میں گرفار کیا گیا حشمت داوا خال کو بھی ای ریگولیشن کے باتحت بتاری اور جولائی میں گرفار کیا گیا پہنے اسے ملکتہ سے عظیم آباد لے گئے چردیلگا جیل پہنچادیا جوعظیم آباد سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔(۲)

## امیرخال کی پریشانی

امیر خال کو ہاوڑ و ہے گیا لے جہاں ۲۷ راگست ۱۸۹۱ء تک رکھ گیا۔ اس وقت اس کی عمر پچھپٹر سال تھی۔ ریل کاسفر تیسرے درجے میں کرایا گیا، جبل میں اس کے قیام کے لئے ایسا کمرہ تجویز کیا گیا جس کی حیست کھیریل کی تھی اورا ہے مال گودام کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔ امیر خال کے قیام کے وقت بھی اس کمرے کے دو تہائی جھے میں رئے جر ہے ہوئے تھے۔ پھر اسے علی پور جیل میں تنقل کردیا گیا، وجہ گر آباری میں رئے تھرے ہوئے تھے۔ پھر اسے علی پور جیل میں تنقل کردیا گیا، وجہ گر آباری دریا قات کرنے کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ اور آخر جولائی میں صرف اتنا تا یا گیا کہ گورنر جزل با جلاس کونسل کے تھم سے گر آباری عمل میں آئی ہے اور وارنٹ دکھ نے کی اجازت نہیں۔ برج کے جواب کا مفادیہ تھا کہ '' رانی کے تھم'' سے امیر خال کو گر آبار کیا گیا۔ (۳) '' سے مراد ملکہ وکٹور پھی۔ ''

<sup>(</sup>۱) روتیداو بزاومانی مقدمه (آگریزی) ص:۳

<sup>(</sup>۲) روئىداد بزادمالى مقدمه (انگريزى) س:۱۳

<sup>(</sup>۳) ریات م حالات مسترا بین (Ainstey)ویک امیر خال کی تقریر سے ماخوذ میں بوتیس کاریس سک سیسط میں موصوف نے مستر تارمن چیف جسٹس کی عدالت میں کی ۔ با مظربوا ابواد بالی مقدر العمی ۱۲۳۰

نوال باب:

# عظیم آباد کا دوسرامقدمه (۲)

## مبریس کارپس کی درخواست

<sup>(</sup>۱) میضی الیسویں مدی کے مشہور و گریز و کا میں ہے تھا، کی مدت کلکندیں رہا، ہر سمک یں بڑی کا سیانی حاصل کی ، چند مینے بائی کورٹ کانچ بھی رہا۔ سما دا گست ۱۸۷ مارکوسکی میں وفات یائی۔ مواخ نگاروں سے تکھا ہے:

<sup>&#</sup>x27;' نیومواتی کے باعث معاصرین ہے اکثر اس کے جھوے دیچے تصفیقن کیس کاربس کے مقدے میں اس نے جو طول آخریں کیس، دومتا احداد رفتا ہے لیے برجمین''۔

<sup>(</sup>۲) INGEAM - این نے توس کارٹی کے مقد سے بیل جو تقریر کی دوہا کا تیز اور بیا کا نیٹی، یہاں تک کہ سرکاری وکیل دو تقریری کر چھا تھا۔

ر المعلق المارية المريد على المارية المعلم المريد 
انگر بزانگستان میں مستفید ہیں ، البنداان حقوق سے تعرض سراسر غیر منصفائہ ہے۔
اس کے بعد کئی روز تک ایڈ و کیٹ جزل کی تقریر جارہ بی رہی جس میں قابل ؤکر صرف دوامور تھے، اول یہ کہ ہندوستاندں کو مساوی درجہ حاصل نہیں ۔ دوم یہ کہان میں غیبی جنونی موجود ہیں جو بعاوت بھیلاتے ہیں ، آئیس کو" وہائی" کہاجا تا ہے ۔ پھر مسٹر ایسٹے نے طویل تقریر ہیں سرکاری وکیل کی ایک ایک دلیل ردگی اور ثابت کردیا کہا میر خال اور شہت داد خال کی گرفتاری سراسر غیر منصفائتی ۔

مسٹرانگرام کی تقریر

۱۹ را گست کی ماعت میں مسٹر انگرام نے ایک نہایت پڑتا ٹیر تقریر کی جس میں قانونی نظائر بیش کرنے کے علاوہ فرمایا:

"جناب والا افرض سیجے کے آپ برطانوی پارلیمند کے مہر ہیں۔ فرض سیجے کے آپ تالی انلی بیس مزکررہ ہیں اور آپ کومیلان کے قید خاتے و یکھنے کا موقع ملا ہے، نو فرض سیجے کے آپ وہال ایک معزز قیدی ہے وہ چارہوتے ہیں جے دوستوں جمحول اور قانونی مشیروں ہے انگ کردیا گیا۔ اس کا کا روبار ہی جمار دیا گیا ، اور اس کے معاملات بربادی کی آخری منزل پر بہائج مجے فرر فرمائے، جناب والا ! آپ کی روش کیا ہوگی؟ یقینا آپ اس پورے معاطی و ماری مہذب دنیا بی نشر کریں مے میں جناب والا ! حتی اقرار کرتا ہوں کہ امیر خال کے مقد مے اور حکومت ہندگی جمات کو انگستان کے جے جے بین نشر امیر خال کے مصائب پر آنسو بہا چکی ہیں وہ امیر خال کروں کا وہ امیر خال

<sup>(</sup>۱) بیا قی کا ایک بحث وطن شاعر تها جو آسر یا کے خلاف آندادی کی بنگ کرتا ہوا کرفتار ہوا۔ آسر یا دالوں نے اسے قید ش بخت تکلیفیں دیں۔ گلیڈ شون کو سیاحت اٹلی کے دوران میں اس کے حالات معلوم ہو سے جنہیں اس نے خوب نشر کیا دیوں گلیڈ شون ہی کی کوششوں سے اسے دہائی کی۔ انگرام نے ثال اٹلی …… باقی حاشیہ اسکام فو پر

ے مصابب پر بھی روئیں گی ۔ اوابر ہو بھی بمبا کے تاریک نہ خانوں ہے باہر نہیں نکانا اگر مسر گلیڈسٹون کی انسانیت پرورکوشٹیں بروے کار نہ آئیں۔ جناب والا ااگر بر توم ہے مطالبہ کیاجائے گا کہ وہ امیر خال کے مقدے کے متعلق اپنا نتوی صادر کرے ، کیا اس باب میں کوئی شہہ ہے کہ وہ فتوی کیا ہوگا؟ یہ انہیں حروف اور آئیس آتشیں الفاظ میں کھنا جے گا ، جنہوں نے آشور کی بادشاہ کی روح پر پڑمردگی طاری کردی تھی ۔ نتوی بیہ ہوگا: ولیم گرے اور بادشاہ کی روح پر پڑمردگی طاری کردی تھی ۔ نتوی بیہ ہوگا: ولیم گرے اور ارائی من ترائر ویس تو کے گا اور بورے نیا ترین کی تانون کی حرمت زائل کی "تم تر از ویس تو کے گا اور بورے نیا ترین ۔ ۔

## فيصلها وردوسرى درخواست

<sup>۔ ۔</sup> من شند سنی کا بقیر حاشیہ ۔ اور میالان کے نیل قونوں کا ذکر ای لئے کیا تھا کہ وہ گیند شون کے ذریعے معلی است اور اسیری کی رہائی کے لیے سرمرم کوششوں کا ذکر منظرہ م پرالا تا جا بٹا تھا۔ وہ خود امیر خال اور مشمست واوغاں کے منعلق اندیں مرمرمیوں کا عزم کیے جیشا تھا جو گھیڈ سٹون نے اوار یوکی رہائی کے لئے اصّیار کی تھیں۔

<sup>(1)</sup> وليم كريد بكال كالغشد كورز تمااورلارة ميوكوز جزل-

#### آ خری فیصله

اس مقدے میں بھی اپنے اورانگرام امیر خان اور حشمت داد خان کی طرف ہے ہیروی کرتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پرافیط کو بمبئی جاتا پڑا تو اخبار ''انگلشمین ''میں پہلے دویا گیا کہ ایک موقع پرافیط کو بمبئی جاتا پڑا تو اخبار موصوف نے اس جھوٹی فہر کی تر دیدکرتے ہوئے مقد سے کو سراسر شرمناک بتایا۔ (۱) مسٹر پرنسپ سیشن فج کو جاعت کے دوران میں بے ضابطگیوں کاعلم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بعض بے ضابطگیوں کاعلم ہو چکا تھا۔ انہوں نے بعض بے ضابطگیوں کی تقریح کھی کے دھران میں بے ضابطگیوں کاعلم ہو چکا تھا۔ کو گئی ہو تے ہوئے ہوئے کہ دوران میں دور میں کہ ہو جگا تھا۔ کو گئی ہو تھا ہے کہ ہو دی النظر کو گئی ہو گئی المحاد کو گئی اسلے رہا کر دیا تھیا کہ ہو دی النظر میں دور میں ۔ باتی پائے ملزموں کو معمول کے مطابق صبی دورام ہی جورد در یا ہے شور میں دورام ہی جورد در یا ہے شور اور خطوصاً امیر خاں کو اور ضبطی کیا تیا دورال چرم نہ تھا ہے دوسوصاً امیر خاں کو اس سرتا ہے دوسال چیشتر ہے دجہ ہونے آزار بنایا گیا تھا۔

### اميرخال اورمبارك خال

اس کے بعد امیر خان کے دارتوں نے اس کی رہائی کے لئے بڑی کوشٹیں کیں۔
ان کا کاروہار گرفتاری کے زہانے میں جاہ ہو چکا تھا ، جائیداد فیصل کرزا کے بعد طبط کرئی گئی تھی ، پھر اس کیبر الس بزرگ کو قید میں رکھنے کی کون می وجہ ہوسکتی تھی ؟ افسوس کہ لارڈ میو کی حکومت کی درخوا سے سے متاثر نہ ہوئی ۔ صرف اتنا ہوا کہ امیر خان کو انڈ مان نہ بھیجا گیا۔ مولوی مبارک علی بھی انڈ مان نہ بھیجے گئے اوروہ بیجار سے ہندومتان ہی میں بخاست امیری جاں بجق ہوئے۔ امیر خان کے متعلق ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاست امیری جاں بجق ہوئے۔ امیر خان کے متعلق ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں کی کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں کی کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں کی کے انہوں کی کارٹر خان کے متعلق ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوروں کی کے انہوں کی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کی کے دوروں کے دو

THE SHAMEFUL CASE MISCALLED WAHABI ENGUIRY

۱۸۵۸ء پس آئیس رہا کرویا گیا۔(۱) آیک بیان پس ان کی رہائی کی تاریخ ۹ ۱۸۷ء بڑا گ گئی ہے جونلا ہے۔(۲)

## اميرخال کې و قات

کرفتاری کے وقت امیر خال کی عمر پچیتر سال بتائی می تھی۔ دہائی کے وقت وہ کم و بیش بچ ہی سال کے من کو بیٹی چکا ہوگا۔ دس سال اس نے سخت تکلیفوں میں ہر کیے ، لہذا صحت بہت بڑ چکی ہوگی ، تاہم صاحب عز بہت مسلمان کی طرح رہا ہوتے ہی اس نے اپنا کار وہاراز سرنو شروع کر وہا ، لیکن زمانے کی نیر تگیاں طاحظہ ہوں سکارہ بار شروع کیے چندہی روز ہوئے تھے ، اس نے مسجد کے فزد بیک ایک مکان کراہے پر لے لیاتھا ، مغرب چندہی روز ہوئے تھے ، اس نے مسجد کے فزد بیک ایک مکان کراہے پر لے لیاتھا ، مغرب کے قریب اوائے نماز کیلئے اپنے مکان سے آ ہت آ ہت آ ہت مسجد کی طرف جارہا تھا کہ ایک محدث میں بچارا گر پڑا، تاک سے محد زا گاڑی تیزی ہے آئی اور اس سے نگرائی ، صدمے سے یہ بچارا گر پڑا، تاک سے خون جاری ہوگئے۔ بحالت عثمی افرائی مائٹ می ساعت بعدائی حالت میں وفات بائی ساری ہوگئے کا دن ۔ کلکت وفات بائی ساری تو میں وقع کا دن ۔ کلکت میں میت کوشش و مکر بذر بیدر بل عظیم آباد لے گئے اور وہاں ایک باغ میں وفن کیا۔

#### تاريخُ وفات

مولوی واحد علی صاحب نے طویل تاریخ وفات مکھی جس میں حادثے کی تفصیلات بھی بیان کردیں۔اے بہطور یادگار ذیل میں درج کیاجا تاہے:

دانی بے کلکتہ چیساں پیش آ مدامر نا گزیر میں سمرہ بداز آں درشیر بااندوہکیں بیرہ جوال

<sup>(1)</sup> رسالة اشاعت لت الميدنين يتواله ابتدومتان كي بلي اسلاق تم يك اس ١١٤٠ و

<sup>(</sup>٢) "جرال والل اينا فك موسائن" بهيئ جلوم اص ٥ عامية والا اجتدوستان كي ميكي اسماي تحريب من علاقد

این دافعه این حادثه گردید داقع تا گهان گرخم کی لفظ امیرا به مهریان بالفظ خان میر نمازاز آن مکان به نگام مطرب شدردان درشا بره از انفاق آید کیچ گردون دوان بر پاشد از بر چار سو بشگامهٔ شور وفغان دیدندهالش این چین بردند باز اندر مکان بم دیدای شده میم خون است از بخی ددان ناچار دخت بخرشان بر بسینشد سوئے جنان ناچار دخت بخرشان بر بسینشد سوئے جنان ناچاد داند بعدازین ناریخ میال فوت شان زان بعدشداز چان دول معروف در جمیز آن

خوا عده نماز مینش علق خدائے دوجہاں تا آگد آخر تعش شاں برد بل کردیدہ دواں بہر کرفتن آمدند آل تعش ہر بیرد جوال زال جانبادہ بر پلنگ آوردہ اندر بوستال بس ڈنن اندر بوستال کردند با آہ و فغال آبادر ضوال دجنال جنت مقامش شدیدال ذی قعدرا چول شنبه شدیم سیزده تاریخ او این ایم نامیش ایمی ایمی ایمیش ایمی ایمیش و ملازم زین معدا برسوشتا بال آیدند تا که دسید آل وقت کورانسان مجود است از و می کند تاریخ سال میسوی اورفت مو کاریخ سال میسوی

دادند چون شل و گفن بردند در متجدش خویش و کزیزال بهم چنال در پنشه بیرول خاسته واحسرتا چول ریل بر اشیشن بیشهٔ دسید جمراه نغش آنجاشده مجمع زخویش واقر به کردند ادا بار دگر ایس جا نمازندش را تاریخ جمری واحداز کردبیال برسیده گفت

حشمت دا دخال کی و فات حشت داد خال نے بھی رہائی کے بعداینا کارو باراز سرنو درست کرایا۔ اس نے امیر خال سے بچھ مدت پیشتر ۵رجمادی الاولی ۱۳۹۳ احد ۸رمئی ۱۸۷۷ء) کوسفر آخرت اختیار کیا۔ تاریخ وفات سے ب

نور ایمال به خان حشمت داد بے ہمہ شد و جان شیری داد سال تاریخ آل بہشت آباد شکر آل متعمے که او به عباد لبل ازال وقت آخری چو رسید یک بزار و دو صد نود و جار

<sub>መ</sub>ዘተባሮ

اس کے صاحبزادے عبداللہ خال نے ۴ رشوال ۱۳۹۵ھ (۲۹ رحمبر ۱۸۷۸ء) کو وفاحہ پائی ۔اس کی وفات کا مارہ کُٹارٹ ''بغفو ہ''ہے۔ (1)

دوسرے مقدمہ عظیم آباد کے باقی اسپروں میں سے صرف مولوی تبارک علی کے حالات معلوم میں جوسر گرشت انڈ مان کے سلسلے میں بیان ہوں گے۔

## نارمن پرحمله

آخرین اتنا اور بتاریتا جائے کہ کمیس کارپس اور دوسرے مقد مات میں جس چیف جسنس جان نارمن نے خلاف نیصلے صادر کیے تھاس پر ایک صاحب عبداللہ بنجا بی نے احاطہ تعدالت میں قاتلاتہ جملہ کیا اور اکار تمبر اللہ اوکو نارمن صاحب نے وفات پائی یجھیتات پر معلوم ہوا کہ عبداللہ د ہائی خرابی کے عارضے میں جمل تھا۔ ہنر نے اپنی کی یہ جمل تھا۔ ہنر نے اپنی کاب کے (عم ۱۹۸) پر ای واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے الیکن اس کے باوجود اسے جھانی کی مزادی گئی۔

<sup>(1)</sup> حشمت دادخال ادرامیرخال کے بیحالات مرقع میوات معتقد شرف الدین خال ساکن ساخفاد وازی شنع موزگا کال سے ماخوذ ہیں ۔ بید جھے پرونیسرمجر سیم صاحب دواخا تیم بید بیٹونب شاوسے میلے ، جن کے الئے سوسوف دلی مشکر بیریسے ستی ہیں۔

#### وسوال باب:

## سرگزشتانڈمان (۱)

#### تتههيد

راوح کے ان مجاہدوں کو گرفتاری ہفتیش اور مقد ہے کے دوران میں جن خوفناک مصائب ہے سمایقہ پڑاءان کی سرمری کیفیت گذشتہ ابواب میں چیش کی جا چکی ہے، بلکہ وہ حالات بھی بنائے جا چکے ہیں جو سرائے بعدا غدمان چینے تک چیش آئے ، تاہم ان کی مصببتیں سیک ختم ندہو کی ۔اند مان میں فیدگی مدت بھی چیشتر پر بیٹانیوں ہی جس گذری، مصببتیں سیک ختم ندہو کی ۔اند مان میں قیدگی مدت بھی چیشتر پر بیٹانیوں ہی جس گذری، اگر چدان میں ہے بعض افراد نے افراد کو ناگز براور من اللہ مجھتے ہوئے ہجوم مشکلات کے باوجود زندگی باطمیمان گذار نے کے سامان پیدا کر لیے۔ بیدورا ہتا اوپہلے دور کا غیمہ ہے، باوجود زندگی باطمیمان گذار نے کے سامان پیدا کر لیے۔ بیدورا ہتا اوپہلے دور کا غیمہ ہے، خاطر قربانیوں کی بیٹون کی اردامتان تا ہے عہامکان تکمل ہوجائے۔

#### جزائرِانڈہان

انٹر مان بحر ہند میں چھوٹے بڑے ایک ہزار جزیروں کا مجموعہ ہے، جو کلکتہ ہے سات سوائٹی میل جنوب میں ،رنگون سے تعن سوسانگھ میل جنوب مغرب میں ، مدراس سے سات سو جالیس میل جنوب مشرق بین اور سیلون ہے اتن ہی وور مشرق میں واقع جیں -ان جزیروں کی عام تقیم یہ ہے:انڈ مان کلال اور انڈ مان خورو ، انڈ مان کلال پارٹج یوے جزیروں پر مشمتل ہے ، شالی انڈ مان ، وسطی انڈ مان ، جنو فی انڈ مان بارا تا تک اور رٹ لینڈ۔اردگرد کے چھوٹے جزیروں کا شار نہیں ہوسکتا۔انڈ مان خورد ان کے جنوب میں ہے۔ مزید جنوب میں جزائر کلو بار شروع ہوجائے ہیں۔انڈ مان کلال کے مختلف جزیرے سرمری نظر میں ایک دوسرے سے بنے ہوئے معلوم ہول کے الیکن اصل میں ان سب کوشک آبنا کیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔

ان جزیروں سے متعلق ابتدا میں خوفناک افسانے مشہور متصر متبر ۱۷۸۹ء میں بہلے پہل اگریزوں سے متعلق ابتدا میں امیروں کی نوآبادیاں قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ چنا نچد لفٹنٹ بلیئر وہاں کچے قیدی لیکر گیا، جس کے نام پر جزیرے کا دارالحکومت بورث بلیئر موسوم ہوا الیکن ۱۷۹۱ء میں خرائی آب وہواکے باعث بیآبادی ترک کردی گئی۔

۱۸۵۷ میں پہاں اسپروں کی جونو آباد کی قائم ہوئی وہ بھی پورٹ بلیئر ہی ہے آس
پاس تھی، جس کا موقع اور کل خوب بجھ لین جائے ۔ جو بی انڈ مان کی مشرق سب میں آیک
کھاڑی دور تک اندر چلی گئی ہے اور اس نے زمین کی ایک سات میل کمی تگ نائے
بناوی ہے۔ بی پورٹ بلیئر ہے۔ اس کھاڑی کے دہائے پر ایک جزیرہ ہے جس کا نام
روس آئی لینڈ ہے۔ اندر جا کر تھوڑ نے تھوڑ ہے فاصلے پر جزیرہ تھی ماور جزیرہ وائیر (افعی)
واقع میں کھاڑی کے دونوں یا زووں پر نو آبادی کے مشہور مقامات ہیں مشلا جنو نی بازو پر
ایپرڈین ، نؤئٹس ہے ، ہموہ ، نو آئی ہے وغیرہ ۔ شمی گیا زو پر ہوپ ٹاؤن ۔ بیر مقامات ہی مشامات ہی میں اس لئے بتاویے کہ آئندہ جا بجاان کاؤ کر آ ہے گا۔

آبادي كادوسرادور

1462ء کے ہنگامہ بعظیم میں جن لوگوں کوطویل قید کی سزائیں ملیں ، وہ اصلاً سیاسی قیدی تھے، کیونکہ انھوں نے ملک کی آزادی کیلئے جہاد کیا تھا، یا کہہ لیجئے کہ ان پر الزام یہ تھا۔حکومت مناسب نہ جھتی تھی کہ تھیں عام جیل خانوں میں رکھے۔ ڈرید تھا کہ میاواان کے خیالات سے دوسر سے قیدی متاثر ہوں ، لہذا فیصلہ ہوا کہ جزائر انڈیان کو از سر نوآ بادکیا
جائے اور ۱۸۵۷ء کے قیدی وہاں بھیج دیے جائیں۔ اس حقیقت کو خوب چیش نظر رکھے
کہ انڈیان کی آب وہوا اور زمین ، نوآ بادی کے قیام کیلئے عدور جہ ناساز گارتھی اور اس کا تجربہ ہو چڑا تھا۔ تا ہم حکومت نے ۱۸۵۷ء کے قید یوں کو وہاں بھینے کا فیصلہ کیا۔ جس کا مطلب صاف الفاظ میں بیتھ کہ حکومت ان کے متعلق انقامی روش پر کار بندتھی ۔ اگر چہ مطلب صاف الفاظ میں بیتھ کہ حکومت ان کے متعلق انقامی روش پر کار بندتھی ۔ اگر چہ دو قیدی ہے اور وران قید میں ان کی صحت اور جان کی حفاظت حکومت کے فرائض میں داخل تھی ، تاہم وہ اس فرض سے باکل ہے پر داد ہوکر آنھیں ایس جگہ بھینے میں متائل نہ دوقی جس کا ماحول ، جس کی آب وہوا اور فضاحہ در جہ معزصیت بلکہ بناہ کو تھی۔

اکس سلط میں ملک کی بعض نہا یہ عظیم الثان شخصیتیں افذ بان پہنچیں ، جن بیس سے
اکثر کود د بارہ دخمن عزیز کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ شکا مولا نافعنل حق خیر آبادی یا نواب
ممول جو واجد علی شاہ کی بیٹیم محترت می داند کہ برجیس قدر کے نائب تھے اور اور ہیں
اگریزوں کے خلاف مسلسل لڑائیاں کر چکے تھے۔ وہ ۱۸۶۲ء یک انڈیان میں رہے۔ پیمر
سراوک کے انگریز فرما فروا کی طلب پر انھیں بعض دوسرے اسپروں کے ہمراہ و بان بھیجے دیا
سیارو بین انھوں نے وفات پائی۔ بعض متاز اسپروں کے تام آئندہ منمنا آبا کمیں گے۔
سیارو بین انھوں نے وفات پائی۔ بعض متاز اسپروں کے تام آئندہ منمنا آبا کمیں گے۔
سیار بین انھوں نے وفات پائی۔ بعض متاز اسپروں کے تام آئندہ منمنا آبا کمی گے۔
کوئی الزام عاکم نہ تھا ، یا جوسر غذرت مجھے جاتے تھے۔
کوئی الزام عاکم نہ تھا ، یا جوسر غذرت مجھے جاتے تھے۔

قيديين امتياز

اس سلسلے کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ انگر این دل نے قید بول میں امتیاز برابر باقی مکھا، یعنی عام اہل ملک سے نہایت غیر ہمدر دانہ بر تاؤ ہوتا تھا،لیکن کوروں یا دمیں ميدائول كوبهت الحجى حالت ين ركها جاتا تفار مولوى محرجعفر لكصة بين:

غدر ۱۸۵۷ء کی بدولت جیول راج اور نواب اور زمیندار بمولوی مفتی ، قاضی ، فی کلئر ، منصف بصدرامین بصدرالصدور ، رسالدار ، صوبیدار ، مفتی ، قاضی ، فی کلئر ، منصف بصدرامین بصدرالصدور ، رسالدار ، صوبیدار ، وغیره و ہال قید ہیں ، مگر و امعزز ہندوستانی جنالیسین بھی جن کے آھے سیکڑوں بزارول نوکر شعے بوجہ سیاہ پوست اور جنم ہند کے دوسرے چوڑ ھے بھاروں کی طرح مونا جنونا کھانا پکاتے اور عام لوگول کے ساتھ تخت مشقت کرتے ۔ مگر بور بین کورے بھراکٹر دو فیلے کالے کلونے بھی فقا ہوجہ شرف کوٹ بہتاون یا کلم عیسائی کے بینن کے گوروں کے برابر کھانا کیڑا ہاتے ۔ آبک علیدہ و بنگلیان کے رہے و آبک فراق مقدمت کو۔ (۱)

مولوی صاحب نے ۱۸۵۱ء کا ایک عبرت انگیز واقعہ بتایا ہے: جگن ناتھ پوری کا
ایک راجہ کی سلسلے میں قید ہو کر کالے پانی بہنچا۔ چونکداس کا رنگ کالا تھا، اس لئے عام
پھاروں کے ساتھا کھانا پاتا اور مشقت کرتا۔ نازک عزائی کے باعث مشقت نہ ہو کئی تو
بید کی سزاملتی ۔ وہ چندروز بعد تطبیقی انھا تا فوت ہوگیا۔ انھیں دنوں اور دھ کا ایک
کرشا جس کا نام نیسٹ تھا وہاں بہنچا تو اے گوروں کے ساتھ عمدہ کھانا ملنے گا۔ ایک
علیحدہ مکان، بلنگ اور عیش و آرام کا پوراسمانان اس کیلئے مہیا ہوگی اور ڈپٹی کشنر کی بچبری
میں اسے کلرک بناویا گیا۔

خود مکئی قید ہوں میں بھی حکام نے اپنی مرضی سے انتیاز ات قائم کر رکھے تھے۔ یہ مقام تھا، جہاں ان ہزرگوں کو زندگیوں کا خاصا پڑ احصہ گزار نا پڑا ، جن میں سے بعض دنیوی لحاظ سے وقت کے امراء تھے۔ علق حوصلہ اور شانِ عزیمت کے اعتبار سے آخمیں انسانیت کے گلہائے سرسید جھنا جائے۔

اب آپ ان میں سے ایک ایک بزرگ کی اسیری کے حالات ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) "كاليال" من عه-مه

#### مولا ناأحمرالله

مولانا سے مروح ۵ارجون ۱۹۱۵ء کوظیم آباد سے پورٹ بلیمر بینچے تھے۔ کو یا جماعت بجابدین کی اعانت کا فرض انجام دینے والوں میں سے انڈ مان کوئینے میں مولانا کو سب پرسبقت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں سیدا کبرزمان (۱) اکبرآبادی چیف کمشنر انڈ مان کے میرختی تھے۔ انھول نے مولانا کے حالات اور بلند حیثیت سے پوری آگائی حاصل کر کی تھی ، چنانچے وہ چیف کمشنر سے اجازت لے کرمولانا کو اپنے مکان پر لے سے ، جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ پھر پاس بی ایک اور مکان کا انظام کر دیا اور چیف کمشنر کی جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ پھر پاس بی ایک اور مکان کا انظام کر دیا اور چیف کمشنر کی جوروس آئی لینڈ میں تھا۔ پھر پاس بی ایک اور مکان کا انظام کر دیا اور چیف کمشنر کی امیری کے بھر کی بیا ہے مال قدرے اطمینان سے گذر گئے۔

ہندوستان کا دائسرائے لارڈ میوانڈ مان کے دورے میں ایک مسلمان قیدی کے ہاتھ مارا گیاتو تمام متاز مسلمان قیدی ہوں پرانگریزوں کا عماب از سرنو نازل ہوااوران کے متعلق عام بدنلنی کھیل گئے۔ اس وجہ ہے اکثر مسلمان قیدیوں کوصدر سے نتقل کر کے دور افتادہ جزیروں بین بھیج دیا گیا۔ چنانچ مولا ناکووائیر آئی لینڈ (۲) بین تبدیل کر دیا گیا، جہال عمو ما بوڑھے اور کمزور آ دمیوں کور ساتا تھا۔ محکمہ طبابت میں محرری کا عبد و آپ کو دیا، جس کی تخواہ رائن کے علاوہ وس روپے ماہواری تھی۔ بہتال کے قریب ایک مکان دیا، جس کی تخواہ رائن کے علاوہ وس روپے ماہواری تھی۔ بہتال کے قریب ایک مکان

سیقلعدآ گروکے نوجی محکے میں میری ختی ہے۔غدر میں حصہ لینے کی بنا پر ایس سائی قید کی سزا ہوئی۔انٹرمان میں قید بوری '' کر کے آگروآ ہے ۔۱۹۰۴ء میں وفات یائی۔

<sup>(</sup>۱) مولا ناعبدالرجم نے لکھا ہے کے سیدا کمبرز مان نہایت شریف اور برای خوجوں کے آدی تھے۔ ہم سب لوگوں کے ساتھ جو بعد کووہاں چنچنا میلے گئے ، ایک نگاہ مہر ہائی رکھتے اور مہت وائفت دیکھنے'' تذکر وُصاد قبہ'' میں ایسی میں میں سرز دیر میں میں منزش میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں آئے میں میں میں میں میں میں میں میں م

<sup>(</sup>۲) وائیر کے نفتی معنی ہے بین، میں کہ پہلے حرض کیا ہے ہے جزیرہ کھاڑی کے اندر واقع تقاریوژن کون(BODEN KLOSS) نے تھا ہے کہ اس کو اور ٹے '' کا نام دے دیا کمیا تھا اور یہاں نہایت فوفاک قیدی رکھے جاتے تھے۔ NICOBAR & SIN THE ANDAMAN (می)

تیام کیلئے اور ایک ملازم خدمت کے لئے دیدیا کیا۔ مولا ناسرکاری کام انجام دینے کے بعدزیادہ وفت قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور ذکر ودعاء میں صرف کرتے یا اپنے رفیقوں کو توحید اور نیک عملی کی تلقین فرماتے۔ آپ کے ساتھی قید بول نیز پولیس اور پلٹن کے آدمیوں میں سے تقریباً برخض مومی موصورہ بابندصور وصلو قاور تبجد کر اربن گیا۔(۱)

مولانا عبدالرحيم آپ كے اقربائيں سے تنے دوہ مہينے بيں ایک مرتبہ آپ سے اللہ آئے۔ مئی ایک مرتبہ آپ سے اللہ آئے۔ مئی ایک اللہ کے حقیق اسلامی اللہ کے حقیق بھانے جمعے ملاقات کے لئے انڈ مان بہنچے اور ایک مہینہ رہ کروائیں چلے آئے۔

#### آخرى دوراوروفات

<sup>(</sup>ا) "تذكرونماند" من من

تعوی ہے ہے کتنی پرسوار ہوتے ،جہاں ہے وائیرآئی لینڈ ایک کوس تھا۔ پھر امر کر مولانا کے مکان پر قتیجے ۔ون بھران کی خدمت کرتے اور شام کو وائیس آجاتے۔ بڑی ردو کد کے بعد چودھویں روز ہے درخواست منظور ہوئی۔

مولانا عبدالرحيم كے بيان كے مطابق آپ كو بخار تھا۔ زيادہ ترب ہوش رہتے تھے۔
وہ چودھويں روزعمر كے وقت آپ سے رخصت ہوكر والي آنے گئے تو آپ كو بہ ظاہر اچھا
پایا۔ ہوش وجواس درست تھے۔ آئيس تقو كا ، ابتفاء مرضات اللہ اور مصائب ميں صبر
واستقلال كى وصيت كى۔ اپنے اقربالي ہے مولانا تحرصن كے متعلق رضامندى كا اظہار
قربایا۔ ای رات آٹھ بجے كے قریب آپ جن دنیا كوچھوڑ كر داخل خلد ہریں ہوئے۔ ذی
المجہ ۱۲۹۸ ھى اٹھا كيسويں تاريخ تھى (۱۲ ارنومبر ۱۸۸۱ء)۔ غشى كى حالت ميں بھى ذكر اللہ
جارى رہتا۔ نماز كاس قدر دنیال تھا، گویا ہم وقت تحربے بہندھار ہتا اور نماز پڑھا كرے۔

## تخلفين وتدفيين

مولانا عبدالرجيم بہلے آپ كے مكان بر پہنچ گئے ، پھر مولوى بھر جعفر بھيال عبدالغفار ،
سيدا كبر ذيان به مولوى محمد جان اور بعض ووسرے حضرات تشريف ہے آئے۔سب سے
بہلے بيكوشش كى محل كدان كے برادر مغير مولانا يكيٰ على كے بہلو ميں (روس آئى لينڈ ميس)
وفن كيا جائے ، بين حكام نے اجازت ندوى۔ چنا نچ آپ كو ؤنڈ اس پا كن ميں سمندر كے
كنارے آيك نيلے پر جہاں اور بھى چند قبر بي تھيں ، آخرى غيند سلا دیا مجا ، مولانا عبدالرجيم
كنارے آيك نيلے پر جہاں اور بھى چند قبر بي تھيں ، آخرى غيند سلا دیا مجا ، مولانا عبدالرجيم
كونے بيں كہ وہ مقام حدور جہ وحشينا ك نظر آيا۔ آيك طرف جنگلى ورخت آسان سے باتيں
كرتے تقے ، دوسرى طرف سمندركى موجيس بہاڑكى مانند آكر جزیرے سے قرائی تھيں :
الى حالت ميں ہم لوگ ایسے وُریتيم كو ، ایسے لعل شب چراخ كو ، ایسے
یا توت احركوا ہے ہا تھوں مئى ميں دہاكر آ وسر د بحرے ہوئے ، باچشم كرياں وول

بریال این این جگلبوں بروایس آئے۔(۱)

التدالتدائ بے نیاز کی شان ہے نیازی کہ جس بزرگ نے زندگی کا ایک ایک لحد حصولی رضامیں صرف کیا،اس کی آزمائش کا دوروفات پر بھی ختم ندیوار اقبال کیا خوب کہد گئے ہیں:

مقام بندگی ویکر معقام عاشق دیگر نوری بجدوی خوای زهای بیش از آل خوای

مولوی محمد جعفر تکھتے ہیں کہ مولانا جب بہت نجف ہو گئے تو اپنی حالت زار کے بیش فظرا ہے جینے مولوی صاحب کلکتہ ہیں تقیم سے نظرا ہے جینے مولوی صاحب کلکتہ ہیں تقیم سے اور جار پانچ وان میں پورٹ بلیئر بہنچ کئے تھے ایکن حکومت نے اجازت ندی ۔ گویا مولانا ان رعایتوں ہے بھی محروم رہ جو عام قید ہوں کو حاصل تھیں ۔ مولانا کے ملازم کا نام عبد الواحد تفادات نے ملازم کا نام عبد الواحد تفادات نے ملازم کا نام الدی ہا مالک المملک کہا اور مرد ہو گئے ۔ (۲)

تاریخ وفات

مولوی محمد ایوب خال رام پوری مقیم جزیره نے مولانا کا قطعه کاریخ لکھا۔ چند شعر زیل میں درج ہیں:

احمدا مذروان گشت بدصد دل شادان بسسطنهٔ گشت تصبیش سفر جاودان راجی کمک بهاگشت ز وار گذران اعتادش جمد هر دم به نصوص قرآن چون ازین وارفناجانب با فی رضوال مشش و بفتادی مرشر یفش ایودند بست و بشتم شے ایوداز مدد می چیز که او اعتقادش به احادیث نجی از جمه بیش

<sup>(</sup>۱) " تَذَكَّرُومُعادِقَ" من 44

<sup>(</sup>r) "كالاياني" (r) Araar.

بمدمهروف عبادت بمدمرف عرفال هنعل المنعلد بقرمود تمال دم رضوال ۱۳۹۵ه

سن تسعد زا حادث بگرفتم ہے آل رہاکشتن مومن از بجن دنیا۔

مقیم جزیرہ بہ تھم نساری زدنیائے دوں شد بہ فردوی اعلیٰ رہا گشتن موس از جن دنیا(ا) 19 هـ ۱۲ ہمدز ہدوہمہ تقوئی وہمہ صوم وصلوٰۃ سال تاریخ وفاتش زلفکر جستم

مه قربا ن به تمای ومخرم اقرب مولانامحر سعیدنے برجسته فرمایا: قطعه تاریخ بدہے:

چو مردِ خدا مولوی احمد الله شب ماه ذی خجدّ وبست بختم به تاریخ فوتش ندا کرد باتف

مولانا يجيٰ على

مولانا يكي على البالد سے لا بور، ملتان، كرا بى ، يمبئى وغيره بوتے ، و ئاار جنورى
١٩ ١٩ عوانڈ مان بہنچ تھے۔ سيدا كبرز ماں مير منتى نے أنھيں بھى اپنے پاس روس آ كى لينڈ
ميں ركھا۔ اس طرح مولا نا احد اللہ اور مولانا يكي على يج بو گئے۔ مولانا يكي على بحى اپنے
ميں ركھا۔ اس طرح فرصت كاوقات قرآن وحد بيث بڑھانے يالوگوں كوئيك كامول
برے بھائى كى طرح فرصت كاوقات قرآن وحد بيث بڑھانے يالوگوں كوئيك كامول
كى تنقين كرنے ميں گزار ديتے قريباً دوسال بعد آپ بيار ہوگئے اور حسب قاعده
ہيتال ميں واكثرى علاج ہونے لگا۔ مولانا عبد الرجيم اس ذمانے ميں گھائ پر محرر تھے۔
انھوں نے مولانا كى خدمت كيلئے رخصت طلب كى ، علم ہواكہ بارہ بجے سے تمن بج تك

(١) دونون تاريخين مذكر ومادقة على ودي من المودفات كالخرى قطوروا في المدين بيان دون

میں یا دخدااورمبروشکر میں معروف رجے۔جولوگ حرائ بری کیلئے آئے ،انعیں برابر بند وضعت فرماتے ۔ کو یا سر بالمسروف کا فریضہ زندگی میں ایک لیے کیلئے بھی ترک ندکیا۔

#### وفات

علالت کی عام کیفیت ایسی نیتی که ان کی زندگی کے متعلق تشویش بیدا ہوتی عمر بھی کچھ زیادہ نہتی۔ان کے بڑے بھائی مولانا احد الشہمی دن میں دومرتبد دیکھنے کیلئے آئے۔ چونک مکان فشیب میں تھا اور سپتال بلندی برواقع تھا، لہذا مولانا کو آنے جانے میں بوی تکلیف ہوتی مولاناعبدالرحيم فرماتے ہيں: میں تین بج سپتال پہنچاتو مولانا يچيٰ على كى طبيعت الحجيئ تقى \_ به اطمينان نماز عصراواكى ، حار بج يكا يك زبان يين لكنت بيدا ہوئي اورطبيعت مجر كئى۔ ۋاكثر نے دوادي جوطل سے فروند ہوئى رفورا مولا نا احمدالله كي طرف آدی دوڑایا میا، دہ بھی آ گئے ۔ جیب بات یہ ہے کہ بانی کا تھونٹ بھی طل سے نے ندائر تا تھا، تاہم زبان پرذ کرانند جاری تھااور ہوش بجا تھے۔مولا ناعبدالرجيم نے سر مبارک زانو بررکالیا۔ ای حالت میں چندمنت بعدروح پرفتو حفض عضری سے برواز كر كني شوال ١٢٨١ه كى چيسيوي تاريخ تحى (٢٠ رفروري ١٨٦٨ء) يكويا مولانان ` انٹرمان بٹن دوسال اَ یک مہینہ اور نو ون تَّنزارے۔ میہ وفت بڑے اطمینان ہے بسر جواء اسلئے کہان کے براد ریکرم (مولا نااحمراللہ )جلیل القدر بھانے (مولا ٹاعبدالرحیم)اور رفیق یاس تھے۔

## تتكفين ويدفين

میت کوہپتال ہے مکان پر لے گئے ۔سیّدا کبرزمال نے چیف کشنرے اجازت لے کرتمام جزیروں میں اعلان کر دیا تھا کہ جولوگ تکفین وقد فین میں شریک ہوتا جا ہیں ، آ جا کیں۔ چنا نچے مسلمانوں کے علاوہ بند وہی موقع پر پہنی گئے کی شرکاہ چار پائی بڑار

سے کم ند ہوں گے۔ کی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور انھیں روس آئی لینڈ میں سپر دِ خاک

کردیا گیا۔ اللہ اکبر اقدرت نے عالم وجود میں بھیجا تو عظیم آباد کے ایک امیر گھرانے کی

آخوش محبت میں جگہ دی ہلیمن پوری زندگی صرف عشق جن میں صیبتیں افھاتے افھاتے

اتمام کو پہنچا دی اور اس سرز مین میں فین ہوئے جس کا تضور بھی بھی ان کے د ماغ میں نہ گذرا تھا۔ تاہم ان کی عز میت ہر دور میں ہر مصیبت سے بالکل غیر متاثر رہی۔ تی ہے:

گذرا تھا۔ تاہم ان کی عز میت ہر دور میں ہر مصیبت سے بالکل غیر متاثر رہی۔ تی ہے:

کا ذکہ شد کھیتہ او نیک سرانجا مافقاد

مولوی احمہ کیر مجلوار دی نے تاریخ د فات کھی:

عالم و زابر محدث بود راهِ ملک وصال حق پیود عوتش پیش قدسیال افزود رضسی المله ربسهٔ فرمود(۱) چونکہ کی علی ستودہ خصال رورح پاکش گذاشت مسحبس تن مخشت راضی خدائے آیاک ازد ہاتھے سال او زروئے الم

## كمال استقامت

اعُدان وَ يَنْ کُلُولَ الله الله الله الله مكانوں كا نبدام كى خرطى توائى المديوائيك خط لكها، جس ميں اس واقع يرولى قلق كا اظهار كيارس تحدى فرمايا كدرات كو حضرت رسالت ماب سلى الله عليه وسلم كى روح الورسالقاء كاشرف عاصل جوار حضور في آيات كرير ..... وَمَشِهْ مِ الْعَصَّابِوِيْنَ ٥ الَّهِ فِينَ إِذَا آصَابَنَهُمْ مُسْصِيبَةٌ قَالُو آلِنَّالِلْهِ

<sup>(</sup>١) "تذكرة صادقة "من ٥٠٤

وَإِنَّ آلِكَيْهِ وَاجِعُونَ مَا اوت فرمانى -اس مكافع كے بعدول بالكل مطمئن موكيا-آخر من فرماتے میں:

نام نشان دار فنا کے ذبا کھے جو کی ہوئے ہیں ترمِ اسرار کے لئے جلہ فر زندان وخان وہان من(ا) وریائے مشق خالق ہردوجہاں میں ہم سمفنی مکلے میں ڈائل کے تسمہ کر کے زیج اے خدائے من ،فدایت جان من

سید صاحب کے دوبارہ ظہور کا عقیدہ بہت پڑنہ تھا بلکہ دور انظاء میں فرمایا کرتے تھے کہ ظہور کا وقت بہت قریب آگیا ہے اس لئے کہ نیاز مندوں کی مصبتیں شدت کے آخری درجے پر پہنچ کئی جیں۔رحمہ اللہ تعالی۔

<sup>(</sup>۱) "جدوستان کی پکی اسلای تو یک" عن:۱۸۵۸ه۱۸۸

## گيا*ر ۾وال* ٻاب:

## سرگزشت ِانڈ مان (۲)

## مولا ناعبدالرحيم

پہلے اور دوسرے مقدے کے قیدیوں ہیں ہے مولانا عبدالرجیم سب کے بعد
اغربان پنجے تھے۔ سیّدا کبرزبال نے انھیں بھی مولانا احمداللہ اورمولانا بی علی کے مکان
میں تھیرایا۔ پھر گھاٹ پرمحرزی کی اسامی مل گئی، جس کی تخواہ چے روپے ابوارتھی۔ سید
انشا واللہ ساکن باندہ مولانا عبدالرجیم کے دنین کا رہتے ، بیغدر کے سلسلے میں اغربان پہنچ
تھے اور بہت ضعیف ہو محتے ہتے ۔ مولانا ان کی بھی مدد کرتے رہے ۔ تین سال کے بعد
مولانا کو کمسز یت کے محکمے میں تبدیل کردیا گیا۔ پھر بیر بند دہست کے محکمے میں مامور
ہوگئے ۔ اس اثناء میں ایک دوکاندار سے مل کر تبارت بھی شردع کردی ، جس میں چارسو
دو ہے کافائدہ ہوا۔ بیرقم انھوں نے ایک دوست کے پاس امانت دکھدی تاکہ خود آزادانہ
کار دبار کی اجازت لے لیس آدید و بیرداس المال کا کام دے۔

لارڈ میو کے تل پرمعز زمسلمان قیدی ہدف عمّاب ہے تو مولا تاکو بھی مرکزے ایک دورا فقادہ مقد م پر بھنے دیا گیا۔ ان کے چھوٹے ماموں مولا ٹا یکی علی فوت ہو چکے تھے۔ پڑے ماموں مولا ٹا یکی علی فوت ہو چکے تھے۔ پڑے ماموں مولا ٹا احمد اللہ ہے بھی الگ ہوگئے ۔ جس انگریز افسر کے ماتحت انھیں نگایا گیا، وہ حد درجہ درشت مزاج تھا۔ مولا نانے انتہائی مستعدی سے کام کیا تو دہ بہت خوش ہوا۔ اس کے جسم پر ہدکٹرت سیاہ داغ پڑھے تھے۔ اگر چدوہ ڈاکٹر تھا، کیکن اپنی اس بیاری کا علاج نہ کرسکا ۔ خانساماں نے اے بتایا کہ مولانا کے باس اس مرض کی دواہے۔

چنانچاس کی فرمائش پرمولانانے ایک فاص ترکیب سے روفن لوبان کشید کر کے اسے دیا، جس کے استعمال سے واغ دور ہو گئے ۔اس وجہ سے دہ ولا تا پرادر بھی مہر بان ہو گیا بلکہ اس دوا کوسر کاری دواخانے میں رکھنے کی اجازت مانگی جواس وجہ سے نہ ل کی کہ اس طرح ایک قیدی کااعز از وقت کے تمام ڈاکٹر دل پرفائق ہوجاتا۔

## كاروباركي اجأزت

مقررہ مدت بوری کر محے مولانانے کاروبار کی امبازت لے لی اوراس غرض سے تمیں رویے میں ایک مکان بھی خرید لی الیکن اٹھوں نے جوروید ایک دوست کے باس لطورا انت رکھ چھوڑا تھا، وہ اتفا قاس ہے ضائع ہوگیا اور جلد ملنے کی کوئی امید نہ رہی، ھالائکدای کے بھروسد برکاروبار کی اجازت لی تھی۔ چونکہ سب لوگ انہیں ،مولا ٹا احمد اللہ اوردوس ساتھیوں کونسن عمل کی وجہ ہے مبت محتر مسجھتے تھے،اس لئے بعض دوستوں کو حادثے كاعلم بوالو انھول نے بائ سورو يكاسالان مبياكرد يا اوركباكة ستدا ستداس ک قیت ادا کردی جائے۔ بعد از ال لوگ اپن المنتی مولا تا کے پاس دکھنے لگے۔ بداس شرط پرروبدر کھتے کہ کاروبار میں لگادیں کے اور روپے والے کوجتنی رقم کی ضرورت ہو، یدرہ دن چشتر اطلاع وے دے تا کہ فراہم کرلیا کریں ۔اس طرح ان کے پاس اس بارہ ہزاررہ پیانع ہو گیا اور انھوں نے وسع بیانے پر تجارت شروع کردی۔مولا نااحمد اللہ کے چھوٹے فرزندمولوی محمدیقین کونظیم آباد ہے ملکتہ بلا کرا پناا بجنٹ مفرز کردیا۔ یا پنج نی صد سمیشن میں مولوی صاحب کو دیتے ربعض دوسرے تاجروں نے بھی موصوف ہی کو اپتا ا يجنت بناليا اوركم ويش سوري مأجواري آيدني انعيل جون تكي كاروباري وسعت ك پیش نظرمولا نا عبد الرحیم نے اینے فرزند مولوی عبد الفتاح کو بھی انڈیان بلالید وہ بندرہ مبینے وہاں رہ کرناساز گاری آب وہوا کے باعث واپس چلے گئے۔

ربائی

لارڈلارنس گورز جنرل نے مولانا کی اجیل پرصب دوام کا تھم منسوخ کر دیا تھا اور تامدو رحکم چائی انڈمان میں رکھے جانے کا فیصلہ صادر کیا تھا۔ مولانا کی اہلیہ کی طرف سے لارڈ رپن کے باس رہائی کی عرضد اشت چیش ہوئی اور لارڈ موصوف نے نہ محض انھیں بلکہ انڈمان کے ان تمام قید ہوں کو رہا کر دیا، جنہیں اعانت مجاہدین کے سلسلے میں سزائیں دئی گئی تھیں۔ جنانچہ مولانا تم جمادی الاولی میں اعانت مجاہدین کے سلسلے میں سوائیس سال کے بعد وطن پہنچ ۔ ان کے خاندائی مکان منہدم کرا کے جگہ بلدیہ کے حوالے کی جاچی تھی ، یہاں تک کہ خاندائی مکان منہدم کرا کے جگہ بلدیہ کے حوالے کی جاچی تھی ، یہاں تک کہ خاندائی قبرستان کا بھی نشان باتی نہ رہا تھا۔ اہل وعیال محد تمو ہیہ میں تقیم تھے۔ بیٹنہ پہنچنے کے قبرستان کا بھی نشان باتی نہ رہا تھا۔ اہل وعیال محد تمو ہیہ میں تقیم تھے۔ بیٹنہ پہنچنے کے دوسرے دن اپنے مکانوں کی جگہ پنچ اور نقش کی تھی منقلب نظر آیا تو وہاں کھڑے ہوکر انتہائی ورد سے بیشعریز ھے:

ف ابده م بشفر ق لا يجمعُ كان الزمان بهم يضرَ وينفعُ كنّا اليك من المعادل نفزعُ بقى الذين حياتُهم لاتنفعُ(١)

يــا مــــز لا لعب الزمان باهله انّ الَّــذيــن عهــد تَهــم بك مرّةً اصبحت تفزع من يَراك وطالما ذهب الّـذين يعاش في اكنافهم

فرماتے ہیں کہ میں نے مراجعت پرشہرکارنگ ڈھنگ، چال چکن بلیاس، بوشاک اور

(1) تذکر و کسادق مین ۱۷۸۱-۱۷۵۹ مول نامسعود عالم مرحوم نے ان شعبار کا مغیوم آردو میں بی ن اوا کیا ہے: اے وہ منول! جس کے رہنے والے زمانے کی دست ور دکا شکار ہوئے اور انھیں اس طرح مشتشر کرویا گیا کہ بجرجع ہو نے کی قرف نیس ۔ وہ جنس بھی تیری آخوش میں آسودہ والی دیکھناتھ ، زماندان کے سیار نے نقع فقصان پیچا تاتھ۔ جو بچھے اب دیکھنا ہے کھیرانستا ہے ۔ کمی بیرماست تھی کہ مشکلات سے کھیرا کر ہم تیری آخوش میں بناہ و مونڈ تے تھے۔ ووہ نوگ قرم کا ذریکے جن کے ساسے میں زعری وزندگی تھی۔ اب وہ باتی رہ محملے ہیں دجن کی زندگیاں کی مجمی کام کی نہیں۔ كل طرز معاشرت بدلا موايايا توربائي برحدورجه فسوس مول

کائی میں بھی ای جزیرے (انڈ مان) کا بیوند زمین ہوجاتا تو ہدو زحشرا ہے ووٹوں ساتھیوں (موز نااحمہ اللّٰہ اور مولا تا یکی علی ) کے ہمراہ محشور ہوتا۔ (1)

## باتى حالات

عظیم آباد و تیج بی سر منتذ ن پیس نے پاندی عائد کر دی تھی کہ ہر مہینے کی پہی
تاریخ کو کچہری میں حاضری کھوایا کریں اور بلا اج زت شہرے باہر نہ جا کیں۔ جب کہی
جا کیں تو جہ نے قیام کی متعلہ چوکی یا تھانے میں اطلاع بھیج دیا کریں رسات برس تک یہ
پابندی قائم ربی ۔ بعدازاں صرف ملک ہے باہر جانے کے لئے اجازت ضروری قراددی گئ
حالا تک اس زمانے میں باہر جانے کے لئے پرواند راہداری لینے کا دستور نہ تھا۔ موالا تانے پہل
مرتبدا ۱۳۰ ہے اور دوسری مرتبہ ۱۳۱ ہے میں بج کیا۔ اردی الحبہ ۱۳۳ ہے (۱۳۲ راگست ۱۹۲۳ء)
کو قبل مغرب تقریباً تو سے برس کی عربی وفات پائی۔ انتظار کو صادق جس کا دوسرا
نام اللوالم نے رہی نواجہ اہل صادی طور " ہے، انھیں کی مرتب کی ہوئی ہے۔ کیم
مرشر یف نخری نے تاریخ وفات کی:

امیرم مولوی عبدالرجیم آه! وصال از مرگ آل فرمود ناگاه ز انوارش گرفت داه عمراه به بز تام خدا الله الله به زد در جنت الفردوس فرگاه امام پاک دال تشریف برد آه ازیں کا بنے مجازی شد بہ جنت چو شد ہشاہ و نہ از عمر پاکش بہ بود آل مشعل بیت ہدایت دم آخر نبودہ بر زبائش مرا کردہ امیر بند باتم بہ فحری بی ملبم گفت سالش بہ فحری بی ملبم گفت سالش

(۱) تذكر بوسارق من ۱۷۸-۱۷۹

مولانا بوالكلام آزاد بھی مولانا عبدالرحيم ہے ليے بنتے فرمائے تھے كہ ميں أيك مرتبہ پنة گيا اور مولوى مظہر انحق بير سٹر كے مكان ريخم راتو مولاناء بدالرحيم في بيغام بھيجا كہ ملئے كے لئے آنا جا ہتا ہوں۔ چنا نجے وہ آگئے اور كچھ در بات جيت كركے جنے گئے۔ دوسر سے دن ميں ان كى ملاقات كے لئے كيار بہت بوز ہے ہوگئے تھے۔

## مولوى محمد جعفر

مولوی محرجعفرنے ۸ارزی الحیہ ۱۲۷۸ھ (۲۱رجون ۱۸۲۲ء) سے اپنے حالات لکھنے شروع کیے تھے، یہ تلاشیوں میں حکومت کے ہاتھ آئے اوران کا خلاصہ مقدت کے دوران میں بھی پیش ہوا۔ ہنٹر نے بھی دوخلاصہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ان عالات ہے واضح ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی ولاوت ۱۸۳۷ء کے لگ بھگ ہوئی۔وئ سال کی عربتك كوكي تعليم نديائي \_ باره سال كے جوئے تو ان كے والد ميال جيون كا انقال جواب اس وقت ان كالحجمونا بها كي محرسعيد صرف جيد مبينيا كالقدار مجرخود بخو تعليم كاشوق بيدا مواسا کچھ کنا میں پڑھ *کرعرائض نو بسی شر*ئ کی ۔تھوڑی ہی مدستہ میں بیکال حاصل کرلیا کہتمام عرائض نولیں اور وکیل قاعدوں، ضابطوں ادر قانونوں میں ان سے مشورے لیتے۔ تھائیسر میں خاصی بڑی جائیداد پیدا کرلی۔ ۱۸۵۷ء کے بنگاہے میں وہ دس بارہ ہم مشر پول كوساتھ لےكرة زاوى كى جنگ كىلئے وہلى يہنچے۔ جب ائمر ہز دہلى پردوبارہ قابض ہو گئے اورقو م تحريك كے لئے كامياني كى كوئى اميد باتى ندرى تو ديپ جاب واليس جلے آئے اور معمول کے مطابق اپنا کام شروع کردیا۔ یانی بت میں شاوی کی مگر فقاری کے وقت الن کے دو بیٹے تھے اور ایک بئی۔ بڑا بیٹا ان کی اسیری کے زمانے میں فوت ہوگیا۔ چھوٹا بٹناء بٹی اور پہلی ہوی ان کی رہائی کے وقت زندہ تھے۔

## انڈ مان کی زندگی

جیما کہ بڑایا جا چکا ہے، وہ اارجنوری ۱۸۲۷ء کومولانا بیکی علی اور میاں عبد انعفار کے ہمراہ انڈیان پہنچے تھے۔ جہاز سے اتر نے ہی سیدا کبرزیاں کی کوشش سے چیف کمشنر کی مجبری میں ''محرز سیکشن دار''یا''نائب میرمنشی ''مقرز ہو گئے۔ ایک گھر رہنے کو اور ایک نوکر خدمت کوئل گیا۔ جہاں جا ہے رہے اور جہاں جا ہے جاتے ، روک ٹوک مطاق نے تھی۔ (1)

اپی اہلیہ کو طن سے بلانے کی کوشش کی ،اس مین ناکام رہ ہے تو ایک کشمیری خاتون سے نکاح کرنیا جوایک بلائے نا گہائی میں پھنس کر بہ حالت قیدانڈ مان پیچی تھی ، یہ بیوی معمری برا ہوں ہے ہور ہی مرحبہ الموثرہ کی ایک برہنی سے معام بریل مرحبہ الموثرہ کی ایک برہنی سے نکاح کیا، جس غریب کو خاندانی عداوت کے باعث بے وجہ ایک تن میں ملزم گروائن کر کانے بانی کی سزاولوادی گئی تھی مولوی صاحب نے اسے حلقہ بگوش اسلام بنایا۔اس نکاح سے آٹھ بچ ہوئے ۔ووا کیلے انڈ بان گئے تھے، رہائی پاکر والیس ہو ہے تو ایک بیوی اور آٹھ بچ کل نوافرادائن کے ہمراہ تھے۔ان کی پوری مذت قید ملازمت میں گذری بیوی طور پر پھر تجارت بھی کر لینے تھے۔ ذائی کوشش سے انگریزی سیکھ لی اور مختلف انگریز کی سیکھ لی اور مختلف انگریز کی سیکھ لی اور انہیں لکھنے افسروں کواردو پڑھانے گئے۔ اس زمانے میں سرکاری ملازموں کو عرضیاں اور انہیں لکھنے کی مماندے نہیں خود فرماتے ہیں:

میں نے عرض واپیل انگریزی زیان میں لکھنے شروع کرویے تھے ،جس میں علاوہ ترتی استعداد علمی کے ہزاروں روپے کا فاکدہ بھی مجھ کو ہوا۔ بہی دو چھیے بعنی معلمی کسامیان اور عراکض ٹولٹی تنے ،جن میں جھے کوسورپے ماہوارہے کم

<sup>(</sup>١) "كالا ياني" س: 44

(سرمُزشتهِ مجاہدین)

ند مان تھا۔ چونکہ میرے سوا وہاں کوئی مسمان انگریز کی خوال ند تھا، میں نے برے بردی بردی مدد دی اور بردی بردی بردی منتبی اور آلام مسلمانوں برے طواد ہے۔ (1)

کھتے ہیں کہ دورانِ قیام اعربان میں نین مرتبہ نہایت خوفاک حوادث ہے محض بغضل البی محفوظ رہا۔ ایک مرتبہ عید قربان کے موقع پر انھوں نے بیل ذرج کیا تھا، اس وجہ ہندی ہندو قیدی ان کے سخت وشمن ہو گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ مقد ہات میں الجھانے کی کوشش کی ۔ خاصی مدّت روس آئی لینڈ میں گز اری ۔ لاا رڈ میو کے آل کے بعد انھیں بھی دوسرے مقامات پر بھیجا گیا۔ شلا کچھ مدّت ہندومیں گز اری ۔

ربائی

(۱) "كالاياني" من ۵۵

www.BestUrduBooks.wordpress.com

عبدالرؤف کے پاس چینا پاڑا میں دور دزمقیم رہے۔ پیمرالد آباد ، کان پور بھی گڑھ ، سہارن پور ہوتے ہوئے الارنوم بر ۱۸۸۳ء کو رات کے نو بجے انبالہ چھاؤٹی کے اشیقن پر پہنچ گئے۔ ااردیم سر ۱۸۶۳ء کو تھا بیسر نے فرار ہوئے تھے۔ پیمو کم بیس سال کے بعد دوبارہ دلمن میں آزادی کی زندگی نصیب ہوئی۔ ایک بڑے کئے کے علاوہ آٹھ بڑار روپے نقتر ساتھ للے تھے۔

#### بعد کے حالات

بعد کے حالات تفیلاً معلوم نہیں۔ رہائی کے وقت مونوی صاحب کا ایک شاگر د
کیتان مہل انبالہ چھاؤئی میں ڈپٹی کمشز تھا۔ اس نے آپ کو تکھا کہ اگر میرے پاس دہنا

پند کریں تو صاحت وے کر حکومت ہے اجازے لے سکتا ہوں۔ یہ مناسب قیام کا خدا
ساز انتظام تھا۔ مولوی صاحب نے اس سے بورا فا کدہ اٹھایا ٹیمیل نے ان کے لئے ہیں
دویے ابانہ اپنی طرف سے مقرز کردیے تیمیں روپ اٹھیں بعض دوسرے انگر یزوں کو
پڑھانے ہے لی جاتے تھے۔ جب تک ممیل انبالہ چھاؤئی میں رہا ہمولوی صاحب کوکئی
تکلیف نہ ہوئی۔ اس کا جادلہ ہو گیا تو ان پر پابندیاں بڑھ کئیں، لیکن فروی ۱۸۸۸ء میں
حکومت نے خود بخود تمام پابندیاں اٹھادیں۔ وہ مختلف شہروں میں جاتے آتے رہے۔
مسلمان ان کا بڑوا احر ام کرتے تھے۔ مولا ناسید عبد انحی رائے بریلوی نے ۱۸۹۵ء میں
دبلی ہت ، سر ہند ، انبالہ ، دیو بند ، سکوہ وغیرہ کا سنر کیا تھا تو وہ انبالے میں مولوی معا حب کی
جعفر کے مکان پر بھی مجھے تھے ، لیکن اس وجہ سے طاقات نہ ہو تکی کہ مولوی صاحب کی
دونو پڑشتر کھر نولہ (ریاست پٹیالہ) میلے می تھے۔ (۱)

عَالَمًا ١٩٠٥ء من وفات يالى أن ك فرزندار جند مولوى محمد اساميل وكل انبالد

<sup>(</sup>١) اومقان احباب (رسالدمعارف باديخ ١٩٣٩م)

1902ء کے نساد میں غیر مسلموں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

تصانيب

متفرق ربورٹوں یا مجموعہ ہاضوابط کے علاوہ مولوی محمد جعفر نے تین کتابیں تکھیں، جن کی مختصری کیفیت ویل میں درج ہے:

ا - تاریخ عجیب: بیرجزائراغ مان کی تاریخ ہے، جس میں جزیروں کی جغرافیائی
تغییلات کے علاوہ ان کی آباد کاری کی کیفیت عہد بہ عہد بنائی گئی ہے۔ تماب کے آخر
میں ان تمام زبانوں کی بول چال کا مختصر سامر تع درج کردیاہ، جوانڈ مان میں بولی جاتی
تغییں بھٹل اردو، عربی ، فاری ، ترکی ، ساحلی ، پشتو ، کرانی ، بلوچی ، سندھی ، کوباری ، مرہنی ،
بنگالی ، بری ، چینی ، شمیری ، پنجابی وغیرہ ۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ مولوی صاحب نے
تیام انڈ بان کے زمانے میں وہاں کی تقریباً تمام بولیاں سیکھ نی تھیں ۔ یہ کتاب حکومت کی
منظوری ہے کہ اوٹی مطبع نول کشور نے چھالی تھی ۔ اب بہت کم بیاب ہے۔

۳- توارخ عجیب: بیکآب زیادہ ترا' کالا پانی'' کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مولوی صاحب نے اپنی گرفآری، مقد سے، قید ، سفر انڈیان ، اسیری کی زندگی اور رہائی کی پوری سرگزشت بیان کی ہے۔ ضمنا اپنے رفقاء کے حالات بھی بیان کر دیے میں۔ چھوٹی می کتاب ہے اور دو تمین مرتبطیع ہو چکی ہے۔

سو- سوائح مجیبہ: یسیداحد بربلوی ادران کے اکا برخلفاء کے حالات پرمشمنل بے۔ پہلی مرجہ ۱۸۹۵ء میں مطبع مجتبائی سے شائع ہوئی تھی۔ بعدازاں اس کے دواید بیشن جیمچے ۔اس کناب کی حقیق حیثیت کے متعلق اسیدا حمد شہید امیں بحث ہو چک ہے۔ اعادے کی ضرورت نہیں۔

لا موري احدى جهاعت كے متازركن و اكثر بشارت احدم حوم في ايك مرتبه جه

ے ذکر کیا کہ وہ انبالہ میں مولوی محمد جعفر ہے ملے تھے، جب مولوی صاحب فاصے بوڑ ھے ہوئے تھا۔ کہ انجاب فاصے بوڑ ھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ وین کے متعلق انھوں نے جتنی ہاتیں کیس، خاص درد اور سوز سے لیر پڑتھیں۔ رخصت کے دقت دعاء کی ۔وہ بھی بوی ہی پڑتا ثیرتھی۔۔ پڑتا ثیرتھی۔۔

## باقی اصحاب

اسیران انڈیان میں سے تئم رہائی کے دفت مندرجہ ویل حضرات زندہ تھے:

ا- میال عبد العفار: ساکن عظیم آباد جومقدمهٔ انبالہ میں ماخوذ ہوئے تھے۔
مولانا کچیٰ علی اور مولوی محمد جعفر کے ساتھ الرجنوری ۱۸۲۱ء کو انڈیان پہنچے۔ مارچ
۱۸۷۲ء میں انھوں نے درخواست دیکرا تی الجیداور دولڑکوں کواپنے پاس بلالیا تھا۔ رہائی
کے بعد دہ اہل دعیال کے ساتھ عظیم آباد والیس آئے اور ۱۳۳۳ ھے(۱۹۱۵-۱۹۱۶ء) کے لگ
محک وف ت یائی۔

ا - مولوی امیر الدین انعین مقدمهٔ بالده مین صب دوام اور منطی جائیداد کی سزا ہو گی میں الدی میں صب دوام اور منطی جائیداد کی سزا ہو گی میں ارج ۱۸۵۲ء میں اند بان پنچے۔اس وقت کل سے قانون جاری ہو چکے تھے۔ان میں قید یوں کیلئے دور عابیش باتی ندری تھیں جن سے پہلے قیدی مستفید ہوتے رہے تھے مالبذا مولوی صاحب کو مدت تک بخت مشقت کرتی پڑی مجر وہ مدرسے میں معلم مقرز ہو گئے۔ اس مارچ ملا مارچ محامل کا عبدالرجیم عظیم آبادی اور میاں عبدالرجیم عظیم آبادی اور میاں عبدالرجیم عظیم آبادی اور میاں عبدالغفار کے ماتھ مندوستان روانہ ہوئے۔ بعد کے صالات معلوم ندہو سکے۔

سو- مولوی تبارک علی: انھیں عظیم آباد کے دوسرے مقدے میں صبی دوام اور شبطی کا ئیداد کی سزا ہوئی تھی۔ان کے دالد ماجد مولوی مبارک علی قید ہی میں فوت ہو تیکے تھے۔مولوی جارک علی کو بھی انڈ مان میں ابتدا میں سخت مشقت کرنی پڑی۔ پھر مع-میال مسعود کل بامسعود خال: بیشلع بوگرا(۱) (بنکال) کے رہے والے مصابق ۱۸۲۰م کر آراد و کے تھے۔ (۲)

ان کے مقد نے کا حال بالکل معلوم نہ ہوسکا بھیکن پینٹنی ہے کہ ۱۸۸۳ء میں رہا ہوکر ۲۸ رابر بل کو انڈیان سے ربگر ائے وطن ہوئے۔

0- ابراجیم منڈل: مقدمہ راج محل کے سلسلے میں ان کا ذکر آچکا ہے۔ مولوی محرجعفر، ابیرخال، تارک علی اورامیر الدین کی گرفآری کے سلسلے میں لکھتے ہیں: ایک بوڑھے اور ضعیف مخض ابراہیم منڈل کو اسلام پور میں (گرفآر کیا میں) اورائے معمولی اور پرائے گواہوں سے جوچاہا گوای دلوا کر بے چاروں کو کالے بانی رواز کیا۔ (۳)

اس مترقع ہوتا ہے کہ ایرائیم منڈل کو بھی کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ مولا نامسعود عالم نے ۱۹۴۷ء میں لکھا تھا کہ ابرائیم منڈل کے انقال کو جالیس پیٹنالیس سال گذر چکے ہیں۔ (۳) کو یادہ موجودہ عیسوی معدی کے آغاز تک زندہ تھے۔ معدد است ما

اورجوامحاب كرفمار بإقيدموئ وان كي معلق بي علم ندبوسكا-

محور نرجزنل كاعكم

آخریں اتنا اور عرض کروینا ما ہے کہ او بالی اسیران انڈیان کی رہائی کے سلیلے میں حکومت بندے محکمہ واضلہ کی طرف ہے الرجنوری ۱۸۸۳ء کومندر جدویل اعلان

<sup>(</sup>۱) " تذكره ما وقاسي ات كوزا "كماكيات واس ١١٤)

<sup>(</sup>۲) بندوستان کی مکلی اسلامی تریک می ۱۲۹-۵۰ ما

<sup>(</sup>۳) بندوستان کی مکی اسادی تحریک میں:۱۹۹-۱۷۰

<sup>(</sup>٣) مترستان کی کل اسلائی تریک مین ۱۵۵

بغرض اطلاع عوام شاكع بواتفا:

مقدمہ کے تمام پہلوؤل پر کائل خوروخوش اور حکومت بنگال وحکومت ہنجاب سے مشورہ کے بعد گور ترجزل بداجلاس کونسل نے فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ جن لوگوں کوسلطنت کے خلاف جنگ جی شرکت واعانت کے جزم کی بنا پر حسب ووام بہ عبور دریائے شور کی مزا ہوئی تھی اور وہ بنوز بیمزا بھکت رہے جیں ، انھیں اب رہا کر کے گھر دل جی آنے کی اجازت وے وی جائے ، البت انھیں پولیس کی تحرائی تبدل کرتی ہوگی نیز مقامی حکومتیں ان کی بود و مائد پر جو پابندیاں عائد کرنا مناسب مجھیں ، وولاز ما منظور کرتی پڑیں گی۔(1)

یہ بتانامشکل ہے کہ اس فیصلے پر وہنچ اوراسے نافذ کرنے ہیں کون کون سے فورک محرکات ہروئے کار آئے۔ لیکن ہم جانے ہیں کہ' وہابیت' کا ہوا ہندوستان ہیں کھڑا کرنے کے ذمد دار چندا گر ہزافسر تھے جن میں سے ولیم ہنر کوسب سے بڑھ کرنمایاں حیثیت حاصل ہوئی اوراس کی کتاب' ہمارے ہندوستانی مسلمان' مدت تک حکومت کی بالیسی کا جن بی ربی۔ جب مرسید احمد خال مرحوم اور بعض دوسرے اصحاب نے اس ابو۔ اس میں بی بیاد وابت کر دیا تو ارباب اختیار کی دائے ہیں تغیر پیدا ہوا۔ اس ضمن میں سب سے مؤثر اور تیجہ خیز مساعی سرسید مرحوم ہی کی تھیں۔

تاريخ

مولوی محرجعفرتفائیسری نے ان اسیرانِ مظلوم کی رہائی کا ایک تطعیہ تاریخ بھی درج کیا ہے بعنی:

که بودند ایل علم و قضل بابر

تے چد از عظیم آباد پٹنہ

<sup>(</sup>۱) سول ايندُ ملتري كُرْ ث لا مور يمورنده ارجنوري ١٨٨٣٠٠

چوشد تھم دوام میس سادر رہا کشتند باتی ماندہ آثر کہ دارد بر رعایا رحم وافر مراجیج خوشے آمہ بہ خاطر کہ باشد در فن تاریخ ماہر رہا سمشند اسیران جزائر سنین عیسوی از شعر کااہر (۱)

بر ایشیاں باعبور بحر پر شور ازیبال چند کس مردند در قید بختم وانسرائے قیصر ہند چو کر دم فکر تاریخ رہائی تظیرش کم تواند یافت آل کس پس از طول زمن الجمدنلد حروف صد بیان سال ہجری

بارجوال باب:

# لارڈ میوکانل

لارذميو

جہابدین اسلام و آزادی کے زمانہ اسپری کا دیک اہم واقعہ بہند وستان کے وائسرائے لارڈ میوکا قل ہے، جوانڈ مان میں ہوااوراس وجہ ہے جارے باہدوں کی اسپری کا دور بھی استعاد پذیر ہوا، اوران پر ختیاں بھی بڑھ گئیں۔ مثلاً جن رعایتوں ہے وہ ستفید ہور ہے ہے، چھین کی کئیں اور انھیں مرکز ہے اٹھا کر الگ الگ وور دور علاقوں میں بھیج ویا گیا، بلکہ یہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ اخیاں قل کے الزام میں الجمعا کر حد درجہ خت سزائمی دی جا کمیں۔ چونکہ اس واقعے کو بھی ان کی اسپری ہے اک کو نہ تعلق ہے، لہذا اے بھی یہاں بیان کر دینا جا ہے۔

لارڈ میو ۱۸ ۲۹ ، پی ہند وستان کا گور نر ہنر ل اور دائسر اے مقرر ہو کر آیا تھا۔
دوسرے معاملات کی طرح اے انڈ مان میں بھی اصلاحات جاری کرنے کا خاص خیال
تعا۔ چنا نچاس نے ایک نیا مجموعہ صوابط مرتب کرایا ، جسے اے ۱۸ وے نافذ کر دیا گیا۔ پھر
اسے خیال آیا کہ خود انڈ مان کو دیکھے اور تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد وسیع پیانے پر
اصلاحات جاری کرے۔ چنا نچہ وہ کلکتہ سے دیکون گیا اور دیاں سے ۸رفر دری ۱۹۵۹ء کو
مج کے وقت انڈ مان پہنچا۔ لیڈی میو کے علاوہ متعدد اسحاب اس سفر میں اسکے ہمراہ تھے۔

جريے كادوره

الران بنج كرساته ي جيف كمشز في المينان ولا ويا كدوائسرائ كاحفاظت

كمقام انظامات بخوني كرلئ محصي مثلا:

ا مشقق قد بول كوتكم دے ديا كيا ہے كدان من سےكوئى بھى كام يرسے غير حاضر ندمونے يائے۔

۳- بولیس کی گارد وائسرائ کے دائیں بائیں اورآ کے چھے رہے گی۔ گارد کے برسیائ کی بندوق بھری ہوگی۔

" - جن جروں میں زیادہ تھین مجرم رہتے ہیں،ان میں پولیس کے علادہ سلے فوج مجی دائسرائے کی حفاظت پر مامور ہوگی۔

خرض وائسرائے اکیس ضرب توپ کی سلائی کے بعد جہاز سے انزال سے مختف مقابات دیکھے۔ قید یوں کے زنانداور مرداند بہتال بھی ملاحظہ کے رابعض بارکول کا محتقف مقابات دیکھے۔ قید یوں کے زنانداور مرداند بہتال بھی ملاحظہ کے ۔ دو پہر کا کھانا چیف معانینہ کیا۔ جزیرے میں دیل جاری کرنے کے متعلق بھی تفکلو کی۔ دو پہر کا کھانا چیف کمشنر کے ساتھ کھایا۔ مولوی محمد جعفر چشم دید حالات بیان کرتے ہوئے آئی کہ راستہ چلتے وقت پولیس کے آدمی جب وائسرائے کے بہت نزد یک ہوجاتے اور قید یوں کو ذرا دور بٹاتے تو وائسرائے اس پر ناراضی کا اظہار کرتا۔ خود مولوی صاحب بعض اوقات وائسرائے سے اسے قریب ہوجاتے کہ کپڑے سے کپڑا چھونے کی نوبت آنواتی۔ (۱)

قيد يول کی خوشی

چیف کمشز اور افسران آباد کاری نے پرائے قید یوں کو یقین ولایا تھا کہ وائسرائے کے تشریف لے جاتے تل اجھے جال چلن والے اسران بخاوت اور دوسرے قیدی رہا کردیے جائیں کے۔اس وجہ سے پرانے قیدی بہت خوش تصاورائے آپ کور ہاشدہ

ر (۱) تادی جیسیال:۵۰

سمجھتے تھے۔ کسی کوا براز ہ نہ تھا کہ تھوڑی ہی و بریس ایک ایسا حادثہ چیں آجائے گا، جونہ کس اس خوثی ہی کوشتم کردے گا، بلکہ ٹی مصبہتوں کا چیش خیمہ بن جائے گا۔

انڈمان میں سال ادر ساکھو کے علاوہ ایک لکڑی ہوتی ہے، جسکارنگ خون کی طرح سرخ ہوتا ہے۔ وہ نہایت پا کدار ،خوش نما اور خوشبود ار ہوتی ہے۔ ان لکڑیوں کیلئے ایک آرا محمر بھی بنادیا گیا تھنا۔ وائسرائے نے اسے بھی دیکھا اور وہاں اس بجیب دغریب کٹڑی کا ایک بڑا تختہ ملا حظہ کیا جس سے انجام کاروائسرائے کا تابوت بنایا گیا۔ (1)

### ماؤنث ہیریٹ کامعائینہ

ایک محضدون باتی رو گیا تھا۔ پرائیویٹ سکریٹری کا اصرارتھا کہ اب باتی دوروا گئے روز پر ملتوی کرے جہاز پرتشریف لے چئیں۔ لارڈ میونے کہا کہ ابھی دن باتی ہے، شخنڈا اور سہانا وقت ہے۔ ماؤنٹ ہیریٹ کو(۲) و کھے لیما جا ہے۔ جہاں ایک سیٹور یم بنانے کی تجو برتھی۔ چنا نچاس کی سواری کے لئے ایک با بوحاضر کردیا گیا۔ نصف پڑھائی پر جاکر وائسرائے نے اصرار کیا کہ بیس پیدل چئوں گا درساتھیوں سے کہا کہ جوجا ہے بابو پرسوار جو جہاں کہ جوجا ہے بابو پرسوار موجہ ہے۔ مونٹ ہیریٹ پر وائسرائے دیر تک غروب آفتاب کا تماشاد کھتا رہا ادر اس سے لیما کہ عربی کھتا رہا ادر اس

#### قاتلانهمله

والیسی کے وقت اندھیرا ہونے لگا تھا، وائسراے اور اس کے ساتھی راہتے کا تین

<sup>(</sup>۱) تاريخ عجيب س. ۵۰

<sup>(</sup>۲) جنوبی اخرمان کی بیرهشهور پهاڑی ہے ، جس کی بلندی ۱۹۳۳ فٹ ہے راس کا دمراند مان کے ایک مانکم کرنگل: منز (۱۸۹۲ء -۱۸۷۰م) کی بیوی HARRIET کے ۲م پردکھا کہا تھے ۔ سب کا بیان ہے کہ بیدیگ بدلجائی آ ب و دوامیت خوشکوار ہے جو ب ناکن اس کے قریب اقتیاعہ ۔

چوتھائی حصہ مطے کر چکے تو مشعلوں والے بیٹی گئے مولوی محمد جعفر لکھتے ہیں کہ اس وقت سات ہے تھے:

لارہ صاحب ہمیا در بل ہوپ ٹاؤن پر پہنچے۔ وہ مشعل والے لارہ صاحب صاحب کے آئے۔ بہر نشنڈ نٹ صاحب اور پرائیویٹ سکریٹری لارہ صاحب کے داہنے بائیں اور ایک گفشٹ اور ایک کرئیل فریکیٹ گلائ گیو (جس جہاز پر لارہ میوآئے ہے ) کے تھوڑے فاصفے پر پیچیے کی طرف لارڈ صاحب بہادر کے والے بائیں میں جہاز پر حالے والے والے والے اور شلح گاروفری پولیس کالارڈ صاحب سے پیچھے یاؤں سے پاؤں ملاتا ہوا چانا تھا۔ لارڈ صاحب بہادر نے بع پرائیویٹ بیکرٹری کے آجستہ آجتہ چل کر گھاٹ کی سیر جیوں کی طرف جا کر بوٹ جس اترنا جاہا۔ اس اور جب اس طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر کوئی ہاتھ معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر کوئی ہاتھ معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر چھا ہوا ہوا کہ اور جب اس طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر چھا ہوا ہوا کہ اور جب اس طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر چھا ہوا ہوا کہ اور جب اس طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر چھا ہوا ہوا کہ اور جب اس طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر چھا ہوا ہوا کہ اور جب اس طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لارڈ صاحب کی بیٹٹ پر چھا ہوا ہوا کہ می شعلیں گل ہوگئی تھیں۔ پر انہوٹ میکرٹری نے قیدی کو تو تعمیل لارہ سے جھیٹر ایا۔

### وائسرائے کی وفات

لارد میوضرب کھا کرسمندر میں گر گئے۔ جب دیکھا تو وہ گہرے پانی میں کھڑے اپنا منہ صاف کررہ ہے تھے۔ پرائیوٹ سکریٹری ہے کہا'' مجھے ضرب لگائی گئی،لیکن پچو فکرنہیں، ضرب معمولی ہے' ممدوح کو گاڑی پر بھاویا گیا جو بل پر کھڑی تھی ۔مشعلیں دو بارہ روشن کی گئیں۔اس دفت دیکھا کہ ان کی بشت پر کوٹ کٹ کر ایک چھید ہوگیا ہے،جس میں سے پر نالے کی طرح خون بہتا ہے۔اسے رو مالوں سے بند کرنے کی کوشش کی گئے۔وہ ایک دومنٹ تک چپ جاپ بیٹے رہے۔ پھران کے باؤل لڑ کھڑائے اور پیچھے کی طرف گریڈے۔ آہشہ ہے کہا:''میراسراہ پراٹھاؤ''ساتھ عی فتم ہو گئے۔

جہاز پر پہنچا کر ڈؤکٹر دل نے دیکھا تو کہا کداب ہرکوشش ہے سود ہے۔ دوکاری زخم مونڈ ھے کے پاس سے شروع ہوکر سینے تک چیر تے چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ہمی جان لینے کے لئے کالی تھا۔

## شيرعلى قاتل

قاتلانہ تملہ شیر علی قیدی نے کیا تھا، جواصلاً حیراہ کا آفریدی تھی۔ کمشنر پیٹا در کے سوار ارولیوں میں بھرتی ہوا۔ اس کے خاندان کی دوشا خوں میں مدت سے شدید عداوت چل آتی تھی اور چھکڑوں میں دونول شاخوں کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے۔ شیر علی کو بھی گھروالوں کی طرف سے بار ہا بلاوے آئے کہ آؤاور دشمنوں سے بدلہ لو ۔ ایک مرتبہ اے خبر ملی کہ دشمنوں میں سے ایک پیٹاور آیا ہوا ہے۔ چنا تچہدہ اٹھا اور پیٹاور کے ایک باغ میں اس نے دشمن کولل کرویا۔ (1)

اس برقل کا مقدمہ قائم ہوااور امرا پریل ۱۷ ۱۵ء کو پھانسی کا تھم سنایا گیا، لیکن چونکہ
اس کا عام جلن اچھا تھا، جنگ اسپیلہ میں بھی وہ شریک رہا تھا اور انگریزوں کی خدمات
انجام دی تھیں، لہٰذا سزائے موت کو حبس دوام بہ عبور دریائے شور میں بدل دیا گیا۔
انجام دی تھیں، لہٰذا سزائے موت کو حبس دوام بہ عبور دریائے شور میں بدل دیا گیا۔
انجام دی تھیں، ٹینوا اور مزدوری سے جو کچھ تی کہ بتا، مبینے دو مبینے کے بعداس کا کھا تا لیکا کر
مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ ٹیک کر داری کے باعث وہ بہت ممتاز ہوگیا تھا اور گراں بھی
اس کی زیادہ دیکھ بھال نہ کرتے تھے۔ مشقتی قیدیوں کے لئے اسے جام بنادیا گیا تھا۔

<sup>(1)</sup> علا تظہور نیل ٹیلر کے مواقع حیات ۔انگریز کی ص:۲۵۳-۲۵۳ ۔ ٹیلر نے بیامالات لارڈ میو کے قتل سکے بعد ۱۳ مفرور کی ایم اوکے لادون ٹائمنر میں شائع کرائے تھے۔

# جرم کی تفتیش

آگریزوں کو یقین تھا کہ شیر علی کا پیفل گہری سازش کا نتیجہ ہے۔ چنا نچاس سلسلے میں فریق کی سیسے اس سلسلے میں فریق کی تعییر کا انداز کر فریس کلکتہ کے علاوہ لالہ ایٹوری پر شاد کو تفتیش کے لئے بھیجا گیا۔ آخر الذکر مقد مات سازش خصوصاً مقد مدا نبالہ اور پہلے مقدمہ عظیم آباد میں کارکر دگی کے باعث سورج گڑھ میں ڈپٹی کلکٹر بن چکا تھا۔ ان لوگوں نے متاز قید یوں کو الجھانے کی بڑی کوشش کی بلیکن کامیانی نہوئی۔

خود شیر علی کے متعلق بید معلوم ہوا کہ وہ دن بحر گھات میں رہائیکن جملے کا موقع زیل سکا ، نا امید ہوکر وہ ماؤنٹ ہیریٹ ہر جا ہجنا۔ کو یا تقدیر خودا ہے موقع ہر لے گئی۔ بے شک بڑا شرز ورتفا۔ آیک موقع پر بھاری بیڑی اور جھکڑی تو زکر اس نے بتی بجمائی اور محکر ی تو زکر اس نے بتی بجمائی اور محورے بہر بھاری مختبین چین کر اسے زخی کر دیا ، لیکن دیکھنے میں بہت وہلا پتلا اور بدر وتفا۔ ذیال میں بہت اور بھاری بحرکم محفل بدروتھا۔ ذیال میں بیات نہ آئی تھی کہ لارڈ میوجیے طویل القامت اور بھاری بحرکم محفل بروہ حملہ سکے گا۔ جب اس سے بوچھا جا تا کہ حملہ کس سکے ایماء سے کیا ؟ جواب دیا: خدا

ییانسی کی سزا

غرض اس پر مقدمہ چلا اور بھانی کی سز اہو گی۔منظور**ی کے بعد بھانی دینے <u>مگے</u> تو** اس نے ہاند آ واز سے کہا:

میں نے جب اس کا م کا ارادہ کیا تھا تو اپنے تیک مردہ بجولیا تھا۔ مسلمان بھا ئیو! بیں نے تمہارے دشمن کو بار ڈ الا۔ اب تم شاہد رہو کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھا۔ دو دفعہ کلے ہوشیاری سے پڑھا رتیسری بار بھانسی کی رتی سے گلا محصے کر بوراکلمہ ادانہ ہوا۔ یوں لارڈ میو کے تقل ہے ایک مہینہ جارروز بعد الرہاری الام امکوا ہے جہائی دی گئی۔ کہتے ہیں کہ الاماء میں چیف جسٹس نار کن پر قاطل نہ حملہ ہوا تھا تو لارڈ میوکو بھی خبر وار کر دیا گیا تھا اور حفاظت کے بڑے انتظامات کر لئے مجھے تھے ایکن خود لارڈ میو مسکراتے ہوئے کہتے کہ مارنے والے کو بیا تظامات روک نہ کیس مے۔(۱) اس واقعے کی وجہ سے مجاہدین کو مزید دی سال قید میں ہسر کرنے پڑے۔

<sup>(</sup>۱) برمالات مولوي جرجعنوکی تاریخ بجب اسے ،خوذ بین (ص ۱۵-۸۳) جواس التقے کے میش شاہد ہے۔ مولوی حماحی نے بعض خوفاک ہے افعہ فیوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے رسٹنا وہ قصع بین کے جینڈ اشاہ نام ایک سر بھی تقیر ۱۱ روم بر ۵۸ ۱۹ رکوشلی رائے بر لی سے ہرجم ترخیب بناہ سے جوہ ورس کی سرزیا کرانٹر مان آیا تھا اورا ہے ۱۱ روم کرکر با موج ناچاہے تھالیکن اسیورخ بجب اسی ترتیب تک دور ہاندہ اتفار الدؤ میرکوسسمانوں کا دشمن خالیات سے کہا کہ اس سے حبد بھی مسلمانوں خصوصا الروائی اسسلمانوں پر بہت ختیاں ہوئی تھیں۔

تير موال ياب:

# نظام عمل اورا صطلاحات

## غلطنبى اورغلط بيانى

وجوت وتین کے متعلق ہجے تفصیلات گزشتہ ابواب میں پیش کی جا چکی ہیں، انھیں دوہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ چی بتایا جدکا ہے کہ رو بیرکن کن ذریعوں سے اور کس کس طریق پر جع کیا جا تا تھا۔ یہاں سب سے پہلے ایک غلط نہی کا از الدکر دیتا جا ہیے، جس میں بعض اصحاب نیک نہتی سے جتلا ہوئے۔ اس کا سرچشہ ڈاکٹر ہٹر جیسے متعصب ہت میں بعض اصحاب نیک نہتی سے جتلا ہوئے۔ اس کا سرچشہ ڈاکٹر ہٹر جیسے متعصب ہت ناشناس اور خدا تا ترس انگریز دل کی مسلسل ومتواتر غلط بیانیاں تھیں، یعنی بچھ لیا گیا تھا کہ جماعت مجاہدین کے دائی جو ام کورات دن جہاد بالسف کی تلقین کرتے دہ جے ہیں۔ جہال جاتے ہیں ان کا خاص مشغلہ ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بہ لطائف الحیل عسا کر مجاہدین میں بھر تی کرکے سرحد پہنچادیں، جہال سے مراجعت یوجوہ بہت وشوارتھی۔ مقدمہ انبالہ میں بھر تی کرکے سرحد پہنچادیں، جہال سے مراجعت یوجوہ بہت وشوارتھی۔ مقدمہ انبالہ کے بیش گواہوں نے اپنے بیا تات میں ہی کہا کہ دہ سرحد سے دالیں آئے کے آرز و میں تھے۔ کیکن گرانی الی تحق وشد یہ ہوتی کہ درینک دالیوں کی کوئی صورت نہ تی ۔ مند تھے، لیکن گرانی الی تحق وشد یہ ہوتی تھی کہ درینک دالیوں کی کوئی صورت نہ تی ۔ حتیں بھی کی با بکہ دائیوں کی کوئی صورت نہ تی ۔ حتیں تھی تھی تھی تھی کہ مسلمانوں کو دین دفتہ حقیقت حال پر نظر رکھی جائے تو داعیوں کا اصل کام بیتھا کہ مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ انگی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ انگی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ ان کی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ انگی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ ان کی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ ان کی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ ان کی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھا کے مسلمانوں کو دین دفتہ کے بابند بنا کیں۔ ان کی زندگیاں شریعت کے سانچے میں خواج میں کے بابد بند کی کو کے بابد کی کے بابد بند کی کو کے بابد کی کو کی کو کی کے بیاد بنا کے بابد کی کو کی کو کی کو کے بیاد بنا کے بیاد بند کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو ک

بم بہیاتے رہیں اور جو جوعقیدے یا اعمال یا رسیس خلاف اصول اسلام ہوں، انھیں

ترك كرادي -البتدوويجي بتاتے تے كه جهاداى طرح ايك اہم اسلاي عم ب جس

طرح نماز ،روز د، زکو ق ، تج یا دوسرے اسلای احکام بیں۔ بیجی ضرور بتاتے ہوں گے کہ اس میں اسلامی احکام بیں۔ بیجی ضرور بتاتے ہوں گے کہ اس میں کہ غیر مسلموں کے تسلط ہے ہند وستان دارالحرب بن چکا ہے ،اس لئے کہ اس میں اسلامی واجب واحکام کی بجا آ ورک ہے یقینا اسلامی واجب واحکام کی بجا آ ورک ہے یقینا تعرض نہیں کیا جا تا ، تاہم یہ برائے نام آزادی مسلمانوں کی قوت وطاقت اور تھم واختیار کا جم میں برائے نام آزادی مسلمانوں کی قوت وطاقت اور تھم واختیار کا جم بین بلکہ حاکموں کی مصلحت شنائی اور اجازت بخشی کا نتیجہ ہے۔ حاکم جس وفت حیاجیں ،اسے ختم کر سکتے ہیں۔

### حوصله سوزتغير

گویا و ولوگ اسلامیت کے چند تقاضوں نہیں بلکہ تمام تقاضوں کو پورا کرانے کے لئے کوشاں تھے۔ان میں سے ایک ضروری تقاضا جہاد کا بھی تھا۔ ہنر وغیرہ نے ای کو مرج و محورت حال کے متعلق عوام کے خاصے مرج و محورت حال کے متعلق عوام کے خاصے بڑے طبتے میں غلط ہمی پیدا ہوگئی، پھر مختف لوگ الحقے اور انھوں نے اپنے اسلوب مخرکے مطابق جہاد کی قدرو قبت گانے کی اسلوب کر کے مطابق جہاد کی قدرو قبت گانے کی بندوستان کوائی کے وائر و عمل سے نکا لئے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جو حضرات جہاد کے مقتلد تھے، انھوں نے ایک ججیب مخاط راستا ختیار کیا لینی الم جہاد کے شرائط پر عدور جدز وردیا اور بالاً خرصاف کردیا گرآئی نہ جامع الشروط المامل سکتا ہے اور نہ جہاد کا سوال زیر غور آسکتا ہے۔

اس طرح سیرصاحب کی جماعت کے داعیوں اور کارکوں کی جانباز انہ کوشٹوں کے ایمان افروز نتائج مٹا دیے گئے ، جن کیلئے انھوں نے دنیوی زندگی کی تمام راحتیں، اطمینان ودلجہ می کے تمام سامان اور قارغ انبالی کے تمام وسائل ہے دریغ قربان کیے تھے۔ جن زہرہ گدازمشکا ت میں بیکارنا مدانجام پایا تھا، ان کا تصور بھی ہمارے عہد کے وعوید اران دعوت شاید ہی کرسکیں۔

مخالفاند مساعی کا دائرہ اتناوسیج ہوگیا کہ اس کا حصر مشکل ہے، مثلاً کہیں اختلاف عقائد کا فقت اٹھا یہ گیا۔ مقائد کا فقت اٹھا یہ گیا۔ کہیں اختلاف عقائد کا فقت اٹھا یہ گیا۔ کہیں سند صاحب کی جماعت کے کارکنوں کا رشتہ اہل نجد ہے جوڑ ا سیا اور اہل نجد کے متعلق غلط بیانیوں کے جوطو مار قرنوں میں تیار کیے جا بچھے تھے، ان سب کوسید صاحب کی جماعت کے سر پر چک دیا گیا۔ کہیں اسب جہاد میں موشکا فیاں کرتے کرتے معاملہ اس منزل پر پہنچا دیا گیا کہ اس تھم کے وجود اور عدم میں کوئی فرق نہ رہا۔ آخر میں بعض اوگوں نے جہاد کی حشیت ہی منقلب کردی۔

بیت بھولیے کدان تمام مختلف الا شکال مسائی کو حکومت انگلامیہ کی خاص مر پرسی حاصل رہی۔ اکثر مسلمانوں کو فریفنہ کہادے نئے نکلنے کی جمل اور بے مشقت را بین ل حکیر ہو وہ الن را بول پر چل نکلے۔ اس طرح اصل مقصد ہی کا تحص کوئی احساس ندر ہا۔ اسلای فکر ونظر جس بین فوفنا کے تغیر بڑا ہی حوصلہ وزاور ہمت فرسا تھا۔ اگریہ فتنے نداشمتے یا ندا تھائے جاتے تو یقیدنا سید صاحب کی جماعت کے داعیوں کی کوششیں مسلمانوں کو ندا تھائے جاتے تو یقیدنا سید صاحب کی جماعت کے داعیوں کی کوششیں مسلمانوں کو قرنوں بیدادی کی تاریخ جنگ و اللہ میں اور جماری بیدادی کی تاریخ جنگ و طرابلس سے کم ویش سواسوسال پیشتر شروع ہوتی۔

### ايكمثال

ہنٹرنے اپنی کتاب ہیں ایک واقعد لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا آ دمی سر کمٹ باؤس میں پلیل کے بینچے بیٹھا ہوا لوگوں کو وعظ سنار ہاتھا اور کہدر ہاتھا کہ بحرم کا مہید قریب آ رہا ہے ہتم نوگ اس موقعے پر نئے کیڑے پہنو گے، حالا نکہ اس قسم کی تمام یا تھیں خدااوراس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناورست ہیں۔

اس بوڑھے واعظ کی سواری کا ایک یا ہوتھا، شنے چرنے کیلئے چھوڑ ویا گیا تھا اور اس کے پاؤل بٹس کھاس کارستا بندا ہوا، دواس کے ساتھی تھے۔ وعظ کے بعد اس نے تھوڑی دریآرام کیا۔ پروہ اپ ساتھیوں کو لے کردوسری جگہ چا گیا۔

وعظ سنے کے بعد سامعین نے مخلف رائمی ظاہر کیں۔ ایک بولا: پی محص ہادے باپ دادا کی قبروں پر چراغ جلانے سے روئٹا ہے۔ دوسرے نے کہا: بیہ ہاری لڑکیوں کی شاد یوں پر باہے گاہے اور ناچ رنگ کا خالف ہے۔ تیسرے نے بیدائے ظاہر کی کہ یہ صحف قرآن مجید سے داقف ہے اور کتاب پاک نے ہمیں یک تھم دیا ہے کے صرف خداکی عبادت کی جائے۔ چوتھا افغا اور بے تکلف کو یا ہوا: بھا کو ایو تو ' و ہائی' ہے۔

اگرہم رنگ آمیز یوں سے قطع نظر کرلیں تو اس داقعہ سے کیا تابت ہوتا ہے؟ ہیکہ ایک مسکیین واعظ نے مسلمانوں کو بری رسموں ادر غیر شرق مشغلوں سے بازر کھنے کی کوشش کی ، ندکسی سے چھے مانگا، نہلیا۔ اسی طرح وہ جا بجاوعظ کہتا بھرتا تھا۔

یمی بے خرصان دووت و تبلیغ تھی ، جے ہٹر جیے او کوں نے سالیا سال تک ہو ا منائے رکھا۔ لطف یہ کہ مناسلام کے متعلق سیح معلو ، ت پیش نظر نہ تھیں ، نہ یہ پہر تھا کہ دہا ہیت کیا ہے ۔ بلکہ سید صاحب کی جماعت کے لوگوں کو'' دہائی' قرار دینا ہی جہالت کی ایک برترین مثال تھی ، لیکن جہارا مقصد غلط بیانیوں کی قردید نہیں بلکہ ہم جماعت کے نظام دوست کی مختصری کیفیت پیش کرنا جا ہے ہیں۔

### نظام دعوت

ہمارے سامنے نظامِ دعوت کا کوئی مرتب مرقع موجود نہیں ،البتہ مختلف کا رکنوں کی سر گرمیوں کے سلسلے میں جا بجا جو یکھ بیان ہوا،اسے سامنے رکھ کرایک معقول اور زیادہ سے زیادہ قرین صحت فاکہ تیار کیا جاسکتا ہے مثلاً:

ا- مختلف امنلاع میں دعوت وہلنج کے مرکز قائم تھے۔ ہرضلع کو سہولت وکار کے لحاظ ہے مختلف کھڑ دن میں بانٹ کر جا ہجا ما محت مراکز بنادیے گئے تھے۔ ۳- گاؤں سب سے جھوٹا پوئٹ تھا اور شاید ہی کوئی گاؤں ہو جہاں مرکز نہ بنا دیا گیا ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دیبات میں سخصیل اموال کی غرض سے دود ومرکز قائم کردیے مجھے تھے۔

۳ - دعوت اصلاح اور فراہی کمر مایہ کے علاوہ ہر مرکز کے ذئے ایک ضروری کام یہ تھا کہ اپنے جلقے کے تمام مقد مات کا منصفانہ فیصلہ کرے تاکہ جماعت کے کسی آ دمی کو سرکاری پچیر یوں جی جانے کی ضرورت چیش نہ آئے۔ اس انتظام کے بدیمی فوائد کا انداز وفرئے:

ا۔ غیر مسلم حکومت قائم ہوجائے کے باوجود مسلمانوں کے لئے اسلامی اصول اور قوانین کے مطابق نیسلے کرالینے کا نظام مہنا کردیا تھیا۔

ب- غیراسلامی قانون کی براہِ راست تابعیت اوراس کے خمن میں حصولِ مقاصد کے غیراسلامی وسائل اختیار کی ضرورت جماعت کے کسی آ دمی کو چیش نہ آسکتی تھی۔اس طرح قلب میں اسلامی اقدار کی عزت وعظمت برقر ارد ہتی تھی۔

ج۔ افرادِ لمت زندگی کے عام کار دبار میں صرف اپنوں ہی سے وابسۃ رہتے تھے۔ غیروں سے وابنتگی یاان پرانحسار کا کوئی امکان بیدانہ ہوسکیا تھا۔

۵- مجوفی جوفی تبلینی کمایس یا اصلاحی رسائے بکٹرت مکھے اور شائع کے اس سلط میں شاہ آمنیل شہید کی الاخوان " مسلط میں شاہ آمنیل شہید کی " تفویت الایمان " یا اس کا شمید " تذکیرالاخوان اس سلط میں شاہ آمنیل مولوی خرم علی بلبوری ، مولانا ولایت علی ، مولانا عنایت علی

اور بیبیوں دوسرے بزرگول کے چھوٹے جھوٹے رسالے بطور خاص قابل ذکر ہیں۔
اکثر رسالوں اور کمآبوں کی زبان اتن سہل ہوتی کہ معمولی ار دوخواں بھی ان ہے مستفید
ہو سکتے لیعض اصحاب نے ضروری مسائل کوظم کر دیا تھا، جسے یا دکر لینا بہت آ سان تھا۔
جا بجا چھا ہے خانے تا تم کر دیے گئے تھے جن میں اس تھم کی کما میں متواتر چھائی جا تھی
اور دو دو وجار جار میے میں ال جا تھی۔ دین خدمات کے علاوہ ان کے ذریعے سے اردو
زبان کی جو خدمت انجام یائی وہ کی تشریح کی محتاج نہیں۔

#### '' قافله''

مولا نادلایت علی اوران کے اخوان واعز وکی برکت سے ظلیم آباد وعوت وہلے اور فراہمی مجاہدین ومرمایہ کا سب سے بروا مرکز بن عیا تھا۔ اس لئے وہاں داعیوں اور مجاہدوں کی آمد کا سنسند برابر جاری رہتا۔ بعض لوگ روپیہ لئے کر آئے ۔ بعض شائفین جہاد کی چھوٹی ٹولیوں لاتے ، روپے اور مجاہدین کو بہ آرام وحفاظت سرحد پہنچا یا جاتا۔ بعض لوگ وخوت و بلغ کی تربیت حاصل کرنے کے لئے آجاتے ۔ اہل عظیم آباد نے ایا۔ بعض لوگ وخوت و بلغ مقام الگ کر دیا، جہاں مہمان بھی مخمیر نے تھے، وعظ بھی موسے معاوری تھا۔ اس کا نام ہی اس قارروں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کا نام ہی اس قارروں

یے قابل یادگارمرکز 14 10 وتک قائم تھا۔ جب بزرگان عظیم آیاد کی جائیدادی صبط ہو کمی تو ان کے مکانوں کے علاوہ'' قافلہ'' بھی منہد سکرادیا گیا اوراس کی جگہ بلدید کی عمارتیں بن گئیں۔اب کوئی شخص بہل حاست کا تصور بھی نہیں کرسکا۔اس ممارت کا ایک خاکہ مقد مدانیالہ بیں چیش ہوا تھا۔ بیں اسے شائع کررہا ہوں تا کہ موجودہ اور آئندہ شلیس

(۱) معلوم شہوسکا کرائی کا ہ م'' آفسا' کیوں مکھ گیا۔ یک و جوٹو یہ اس آئی ہے کہ یہ مقام ہوٹھ کجا ہوئی گے کا فلول کے لئے وقف تھائی لئے ہے قافد کہنے گئے ہمکن ہے یہ دیکھی ہو کہ میدند جب سے المل اعمال الام م تھی مو حدے ویک پہنچ بھے تھے تو جو چگہ ان کے قیام کے سٹے تھو ہر ہوئی تھی اسے'' قافدائی کہتے تھے۔ افنہ ہے کہ المل مقیم آباد نے وی نام چند کرایا ہو۔ اس مقام کونه بھولیں جس کی فضا تم وہیش تمیں سال تک و کر حق اور دعوت وین کی صداؤں سے معمور دہی۔

#### اصطلاحات

ان ہزرگوں نے مصالح اخفاکے پیش نظر مختلف افراد وامکنہ اور اشیاء کے خصوص نام یامصطلحات مقرد کر لئے تھے جنعیں جماعت کے خاص کا رکنوں کے سواکوئی نہ بچھتا تھا۔ خط وکتابت میں عموماً بہی اصطلاحی نام استعمال کیے جاتے تھے۔

مقدمہ انبالہ میں جو گواہ ہیں ہوئے ، ان میں سے بعض کی شہاد تیں مصطلحہ اس وہی کی تو جینے پر مشمل تھیں۔ اس تو شیخ کے بغیر ان تحریرات و مکا تیب کی حقیق حیثیت آشکارا نہ ہو عتی تھی ، جو تلاشیوں کے دوران میں مختلف امحاب کے مکانوں سے برآ یہ ہوئے تھے۔ بیش کردہ الزامات کو تابت کرنے کے لئے مصطلحات کی تو ملیج بھی ضر دری تھی۔

میراخیال ہے کہ تمام گواوان اصطلاحات سے براہ راست واقف نہ ہو مکتے تھے۔ پولیس کو کہیں سے پچھ سراغ مل کیا تو اس کے مطابق گوا ہوں سے شباد تیں ولا دی گئیں۔ مولانا مسعود عالم مرحوم نے تکھا ہے کہ راون شانے اپنی رپورٹ میں اصطلاحات کی فرچگ درج کردی تھی۔(1)

میں نے مختلف اسحاب کے موسومہ مکا تیب کا مطالعہ دِفت ِنظرے کیا تو یہ حقیقت ہردئے کارآئی کہ اصطلاحات میں مکتوب الیہ کے چشے کا خاص کیا ظ رکھا جاتا تھا۔ مثلاً دہلی کے تا جرائی جفت کو جو خط بیسیج جاتے تھے، ان میں عموماً جوتوں کا ذکر ہوتا تھا، کیکن قرید چیش نظرد کھتے ہوئے بھی ان سے مجاہدین مراد ہوتے تھے ادر بھی روپے۔ اس طرح جب کسی کتب فروش کے ذریعہ سے ہنڈی بھیجی جاتی تھی تو ''روپوں'' کے لئے'' کتابوں'' کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) بندون ان کا کی اسلای تو یک ص ۱۲۳۰

اسأحث رحال

سب سے پہلے مختف کارفر ماؤل اور کارکنوں کے فرضی بامصطلحہ اساء کی فہرست درج کی جاتی ہے:

> مصطلحاتام املنام مواذنا يجي على عظيم آبادى محى الد تن مولانا فياض على عظيم آبادى بميرالدين(١) مولا ناعبدالله(اميرالحامدين) بالوصاحب محدثني فعيكدار ففاعت على رحيم بيك مولاناعبدالرجيم عظيم آبادي مولوي محمة جعفر محاميسري ومروخال عبدالقادر غلام قادر مولا نااحدالله عظيم آبادي احرکل(۲) محداحيان روح الثد معتقم سردار محدالله محدشا كرعمدالرحن محيزاللدخان قامنى مياں جان عبدافني عبدالففور

بعض او گوں نے سرحد سے واپس آگر نام بدل لیے تقے مثلاً محدثینی (ابن مولانا کچیٰ علی ) نے میہاں آگرا بنانا م ام پر علی د کھا اور عبد القدیر (ابن مولانا احمد اللہ) نے اشرف علی۔ بعض عہد وں کے ناموں کی بھی اصطلاحیں مقرد کر کی تھیں مثلاً:

<sup>(</sup>۱) مولا نامسعود عالم في الى قام كو الشيرالدين القرارديا على في جال ديكما البعيرالدين الى ويكها-

خيب امام نائب امير

امكنه واشياء

اشیاء وامکند کے باب میں جو کچھ معلوم ہوسکا ،اس کی کیفیت بھی ملاحظ فرما لیجیے:

مصطلحہ نام اصلی مقام یاشئے قافلہ(۱) رگرونوں کا جیش بڑا گودام مجاہدین کے سرحدی مرکز ، ملکایاستھانہ چھوٹا گودام عظیم آباد (پٹنہ) مقدمہ جنگ مقدمہ جنگ مقدمہ ذائے یا بلوری دانے موجے اور ہنٹریاں

سرن پرندے اشرفیاں

سنبری دانے ، دبلی کے سنبری جوتے ،

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، اصطلاحات موقع اور حالات کے مطابق وضع کر لی جاتی تغییں۔ مثلاً محمد شفیع نے فوجوں کو گوشت مہیا کرنے کا تھیکہ لے رکھا تھا اور وہ گائے نیل وغیرو فرید تارہتا تھا۔ جب اس کے خط میں مجاہدین کا ذکر کیا جاتا تھا تو" ساخ" کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی۔ بعض تحریرات میں بجاہدین کو" مسافر" "بیو پاری" اور "فدمت گار" کہنے کا ذکر بھی آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) میلوش کیاجاچکاہے کرمیال مکان کامچی نام تعاجوا ال مظیم آبادے جماعتی سر کرمیوں کیلئے وقف کر رکھا تھا۔

# برصغير مندمين تحريك احيائ وين اور سرفروشانه جدوجهد كالمل سرگذشت

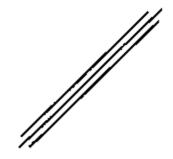

حصہ حصہ (جنگ ِامبیلہ سے آخرتک)



يهبلا بإب:

# مجامدین برقبا نکیوں کی بورش

مجامدين اورسا دات بستهانه

جنگ اسیلہ کے سلیفے میں بتایا جا چکا ہے کہ جا ہدین کیلئے خود افوند صاحب سوات نے چخر زئیوں کے علاقے میں بتایا جا چکا ہے کہ جا ہدین کیلئے خود افوند صاحب سوات سفانداس کے بعد بھی ہمیشہ بجابدین کے ہمر داور خیرخواہ دہے ۔ مجابدین نے بھی ان سے حسن علائق کا سلسد برابر ق کم رکھا، تاہم تمیں پینیٹس برس سے ان کے درمیان دائر و جہاد میں اشتراک وقع ون اور یکجائی و یک جہتی کی جوصورت چلی آری تھی وہ جنگ وہ جنگ ملیا انگ الگ ہو چکی تھیں اور بحیر مکانی کا اسیلہ کے بعد قائم ندری ،اس لئے کہ قیام گاہیں الگ الگ ہو چکی تھیں اور بحیر مکانی کا جیجہ بہی ہوسکن تھا کہ ان کی وقتی سرگرمیوں میں بھی پہلے کی تی بھی جاتی نہ ندری ۔

سرحدی اکابر نے مصالحت کیلئے جوشرطیں انگریزوں سے طے کی تھیں بدابۃ ان بیل بھی بین خوش تخفی تھی کہ بجابہ بن اور سادات ستھانہ ایک دوسرے سے بالکل الگ بوجا نیں اور ان کے درمیان ان جل کررہے یا ایک و دسرے کی مدد کیلئے بروئے کار آنے کا کوئی امکان ندرہے۔ اس میں مجابہ بن اور سادات و دنوں کیئے نقصان کے صرح پیلو موجود تھے۔ مجابہ بن کو ہر نازک حالت میں سادات کے پاس قیام کیلئے جگر ل عتی تھی اور جو حالات ہم بیان کر چکے ہیں ،ان سے صاف واضح ہے کہ مرحد آزاد کے جس طبقے نے متابج واقع ہے کہ مرحد آزاد کے جس طبقے نے متابح واقع ہے کہ مرحد آزاد کے جس طبقے نے متابح واقع ہے کہ مرحد آزاد کے جس طبقے نے متابح واقع ہے کہ مرحد آزاد کے جس طبقے نے متابح واقع ہے کہ مرحد آزاد کے جس طبقے نے بیا ساداری ہیں اپنا سب بھی قربان کردیا ، و دصرف سادات ستھانہ تھے۔ جس جنگی قوت پر پاسداری ہیں اپنا سب بھی قربان کردیا ، و دصرف سادات ستھانہ تھے۔ جس جنگی قوت پر پاسداری ہیں اپنا سب بھی قربان کردیا ، و دصرف سادات ستھانہ تھے۔ جس جنگی قوت پر

سادات ستھانہ ہر حال میں کائل اعتباد کر سکتے تھے، وہ مجاہدین کی قوت تھی۔ دونوں کی علیحد گی کا متیجہ یہ ہوا کہ مجاہدین کو سادات ستھانہ علیحد گی کا متیجہ یہ ہوا کہ مجاہدین کو سادات ستھانہ جیسے معاون ندل سکے اور سادات ستھانہ مجاہدین جیسے جا نباز وں سے محروم ہوگئے ۔ آئندہ دونوں کیلئے قدم قدم پر پریٹائیاں پیدا ہو کیل اورایک دوسرے کیلئے زیادہ سے زیادہ اطلاص و محبت کے باد جود باہم عملی امدادی کوئی تھی ہوئیں اورایک دوسرے کیلئے زیادہ سے کہ اگر یزوں کوئی معاہدے کے اس پہلوکا پوراا ندازہ ہو۔

## كرتل وائلي كأبيان

کرنل واکلی نے لکھا ہے کہ مجام ین علاقہ چغر زئی کے علاقے بیں کچھ و مرمقیم رہے جوعلاقہ بونیر کی مشہور ندی برند د کے ٹال میں واقع ہے، لیکن وہاں ان کیلئے امن واطمیریان کی صورت پیدانہ ہو سکی ،اس لئے کہ ان کے میز بان لیخی چغر زئی افغان اکثر اخراج کی دھمکیاں دیتے رہے تھے:

معنوم ہوتا ہے کہ ۱۸۶۸ء میں وہ ( مجابدین ) ملاقہ پیغرز نُ سے اٹھ کر باج کے واقع بونیر میں بھٹل ہو چکے تھے۔ نہیں اپر میل ۱۸۶۸ء میں فیروز شاہ ان سے آملا جود مل کے آخری بادشاہ کا فرزند تھا۔(1)

یونیر می ہندستانی مجاہدین کی سوجودگی اخوند صاحب کیلیے ناخوش گوار تھی ،لہذرائس نے اپنے ہم مشریوں وَرَ فیب دی کہ مجاہدین کو خارج کردینے کا

(۱) شنہ اوہ فیروز شاہ ابطفر میدورشاہ کا فرزند تھا، جیس کہ اٹی نے کھا ہے۔ بلکہ چیز بھرتی تھا۔ بیٹی بیش مالم طائی
کا پہتا اور شخر اوہ تاہم بخت براور آگر شوہ ٹائی کا فرزند تھا۔ ۱۹۵۹ء میں جج کے لئے جا آم یہ تھا۔ اس کی وائیس کے وقت
انگورڈ انٹرو می جو چکا تھا۔ راستے تن شی شنرا و سے آلیہ فوٹ کی تران سنبال کی اور دیر بک انگریزوں کے طلاف لاج
د با جیسا آگر پز ہندوستان پرد وہارہ مسلط ہو گئاتو شنراہ و آزاد میں تے میں جا آم یہ ۱۸۸۸ء میں جا ہو ہی ہی میچ باس میچ ا سفائیا یہ خیال کر کے کرا میں تھوڑ سے آور میوں سے انگریزوں کے طلاق مؤثر القد ام در کی جا سکے کا دوہ جا آمی۔ بعد کی
د المین کے مشخص دورہ اینتی تیں انکے یہ کرائی نے تر کھتا ن میں سکونت اختیاد کرتی اور د میں فوت جوا۔ دوسری ہے
دراے سے کہ کہ معظم جاد کیا اور دیاں 1840ء میں وقت بائی ۔ نیمند کرلیں۔ اس فیصلے کا تیجہ بدلکا کے باہرین جن کی تعداد تقریباً سات سوتی ،
علت سے مکا چلے گئے، جہال وہ اپنے پرانے مکان ودبارہ تقیر کرنے گئے۔
ان میں ہے بعض کو سے چل کر یونیر میں آبادہ و نے کی اجازت ال کی لیکن افور ما دب کے طلاف ساز شوں کا سلسلہ جاری رہنے کے باعث افراج کا افرید ما دب کے طلاف ساز شوں کا سلسلہ جاری رہنے کے باعث افراج کا محمد افراج کا حرب افلک سے باہر نکال ما کیا۔ چنا نچ انحول نے پہلے چفر زئیوں کے پاس بناہ نی ، پھر بلوی چلے دیا گئے۔ وہاں ہے تا کو نے نقل ہو گئے۔ انجام کا رحس زئیوں کے علاقے میں کئے۔ وہاں سے تاکو نے نقل ہو گئے۔ انجام کا رحس زئیوں کے علاقے میں ہے اور بنوی کے قریب میدان میں کچھے زمین سے پر لے لی ۔ وہاں وہ

### حقيقت حال

ا (۱) "واکلی کی کتاب"م نا۵۰۱- ۲۰۰۱

مجاہدین کے مراکز ہے متعلق وائلی کا بیان ٹی الجملہ درست معلوم ہوتا ہے بیکن یو نیر ہے افراج کا معاملہ تھوڑی ہی تفصیل کا مختاج ہے

اخوندصا حب صوات کیلئے مجابہ کن سے کھکٹ کی بظاہر کوئی وجہ موجود نہیں۔ صاحب موصوف کا اصل مرکز صوات تھا۔ بوئیر کے بیشتر قبیلے انھیں مقدس بزرگ مائے تھے۔ مجابد بن نے کوئی روحانی مسند قائم نہ کہ تھی کہ اخوندصا حب سے رقابت کا سوال بیدا ہوتا، پھر یہ کوئر سلیم کیا جاسکتا ہے کہ مجابد بن اخوندصا حب کے فلاف سماز شیں کرر ہے تھے؟ البتہ ملاصا حب کوئی عرف حضرت جی اور اخوندصا حب کے درمیان اک کو ندر بحش مدت سے جلی آئی تھی۔ چونکہ ملاصا حب ہمی وقت کے فلیم القدر روحانی بزرگ تھے اور وہ بوئیر وصوات کے مختلف علاقوں میں دور سے کرتے رہتے تھے، اس لئے باہمی کھکش کے ممکنات موجود تھے۔ مل صاحب کا روحانی تعلق سیّدا حمد شیمید سے تھا۔ ہندوستان میں

سید صاحب کے تمام نیاز مندول پر مقدمات کے سلسے میں 'و ہا بیت' کی تہمت لگ پیکی تقلی - اس کی صدائے باز گشت سرحد میں بھی پیٹی اور اخوند صاحب کے حاقہ 'اور میں ملا صاحب کے متعلق الیمی باتیں کمی جائے لگیس جن سے بیا طاہر کرنا منظور تھا کہ ملا صاحب کوٹھ بھی 'ومانی' میں ۔

منا صاحب بہب دورے پر نکلتے تھے تو ہر گاؤاں کے لوگ انھیں پائلی میں سوار کر کے مقیدت منداندخودا ٹھاتے ہوئے اپنے ہاں لے جاتے تھے۔اٹھیں اخوندصاحب کے صفحہ کائر کی بات چیت اور الزامات کاعلم ہوا تو دور و کرتے ہوئے اخوند صاحب کی قیے سرگاہ سیدوشریف پنچے اور موصوف ہے کہ:

آپ کی مجلس میں مجھ پر امتفادی اور ندہی تبہت اور الزام لگا، جا آ ہے۔ میں اس لئے آیا اول کر آپ ہے مرید علاء کو جواوی اور میں ان کے روبرہ الزامات کی تحقیق کیلئے اپنے آپ کو چیش کروں ۔ اگر بھھ پرشر می انزام خاہت ہوتو سزادی جائے یا غربہ قبول کی جائے ۔ اُسرکوئی ولزام خاہت نے ہوتو ہدگوئی اوراخیا مات کا سلسلہ بندکرد یا جائے ۔ (1)

اخوندصاحب نے جواب دیا کہ نہ چھے کی ہر عقید ٹن کاشہ ہے، نہ مجھے اتناظم ہے کہ تب سے بحث وفدا کر وکر ول ۔ن بحث وفدا کر ویشد ہے، نہ بیزیبا ہے کہ میری مجلس میں آب کے طاف اعتراضات والزامات معرض بحث میں تائیں ۔جولوگ ایک ہاتیں کہتے ہیں، مجھے ان ہے کوئی سرد کارنیس۔ (۲)

فتنے کا آغاز

سید طید العبارشاه نے تفکر الی سوات ہے زیانے میں اس واقعے کی بوری جھان مین

<sup>(</sup>۱) منته بالمعمر والمعتنف تيرفيد أبيار شو( قلي أبله) من ۱۹۶۳

<sup>(</sup>١) الشخاب بعر الأسمند تيمير أبيار ثاو ( قلي أخ )م ١٠٠٠

کی تھی۔اس کا نتیجہ بدنکلا کہ ملاصا حب عرف حضرت بھی کے خلاف فٹنۂ مخالفت اٹھانے کا اصل فرمہ دار علاقہ کھی خیل کے ایک گاؤں در ویال کامعمر قاضی تھا،جس کی عمر ڈیڑھ سو سال کی ہو چکی تھی ادر سیدعبد البجبار شاہ نے خود بوری کیفیت اس کی زبان سے تی۔

قاضی ذکور نے بتایا کہ میں اخوندصاحب کا حرید تھا، کین سوات اور سقہ کے اکثر اوگ من صاحب کے ارادت مند تھے۔ بیصورت حال بھے بوئی نا خوشگوار معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ایک روز اخوندصاحب سے کہا کہ صوات، سقہ ، ہشت گراور پٹاور کے علایکا استاد میں ہوں ، جوآب کا حرید ہو چکا ہوں۔ میرے لئے اپنے وطن میں کسی اور کی بیروی برواشت کر تامکن نہیں اور ایسی تدیروں سے کام لے سکتا ہوں کے ملا صاحب کوشا برتام ہوجا کمیں۔ اخوندصاحب پہلے تو اس پرراضی ندہوئے۔ جب میں نے اصراد کیا اور کی  اور کی ایسی بھی ایک طرح کا التی میٹم دیدیا تو بان گئے۔ چنانچہ میں نے ملا صاحب کے خلاف ' وہا بیت' کا فتذا تھایا۔ وہ بڑار عالموں کو لے کرکوشا کا رخ کیا۔ عالموں کو با جا بام خیل میں بھیا ویا جو کوشا کا رخ کیا۔ عالموں کو باج بام خیل میں بھیا ویا جو کوشا ساحب کے پائی بھیج دیا۔ انھوں نے بچھے دیا۔ انھوں نے بھوں نے بیت کی دور نے کا انھوں کیا ہے۔ انھوں نے بھوں نے ب

اس افتراکی اصل بنیاد میتمی کدملا صاحب سید احد شہید کے مرید تھے۔سید صاحب، شاہ آملعیل ادران کے رفیقوں کے خلاف" وہابیت' کا فتوی ہندوستان کے بعض علما مصادر کریکھے تھے۔

ملأصاحب پر بورش

عَالِبًا ١٨٨٢ مد (٧٧ - ١٨٦٥ ) كا واقعد بي كرملا صاحب معمول كم مطابق يونير

<sup>(1)</sup> كتاب العرة ( للى تين )م: ١٠٠٠ -١٠٠٨

سے ہوئے تھے۔ دہاں کے دولت زیوں میں سے باری خیل فرقد ان کا بہت معتقد تھا۔
اخوند صاحب کے ارادت مندول نے اس وقت تک ملا صاحب کے ظلاف ''وہا بیت' کی آگ اس شدنت سے مشتعل کردی تھی کے صوات و ہو نیر کے لئکر جمع ہو کران کے اخراج کی آگ اس شدنت سے مشتعل کردی تھی کے صوات و ہو نیر کے لئکر جمع ہو کران کے اخراج کی اس کے جامیتیے۔ یہاں تک کہ ملا صاحب کے ساتھ باری خیل فرقے کو بھی جلا وطنی کی سزا دے دی گئی ۔ ملا صاحب ہو تیر سے اٹھے اور چمل سے گذرتے ہوئے موضع جروژی چلے دے دی گئی ۔ ملا صاحب ہو تیر سے اٹھے اور چمل سے گذرتے ہوئے جروژی کا شہر از کیوں کا مشہور مقام تھا۔ خالف لئکرول نے تعاقب کرتے ہوئے چروژی کا محاصرہ کر کیا اور ملا وس نے اماز ئیوں کے طاف بھی وہا بیت' کی تبہت تراش کر جہاد کا فتو کی دے دیا۔

## اہل حق کی بے بسی اور عزیمت

ابازئی تعدادیس بہت کم منے اور تہا پورے بونے وصوات کا مقابلہ ندکر سکتے ہتے،
کین ان کی افغانی غیرت بینگ بھی گوارا کرنے کیلئے تیار نہتی کدا ہے معزز اور مقد س
مہمان کو خالفوں کے حوالے کرویں یا کسی دباؤ کے ماتحت اپنے گھروں سے نکال دیں۔
موز و خال رئیس جے وڑی اور جہا رخال نے خود ملا صاحب کی خدمت میں صاخر ہوکر صاف صاف عرض کردیا کہ نہ مقابلے کی طاقت ہے، نہ کی تدبیر ہے آپ کو محفوظ طریقے پر باہر تکال سکتے ہیں۔ ملا صاحب نے فرمایا کہ دعاء کیلئے ہاتھ اٹھاؤ۔ دیر تک دعاء میں مشخول رہے۔ گھر فرمایا کہ اگر بارہ غیورا فرادا خلاص سے جائی قربائی پر آبادہ ہوجا کیل تو بیسے میں مورد ملح کا ساتشکر شکست کھا جائے گا۔ یہ سنتے ہی سادات منگل تھانہ میں سے سیّد جہار میں دران کے بھائی نے بیش کردیا۔ تھوڑی دیر میں بوران کے بھائی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو قربائی کیلئے ہیش کردیا۔ تھوڑی دیر میں نومز یو غیورا فراد ما سن آگئے ہیش کردیا۔ تھوڑی دیر میں نومز یو غیورا فراد ما سن آگئے ہی ہی کو دیا تھوڑی دیر میں نومز یو غیورا فراد ما سن آگئے ہیں بادہ کا عدد دورانہ ہوا۔ یہ کیارہ جانباز باہر نظر تو چارسو نومز کی دورانہ اورانہ ہوا۔ یہ کیارہ جانباز باہر نظر تو چارسو دورانہ اورانہ ہوا۔ یہ کیارہ جانباز باہر نظر تو چارسو کے دائی۔ در دورانہ ہوا۔ یہ کیارہ جانباز باہر نظر تو چارہ کا کا کر یہ اساد نی بوان ان کے ساتھ ہوگئے۔ ان در در در انہ ہوا۔ یہ کیارہ کیارہ کی کے دورانہ کیارہ کیارہ کیارہ کیا کھوران کی دورانہ کیارہ کیا کھوران کی کر کر کیارہ کیا کھورانہ کیا کہ کیارہ کیا کھورانہ کو کورانہ کیا کھورانہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ کیا کھورانہ کیارہ کیا کھورانہ کیارہ کر کیارہ کی کیارہ کیار

تنكست كهاكر بها كاداماز يُون في ميلون اس كا تعاقب كيا اور مؤا صاحب بداهمينان جروزي عدائد كونها ينج محد -(1)

مجابدين كےخلاف اقدام

جب سیّدها دب ہے انتساب کی بناء پر ملا صاحب کے خلاف ' وہابیت' کا الزام لگ چکاتھا تو مجاہدین اس ہے کیونکر محفوظ رہ سکتے تھے، درآ ل حالیکہ وہ براوراست سیّد صاحب کی جماعت سمجے جاتے تھے اور ان کی دین تحریک کی تاسیس بی سید صاحب نے فر ما لَ تقى؟ چنانچه چروژى كے حاصرے يہلے ياس كے بعد محامدين كوبھى تكال دينے کا فیصلہ کرلیا عمیا اور بہت بڑالشکران کے خلاف حرکت میں آیا۔ بتایا جا چکا ہے کہوہ گلونو ہوڑی(علاقہ چفرزنی) میں رہے تھے۔اس گاؤں سے تھوڑی دور باہرا کیے گلی یا متکنائے دو پہاڑوں کے درمیان تھی جس ہے گذر کر کلونو بوڑی جاتے تھے۔اس کا ٹام کل بديال تغارامير المجابدين مولانا عبدالفدكو فالفائدات الآدام كاعلم ببواتو أنصول نے ایک جمعد ارکو پیاں بجامدین کے ساتھ کلی بدیال میں بٹھا دیا،اس لئے کے ملد آوروں کی آمد کا وی راستہ تھا۔ان باہدین نے حفاظتی مورجے قائم کر لئے۔ خالفین کی کے قریب بہنچے تو جعدار نے ائمیں روکا۔ خالفین نے تکواریں نکال لیں۔ بید کھتے بی مجاہدین نے قرابینوں سے کراہیں ماریں اور کشنوں کے بیٹتے لگاریے۔ تمام مجاہدین کل ہی میں شہید ہو گئے ہمکن خالفین کواننا تفسان بی چکا تھا کہ انھیں قدم آ مے بڑھانے کی جت نہ پڑی۔(۱)

ستيد عبدا لجبارشاه كابيان

سيّد عبد الجبارشاه متهانوي كمّاب العيمرت مين اس خوفناك جنك كا ذكر فرمات

<sup>(</sup>۱) "الكتاب العمرات" من فالله وجهال يونيروموات كالتكرن يكفي سكنا قداس التي كركوف الكريزي علاق من قال

<sup>(</sup>۱) "کڙپاهيرڪ"مل:۳۲

ہوئے لکھتے ہیں، سرعدی علماء نے جب دیکھا کہ چند کا لے کا نے دیلے پتلے ہندوستانی راستدرو کے میضے ہیں تو ایک دم ان کی غیرت جوش میں آگئی:

عوام کوتم دے دیا کہ اللہ اکبر اکبہ کران ہے دینوں کو مارو۔ یہ تم کو مجاہدین کے مراوٹے سے روک رہے ہیں، حالا نکہ وہ ( مجاہدین ) کیمیا گر ہیں۔ ان کے مرسونے چاندی ہے ہجرے پڑے ہیں۔ اس کے مرسونے چاندی ہے ہجرے پڑے ہیں۔ اس کی مرسونے چاندی ہے ہجرے پڑے ہیں۔ اس کی مرسونے وہ ہے موسی صواتی اوران کے طرفدار یونیری ہمارے مجاہدوں پڑوٹ پڑے وہ ہے موسی سے ہے۔ سب قرابین کے ہتھیا دے مسلح تھے۔ جمعدار نے تھم ویا اور مجاہدین ہیں جالیس بچاس گوریاں ڈال کر نظر کے بچوم کو ڈانے تھے۔ پانچ چیسونٹکری ڈھیر ہوگئے۔ کی نظرول نے چاروں طرف کو ڈانے تھے۔ پانچ چیسونٹکری ڈھیر ہوگئے۔ کی نظرول نے چاس نفوس کو ڈانے تھے۔ پانچ کی مارکھائی۔ مجرور سے تو ڈے دار بندوقول سے بچاس نفوس کو شہید کر کے داستہ آڑاو کر الیا۔ مگر کی کون ان بہادروں کا سوتا چاندی لو شئے کو شہید کر کے داستہ آڑاو کر الیا۔ مگر کی کون ان بہادروں کا سوتا چاندی لو شئے جانیان کے جانب نوگوں نے کہا ہزار ہارہ سو خانیان کی ہے۔ بس یہ سنتے تی سب واپس ہوگئے۔ (۱)

### ذ مهداری کا مسکله

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہی صاحب یعنی ملا صاحب کو تھا اور جماعت کا ہم بن کے خلاف ہنگا مہ بہا کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ سید عبد البجار شاہ نے ذاتی تحقیقات کی بناجو پھی تھا ہے ، اس سے داختے ہے کہ اس فتنے کا اصل بائی قاضی در دیال تفادی کے حضرت اخو تد صاحب کے انکار کے باد جود مخالفت کی آگ سالگائی اور اسے ہوا دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ۔ لیکن سے بھی حقیقت ہے کہ حضرت اخو تد صاحب قاضی کی باتوں سے متاثر نہ ہوتے تو بیہ معالمہ بنازک صورت اختیار نہ کرتا ، یہ بھی صاحب قاضی کی باتوں سے متاثر نہ ہوتے تو بیہ معالمہ بنازک صورت اختیار نہ کرتا ، یہ بھی

<sup>(</sup>۱) کتاب العمر سنامی: ۱۳۲۹

ممکن ہے کہ قاضی نے حضرت اخوند کے سامنے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ بر کی صورت میں پیش کر کے حسب بنشا کا رر دائی کی تنجائش پیدا کرئی ہو۔ بعنی دانعی یفتین دلا یا ہو کہ ملا صاحب اور مجاہدین کا عقیدہ خلاف پشریعت ہے۔ ہندوستان میں بیمیوں علاء نیک نیتی ہے ۔ بی سیحقے رہے ۔ البتہ فلا ہر ہے کہ ان کی رائے غلاقی اور اس سے جو نتیجے لکلے وہ حد در جہ الم خیز اور تم آگیز ہتے ۔

### ضروري تصريحات

یباں یہ حقیقت بھی واضح کرو ٹی چاہئے کہ گی بدہان اور گلونو پوڑی بہت قریب ہیں ان کے زد یک بی ٹیارا ہے۔ اس وجہ ہے بعض اوقات گلونو پوڑی کی اقامت کو ثبارا کی اقامت کو ثبارا کی اقامت سے تبدیر کیاجا تا ہے۔ چنا نچہ میں نے جب مولا تا رصت انلد مرحوم اہر الجاج پن سے پرانے واقعات کے متعلق بات چیت کی تھی تو وہ گلونو پوڑی کے تیام کو ثبارا ہی کا قیام قرار دیتے تھے۔ میرے استفسار پر انھوں نے گلونو پوڑی ، بدہال اور ثبارا کی جغرافیائی حشیت واضح فر مائی۔ گل بدہال کی لڑائی کو پالٹک کی لڑائی ہمی کہا جاتا ہے، اس لئے کہ حشیت واضح فر مائی۔ گل بدہال کی لڑائی کو پالٹک کی لڑائی ہمی کہا جاتا ہے، اس لئے کہ پالٹک بھی بہاں سے بالکل قریب ہے۔ امیر دھت اللہ نے فر مایا: مخالفین کا لشکراتنا نہاوہ پالٹک بھی بہاں سے بالکل قریب ہے۔ امیر دھت اللہ نے فر مایا: مخالفین کا لشکراتنا نہاوہ بن سے بچاہ بن ہمہ بھاعت بجاج بن بیاس جانا دوں نے اس ٹنڈی دل پرائی ہیہ جاری کردی کہ پھرا ہے آگ

## مجابدين كانقلِ مكان

اس دافعے کے بعد مجاہدین نے مگونو بوڑی کی سکونت ترک کر دی اور وہ پلوی چلے مجتے ۔ ظاہر ہے کہ ملکا شماان کی مدت قیام سات سال بنتی ہے (۱۸۵۸ء-۱۸۲۳ء)۔ ایک روایت کے مطابق تبن سال انھوں نے گلونو بوڑی شنگز ار سے ۔ (۱۸۲۳ء-۱۸۲۷ء)۔

سيّدعبدالجبارشاه فرماتے ہيں:

وہ توگ گلونو بوڑی ہے ہو تیر دالوں کے حملے سے بعد نکل کر ملاقہ پیخر زئی میں بہ مقام فر بسر چلے گئے۔ وہاں ہے بھی کسی حادث ناموافقت کی وجہ ہے حسن زئی تیلیے میں آھے اور لمباعرمہ بہاں ان کا قیام قلعہ بلوی میں ۱۸۸۸ء حک رہا۔ (۱)

ڈ تب سر کا بل گرام کے پاس ہے۔امیر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ یہاں مجام ین نے چوقلعہ بنایا تھااس کے کونوں پر برج تھے۔

(۱) استناب العراث الكئ نوص: ۱۹۹۸

# ضميمه

ائن سلسے میں ایک چیز باقی روگئی۔ یعنی مولا ناخلام رسول مرحوم عرف مول ناعید الله
( قنعه میبال سنگھ والے ) نے حضرت اخوند صاحب صوات اور حضرت ملا سید امیر صاحب کوفھا دونوں کو دیکھا تھا اور دونوں کی صحبت میں وقت گز ارا تھا۔ دونوں بزرگوں کے متعمق ان کے بیانات ذیل میں درج ہیں۔

واضح رہے کہ مولانا غلام رسول مرحوم خود وقت کے بہت بڑے عالم، مصلح اور ولی اللہ تھے اوران کے بیانات خاص تو جہ کے مشتق ہیں:

حفرت اخوندها حب صوات.

ا۔ مولانا کے محترم جس زیائے میں کسب فیض کے لئے اہل اللہ کے جویاں تھے، اس زیائے میں کسی سے مطرت اخوندصا دب کی تعریف ٹی بنی راصوات رواند ہوگئے: اخوند صاحب سے ملاقی ہوئے ، آپ فریاٹ کہ اخوند صاحب بڑے زائد، عابد بھتی ہیں ،لیکن سنت سے ناواقف ۔(1)

ا۔ مولانا سیدعبداللہ غرنوی مرحوم کو کتاب وسنت کی بیروی کی بناء پرافغانستان
 کی ناشنا س ملا وک کے شور وشغب کے باعث وطن سے نکھنا پڑا تو صوات ہیں آگئے
 شخصہ مور ناغلام رسول لکھتے ہیں:

تپشہرے نکال دیے گئے۔ بلوائے عام آپ کے سریر ہو گیا اور ملک سوات (صوات ) میں آگرا قامت اختیار کی ماخو ندعبد الغفور صاحب جوز بد وریاضت میں متناز تنے اور مجدو میہ قادر میا کے طریق اور صوم الد مرکے ساتھ وسر کھرنے والدی میں تاکید و کی ساتھ ویش آئے اور ولدی

<sup>(</sup>۱) سواغ حوات (سواغ مودوناتد مرسول) من ١٩٦٠

ودلداری کی۔ آخر الاسر جب آپ (مولان عبدالله غزنوی ) کے عاسدوں کا فوشتہ آپ کے باس بہنچاتو بلا تحقیق مرةت کا دامن تحینے لیا۔ پچھ عت وہاں رو کر حضرت سید میرصاحب کو تعاوالوں کے پاس آشر بیف لائے۔(1) س۔ حضرت مل صاحب کو تھا:

مولاناغلام رسول حفزت ملا صاحب کی خدمت میں بینچے تو فرمائے ہیں کہ آھیں دیکھتے تی قدر ہے تسکین ہوگئی۔سلسلہ بیعت دریافت کیا تواٹھوں نے فرایا: میں بیعت شدہ سیّد احمد صاحب برینو کی امر شدمولوی اساعیل صاحب شہید کا بول۔ مجھ کو آٹھیں سے فیفل حاصل ہے:

جمے دوبارہ زندگی عاصل ہوگئے۔ پڑم ردگی جاتی رہی۔ اتناسر ور ہوا کہ ونیا
د مافیہا بھول گیا ۔ .. حضرت صاحب میری طرف دیکود کیوکر جران ہوتے تھے
کہ یہ بجیب استعداد کا آدی ہے۔ میرے چراخ بش رئی باتی تھی۔ روغن
والا گیا، جومراد تھی وہ ہرآئی ..... حضرت کا فیض مثل موج دریا تھا، کوئی بھی خال
تہیں جاتا تھا۔ جو علقے بیں بیٹھ جاتا، یک بارگی اس کے تمام لطائف جاری
ہوجائے تیج سیّد الانام بن حاس ۔ چوقنص بیعت کیلئے جاتا اذل اس کے
عیوب ہے اس کومطلع کر کے تیجر بیت کرتے۔ آپ کے وظائف مطابق سنت

<sup>(</sup>۱) موارقع مری مولوی عبدانندانغونوی ص ۲۸

<sup>(</sup>٢) مواغ ديات من ٢٩٠٠ ١٠٠

دوسراباب:

# کوه سیاه کیمهمیں

اگرور میں فوجی چوکی

عومت كوشبہ ہواكہ يہ تملہ عطامحہ خال رئيس اگر وركى انگیخت پركيا كيا ہے۔ چنا نچہ لفنٹ كرش رادنى ( ROTHNY ) فوج لے كراس رجولائى كو آدمى رات كے وقت المب آبادے اوگى وارد ہوا۔ كويا اس نے بياليس ممل كا فاصلہ بجيس تمنوں ميں طے كرليا۔ الاكست كودائى المب كى فوج موقع پر بينج مخى رئيس اگر وركو گرف آركر كے الب ف آباد

بھیج دیا میا اورخود کرنل راونی وہاں بیغار ہا، اس لئے کہ دادی اگر ور میں شدید بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اس اثنا وہیں زیرست اقد امات کا فیصلہ کرلیا میا۔ مختلف چھاؤنیوں سے فوجیں طلب کرنی کئیں۔ بریکیٹہ بیئر جنز وائلڈ کو اس مہم کا سپدسالا رمقرر کیا میا۔ مہم کے آغاز تک قبائل لفکر برطانوی علاقے کے بائیس گاؤں جلا تھے۔ جونسٹھا ڈی منتول و مجردح ہو کیکے تھے۔

## کوه سیاه کی دوسری مهم

اس مہم کے لئے جوفوج جمع کی گئی، وہ ساڑھے نو ہزار افراد پرمشمل تھی۔مہاراجہ سمیرنے بھی بارہ سوآ دمی انگریزی نوج کی اعانت کیسے سرعد پر بھیج دیائے تھے،اگر چدان سے کوئی کام ندلیا کمیا۔

اتی بڑی فوج کے اجماع کا اثر یکی ہوسکتا تھا کہ مختلف طبقات پر ہیبت طاری ہوجاتی چنا نجے فیکری اور ندھیاڑ کے بعض حسن زئیوں ادر صواتیوں نے مصالحت پرآ مادگی کا یقین ولا دیا ، البتہ چغرز ئیوں ، اکا زئیوں ، دلی اور تا کوٹ کے صواتیوں اور پر یاری سئیدوں سے مقابلہ در پیش رہا ہمتنداطلا عات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستانی مجاہد ین اس مہم میں قبائلی لشکروں کے مطلان ہے دے ، جھول نے ہر مقام میں وہی تھے ، جھول نے ہر مقام میں جانباز اندمقابلہ کیا۔

انگریزی فوج دو حصول میں منتشم تھی ،ایک عضے کا سالار کرنل برائٹ (BRIGHT) اور دوسرے کا دائھن (VAUGHAN) تھا۔ ۳ راکتو برکو دونوں جیش مختلف سمتوں سے بوسعے اور تمن روز میں ان تمام مقامات پر تا بض ہو گئے ، جہال سے کوہ سیاہ اور اس کے نواحی علاقے میں جرسمت کا میاب اقدامات کے جاسکتے تھے۔ چندروز میں باتی قبیلوں نے بھی صلح کرتی ۔ پھر انگریزی فوج پر یاری ، ٹیکری اور نندھیاڑ میں سے گذرتی ہوئی والیس آئی۔اس پوری مہم میں صرف ایک تاخوش گوارواقعہ پیش آیا، یعنی پریاری سیدول نے اگریزی فوج کی ایک عقبی کلوی پر تعلد کیا، جس کی سزا میں ان کا ایک گاؤں جلادیا عمیا۔ ۲۰ راکتوبر کو فوج انگریزی علاقے میں واپس آگئی۔اس مہم میں انگریزوں کے مقتولین ومجروحین کی کل تعداو صرف چونیس تقی۔(۱)

## تنتكش كاامتداد

انگریزی فوج کشی اگر چینظر بظام کامیاب رسی تھی تا ہم اس سے عام حالات ہیں کوئی خوش آئند تغیر پیدانہ ہواادر کشکش کاسلسلہ بستور جاری رہا۔ مثلاً:

ا۔ جولائی ۱۸۹۹ میں اگرور کے دوگاؤں ، برجاراور کل دمیری جلائے گئے۔ ۲۔ اگست ۱۸۲۹ میں جسکوٹ برجملہ ہوا۔

س۔ الا تو بر ۱۸ ۱۹ موالک الگریزی بیش نے اکا زئیوں کا ایک گاؤں شہوت

تناہ کرڈ الا اوراعلان کردیا کے حکومت کی اجازت کے بغیرا**س گاؤں کوآ ب**اد نہ کیا جائے۔

م. ۱۹ربر مل ۱۸۷ وکوا کا زئیوں نے برجار پر حملہ کیا۔

۵۔ ۱۵ رابر میں کوا کا زئیوں اور خان خیل حسن زئیوں نے سنجل بٹ جلاویا۔

غرض دونوں جانب سے مخالفات سرگرمیاں جاری تغییں۔ تبا کیوں کو موقع ملیا تو وہ انگریزی علاقے پر چھاپے مارتے۔ انگریزی فوج اضحی تو قبا کیوں کی فعنوں اور آبادیوں کو جاہ کرتی۔ ۱۸۷ء میں حکومت کو احساس ہوا کہ خان اگر ورکو بے وجہ معزول کیا حمیا تھا۔ چنا نچیاس کی ریاست بحال کردی تی ۔ اکا زئیوں کو چونکہ شہوت گاؤں آباد کرنے کی ممانعت تھی، اسلے وہ وفقا فو قبا انگریزی علاقے میں انتقامی اقد امات کرتے رہے تھے۔ ممانعت تھی، اسلے وہ وفقا فو قبا انگریزی علاقے میں انتقامی اقد امات کرتے رہے تھے۔ ممانعت تھی، اسلے وہ وفقا فو قبا انگریزی علاقے میں انتقامی اقد امات کرتے رہے تھے۔

(۱) "بزاره گرینز" من ایما-۱یماله نیز دانی ادر نیوی کی کمانین \_

#### فساوة دفساو

۱۹۵۵ء میں عطامجر خال رئیس اگر در نے دفات پائی ادر اس کا بیٹا گوہر خال جائشین ہوا۔ پہر علا اس کے بیٹا گوہر خال جائشین ہوا۔ پہر دیا ہے جائے ہوں کو اس کے جائیں ہوا۔ پہر دیا ہے در دری ۱۸۸۰ء میں قبل کر دیا۔ احمد کلی خال کے بھائی ہاشم علی خال کو مقد اُحیاد ل سے الدادل کی۔ فیروز خال بھاگ کردیا کہ دہ جبی احمد خال کواس بنا پر قبل کردیا کہ دہ جبی احمد کی خال کے بھی میں شریک تھے۔

عطا محمد خال مرحوم رئیس اگر در کے تعلقات اپنے چیرے بھائی الله دادخال سے مہایت تا خوش گوار تھے۔ بینعدادت ان کی ادلا دکو بھی میراث میں کی۔ الله دادخال کے بیغے عبدالله خال کو اگر در کے چیدگا دال ہے یہ سلے عبدالله خال کو اگر در کے چیدگا دکل ہے گیر لئے ہوئے تھے۔ علی کو ہرخال نے وہ پٹا منسوخ کر انا چاہا۔ عبدالله خال اپنے مرکز دل بوزی سے لکلا اور آزاد قبا کیول کی امداد کے کرائ نے اگر در کے دیہات پر متعدد چھاپے مارے۔ حکومت نے اس کا مشاہرہ منبط کرنے کے علادہ اسے مددد ہے والے قبائل کی نا کہ بندی کر لی۔ اس طرح تاد بھی اور انتخامی کا دروائیوں کا ایک نیاسل میروع ہوگیا۔

جیب امریہ ہے کہ ہاشم علی خال کے ایک چھاپے کے سلسلے میں چھان بین کرتے ہوئے کار کنائی حکومت کو محسول ہوا کہ یہ چھاپا خان اگرور کے ایما سے مارا حمیا ہے۔ چنانچہ خان کو معزول کرکے لا ہور میں آغر بند کرویا گیا۔ حسن زئیوں اور پریار یول کے خلاف زیادہ شدیدا قد امات کی تجویزین زیر خورا حکیمیں۔

# دوانگریزافسرو<u>ں کا</u>قتل

۱۸۸۸ و کو ایک نیا حادث پیش آیا، جو حکومت کے لئے زیردست فو تی اقد امات کا بھاندین گیا۔ اس کی کیفیت ہے ہے: میحر بنی (BATTYE) اور کپتان ارسٹن (URMSTON) ساتھ تو جیول اور
انیس جوانان پولیس کے ہمراہ اوگی سے روانہ ہوکر ہر چار کے نیلے پر چر ہے۔ سرکاری

ہیانات میں بتایا گیا ہے کہ وہ گردونواح کے علاقے کا اندازہ کرنا چا ہے تھے۔ مقافی
روایت ہیہ کہ وہ شکار کھیلنے کے لئے نکلے تھے۔ بہر حال مقعد خواہ کچھ ہو، ر بیڑ چرانے
والے گوجروں نے ان پر گولیاں چلائیں۔ سرکاری بیانات میں بتایا گیا ہے کہ ان پر حملہ
والے گوجروں نے ان پر گولیاں چلائیں۔ سرکاری بیانات میں بتایا گیا ہے کہ ان پر حملہ
اگریزی علاقے میں ہوا، لیکن ان پہاڑوں پر کوئی الیک واضح حد بندی موجود رقی ، جس
سے مجھا جاسکتا کہ اگریزی علاقہ ختم ہوکر قبائلی علاقہ شروع ہوگیا ہے۔ بندوتوں کی آواز
مین کر بہت ہے لوگ جع ہوگئے۔ اس پر میجر بیٹی نے اپنے ساتھیوں کو واپسی کا تھم دے
دیا۔ ایک جولدار ڈٹی ہوگیا، جو انگریزی جعیت کے قبی دھتے میں تھا۔ میجر بیٹی اور کہتان
دیا۔ ایک جولدار ڈٹی ہوگیا، جو انگریزی جعیت کے قبی دھتے میں تھا۔ میجر بیٹی اور کہتان
ارمسٹن اے بچا کر ساتھ لانے کیلئے لوٹے اور دست بدست لڑائی میں دونوں مارے
سے رمشہور کردیا حملے کہ پریاری سیداور خان خیل حسن زئی (بدقیادت ہاشم علی خاں) بھی
ہندوتوں کی آواز س کر کا لفائے حملے میں شریک ہو گئے تھے۔

بہر حال چندروز بعد حسن زئی ۱۰ کا زئی اور پریاری سنید خاصی بڑی تعدادیں کو وسیاہ کے ٹیلوں پر جمع ہو گئے ۔ ۲۷ رجون ۱۸۸۸ و کوعبداللہ خاں (بن اللہ داد خال ) بھی میدان (نز دیلوی) ہے ایک سومیس ہندستانی مجاہدوں کو لے کر آھیا۔ (۱)

کوه سیاه کی تیسری مهم

اس طرح کو سیاه کی تیسری مهم کا آغاز بول انگریز دل نے اس کیلے بھاری فوج جمع کی جس کی تعداد سرسری انداز سے کے مطابق بارہ ہزار سے کم نہ ہوگی ۔اس کے ساتھ چوہیں تو پین تھیں ۔ میجر جز ل میکو کمین (MCQUEEN)کو اس کا سیدسالار بنایا گیا۔

<sup>(1) &</sup>quot;بزاروگزیتر"می:۵۵۱ ۸ شا

پوری فوج کے دو برگیڈ تھے ایک کا سالار برگیڈیر جزل گیلم تھ (GALBRAITH) میں بربرگیڈ کے دوکالم بنادیے گئے مقاد دوسرے کا بھٹھ ٹیڈیر جزل چینز (CHANNER) میں بربرگیڈ کے دوکالم بنادیے گئے ستے۔ جزل میکوئین نے تین کالموں کا مرکز اجہ کا وگ قرار دیا اور چوستے کا در بند اوگ کے تین کالموں کو تھم دے دیا گیا کہ وہ کوہ سیاہ کے تین کالموں کو تھم دے دیا گیا کہ وہ کوہ سیاہ کے تین کالموں کو تھے ہے چیش قدمی کرتے دھلانوں یا اس کی چوٹی پر پہنچ ہیں۔ اس طرح ان قبائل کے سر پر پہنچ ہائیں جو کوہ سیاہ کی مغربی دھلانوں یا اس پہاڑ اور دریا کے سندھ کے مابین آباد تھے۔ وربندوالے کالم کو دریا کے کنارے کاارے یا اس سے قریب شال کی طرف بڑھنا تھا۔ پہلے تین کالموں نے اکتوبر کی چوٹی اور پانچویں تاریخ کو مقررہ کام پورا کرلیا۔ ان میں سے صرف پہلے کالم کو تھوڑی کی چوٹی اور پانچویں تاریخ کو مقررہ کام کو کئی خوز براڑ ائیاں چیش آ کیں۔ بیکا لم وربند سے بیلہ پہنچا اور وہاں سے شنگوی پر بڑھا تو مقابلہ ہوا۔ شنگوی پر قبضہ جمالینے کے بعد پھر اس نے چیش قدمی شروع کی تو تو رواور کوٹ کی کے درمیان تحت لڑ ائی ہوئی۔

# تۆرواوركوٺ كئى كىلژائى

(۱) غول کی کتاب من ۹۴-۸۹ اوروائلی کی کتاب من ۴۹-۸۹.

ای لڑائی کے متعلق نیو میں اور دائی نے جو حالات بیان کیے ہیں ، وہ استے مختصر ہیں کدان سے اس کی اہمیت کا زماز دنہیں ہوسکیا۔ (1)

" ہزارہ گزیئیر" کابیان ہے کہ قبائی شکرتورو کے شال مشرق میں کوئی آٹھ سوگز کے فاصفے پر ایک نارے کے کنارے قدم جمائے کھڑا تھا۔ اس کی دائیں جانب دریا تھا اور بائیں جانب دریا تھا اور بائیں جانب بہاڑجس کی و ھلاتوں میں انھوں نے مور ہے قائم کر لئے تھے۔ جمویا غنیم ان کے خلاف چیش قدمی کرتا تو اس پر تین طرف ہے ہلاکت یا آگ پر سنے گئی۔ مجاہدین ہیں اس تے خلاف ہیں تامل میں مثال مے لیکن ان کی سیح اور معین تعداد کا علم نہ ہوں کا۔ بیاڑ ائی ایک

ندی کے کنارے ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ندی اور آس پاس کے جنگل میں کچھ آدی چھپے ہوئے تھے۔ ایک ناظر کا چیٹم وید بیان ہے کہ ڈیڑھ سو آومیوں نے ندی اور ورفتوں ہے نکل کرانگریزی فون ہر بورش کی:

راکل آئزٹی دجنٹ نے بزے استقلال کے ساتھی نہایت چالا کی اور خلدی سے دشمن پر کولیوں کی بارش شروع کی ،جس سے نتیم کارخ پلٹ کیا اور اکثر ول نے اپنے آپ کوندی میں کرادیا۔ چونکہ پانی عیش تھا بہت سے افغان غرق ہو مجے لیعض مارے مجنے ۔ (۱)

" بزارہ گزینز" ہے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی فوج نے بڑی تو پوں اور کلد ارتو پوں
کی آتش باری کے بعد غنیم پر حملہ کیا۔ دوسرے لوگ اِدھر اُدھر منتشر ہو گئے لیکن مجاہد بن
مقالجے پر قائم رہے۔ وہ تکواریں لیکر نکلے اور بکل کی تیزی ہے انگریزی فوج کی طرف
برھے، لیکن ایک ایک کرکے گولیوں سے شہید ہوتے رہے۔ صرف تیرہ نیچ جو دریا کے
قریب ایک جنگل میں بچھ دیر بعد موت کے گھاٹ اتارہ نے گئے۔

غالبًا ي موقع ب، جب آثمر يزول في المحسل المنطق محن "استعال كي. الله كلد ارتوب مجسنا جا بيج و محسل المنطق الم كا يك موجد في بنا لَ تقى الله كرزا في من بديك وقت وير ها كارتوب مجمنا جا بيك وقت وير ها كارتوب كرك ايك جرخ و در بي المراس كا منظيم كي طرف كرك ايك جرخ و در بي بيمراد يت محمل الاتصال كوليال نكلتي راتي تحييل فينيم كي حمل كورو كف كي لئي توب بهت كارة مرتحي (٢)

<sup>(</sup>۱) بنگ کوه سیاه سیست به تالب میجرد اب افسر بنگ نے مرتب کی تھی جو بعد ش مرافسر الملک ہے اور دولت آصفید شماسیہ مالارک عبد سے پر مامور ہوئے ۔اضر بنگ کوایک مثن میں شائل ہوئے کیلئے ہیجہ عمیاتھا جو کائل ہور با تھا۔مثن درک عمیااور افسر بنگ کوه سیاه کی تیسری مہم ہمی شریک ہوگئے جو آن دنوں چیز مختی کے بدائد سے بعد میدر آباد کائٹی کرانھوں نے بیانگ ہر تب کرد کی جود ارافعی سرکار عالی میں چھی ۔

<sup>(</sup>۲) چنگ کورسیاوی ۲۵-۲۳

جانى نقصان

ئيويل رقمطراز ہے كە:

اس میدان میں بعدازاں اٹھا کانعشیں گئے گئیں ، بن میں ہے اڑتالیس تعشیں ہندوستانی مجاہدین کی تھیں۔(۱)

میجرافسر جنگ کابیان ہے:

دوسرے دوز جہاڑیوں میں انچاں تعشیں اور ندی کے کنارے چیمیں اور انڈلیس پھروں میں اور چیوایک پہاڑ پر دکھائی دیں۔ تدی میں کس قدر ڈو ہے، ان کاشار معلوم بیں ہوا۔ (۲)

عُويا جونعشيں أنكر يزول كول سكيں، وہ ايك سوميں تھيں ۔

تاہم اس سے میدنہ مجھا جائے کہ اس موقع پر انگریز وں کا بچھ نقصان نہ ہوا۔ ان کے بوے افسر وں میں سے صوبیدار میجر چڑ سنگے اور کپتان بیلی مارے مجھے ۔ متعدد افسر زخی ہوئے ، مثلاً لقنت کلیوک گرون میں گولی تی اور مونڈ ھے میں رہ گئے۔ کپتان راڈ فرڈ کی چھاتی میں بائیں طرف کو لی کا زخم تھا۔ کرنیل کردک شینک بھی زخمی ہوا، جو در بند والے کالم کا سالارتھا۔ (۳)

غرض اس لزائی میں انگریزوں کی کا میابی صرف اعلیٰ آتش بار اسلحہ کی فراوائی پر موتوف تھی۔امیر رحمت اللهٔ مرحوم اس لڑائی کوتو روکنڈ وہ کی جنگ قرار دیتے تھے۔ان کا بیان تھا کہ کم دفیش پانسومجاہدین شہید ہوئے۔ بدتعداد اس بناء پرقرین صحت مانی جاسکتی

<sup>(1)</sup> نول کی کتاب مین ۹۸

<sup>(</sup>۶) جنگ کوه سیاه ص ۳۴:

<sup>(</sup>۳) عادظة بوكوورينوم فيات: ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ ميا ي جمي خاصي تعداد يمي وارب ميك واكر چدالناك موري كيفيت معلوم شهوكي ر

ہے کہ بوری مہم کے قبا کمیوں اور بابدین کے شہداء بر شمثل ہوگ -

بعد کے حالات

کوئلنی پر تبقیے کے بعد انگریز آگے ہو سے اور انھوں نے دریا کے مشرقی کارے نیز وریا اور کوہ سیاہ کے درمیانی علاقے میں متعدد مقامات جلائے مشلا کنٹر، کناری، نئی، سیری اور کن دریا کوعور کر کے مغربی کنارے پر بلوی اور میدان میں مجاہدین کے قلع اور آبادیاں جلا کیں ۔ بزارہ گزیمیٹر میں بتایا گیا ہے کہ مجاہدین نے غلے اور گھاس کے جو تقیم الشان ذخیر نے فراہم کرر کے تھے، وہ بھی پر باد کرد ہے تھے ۔ امیر رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے اہل و میال کو بلوی سے نکال کر با تکریزہ مجبح ویا تھا اور فود کا ہل گرام جلے گئے ۔ نیویل رقمطران ہے:

۱۳ ارا کو برکو دریائے سندھ کے دائیں کنارے میدان میں ہندستانی جو نیوں کا مرکز جاہ کر دیا گیا۔ گزشتہ جالیس سال میں انگریزی فوجوں سے اس بدنام گروہ سے تصادم کا میا یا نچاں موقع تھا اور پہلے کی طرح انھیں مجبود کیا گیا کہا یا مرکز کئی اور جگہ بنا کیں ۔ (1)

قبا کلیوں کا عام شیوہ تھا کہ دہ ابتدا ہیں بہت جوش وخروش وکھاتے تھے ہیکن جمر کر مفابلہ نہ کر سکتے تھے۔ چنا نچہ ۱۲ ارا کو برکوا کا زئی اور ۱۲ ارکوسس زئی انگریز وں کی پیش کروہ شرا کھاسلح ہانے کیلئے تیار ہو مکتے اور مجاہدین مقابلے پر تنہارہ مکتے۔ پھر پر یاری سیّدوں اور شیری والوں نے بھی انگریز وں کی اطاعت قبول کرئی۔

افسر بینگ نے آیک بجیب قصد لکھا ہے بعنی یہ کر مجاہدین اور دومرے قبیلوں کا آیک وفد معترت اخوندصا حب صوات کے صاحبر اوے کے پاس بھی گیا کہ انگریزوں کی فوٹ (۱) نوبل کا کناب من ۹۹ ہے تول نے پہلے جارس نے یہ تائے ہیں: ۱۸۵۳ میں عشراور کوئی، ۱۸۵۰ میں بارقی ۱۸۵۸ میں مقاندہ درمند ، ۱۸۲۳ میں امیلا۔ جهادے ملک کی طرف آ مہی ہے اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ جہاد کیلئے تیار ہوجا کیں۔ صاحبزادے نے باتفاق علاء جواب و یا کہ انگریز تمہارے ند بھی معاملات میں دخل نہیں دیتے ہمجدیں مسارنیس کرتے ، ہزرگوں کے آٹاد کونہیں چھیزتے ۔ کھران کے خلاف جہاد کیوں کرجائز ہوسکتا ہے؟

ان کی فوج کٹی کا سبب میہ ہے کہتم لوگ ان کے علاقول میں چور یاں کر تے ہو۔ پہلے دنوں بے دجدان کے دوسرداردن اور پچاس آ دمیوں کو مارڈ الا۔(۱)

انسب ہے کہ افسر جنگ نے بیسب باتیں فرمہ دار انگریز افسر دل ہے کی ہوں ، لیکن ظاہر ہے کہصا جزادے اور علما ماکا جواب مراسر غلط اور نا درست تھا۔

چوتھی مہم

مه ۱۹۸۸ء کی بنگ کے بعد سلح کی ایک شرط پید طے ہوئی تھی کے درمیان فوجوں یا افسروں کو کوئی آزارت پہنچا کمیں گے ، جو انگریزی اور قبائلی علاقے کے درمیان برنے پہاڑ پر جا کمیں آ زارت پہنچا کمیں گے ، جو انگریزی اور قبائلی علاقے کے درمیان برنے پہاڑ پر جا کمیں آ کمیں گے ۔ اس میں سوئیس بنانے کی کوئی تو شخے نہ تھی ۔ حکومت انگلامیہ نے ارچ ۱۸۹۰ء میں اگر ورسے کوہ ہاہ کے نیلوں تک کنی سوئیس بنانے کا فیصلہ کرایا اور اکتو بر میں ایک لیکٹر جزل میکوئن کی سالاری میں اوگ بھیج دیا۔ مدت عابی تھا کہ میا لیکٹر کوہ سیاہ کی چوٹی تک جا کر انگریزی تسلط کا علم نصب کرد ہے ۔ قبائلیوں کو انگریزوں کی بدع بدی بہت نا خوش گوار معلوم ہوئی ۔ چنا نچہ باشم علی خان کے بھائی سکندر خان نے پچھ عان خیل حسن زئی اور اکازئی جمع کے اور بر چار پہنچ کر انگریزی کیمپ پر آتش بازی کی ۔ بیکشیت دیکھر کو موس نے کھرا کی میم برجر جزل ایکس (ELLES) کی مرکر دگی میں تیار کی ۔ اس کے لئے بھی در بندا اور اوگ میں فوجیں بڑھ کی گئیں ، جن کی تعداد چھ ہزار تین سو کی ۔ اس کے لئے بھی در بندا اور اوگ میں فوجیں بڑھ کی گئیں ، جن کی تعداد چھ ہزارتین سو کی ۔ اس کے لئے بھی در بندا اور اوگ میں فوجیں بڑھ کی گئیں ، جن کی تعداد چھ ہزارتین سو کی ۔ اس کے لئے بھی در بندا اور اوگ میں فوجیں بڑھ کی گئیں ، جن کی تعداد چھ ہزارتین سو

<sup>(1)</sup> چىكىدكورىيوش ۸۱،۸۵-دە

تقی۔ان فوجوں کے ساتھ اٹھار وتو پیس تھیں۔

بارچا ۱۹ ۱۹ میں اس میم کا آغاز ہوا۔ اکا زیوں اور صن زیوں نے کوئی قائل ذکر مراحت نہ کی۔ اگریزی فوجوں نے ان کے علاقے پامال کر ڈالے۔ ہاشم علی خال پخر ذیوں کے علاقے میں بھاگ کیا۔ '' ہزارہ گزیٹیئر'' میں بتایا کہا ہے کہ مرف ایک جگہ شد ید مزاحت سے سابقہ بڑا، جہاں اہل ہونیر ، جدون ، ہندوستانی مجامد میں اور بعض ورسرے قبیلے پخر زئی کے علاقے میں اور اس پہاڑ پر جمع تھے، جوعلاقہ صن زئی اور بونیر کے درمیاں واقع ہے۔ صورتِ حال میں تخت انجھاؤ پیدا ہونے کا اندیشہ لائن ہوگیا تھا۔ کے درمیاں واقع ہے۔ صورتِ حال میں تخت انجھاؤ پیدا ہونے کا اندیشہ لائن ہوگیا تھا۔ اس اجتماع کے بعض حصے متعدد مقامات پراگریزی فوجوں سے متصادم ہوئے۔ اس سلسلے میں غازی کوٹ کی گڑوئی خاص طور پر قابل ذکر ہے، جہاں ہندوستانی مجامد میں کے ایک جیش نے ۱۸ رمادج کی شب کوڈوگروں کی چوکی پر جانباز اندہ ملکیا، لیکن وہ شدید نقصان میں افغا کر ہیا ہوئے۔ (۱)

واکلی رقسطراز ہے کہ غازی کوٹ دریائے سندھ کے باشیں کنادے پرواقع ہے۔ یہ
ایک چھوٹا ساگاؤں ہے، جہاں نمبر جار (۳) سکور جمنٹ کی ایک چھوٹی کی کہنی موجورتھی:
اار مارچ کو نیمن ہے جس ... ہندوستانی مجاہدوں کی ایک بوی جماعت
اس پرحملہ آور بوئی بہسکور جمنٹ اور ۳۲ پایو نیمز نے جلد کمک موقع پر پہنچادی
اور دشمن مخت نقصان اٹھا کر ہیا ہوگیا۔ (۲)

' مبرارہ گزییٹر' کے مطابق عازی کوٹ کی لڑائی جس مجامدین کا جانی نفصان پہاس ہے کم مدتھا۔ واکلی ۴۳ رمارچ کو ایک اور لڑائی کا ذکر کرتا ہے، جس جس جس مخرز تیوں اور ہندوستانی مجاہدین نے حصرابیا۔ وست بدست جنگ ہوئی اور آھیں تخت نفصان پہنچا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) "برارو گرفتر"ص:۱۸۱ (۲) وافی ک کآب س:۵۰

<sup>(</sup>r) والخي كي تناب من ٥٠٠

امررصت الله مرحوم نے بالصری بتایا تھا کہ اس مہم میں مجاکوت (بیوں کا بہاڑ)، غازی کوٹ اور دیول کماج پر سخت لڑا ئیاں ہو کیں، لیکن ان کی کوئی تفصیل اس مرحوم سے معلوم نہ ہوسکی۔

صلح

جنگ اسیله کی طرح اس جنگ کے سلسلے میں ہمی قبائل جا بجا جمع ہونے گئے تھے۔ اگر بزی حکومت نے ایک طرف ان قبائل کو یقین دلایا کہ کسی کو نقصان پہنچا نامنظور تھیں، دوسری طرف کمکی فوجیس طلب کر لیس آخر قبا کیوں نے غیر مشروط اطاعت کا اقرار کرلیار حسن زئیوں ، اکا زئیوں مذاحیوں، پریاری سیّدوں اور پھڑ زئیوں نے عہد نامہ لکھ کردے دیا، جس کی دوشر طیس خاص طور برتایل و کرچیں:

ا۔ قبائل بھی اس امر کے روادار ند ہوں گے کہ ہاشم علی حال ان کے درمیان آئے اور آباد ہوجائے۔

۴۔ معابد قبائل میں سے کوئی بھی ہندوستانی مجابدین کواپنے ہاں مرکز بنانے کے لئے مگر نددے گا۔

امیررحمت اللہ کے بیان کے مطابق او پر بتایا جا چکا ہے کہ جاہدین نے اہل وعیال کو مرکز کی تباہی سے پیشتریں با تکیز و بھیج دیا تھا۔ وہ فریائے تھے کہ ہم لوگ پھر گلوند بوزی یا بٹارا میں کچھ مدت رہے۔ جب مواتیوں اور اہل ہو نیر سے پھر کھکٹ کی صورت بیدا ہوئی تو دوسری جگہ خفل ہونے کا انتظام کیا گیا، اس کی تفصیل آئندہ باب میں سلے گی۔

سادات يستفانه

اتمام بیان کی غرض سے اختصاراً یہ بھی بتادیتا جا ہے کہ جنگ اسپیلہ کے بعد سادات و مقاند پر کیا گزری۔ اس فاندان کے جوانوں ہیں سے دوستیاں صددرج متاز تھیں: ایک شنراده مبارک شاه ، دوم سیدشاه محمود بن سیدعمرشاه شهید شنراده ملکای بیل رہتا تھا وہ شعبان ۱۲۸۹ ر ستبر۱۸۷ و بیل اپنے بعض عزیز ول کی شادی بیل شرکت کیلئے ناوا مگی شعبان ۱۲۸۹ و ستبرا ۱۸۷ و ستبرا ۱۸۷ و ستبرا برونت بحرا بوا باتھ بیل رکھتا تھا۔ غالباً ایک ملازم سے کہا کہ میتول خالی کرلاؤ ملازم سے تمام کولیاں ندنگل سکیل اوراس نے پستول مشنرادہ صاحب کو وے ویا جوایک شخص سے باتوں بیل مشغول شخص انحول نے پستول ران پر رکھ لیا اور باتوں بیل منہمک رہے۔ مین اس اثناء بیل پستول کو جھٹکا لگا اور وہ چل ران پر رکھ لیا اور باتوں بیل منہمک رہے۔ مین اس اثناء بیل پستول کو جھٹکا لگا اور وہ چل سیس سال کی عرضی۔

سیدشاہ محوداین الل وعیال اور بھائیوں کے ساتھ کہائی ہیں رہتے تھے۔ پھر وہ درہ استعانہ ہیں (ستعانہ ہیں استعانہ ہیں (ستعانہ ہیں استعانہ ہیں (ستعانہ ہیں استعانہ ہیں استعانہ ہیں استعانہ ہیں ہیں۔ ان کی کچھ جد کی ذہب کردیا جہاں شہرادہ مبارک شاہ نے برخ بنایا تھا بعنی سری ہیں۔ ان کی کچھ جد کی ذہب با تھی وہ میں تھی جہاں سے فصلانہ لینے جاتے تھے۔ وہاں بعض لوگ اس وجہ سے خالف بن مجھ کہ دست تک ان زمینوں کے حاصلات سادات کو ندد ہے تھے اور سیدشاہ محمود نے بیت محمود نے بیت کی کھرت تک ان زمینوں کے حاصلات سادات کو ندد ہے تھے اور سیدشاہ محمود نے بیت میں باکیرہ وہیں شہید کر ڈالا۔ صرف چونیس سال کی عرفی ۔ اس طرح خاندان کے دوروشن پراغ کل ہو مجھ اور ان کے بعد سادات سے تھانہ پر جوآفتیں نازل ہوئیں ان کی دوروشن پراغ کل ہو مجھ اور ان کے بعد سادات سے تھانہ پر جوآفتیں نازل ہوئیں ان کی اجمالی کیفیت آھے چاک کر بیان کی جائے گی۔

تيسراباب:

# مولا ناعبداللدكا آخرى وَور

انكريزول كاجوشِ انقام

بلا شبہ مجابدین انگریزوں کے خلاف جہاد ضروری سمجھتے تھے، لیکن گزشتہ مہوں ک سرگزشت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ انموں نے جمعی پیش دئی نہ کی۔ جھڑے ہمیشہ قبائل سے ہوتے رہے۔ مجاہدین وفاقی کا رروائیوں میں برابرشریک رہے۔ ایکے بنیادی عقیدے اور قبائل سے عہد تعاون کا تقاضا یہی تھا،لیکن غور سیجے کہ انگریز ہمیشہ انعیں برعلاقے سے خارج کرانے کی کوششیں کرتے رہے۔ یہ نکتہ خاص تو جہ کا مختاج ہے کہ وي كول برموقع يرجوش انقام كاجرف بنة تعدي أكل مخلف وجيم و أن من آتى بيل. میل اور نہایت اہم وجدریہ ہے کہ جاہدین ہندستان کواگر بری نسلط ہے آزاد کرانے کے عكم دار تقر-اكر جدان كي تعداداتي شقى كدا تكريز در جيسي وسع الاقتدار حكومت كوان ے کوئی خاص خطرہ ہوت<mark>ا، لیکن دوآ زادی کا</mark> ایک نشان تھے اور ان کی مثال ہزاروں حریت طلب مندوستاندوں کی حمیت سے لئے مہمیز بن سکتی تھی۔ اعجریزوں کے نزد یک آزادی کی اس تحريك كود بائ ركھنے كى ميچ تدبير يكي تكى كەيجابدين كوزياده سے زياده فشانة آزار بنايا جاتا۔ دوم قبائل میں جَنِّل صلاحیت موجودتنی ،اگر چینظیم کوئی نہتی ہجامہ ین قبائل کومنظم تم كريكة تحادرانيس ببترين سياكا وغدابي مقاصد كيني لزاجي سكته تحد رالبذاا تكريزول کاا ترلین مدعایدتھا کہ اُٹھیں کہیں چین ہے جیٹے اور تنظیمی کام کرنے کا موقع نیل سکے۔

### نے مرکز کی تلاش

ا۱۹۹۱ء کی جنگ کے بعد مجاہدین کوشن زئیں ،اکازئیں ،سد آخیوں وغیرہ کے علاقوں سے نکال دیا گیاتو وہ نئے مرکز کی تلاش بین نکل پڑے۔ سیدعبد الببارشاہ نے لکھا ہے کہ امیر المجاہدین مولانا عبد اللہ خود المازئی قبیلے کے پاس پہنچ ادر کہا کہ ایک گاؤں اجارے کہ امیر المجاہدین مولانا عبد اللہ خود المازئی قبیلے کے پاس پہنچ ادر کہا کہ ایک گاؤں اجارے کی قم ہا قاعدہ اداکرتے رہیں گے۔ امازئیوں کے تعلقات ان دنوں اپنے ہما ہی مبارک خیلوں سے خوش گوار نہ تنے ، امازئیوں کے تعلقات ان دنوں اپنے ہما ہی مبارک خیلوں سے خوش گوار نہ تنے ، وہ مجاہدین کو ایک گاؤں دے دیئے کیلئے تیار ہو گئے ،کین شرط یہ پیش کی کہ جب ہمیں کی افتحان قبیلے سے لڑائی کی نوبت آئے تو مجاہدین کالفکر ہمارے ساتھ شامل ہو۔اس مورت میں ہم اجاد سے کی دقم بھی نہیں گے۔ امیر المجاہدین نے بیشر طقبول نہ کی ۔عذر سے پیش کیا کہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سے بلکہ ان لڑائیوں کورو کئے کی انتہائی کوشش کریں گے ،البت تر بی کافروں سے جنگ ہوتو ہم مقدمة آگھیں میں کر

### مبارک خیلول سے درخواست

امازئیوں سے فیصلہ نہوسکا تو امیر صاحب مبادک جیلوں کے پاس پہنے فیمادہ مبادک شاہ اور شغرادہ سیدمحمود حوادث کا شکار ہو بچے تھے۔امیر صاحب نے شغرادہ مبادک شاہ کے فرزندا کرسید فیروز شاہ کے پاس بھی پیغام بھیجا کہ مبادک جیلوں سے میلوائی کا گاؤں اجادے پر لینے بھی امداد دی جائے۔ چنا نچے سید فیروز شاہ نے اپنے بھائی سید کاؤں اجادے پر لینے بھی امداد دی جائے۔ چنا نچے سید فیروز شاہ نے اپنے بھائی سید بہادر شاہ کو امیر صاحب کے پاس بھیج دیا۔انفاق بید کے مبادک جیلوں نے بھی ولی ہی شرط فیش کر دی۔انھوں نے کہا کہ ہم تو سب سے کمزور ہیں،خود کھی کسی پر عملہ تیس کیا، دوسرے زور آور قبیلے ہم پر حملہ کرتے دہتے ہیں۔دفائی جگہ میں تو ہمارا ساتھ و ضرورو بیا

جاہے۔اگر بیشرط منظور نہ ہوتو ہم کوئی جگہ نہیں دے سکتے۔ گویا امیر صاحب کو مبارک خیلوں سے بھی مایوں ہوتا پڑا۔

بارگاواللی میں دعاء

سید بہادرشاہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں امیر صاحب نے آسان کی طرف رٹ کرکے بوے بجڑ ہے کہا:

"اعظیم الثان آسانوں کے بنانے اور قائم رکھے والے خدا! تیری راہ ش اب تک خلوص نیت کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ مبر اور رمنا برقضا کا دائمن نہیں جوڑا ایکر اب تو تیری زمین پر جگہ ہی نیس کمن ساب تو بی بنا میں کہاں جاؤں؟ تیری زمین پر جگہ ہی نیس کمن ساب تو بی بنا میں کہاں جاؤں؟ تیری زمین پر بہنے والے تو جھے اپنے پاس در کھے کے لئے تیار نہیں '۔

بودی، برن میں اور دو شرقی سے بہاور شاہ کا بیان ہے کہ قبا کیوں ش ہے کوئی اردو نہ بھتا میں ہے کہ اردو نہ بھتا ہمرف میں نے اسے جہا۔ مبادک خیوں کا جرگداردوزبان سے تو نا آشنا تھا البتداس نے انداز سے معلوم کر لیا کہ امیر صاحب دعاء کر رہے ہیں۔ موصوف کی آتھوں سے آسو جاری تھے۔ ہم لوگ ایک ڈ میری کی بلندی پر بیٹھے تھے، جس کی ایک جانب نالہ جائری تھی ۔ بدرد دناک الفاظ امیر صاحب کی زبان سے نکلے تو سین ای وقت سب کوایک جونکا سانگا۔ ایسا معلوم ہوا کہ شدید زلز لے کا جھٹکا تھا۔ ب شک وہاں بھی بھی زلز نے جونکا سانگا۔ ایسا معلوم ہوا کہ شدید زلز لے کا جھٹکا تھا۔ ب شک وہاں بھی بھی زلز نے آ جایا کر تے تھے، لیک سے جونکا بالکل غیر سعولی تھا۔ گاؤں سواسوڈ پڑھ سوگز کے قاصلے پر ہوگا۔ ایل جرکہ نے ہو گئے۔ چنا نچہ ایک آ دمی کو جونکا محسوس تی نہیں ہوا۔ خبرلاتے کیلے دوڑ ایا۔ اس نے دائی آ کر بتایا کہ وہاں کی کو جونکا محسوس بی نہیں ہوا۔

ٹیلوائی کافیصلہ

تمام مالات برخور كرنے كے بعد مبارك حينوں كويفين بوكيا كريہ جناكا امير

صاحب کی دعاء کا کرشہ تھا۔ چنانچ انھوں نے وہیں ہیٹھے بیٹھے فیصلہ کرلیا کہ خدا کے المیسے

تیک اور حق پرست بند ہے کو ناراض کر نا خفس کا موجب ہوگا۔ ٹیلوائی کا گاؤں خودمنت

ساجت سے امیر صاحب کو اجارے پر دیدیا۔ چنانچہ تمام مجاہدین وہیں آ ہے۔ مولانا

عبداللہ کی حیات مبارک کے باقی اوقات اس جگہ بسر ہوئے۔ (۱) بید مقام اس وجہ سے

بھی امیر صاحب کو بہت پہند تھا کہ اس میں غلہ قاصل پیدا ہوتا تھا اور پانی کی کوئی کی نہ تھی۔

مولانا عبد الرجیم ظلیم آباوی نے لکھا ہے کہ سر صدآ زاد شرا ہرگاؤں کے بالک کوایک

چوٹا سالشکر رکھتا ہے ہے ، ورنہ وہاں کا قیام آپس کے نفاق وشقاق اور تکا لفت ومعا ندت

ہے باعث نہایت مشکل ہے ، لہذا مولانا نے بھی ایچ ہمراہیوں کو تون سیاہ کری کی گھلیم

دی۔ حاسدوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ سلطنت برطانیہ سے مقلب کے کا ادادہ ورکھتے

بیں۔ حالا تکہ وہ صرف اس غرض سے سرحد سے سے کہنے آزادا نہ زندگی بسر کریں اور کی

بلاشہ وہ آزاد رہنا چاہتے تھے۔ یہ جمی درست ہے کہ تھوڑی کی جمعیت سے وہ اگریزی حکومت کو فکست نددے کتے تھے۔ لیکن ان کا اصل مقصداس کے واکیا تھا کہ جمعیت فراہم کریں اور ہند دستان کو اگریزوں کے تسلط سے نجات دلائیں؟ دہ صرف تنہا آزاد ندر ہناچا ہے تھے، بلکہ سب کوآزادی کی فعت سے شاد کام دیکھنے کے خواہاں تھے۔ مولا ناعبدالرحیم نے امیر المجاہدین کے حقیقی مقاصد پر پردہ ڈالنے کی جو کوشش کی اس کی ضرورت نہیں اور جس تحریر سے بجاہدین کے نفسب العین پرضرب نگے، وہ کی شکل اس کی ضرورت نہیں جمی جا سکتی۔ میں بھی زیمانہیں جمی جا سکتی۔

<sup>(</sup>١) يرتمام طالات سيزهبدالجبارشاوك كتاب العمرت عداخوة ين رص: مستهم، الاسم

<sup>(</sup>۲) "تذكرؤت وقد" ص:۱۳۸

#### مرحدة بورينذ

عومت ہند نے افغانستان اور ہندوستان کی درمیانی سرحد تنعین کرنے کیلئے ایک کمیشن ہزل ڈیور بنڈ کی سرکر دگی ہیں امیرعبدالرحمٰن خال فرمانروائے افغانستان کے باس بھیجا تھا اس کی سطے کر دہ حد اب تک سرحد ڈیور بنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ امیر عبدالرحمٰن خال دل سے ایے بول کرنے کیلئے تیار نہ تھا، لیکن انگریزوں کی مخالفت بھی نہ کرسکنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سرحد تنعین ہونے کے بعد جو آزاد علاقہ انگریزوں کی طرف جلا جائے گا دو انگریز کی حلقہ کرسمجھا جائے گا اور انگریز آ ہستہ آ ہستہ اسے اپن سلطنت میں شامل کرلیں گے مجورہ وکراس نے حد بندی کے معاہدے پروسخط کردیے۔ اس کے بعد انگریزوں نے با قاعدہ حد بندی شروع کر دی ، جس سے آزاد قبائل میں تشویش بعد انگریزوں نے با قاعدہ حد بندی شروع کر دی ، جس سے آزاد قبائل میں تشویش واضطراب کی ایک عام لیر دو ڈگئی۔

۱۸۹۵ء میں ترکی اور یونان کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور عام مسلمان اس امر پر بے حد پریشان سے کہ یور پی حکومتیں ترکی کی مرکزی اسلا می سلطنت ہضم کر لیتے کے در پریشان سے کہ یور پی حکومتیں ترکی کی مرکزی اسلا می سلطنت ہضم کر لیتے ک در پے ہیں۔ سرحدی ملا دس نے بالکل بجا پر و پیگنڈ اشروع کر دیا کہ انگریز ہندوستان سے باہر آپ معاندانہ مقاصد پورے کررہے ہیں اور آزاد قبائل کے سرداروں کو و ظیفے دے وے کرخاموش رکھنا جا ہے ہیں۔ اس طرح وہ بدا طمینان باہر کے مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچائیں گئو آزاد قبائل کی آزاد ی بھی محفوظ ندر ہے گی۔

بعض غلطاطۂ عات بھی بھیلائی گئیں۔اس طرح مل ملاکرسرحدا زادیں ایک ایسے بنگاسے کا انظام ہو گیا جسے نیویل نے اپنی کتاب میں ' نہایت خوفناک ' قرار دیا ہے۔ (۱)

<sup>() &</sup>quot;نول كى كاب من ١٠-٦، ادرية بناميا بركير جش بيل بمحى بيدان جواتها.

#### ۹۸-۷۹۷ء کی جنگ

اضی حالات نے سرحد کے فتلف حصوں میں معرکہ آ دائی کے سامان فراہم

کردیے، جن میں سب سے برح کرخونر پر جنگ ملاکٹہ میں ہوئی۔ بونیر کے آیک ملا سعداللہ فان اس جنگ میں پیش پیش بیش تھے۔ وہ عام طور پر 'سرتو دفقیر' نعین متانہ فقیر کے سعداللہ فان اس جنگ میں پیش پیش تھے۔ وہ عام طور پر 'سرتو دفقیر' نعین متانہ فقیر کے لقب سے مشہور تھے۔ ملا صاحب بذا انے مجمدوں کے علاوہ تیراہ کے آ فرید یوں ، وزیر یوں اور مسعود وں تک میں جہاد کا فر بردست جوش پیدا کردیا، جس کے شط تین سال تک بحث کرتے رہے۔ اس موقع پر مولا ناعبداللہ امیرالجابدین نے بھی اعلانات شائع کیے اور مقاصد جہاد کو جمکن تقویت بہنچائی۔ ملا صاحب بذا اس نیور مطرات میں سے تھے جو زیر کی آخری سائس تک جرمکن فریدیا ہے۔ اگر بزوں کے خلاف جہاد کی آگو کو ہوا دیے رہے۔ وہ اخوند صاحب صوات سے فیض یاب تھے اور خودان کے اداوت مندوں و سے تربی دئی در کی اور ملا صاحب سنڈ اکے بیسے نوگ شائل تھے۔ ان مطرات کی تدبیروں کے متعلق کی کی درائے خواہ بھی ہوئیکن ان کی غیرت و تبیت ادر جوشِ املا کی کی تدبیروں کے متعلق کی کی درائے خواہ بھی ہوئیکن ان کی غیرت و تبیت ادر جوشِ املا کی کے بادے میں ایک کے کے لئے شرائیں ہوسکیا۔

مولانا سیدعبد الجبارشاہ مقانوی ہی اس جنگ میں جابدین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ دہ خاندان کی تنہا امیدگاہ تھے اور ان کی والد و عملہ کی حالت میں بھی انھیں خطرے کے سی مقام پر بھیجنے کیلئے آیادہ نے میں ایکن رضائے الی کے خیال سے انھوں نے کوئی رکاوٹ پیدانہ کی۔ای موقع پرسیّد موصوف امیر الجابدین مولانا عبد اللّٰداور ان کے بھائی مولانا عبد الکریم سے ملے جواس وقت قور وسک میں تھے۔

عجابدین نے بوی جانبازی سے مقابلہ کیا، بین اعلیٰ در ہے کے آتش باراسلہ کے سے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کیا بیان سامنے ان کی جانبازی بھی کام نہ آئی۔ چنانچہ دہ تکست کھا گئے۔ سید عبد الجبارشاہ کا بیان ہے کہ جس مور ہے پرشد بیرترین جنگ ہوئی ، اس بیس خود میں موجود تھا۔ مقابلہ جو سیح صبح شروع ہودا در بارہ بع سے بعد تک جاری رہا۔ اس میں کوئی شرنبیں کہ تو ب خانے کی آتش باری نے قبائیوں میں بہت اہتری پھیلائی۔ بو نیر شروع میں بسیابھی ہوئے۔ وہ حرف چندرہ سو تھے اور مقالبے پر انگریزی کشکر دو ہزار سے زیادہ ہی تھا۔ اس کے ساتھ تو بیں بھی تھیں اور رسال بھی :

پچاس ساتھ سے زائد سوار ، انگریزوں کی تعثیب اٹھالے جانے میں مارے گئے ، جو بالکل جھاسے ساٹھ یاسترگز کے فاصلے پر بتھے۔اس موقعے پر اہاراصرف ایک نشانچی حملہ کرتا ہوامارا گیا۔ ہاتی سب اس تھمسان سے سلامت نکل آئے ،جن میں ایک جمل بھی تھا۔ (۱)

سیدصاحب بیمی تکستے ہیں کہ انگریزوں نے اپنے مقتول سپاہیوں کی تعداد کم بتائی سیدصاحب بیمی تکستے ہیں کہ انگریزوں نے اپنے مقتول سپاہیوں کی تعداد کم بتائی ہے۔ نیویل نے اپنی تباب میں اس جنگ کا مفصل انتشہ بیش کیا ہے۔ (۲) انگریزی فون ملا کنڈ اور چک دَرہ سے فارغ ہوکر ہوئیر بھی بینچی ، لیکن ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جنمیں جماعت مجاہدین کی سرگرمیوں سے براہ راست کوئی تعلق تہیں ۔ بیہ تفصیلات اس عہد کی عمومی سیاس سرگرشت کا حصد ہیں ۔

# درهٔ خیبرگی سر گزشت

اگریزوں کے عہد حکومت میں درؤ خیبر سے باقاعدہ آند ورضت کا آغاز ۱۸۷۸ء سے ہوااور ۱۸۸۳ء سے باقاعدہ آند ورضت کا آغاز ۱۸۷۸ء سے ہوااور ۱۸۸۳ء سے باقاعدہ سڑک بن بیسٹرک درہ اور آس پاس کے مختلف قبیلوں نے اگریزوں سے گرال قدر رقمیں لے کرخود بنائی تھی اور وہی اس کے مختلف حصوں کی حفاظت کے دمنہ دار بنے تھے۔ بیمندرجہذیل قبیلے تھے کو کی خیل ، ملک دین خیل ، زخد خیل اور شنواری ، لیکن بعض لوگ ایسے بھی تھے جنھوں نے مخالفت کا سلسلہ جاری رکھااور

<sup>(</sup>۱) شهاوت أنتفنين جلداؤل تنمي نسخوم : ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۱) "غول کی کتاب" من (۴۲ – ۴۲۸

اگریزوں ہے تعاون آبول ندکیا۔ان ہیں ہے ملک دین خیل کا ایک مروار کمال خال بطور خاص قابل ذکر ہے۔وہ انتہائی مروائی اور شجاعت ہے کام ہے کر وقا فو قا حلے کرتا ورائی ہونا نجا ہے۔ کام ہے کر وقا فو قا حلے کرتا رہا، چنا نجے ایک موقع پرائگریزی رما ہے کا ایک چوکی پرحملہ کیا۔ کمشنز کا سامان کو ہائ نگر کو کل سکا۔ پھر کمال خال نے رما ہے کی ایک چوکی پرحملہ کیا۔ کمشنز کا سامان کو ہائ جارہا تھا، راستے ہیں اس پر چھا پاما واور پوراسامان ہے کرنگل جمار انگریزوں نے اس کی سام ووراسامان ہے کرنگل جمارہ تھا کی وقتی وہ نے اس کی سام وہ ہوں مروکوا جا کی گوئی فائل نہ بنا الله وہ مقرر کیا تھا۔ کمال خال ہے انکی وہ نمی وہ نہا کی وہ کا فشانہ بنایا اور وہ شہید ہوگیا۔ قاتل انعام لینے کے لئے پشاور پہنچا تو اسے جواب ملاکہ تم نے مرکاری اعلان کی بناء پرنہیں بلکہ اپنی وشنی کی بناء پراسے مارا ہے ، لہذا اانعام کے مستحق نہیں سمجھے جا سکتے ۔وہ ناکام واپس کیا۔ کمال خال کا کا بھائی اس کی تاک میں جیفیا تھا اور داستے ہی میں اسے موت کے تھا ہ اتار دیا گیا۔ ۱۸۹۷ء میں تیراہ اور آس باس کے علاقے بھی میدان کا رواد رہنے ، لیکن ان لڑا نبول سے بینم ین کی میدان کا رواد رہنے ، لیکن ان لڑا نبول سے بھر ہم ین کا کر اور است کوئی تعلق نہ تیں اس کے علاقے بھی میدان کا رواد رہنے ، لیکن ان لڑا نبول سے بھر ہم ین کی براہ وراست کوئی تعلق نہ تیں اس کے علاقے بھی میدان کا رواد رہنے ، لیکن ان لڑا نبول سے بھر ہم ین

#### وفات

مولانا عبداللہ نے ١٤رشعبان ١٣٠٥ ( ٢٩ رنوم ١٩٠٥) كو وفات پائی۔ تقریباً چوہتر سال كى عمر ہوئى۔ ہوش مندى كى زندگى كا ايك ايك لحد رضائے بارى تعالى كے مطابق راوحق ميں جہاد كرتے ہوئے صرف كيا۔ وہ اس مجامد كيير كے قرزند تھے، جس كا خاندان بہار كے متاز امراء بيس شار ہوتا تھا۔ مولانا كى والدہ حيور آباددكن كے آيك رئيس مرز اواحد بيك كى صاحبز اوى تھيں، ليكن مولاتا نے شدد دھيال كى اميرى سے كوئى فائدہ الله ايا، ند نحيال كى رياست سے رسب بجھ جھوڑ كر انتہائى تكليفول ، مصيبتوں اور بريثانيوں ميں ون كرارے، اس لئے كے حصول رضا كا داستہ بجى تھا۔ اس ہمت وعز بحت

<sup>(</sup>١) ملاحقه ويوشي صاحب كي كتاب" آزاد ياهالنا"

کے بزرگ ہرقوم کے لئے عوّ ت ویر تر کی کا بہترین سر مابیہ ہیں۔افسوس کہ ہم ان کے حیات آموز کارناموں کو گلدستہ کطاق نسیاں بنا چکے ہیں۔مولانا کی قبر ثیلوائی ہی ہیں ہے۔ میں اس کے قریب پہنچ عمیا ہمیکن چڑھائی کے باعث گاؤں میں نہ جاسکا۔

#### ازواج واولار

مولانا عبداللہ کا پہلا تکاح مولانا فرحت حسین (عم تکرم) کی صاحبز ادی مساق صالحہ ہے ہوا۔ بیخاتون مولانا عبدالرجیم ماخوذ مقد مہ انبالہ کی حقیق بہن تھیں۔ ان سے تمین صاحبز اد ہے ہوئے: (۱) عبدالقدوس (۲) مطبع اللہ اور (۳) امان اللہ عبدالقدوس تمین صاحبز اد ہے ہوئے: (۱) عبدالقدوس نے پوری زندگی دعوت وہلغ میں کر ادوی اور مولانا کی وفات سے صرف چار مہینے بعد ذی قعدہ ۱۳۲۰ھ (فروری ۱۹۰۳ء) میں فوت ہوئے۔ مطبع اللہ اور امان اللہ کے فرزند کے بعد دیگر سے امارت کے مصب پر فائز ہوئے ۔ ان کا ذکر آئے آئے گا۔ بہل اہلے کی وفات کے بعد مولانا نے دوسرا نکاح سرحد میں کرلیا تھا۔ اس خانون سے صاحبز ادہ عبدالمتوح بیدا ہوا۔ مولانا کا عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے عبد امارت تقریباً چاہیں سال پر پھیلا ہوا ہے اور جماعت مجاجد بن کی سرگزشت کا ہے خابد بنا تدار باب ہے۔

#### سأدات ستقانه کے حالات

یہاں ساوات سقانہ کے طالات بھی انتسار آبیان کردینے چاہئیں:

ا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شہرادہ مبادک شاہ ایک اندو ہناک حادثے میں شہید ہوئے اور شید بنا یا جا چکا ہے کہ شہرادہ کے ہاتھوں اپنا کک شہادت پائی۔خاندان کے بہل دوشن چرائ تھے۔شمرادے کے بال بچ ملکائی میں تقیم رہے۔سیدشاہ محود کے اہل وعیال کومروم کے چھوٹے بھا کیول نے سنجال لیے اوردہ درہ سقانہ کے اندر تقیم تھے۔ وعیال کومروم کے جھوٹے بھا کیول نے سنجال لیے اوردہ درہ سقانہ کے اندر تقیم تھے۔ والی امس کا اس خاندان سے قربی رشتہ تھا،خصوصاً سیّر عمر شاہ اور سیّر شاہ محمود

ے ذاتی تعلقات بہت گہرے تھے۔ سیدشاہ محود نے والی اسب پر ایک اصان بھی کیا تھا

یعن عشرہ کے قریب اپن خریدی ہوئی زمین ہے توقف والی اسب کے والے کردی تھی،

جس سے اسکے مقاصد کو تقویت پہنچی تھی۔ والی اسب نے اب جا ہا کہ سیدشاہ محود کے بال

پوں اور بھا نیوں کے ہا طمینان سقانہ ٹی اقامت اختیار کر لینے کا ہند و بست کردے،

پنانچے یہ کوشش ایک صدتک نتیج خیز ثابت ہونے گئی۔ اس واقعے نے بہس سے خود سیدشاہ

محمود کے بچوں یا بھا نیوں کو کوئی علاقہ نہ تھا، شمرادہ مبارک شاہ کے فرزند سید فیروزشاہ ک

محمود کے بچوں یا بھا نیوں کو کوئی علاقہ نہ تھا، شمرادہ مبارک شاہ کے فرزند سید فیروزشاہ

ول میں بید فیال بیدا کردیا کہ سید عمرشاہ کا خانمان آبائی مسلک کے فلاف انگریزوں سے

مدورجہ تیز مزاح اور خصہ در آ دی تھا۔ اس نے اصل حالات کی مجمان بین یا حد درجہ

قر سی خونی رشتوں سے بالکل ہے بردا ہوکر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا جن میں سید

قر سی خونی رشتوں سے بالکل ہے بردا ہوکر چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا جن میں سید

شاہ محود کے بھائی اور ان کا بڑا بیٹا سیدشاہ رسول ہے دردی سے شہید کر ذالے گئے۔

مرف ایک شیرخوار بچہ باتی رہ گیا، جبکی ایندائی تربیت کیا (زرکھیل) میں ہوئی۔ پھرتعام

مرف ایک شیرخوار بچہ باتی رہ گیا، جبکی ایندائی تربیت کیا (زرکھیل) میں ہوئی۔ پھرتعام

اور حفاظت کی غرض سے اسے ہند وستان بھیج دیا گیا، بینی سید عبد الجبار شاہ۔

اور حفاظت کی غرض سے اسے ہند وستان بھیج دیا گیا، بینی سید عبد الجبار شاہ۔

سا۔ سید موصوف کی زعد گی کا ابتدائی دور صدور جدور دانگیز اور الم ناک تھا، لیکن خدا نے اپنی رحمت سے ان کیلئے ترتی و تعالی کے بجیب وغریب اسباب قراہم کر دیئے۔ چنا نچ وہ ریاست اسب کے وزیراعظم بنے۔ دواڑ ھائی سال صوات کے بادشاہ رہے ، ستھاند کی از سرنو آبادی کا انتظام انھیں نے کیا اور خاندان کے تمام بھٹاروں کو مناکر جمعیت و کیجائی کا انتظام انھیں نے کیا اور خاندان کے تمام بھٹاروں کو مناکر جمعیت و کیجائی کا ہندو بست بھی کر دیا۔ نیز انھوں نے ستعدد تھا نیف مکمل کیس ، جن جس چار پانچ ایس بیں مندو بست بھی کر دیا۔ نیز انھوں نے ستعدد تھا نیف مکمل کیس ، جن جس چار پانچ ایس بیس کے سیدو بین معلومات کا ان سے بہتر اور گراں تر نیز کوئی نہیں۔ سیّد فیروز شاہ فوت ہوگیا تو اس کے بھائیوں اور بچوں نیز خاندان کے دوسر سے افراد کو بھی سیّد عبدالجبار نے اپنی سر برئی میں لے لیا۔ (۱)

<sup>(1)</sup> افسوس کسائ کماب کی طباعت کے دوران دومجی رائی عالم بقا مہوتے۔

چوتھاباب:

# مولا ناعبدالكريم

ابتدائی زندگی

مولانا عبداللہ کے بعد مولانا عبدالکریم مجاہدین کے امیر منتخب ہوئے۔ وہ آٹھ نو
سال کے بھے، جب اپنے والد باجد مولانا ولایت علی کے ہمراہ سرحد پہنچے تھے۔ (۱) بھ
میں ایک مرتبہ ہندوستان والیں آگئے تھے، جب مولانا عنایت علی امیر مجاہدین تھے اور
غاندان کے متعد وافراد کوان سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ ۱۲ ۱۸ وہی مولانا عبداللہ کے
ہمراہ ووبارہ سرعد گئے۔ بھر ان کی زندگی کا ایک ایک لحے وہیں ہسر ہوا۔ جنگ امیلہ
سے ۱۹۹۸ و کی جنگ تک نیز بعد کی تمام مہوں میں برابر شریک رہے۔ تبلینی اور
سنظی مقاصد کے لئے وہ سرحد کے فناف صوں میں پہنچے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا
سنظی مقاصد کے لئے وہ سرحد کے فناف صوں میں پہنچے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا
سبے کہ آیک مرتبہ میاں گئی (باجوڑ) بھی گئے تھے، جہاں خاصی درم تھے مرب

بہر حال مولانا عبداللہ کے بعد وہ امیر مجاہدین ہے تو خدا جانے کیا حالات پیش آئے کہ تھوڑی ہی دریمی انھیں ٹیلوائی حجوز کرنے مرکز کا انتظام کرنا پڑااور وہ اسمست میں مقیم ہوگئے ، جہاں اب تک جماعت مجاہدین موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) جافظ مجوالجيد (اين مولانا عن يت على) كى جو بادداشتي اسمسط عن مرئ نظر سے گذرين،ان على مولانا عبدالكريم كى تارخ بيدائش ١٣٥٥ه يتائى كى ب-ايك اور روايت سے معلوم ہوا كدان كى بيدائش ١٣٥٥ ه على جوئى برمال والد كے ماتھ مرصداً تے وقت مولانا كى عمراً خوفوسال يادس كيار وسال كى ہوگى -

#### أسمست

اسمت برندوندی کے عین کنارے پرواقع ہے، جو بونیر سے نکتی ہے اور کوہستانی علاقے کے نقیبی مقامات سے گذرتی ہوئی ملہ ندی سے ل کر دریائے سندھ بھی گرتی ہوئی ملہ ندی سے ل کر دریائے سندھ بھی گرتی ہے ، برندو نے اسمت کے مقام پرادووز بان کے حرف" د" کی شکل اختیار کرلی ہے، یعنی اسمت کی زمین میں واخل ہونے تک بیندی پہاڑ کی دود یواروں کے درمیان پالی تربی ہے۔ اور اس نے آری ہے۔ ' و 'کے درمیائی گوشے پر بینی کرایک دیوار درا بیجھے ہے گئی ہے اوراس نے آبادی کے لئے تھوڑ اسا غلاء پیدا کر ویا ہے موڑ سے گذر کرتھوڑ کی دور پر پھر دوٹوں پہاڑی دیواری کے طاس کے سواان میں کوئی فصل باتی نہیں رہا۔

اسس کی آبادی ای درمیانی خاہ میں ہے، آبادی کے آس پاس جوز مین قدر سے
ہموار ہے اس میں جیتی باڑی ہوتی ہے۔ اس کے جنوبی ہے میں قبرستان ہے۔ آبادی ندی
کی سطح نے تقریباً دوسوف کی بلندی پر ہوگ ۔ چونکہ ندی میں زور کا پائی بہت کم آتا ہے اس
لئے اس کے کناروں کی زمین میں بھی مجام بن کھیتی باڑی کر لینتے ہیں اور انھوں نے پچھ
پیل والے درخت بھی لگالیے ہیں۔ اس ہے میں پہن چکیاں بھی ہیں۔ قبرستان سے نیچے
ایک میدان ہے، جہاں مجام بین ایک زمانے میں با قاعدہ پر پڑکیا کرتے تھے۔ غالبًا اب
میں کرتے ہیں۔ ندی ہیں زیادہ پائی آسوفت آتا ہے جب بارشوں کا زور ہو، درن محوا آبارہ
بیدرہ گری سے مرض میں پائی بہتا ہے، حالا نکہ پورا طاس ڈیڑھ دوسوگر سے کم ن ہوگا۔

### آبادی کی کیفیت

آبادی کے مکان بہاڑی علاقوں کی طرح درجہ بدرجہ اوپرینچے ہیں۔ تمام مکان دوسوے کم نہوں گے۔ بیختلف حصول میں ہے ہوئے ہیں مثلاً: ا۔ ان کسانوں کے گھر جو کھتی باڑی کرتے ہیں اور بچاہدین میں شامل نہیں رہے۔ مقای لوگ ہیں۔

۲۔ عیال دارمجاہدین کے کھر۔

سو۔ مجاہدین کی بارکیس جو مختلف جی عنوں کے نا موں سے موسوم ہیں۔

مم- محمور وں اور فچرون کے اصطبل\_

٥۔ اسلحافاندر

۲ - غلّے کا گودام جس میں مکئی، جوہ مُندم اور جوٰ دل کے لئے الگ الگ کوشمیاں بنی ہوئی ہیں۔

<u>ېرفخص کوخواه وه عام سپایی تعایار ئیس کیسان مقد در میں جس ملتی تغیی \_</u>

جانور گرمیوں بیں آئی پاس کی پہاڑیوں پر چرکہ پیٹ بھر لیتے ہیں۔ سرویوں کے
لیے گھاس کاٹ کرخگ کر کی جاتی ہے۔ پوری آبادی کے گردایک و بوار کینی ہوئی ہے،
جس میں دووروازے ہیں۔ ایک بڑا درواز وجس سے عام لوگ آتے جاتے ہیں، یہ
جنوبی حضے میں ہے۔ دوسرا چھوٹا ورواز وجوعیال وار جاہدین کے مکانوں کے پاس کھاٹا
ہے، اس کارخ شائی ست میں ہے۔ آبادی سے باہر لیکن اس سے متصل بزے ورواز ہے
کے پاس سادہ کی سجد ہے۔ اس کے ساسنے ایک مکان ہے، جہاں باہر ہے آنے جانے
والے مسافر تخمیر تے ہیں۔ آبادی کارخ مشرق کی طرف ہے اور پشت کی طرف اس سے
بیجھے پہاڑی و بوار تدریخ بائد ہوتے ہوتے ہیلی حالت پر پہنچ گئی ہے۔ شال مغرب میں
پہاڑ کے ساتھ ساتھ پگڑنڈی پر چلتے جلتے آبادی سے تقریباً ایک میل باہر نکل جا کیں تو
پہاڑ سے دو چشے نگلتے ہیں، جن کا بانی بہت اچھ ہے۔ پینے کا بانی ایک جشفے سے لیے
پہاڑ سے دو چشے نگلتے ہیں، جن کا بانی بہت اچھ ہے۔ پینے کا بانی ایک جشفے سے لیے
ہزن ہے دو چشے نگلتے ہیں، جن کا بانی بہت اچھ ہے۔ پینے کا بانی ایک جشفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری ہونے ہیں۔ جن کا بانی ایک جشفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری ہونے ہیں، جن کا بانی بہت اچھ ہے۔ پینے کا بانی ایک جشفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری ہونے ہیں، جن کا بانی بہت اچھ ہے۔ پینے کا بانی ایک جشفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری ہونے ہیں، جن کا بانی بہت اچھ ہے۔ پینے کا بانی ایک جشفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری ہونے ہوں۔ ہیں البن ایک جسفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری ہونے ہیں، جن کا بانی بہت ایے سے بھوری کا بانی ایک جسفے سے لیے
ہزن دو رسے سے بھوری کیا ہونے ہوں۔ ہونے ہوں کا بانی بہت ای مسل خانہ بنادیا گیا ہے۔

بيتوزيان من المست غادكوكيت بين، چونكداس جكد بها زميس كل جمول بريد

غار ہے ہوئے ہیں،شایدای وجہ سے مقام کا نام اسمست پڑ گیا۔ ویسے بھی پہاڑوں کے درمیان اس جگہ کی حیثیت ایک بڑے غار کی ہے۔ یہ پرانے اوضاع جنگ کے لحاظ سے خاصاً معتم تھا۔ موجودہ زمانے کے اسلحہ نے اس کی محفوظ بیت باتی نہیں چھوڑی۔

# مجابدين كى عام كيفيت

مولانا عبدالکریم نے بیمرکز ۱۹۰۴ء میں قائم کیا تھا۔ آج کل کی کیفیت پیش نظرر کھ کر پیچاس بجین سال پہلے کے حالات کا اندازہ کرنامشکل ہے۔ بیامرمخابِ بیان نہیں کہ مرکز جہادی کی غرض سے قائم ہوا تھا اور اس میں جسمانی راحت کے سامان کم تھے، لیکن بیمال کی آب وہوا خاصی خوش گوار ہے۔ مجاہدین کی کوششوں سے سبز یوں کی کاشت بھی مونے گئی۔

آبادی میں ہندوستان کے تمام حصوں کے باشندے موجود متے۔ زیادہ تر مجاہدین بنگال اور بہار کے تھے۔ ان لوگوں کی نے نسی کا بیالم تھا کدا پنے وطن کے تعلق کسی کو کچھے نہ بتاتے تھے بلکہ بعض اصحاب اپنے نام بھی بدل لیتے تھے تا کہ تعلقین کوکسی ڈریعے سے کچھ معلوم نہ ہو شکے اور و واطمینان سے دضائے باری تعالیٰ کاحق ادا کر سکیس۔

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جن کے دالد بنگال سے آئے تھے اور سرحدیث شادی کرئی تھی، لیکن انھوں نے اولا دکوا ہے اصل دطن کے متعلق بھی پچھ نہ بتایا تا کہ ان کے دل میں اہل وطن سے تعلق پیدا کرنے اور دالیس جانے کا کوئی امکان نہ دہے۔ ایک بنگالی امیر کا ذکر سنا جو بہت بڑا زمیندارتھا، دومرت جج کر چکا تھا۔ ہرسال ہزاروں روپے مجابدین کی خدمت کے لئے بھیجنا تھا۔ پھرا جا تک کھریار چھوڈ کر اسمست پہنچ کیا۔ ہروفت مجابدین کی خدمت کے لئے بھیجنا تھا۔ پھرا جا تک کھریار چھوڈ کر اسمست پہنچ کیا۔ ہروفت میں دعاء اس کی زبان پر دہتی تھی کہ ایس جگہ موت آئے جہاں اجنبی افتد ارکا سابیا تک موجود شہو، چنا نچے وہ اسمست بی کی آخوش میں آخری فیندسویا۔

#### عبدامارت

مولا ناعبدالکریم کے عہد امارت میں چھوٹی جیوٹی کھکشیں ضرور ہوئی ہوں گی، جن
کی کوئی تغصیل ہمیں معلوم نہیں ہوگی، لیکن اس زمانے میں ملک کے اندر خاصی سیاسی
بیداری پیدا ہو چکتی تھی اور ہر قابل ذکر طبقے کی آرز و بیتی کہ ملک اجنبی تسلط کے داخ سے
پاک ہوجائے۔ گویا سیّدا حمد شہید اور ان کے دفقاء دمع تقدین نے جس مقصد کا چراخ سوا
سوسال بیشتر جلایا تھا ماس کی روشنی عام ہونے نگی تھی۔ وہ کیفیت ندری تھی کہ در دمند د ا
کا ایک گرد و تنہا اسلامیت و آزادی کے لئے ہر شم کی قربانیاں کرتار ہے اور عوام کو خبر ہی نہ
ہوکہ کیا ہور ہا ہے، یا جولوگ حالات ہے کسی قدر واقف ہوں مان کے قلب بھی اجنبی
صومت کے خوف سے اس درجہ مرعوب ہو گئے ہول کہ فدا کا رائی راوش و آزادی کے
ساید سے بھی دور بھا کیں۔

ہندوستان کے مسلم عوام میں جو ثب جیت کی بہلی لبر ۱۸۹۵ء کی جنگ ہو تان وترکی کے دوران میں اٹھی ،ای وقت سے ہمہ کیرا حساس کو آغاز ہوا کہ بور پی طاقتیں مختلف حیلوں بہانوں سے مسلمانوں کی آخری بردی سلطنت کو تم کردینے کے دریے ہیں، جو کم دفیش چی سوسال سے حاصل خلافت ہوئے کے باعث ہمہ کیرعقیدت کا مرکز چل آئی متھی۔ نیز ای کوخدمت حرمین شریقین کی سعادت حاصل تھی۔ پھرسا کی بیداری کا دائرہ برابر پھیلی اوروس ہوتارہا۔ اس کی شذت بھی لحظ بہلی برحق گئی۔

پے بہ بے ایسے واقعات پیش آئے رہے، جن سے ان شعلوں کو ہواملتی رہی۔ اب صورت حال بیانتی کے امیر المجابدین کو مختلف ذریعوں سے کام لے کر امداد حاصل کرنی پڑتی بلکہ خود عام مسلمان حصول آزادی کے جوش میں ان مراکز سے وابستگی پیدا کرنے کے لئے کوشاں تھے، جن سے تحریک آزادی کو تقویت پہنچ سکتی تھی۔ اس سلسلے میں مجاہدین کامر کزسب سے پہلے آتا تھا،اس لئے کہ وہ سواسوسال سے اسلامیت و آزادی کا علمدار چلا آتا تھا۔ نیز وہ ہند دستان سے بہت قریب تھا بلکہ اس کے حواثی پر داقع تھا۔

### روابط كي توسيع

پوری تفصیل معلوم نہ ہوتی ، لیکن اس حقیقت میں کوئی شبہتیں کہ ہند دستان میں مجاہدین کی امداد کے لئے متعددا سے مرکز بن گئے جو پہلے موجود نہ ہے ، ان میں روپ اور جانزا آ دمیوں کوفرا ہی کیلئے سرگری سے کام ہوتا تھا، ان کے ذریعے سے سکر دن افراداور بزاروں روپ سرحد آ زاد میں جہتے تھے۔ اس کام می تنصیل کتاب کے اس صفے میں بیان بوگی جو ملک کی اندرونی سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مولا نا عبرالکریم کو اسکے دائر ہ کار کے لیاظ ہے روپ اور مجاہدوں کی قامت عالباً بھی محسوق نہ ہوئی ، اگر چہا تفاقات کی بنا پر انھیں کوئی قابل ذکر کارنا مدانجام دینے کاموقع نیمل سکا۔ سے ان طاقتوں کے لئے وقف تھیں جوانگریز دن کے خلاف برسر پیکارتھیں ۔ اول اس سے سے ان طاقتوں کے لئے وقف تھیں جوانگریز دن کے خلاف برسر پیکارتھیں ۔ اول اس سے سے ان طاقتوں کے لئے وقف تھیں جوانگریز دن کے خلاف برسر پیکارتھیں ۔ اول اس سے سے ان طاقتوں کے لئے وقف تھیں جوانگریز دن کے خلاف برسر پیکارتھیں ۔ اول اس سے سے ان طاقتوں کے اگر بزدن کے شائم مصیبتوں کا ہدف ہے جن صورت بیتی کہ وہ جنگ میں شکست کھاتے اور شکست کی تنام مصیبتوں کا ہدف ہے جن کا ہدف وجد جن کا ہدف وہ دیا ہے۔

دوسری وجہ بیتھی کے سنطنت عثانیہ انگریزوں کی مخالف طاقتوں میں شامل تھی اور مسلمان سلطنت عثانیہ کواس سب سے بھی اپنی نہایت بیش بہامتاع سجھتے تھے کہ وہ آخری ہوی اسلامی سلطنت تھی اور اس سب سے بھی کہ وہ منصب خلافت کی حامل تھی اور اسے خابی تقدیس کا ورجہ حاصل تھا۔ اس زیانے میں مولان عبد انگریم کو ہندوستان کے مختلف حلتوں سے مشحکم روابط بیدا کرنے کاموقع مل گیا۔

#### ہندوستاتی لیڈروں ہے تعلقات

مسلمانوں میں بہت ہے سیائ نیڈر بردے کارآ چکے بیچے،جن میں ہے بعض کو بلندم كزي هيثيت حاصل تقى به مثناً مولا نا محرعلى بمولانا شوكت على مسيح الملك حكيم اجمل خاب، ڈاکٹر مختاراحد انصاری اورمولا ناابوائکلہ مآ زاد۔ باقی لیڈروں کی عام حیثیت سیاسی تھی ہمیکن مولا نا ابوالکلام آزاد نے''الہلال'' کے ذریعے سے قر آنی دعوت کا سلسنہ ویسے ول بذیرا تداز میں شروع کیا تھا کہ وہ سیاس لیڈر ہونے کے علاوہ وقت کے بگانہ دین رہنما بھی سمجھے جاتے بتھے۔ اور آ زاد کی وطن کی تحریک میں انھیں سبتت کا وہ مقام حاصل ت**غا، جوعوام کی نظرول می**س کسی دوسرے لیڈر کو حاصل نہ تھا۔ مجابدین کے روابط اگر چے سب ے تھے ہلیکن مولا نا ابوالکلام مخصوص ویٹی حیثیت کے باعث متناز ترین در ہے بر فائز تھے۔ چنانچےمولانا عبدالکریم ہرضروری معالمے کے متعلق مولانا آزادی ہےمشورہ لیتے رہتے تھے اور جب کوئی اہم ضرورت پیش آئی تھی تواپنے خاص قاصد کو بھیج کراس کی تکیل كالانتظام كراليت تنع مثلاً ايك موقع برمجام ين كوقا بل وْ اكْتُر كَاصْر ورت بيش آ تَيْ بمولانا آ زادکویه اطلاع ملی تو انھوں نے اپنے 'یازمند دل میں ہے ایک ایسے نو جوان کو بھیج دیا جو ڈ**اکٹری کی تعلیم کے تمام مراحل طے** کرچکا تھا،اگر چیاس نے آخری سند نہ لی تھی ، چنانچہ دہ مدت تک مجاہدین کے بیاس رہا۔ پھر کا بل چلا حمیا اور وہاں سے ہندوستان والیس آبار

#### وفات

مون تا عبد الكريم نے 10 ررئي الاقل ١٣٣٣ه (١١رفروري ١٩١٥) كو يروز بيني مون تا عبد الكريم نے 100 ررئي الاقل ١٣٣٠ه فات بائي اور و بين فن ہو يئے۔ وہ اس قان لے ك سخرى فروشے بيس كى اور مولانا عبد الله رہ سخرى فروشے بيس كى سرخيل سول تا ولايت على بسولانا عمد الله رہ بيني الدر مولانا عبد الله رہ بيني بين الدر مولانا عبد الله رہ بيني بين الدر مولانا عبد الله رہ بينے بين كى ابتدا سيّدا حد شهيد سے ہوئى تمى۔

بعد میں جوسلسندشروع ہوا، دہ سیاس اور نہ ہی کھا ظ سے خاصا مختلف اور قدر رے فروتر تھا۔ خواہ یہ بچھ ٹیا جائے کہ جس فضا میں مولا ناعبدالکر یم نے تربیت پائی تھی، دہ بعد کے لوگوں کومیسر نہ آسکی، خواہ یہ بچھ لیا جائے کہ گردو چیش کے حالات میں خاصا تغیر پیدا ہو جائے کے باعث وہ طریقے بدل بچکے تھے، جن پرمولا ناعبدالکریم اور ایکے پیشروکار بندر ہے۔

#### اولا داورخا ندان

مولا ناعبدالكريم كا صرف أيك صاحبرا وه محرصن (۱) تعا، جوان كى زيم كى بى بى فوت ہو گیا۔ جيسا كه بہلے بتايا جا چكا ہے، ان كے بوے بھائى مولا ناعبدالله كے چار صاحبرا اور گيا۔ جيسا كه بہلے بتايا جا چكا ہے، ان كے بوے بھائى مولا ناعبدالله كے چار صاحبرا اور تحربی بن بن انتہائى ہرولعزیزى حاصل تھى اور انھوں نے ذى قعدہ ۱۳۲۰ھ (جنورى ۱۹۰۳ء) بين وفات پائى (۲) مولا ناعبدالسقو ت بھى فوت ہو چكے تھے۔ صرف دو بٹيول كى اولاد باقی تھى۔ امان الله ك فرز ندمولا نانعت الله ، آخرالذكر بالا تفاق امير ختن مولا ناحبدالله كار محت الله الله كار ندمولا نانعت الله ، آخرالذكر بالا تفاق امير ختن ہوئے۔ ان كے حالات آئندہ الواب بين بيان ہون گے۔ يہاں النا بتادينا جا ہے كہ مولا نامطيح الله (۱۲) مولا نامطيح الله (۱۲) كى بعض تصانف كا بھى تم ہوا، مثنان

- (١) اربعين في ماعلى الأمير والنابعين
- (۲) احادیث استفامت بعدالجرق
  - (٣) اربعين في فضل الجهاد
- (4) وارالفتن سے بجرت واجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) محمد من ك تاريخ داد و ۲ مه ۱۳۰ مدر ۸۹ م ۱۸۸۸ .) ب ناريخ و قالت معلوم ند بوكل \_

<sup>(</sup>٣) ان کاایک صاحبز ( دونمبراتین تها، جوایک سال بعد بعنی ۱۳۳۱ په جی اُوت بوار

#### . پانچوال باب:

# اميرنعمت الله

## مسلك ميں تبديلي

جیسا کہ گذشتہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے، امیر عبد الکریم کی و قات پر نعت اللہ
( بن مطبح اللہ بن امیر عبداللہ) جماعت بجاہدین کے امیر منتخب ہوئے، ہمارے سامنے جو
میانات آئے ہیں، ون سے واضح ہوتا ہے کہ اسکے عہد میں انگریزی حکومت کے متعلق
مسلک میں تغیرر دنما ہو کیا۔ اس سے تمام تناص متوشلین کے دلوں میں خلش پیدا ہوگئی اور
وہ بجھنے لیگ کہ جماعت بجاہدین اپنے اصل فرائنس و دفا کف کی راہ سے ہمٹ گئی ہے۔

پاس رکھالیا اور دوسرے کے ارسال کا انتظام ایسے طریقے پر کیا کہ انگریزی کارکنوں کو بر دفت علم ہو جائے۔ چنانچہ یہ ہم راستہ میں پکڑا ممیا اور منزل مقصود تک نہ پینی سکا۔ کویا ارسال کے ساتھ اس کے بکڑوانے کا انتظام خود امیر موصوف نے کیا۔ (۱)

# صلح کی سرگزشت

اس ملیلے میں نہایت اہم اور متند معلومات سیّدعبد الجبارشاہ ستھا نوی کی اس کتاب سے مل گئیں، جس میں انھوں نے صوات کی بادشاہی کے حالات رقم فرمائے ہیں۔وہ کھتے ہیں کہ کے 191 وہیں دو ہزے واقعات بیش آئے تھے۔

ا۔ بجاہدین میں سے بعض حضرات نقعیاگل کے علاقے میں مقیم تھے، انھوں نے ربو نیو کمشنر کی کوشی سے سامان لونا۔ وائی امب نے اپنے اثر درسوخ سے کام لیے کرید پورا سامان دالیس کرادیا۔

۔ ای گروہ کے بعض افراد نے نتھیاتگی کے علاقے میں دوگورے ساہیوں یا افسروں کوگو لی سے ہلاک کردیا۔ بیلوگ ریاست امب میں سے گذر کر جارہے تتھے۔والیٰ ریاست نے انھیں گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالے کردیا۔

ان وافعات کی وجہ ہے اگریزی حکومت نے مجاہدین کے خلاف دار و گیر کے انتظامات بہت بخت کردیئے۔ ویے بھی پورپ میں جنگ چھٹری ہو گی تھی۔ جرشی اورتز کی کا ایک وفد کا بل میں جیشا تھا تا کہ امیر حبیب اللہ خان کو ہم نوا بنا کر ہندوستان پرحملہ کراد ہے۔ اس وجہ سے بھی سرحد آزاد میں آنے جانے والے آدمیوں کی شد بد تحرانی ہوتی تھی ۔ اسی دور بیس مجاہدین کے دوکار ندے ہندوستان سے دس جرار روپے کے قریب رقم لے جاتے ہوئے کیڑے گئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بر ۱۹۲۱ء کے مقد سے کے طرم مستری ایران موزیآ باری کا بیان تھا ، تو تحقیق احوال کے ساتے اسمست سمجے تھے۔ (۲) روامت رپارے میں مرقوم ہے کہ مارچ کا ۱۰ اویس وورنگا کی مسلمان کرفقار سے باقی حاشیدا کے مفری

سیرتم بحق سرکار صبط ہوئی اور کارندے گرفتار کرلیے گئے ،اس واقعے کا طبعی نتیجہ بہی ہوسکتا تھا کہ جماعت مجاہدین میں انگریزوں کے خلاف بخت اشتعال پیدا ہوتا۔ چنا خچہ انھوں نے انگریزی علاقے پر پورشوں کا فیصلہ کرئیا۔ سادات ستھانہ سے ان کے دیم پید تعلقات تھے، لہٰذا اس باب میں سیّدعبدالجبارشاہ سے بھی مشورہ ضروری سمجھا گیا ، چنا نچہ امیر نعمت اللہ نے اس غرض سے مولوی عبدالو ہاب سندھی کوصوات بھیج دیا۔ سیّدعبدالجبار شاہ نے فرمایا کہ اعتدال کا مسلک نہ جھوڑ ناجا ہے۔

ھی ملاکنڈ ایجنسی کی معرفت اصل حقیقت گورنمنٹ برطانیہ پرطا ہر کردیتا ہوں ، چونکہ سرجارج (۱) روس کھیل جمھ سے ذاتی طور پر ٹاراض ہے ، البندا جب میں اپنی طرف سے بیہ حالات سادوں ، تب آپ لوگ نواب سرصا جزاد و عبدالقیوم پراپنی طرف سے البی ہی مشورہ طلبی کا ظہار کریں۔ اصلیت سے وہ واقف ہو چکا ہوگا ، اس لئے ان کی وساطت کوروند کرے گا۔ آپ کے قید یوں اورروہے کو دالی دیدے گا۔ (۲)

# سيدعبدا لجبارشاه كامكتوب

چنانچەستىدىمىدالىجبارشاەنے بەطورخودا يك مفضل خطاسىشنىڭ بېنىكل ايجنت چك

م گذشتا منے کا بھید ماشیں ۔ اورے تھے جن کے پاس سے آنھ بڑاد روپ برآ مدہ وے سربیابرین بس شریک تھے دیکن آخیں اسے اپنے ضفے سے سر ایرفراہم کر کے کے لئے ہندہ مثان بھیج دیا گیا تھا۔

(سدیش کمین کی رابورت ۹۱۸ وانگریزی می ۱۷۵)

(۱) بیاس و بائے میں صوبہ سرحہ کا پیف کھڑ تھا۔ اے پٹھانوں میں بہت ہردائر بڑی جامل تھی اور انگریزی حکومت سرحدی معاملات میں ای کی رائے برقمل کرتی تھی ۔ سیومیدانجارشاہ کامند عابیقا کہ دوئ کھیل صوات کی و شاہی کے سلسلے میں میرا مخالف ہے اگر براہ راست اے تکھوں گاتو وہ بوش خالفت کے یا حث میری رائے کے طاف میں کرے گا۔ اگر میں اپنے طور پر ملاکٹ انجنبی کی معرفت میچ دائے میجواؤل کا اور صاحبزا وہ میدالقیوم کی طرف ہے میں اس کی تامید موگی آوروں کھیل مان جائے گا۔

(٣) شهادت أنظلين ،حقد درم اللي نوص ٢٠٠٠ ر

درہ کے نام بھیجا، جس میں بجابدین کی پورٹی سرگزشت اختصار آبیان کی۔ ساتھ می بتایا کہ زمانہ نازک ہے، ایسے اسباب موجود ہیں جو مجابدین کو آباد ہ جنگ کرنے کے محرک ہوسکتے ہیں اورا گر جنگ جبڑگئ تواند بیٹ ہے کہ دوسرے عناصر بھی ساتھ ہوجا کیں گے اور حکومت کے لئے سرحد میں آبکہ بی مصیبت کھڑی ہوجائے گی۔ جابدین کا گزارہ ای رقم موست کے لئے سرحد میں آبکہ بی مصیبت کھڑی ہوجائے گی۔ جابدین کا گزارہ ای رقم برج جو ہندوستان سے وقا فو قان جبنی رہتی ہے۔ بیرقم چھن چھی وہ لاز آبرا ھیختہ ہو کر مخالفات اقد امات کریں گے اور نفیرے می صورت میں ہزاروں آ دمی اوران کے ساتھ ہوجا کمیں گے۔ من سب بہی ہے کہ ان کی صبط شدہ رقم واپس کردی جائے اور ان کے ہوجا کمیں گے۔ من سب بہی ہے کہ ان کی صبط شدہ رقم واپس کردی جائے اور ان کے قدی چھوڑ و ہے جا کیں۔ بیمشورہ صاحبز ادہ سرعبدالقیوم کی طرف سے بھی روئ کیکیل قدی ہوا۔ سی بھی روئ کیکیل کے یاں چیش ہوا۔ سیجھی روئ کیکیل کے یاں چیش ہوا۔ سیجھی روئ کیکیل

میں نے ۱۹۷ جون ۱۹۱۷ وکو یتج کیک کی تھی اور معلوم نہیں کتنے ہفتے یا مہیتے بعدوہ سارے مجاہد قیدی بھی رہا ہو گئے اور سلح کا وہی مجوزہ وعدہ بھی ہوگیا۔ منبط شدہ روپ کے علاوہ غالب دس ہزار روپ سالانہ بھی روس کھیل نے امیر خمت الندکورلوالا۔ (۱)

# صحيح صورت ِ حال

ان تضیلات ہے سب کو انفاق ہو یا نہ ہو الیکن اس میں شہیل کے مصالحت یا مفاہمت کی کوئی نہ کوئی صورت ہیدا ہو چکی تھی۔اغلب ہے امپر نعمت اللہ کوئی صورت ہیدا ہو چکی تھی۔اغلب ہے امپر نعمت اللہ کا خیال ہیں ہو کہ اس طرح ہند دستان ہے مالی ابداہ حاصل کرنے میں کوئی دفت پیش ندائے گی اور جو مجابد میں ان کے جاس تھے، وہ قدت تعداد اور بے سروسا مائی کے عالم میں کوئی ہڑا کا رنامہ انجام ندہ سے بیکن عین ضوص پر بنی ہو، تا ہم ظاہر ہے کہ اصل معالمہ مجابد میں کی تعداد اور کے میں ضوص پر بنی ہو، تا ہم ظاہر ہے کہ اصل معالمہ مجابد میں کی تعداد یا سروسا مان کا نہ تھا، پیشتر جو ڈور گذر ہے تھے ،ان میں بھی

<sup>(</sup>١) شبادت التفيين معدد المحلى شفي عهم-سهدم.

جماعت بجابدین بدلحاظ شار بارہ چودہ سوئے بھی نہ بڑھی تھی اورا ننے جانباز بہتر سے بہتر سروسامان کے ساتھ بھی ہندوستان کے دائمن سے ککوئی کا دھ نہرنددھو سکتے تھے۔

اس معاملے کا دوسرا پہلویہ تھا کہ جہاعت مجاہدین ایک سوسال سے ایک خاص مقصد اور خاص نصب ایسی حاص مقصد اور خاص نصب ایسی کی حاص مقصد اور خاص نصب ایسی کی حاص مقصد اور خاص نصب ایسی کی حاص کی جہلا ہوا تھا، جہاعت بجاہدین کے سوا کون سما گروہ تھا جو اینی حکومت کی پر چھا کمیں ہے بھی ہزار و تنظر ہوتا؟ امیر نعمت القدے مجوزہ انتظام سے مجاہدین کے لئے اک گونہ ہوات کا بند و بست تو ضر در ہو گیا ہوگا الیکن اس طرح اس فصب العین کی آبر و کیا ہاتی رہ سکتی تھی جس کے لئے ہزار دس غیور جا نباز سرحدی کو بستانوں فصب العین کی آبر و کیا ہاتی رہ سکتی تھی جس کے لئے ہزار دس غیور جا نباز سرحدی کو بستانوں میں اپنا خون حیات بے در لغے بہاتے رہے۔ ہزار وال نے اللی وعیال اور اعزہ وا قارب ہے دائی مغارفت گوارا کی اور ہند وستان کے طول وعرض سے بینے ارد و پید ہرسال سرحد ہینچیار ہا۔

### مركز چركنذ

امیر عبدالکریم اورامیر نعت اللہ کے عبد بیل جماعت بجابدین کے لئے ملک بھرکے اندر دسیع بیانے پرکام ہوا۔ اس عبد بیل میرے اندازے کے مطابق پنجاب کونمایال اندر دسیع بیانے پرکام ہوا۔ اس عبد بیل میرے اندازے کے مطابق پنجاب کونمایال مرگری محل کا کوئی خاص جو بیان اس مرگری ممل کا کوئی خاص جو سرحد آزاد ہیں جمہ عمل کا کوئی خاص جو سرحد آزاد ہیں جمہ بیٹیر کے اختیاری نام سے مشہور عالم ہوئے ، اسمست بینچ اور انھول نے بورے یا عشان بیس مرکز اسمست کے انتحت شاخیں قائم کرنے کا قطعی فیصلہ کرلیا۔ چنا نچ سرحد شمیر سے میں مرکز اسمست کے ماتحت شاخیں قائم کرنے کا قطعی فیصلہ کرلیا۔ چنا نچ سرحد شمیر سے وزیر سنان تک ہر موز دی مقام پر چھوٹے جھوٹے مرکز قائم کردیے گئے ، جن کے مجاہدین کا وظیفہ یہ تھا کہ آس باس کے قبائل بیس جہاد کی روح جازہ رکھیں اور وقا فو قا انگریزی

علاقوں پر جملے کراتے رہیں۔ اگر چہان حملوں سے کوئی بڑا مقصد حاصل نہ ہوسکتا تھا، تا ہم ایک ہدی فائدے ہے کسی کواٹکا رئیس ہوسکتا اور وہ یہ کہا تکریزی حکومت جنگ بورپ سے محافروں کے علاوہ سرحد پر بھی تو جہ جمائے رکھتے کے لئے مجبور ہوتی ، نیز ان حملوں سے ہندوستان کی انقلانی تحریک کو یقیینا تھویت کینٹی ۔

ان میں سے چرکنڈ کا مرکز ہاتی رہ گیا، جے مولا نامحد بنیر کی وجہ سے الی شہرت عاصل ہو کی کہ جماعت بجاہدین کا اصل مرکز بھی اس کے سامنے مائد پڑھیا۔اسمست کا نام شاید گفتی کے اصحاب کو معنوم ہو، چرکنڈ کا نام ہرا یک کی زبان پر تھا۔ اس مرکز کے مفصل حالات آئندہ بیان ہوں گے۔

امیر تعت اللہ بی کے زمانے میں نا ہور کے کالجوں میں سے طلبہ کی ایک جماعت مرکز مجاہدین میں پنچی ، وہ سب سے پہلے افغانستان گئے ۔ پھر بعض وہاں سے روس یا ترکی گئے بعض واپس آ کر جماعت بجاہدین میں شامل ہو گئے۔ان کے مفضل حالات موقع پر لکھے جا کیں گے ۔ نیز مرحد کے طلبہ وہاں گئے ۔ان کے علاوہ عام مہاج بن کی تعداد جا رہائے سوسے کم نہ ہوگی ، جوندسب کے سب وہاں رہے اور نہ عمید ججرت نباہ سکے۔

#### مختلف لزائيان

امیر نعت اللہ کے عبد میں بہت می چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہو کیں، جن میں سے
رہتم اور چک درہ کی لڑائیاں خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ رستم کی ٹڑائیوں کا سلسہ عالمی
صاحب تر نگ زئی کی تحریک پرشروع ہوا تھا اور مجاہدین نے ان میں سرگرم حصّہ لیا
تھا۔ (۱) ان کی خبریں جماعت کی طرف سے بلیٹن کی شکل میں شائع ہوتی رہیں۔ ایک
بلیٹن اتفاق سے جھے لگیا، جس کے اقتبا سات ذیل میں ورج ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مولوی عبد الرزاق کے بیان سے مترخ ہوا کہ ان اڑا کیوں میں سب سے برا دھسہ وہی مجام این کا تھا۔

ا۔ ۵رشوال ۱۳۳۳ ہے (۱۱راگست ۱۹۱۵) کو بجابدین ہندوستانی سرحد برطانیہ میں گھس کے اور ایک بہاڑی پرمورچہ بندی کرے مقیم ہوئے۔ یہ بہاڑی موضع سرخوئی سے ایک میل کے قریب واقع ہے اور تیرہ کیل سلطنت برطانیہ کے اندر۔ اس مقام سے قلعدر سم اور کیپ آٹھ میل پر ہیں اور دن کونظر آتے ہیں۔

سے الرشوال ۱۳۳۳ (۲۲۷) گست ۱۹۱۵) کی شب کو مجاہدین نے بھر حملہ کیا۔ الرشوال ۱۳۳۳ (۲۲۷) گست ۱۹۱۵) کی شب کو مجاہدین نے بھر حملہ کیا۔ مدافعت میں بہت سرگری ہے تو بیں اور بندہ قیس تمام رات چفتی رہیں درشم کے باشند دس کی زبانی معلوم ہوا کہ چالیس ڈولیاں زخی سپاہیوں کی مر دان شمی ۔

۳۔ ۱۹۰۷رشوال ۱۳۳۳ھ ( ۲۰۰۰ اکست ۱۹۰۵ء) کی شب کو مجاہرین نے پھر حملہ کیا اور جاہا کہ بھب میں تھس ہو کیں الیکن جاروں جانب تارول کا جنگلا انگا ہوا تھا اور خند قیس کھودگ کی تھیں واس شب کی جنگ میں ایک ایکر میزافسر مارا گیا۔

۵۔ سمار شوال ۱۳۳۳ ہے(۲۵ راگست ۱۹۱۵ء) تمام رات بارش ہوتی رئی ، نو بجے دن کو برطانیہ نے پانچ ہزار فوج ،دور سالوں اور اکیس تو بول کے ساتھ اچا تک نیمن جانب ہے مجاہدین پر حملہ کید مجاہدین نے جانمین کی بہاڑی لیکڑ لیس اور گولہ باری ہونے تکی نو بجے سے مجع چار بج کے ۔ آخر میں ایک کرنیل مارا گیار فوج فرار ہوکر قلعہ رہتم میں پناوگزیں ہوئی۔ اس جنگ میں کوئی اہلِ ملک (مقامی) شریک نہ تھا۔ مجاہدین کے دی شہید اور چہ زخی موتے ، برطانید کے تقریباً چیسومقنول اورزخی ہوئے۔

اس سلسلے کے تمام بلین ہاتھ آ جاتے تو سرحدی لڑا تیوں کے تعلق ایک مفضل و متنددستاویز تیار ہوجاتی۔

## امير کی شہادت

امیر نعت اللہ نے ۱۹۱۰ میں اگریزوں ہے اک گونہ مصالحت کا جوانظام کرلیا تھا،
اس کی وجہ سے صرف مجاہدین میں میں افسر دگی پیدا نہ ہوئی بلکہ ہندوستان کے اندر جولوگ فراہمی زرا ور تیاری کجاہدین میں گئے ہوئے تھے، ان میں سے بھی اکثر اس درجہ متاثر ہوئے کہ انھوں نے اعانت سے وست کئی اختیار کرئی ۔ مجاہدین میں اکثر لوگ ایسے تھے جوئے کہ انھوں نے اعانت سے وست کئی اختیار کرئی ۔ مجاہدین میں اکثر لوگ ایسے تھے جو نہ صرف اعزہ واقارب سے منقطع ہوئے تھے بلکہ دنیوی اظمینان و فارغ البالی کی امید دن کے بھی تمام جماع گل کر کھی تھے۔

جب انھیں امیر کی مصالحان روش میں کی نوشی آیند تغیر کی تو تع ندر ہی تو ایک نوجوان
نے موصوف کو فتم کروینے کا فیصلہ کر لیار اس کا خیال بھینا یہ ہوگا کہ یہ رکاوٹ دور ہو
جائے گی تو جہاد کیلئے بہتر میں صور تیں لگل آ کیں گی۔ اس نوجوان کا اصل نام عبدالرشیداور
افعتیاری نام محمر یوسف تھا۔ وہ ایک نوش حال گھرانے کا چہتم و چراخ تھا اور اس کے واللہ
غالبًا ضلع مردان میں مدارس کے انسپکڑ تھے۔ محمد یوسف نے شاید بی۔ اے تک تعلیم بائل
تھی۔ وہ ان چودہ طلبہ میں سے تھا جولا ہور سے اسمت بہنچ تھے۔ پہلے اپنے رفقاء کے
ہمراہ کا بل چلا گیا، جہاں امیر حبیب اللہ خاں کی حکومت نے ان سب کو گرفیار کر کے قید
میں ڈال دیا۔ مجروہ رہا ہواتو مولا نامحہ بشیرا سے کا بل سے اپنے ساتھ یا غستان میں لے
میں ڈال دیا۔ مجروہ رہا ہواتو مولا نامحہ بشیرا سے کا بل سے اپنے ساتھ یا غستان میں لے

میں شریک رہا، پھر امیر نعمت اللہ نے اسے اپنا معتد خصوصی بنا لیا۔ اس نے بتاری ہے بتاری ہے ہاں ہے ہوئے امیر نعمت اللہ کوشہ بیا ہے ہوئے امیر نعمت کے دفت امیر نعمت اللہ کوشہ بید کر ڈالا ۔ تفصیل بیر بتائی گئی کہ امیر مرحوم اپنے مردانہ مکان کی جہت پر بیٹھے ہے بقیر کے سلسلے بیل کوئی ہوا بہت دینے کے لئے اٹھے اور ایک طرف کو آ گے آ گے چل بیٹوں نکالا اور امیر کے سر پر برزے ۔ یوسف ان کے پیچھے بیٹھے تھا۔ اس نے لکا کیک پیٹول نکالا اور امیر کے سر پر دویا تمن مرحبہ فائر کے ۔ امیر گرے اور اس دویت جاں بحق ہوگئے۔ شہادت کے دفت ان کی مربینتا لیس مال کی تھی۔

یوسف بہاطمینان نیچے اترار پکھینیں کہا جا سکتا کہ کیا کرنا جاہتا تھا۔ آیا اس کی خواہش ریقی کہ جماعت کواکٹھا کرکے نے امیر کے انتخاب و بیعت کا انتظام کرائے یاوہ اسمست سے نکل کرکمی ایسے علاقے میں پہنچ جانا جاہتا تھا، جہاں اس پر ہاتھ نہ ڈالا جاسکت کیکن مکان کے محن میں مختلف لوگوں نے قائروں ہے اسے آنافانا فتم کردیا۔

### مولا نامحمه بشير كے متعلق شبهات

مولا تا محریشراس وقت جرکندگی طرف سرحدا زادین تنظیم کا کام کررہے تھے۔
چونکہ انھیں محمد بوسف سے خصوصی تعلق تھا،اس کئے جماعت کے مختلف آدمیوں کے دل
سس سو بطن بیدا ہوا کہ وہی واقعہ قتل کے حقیقی محرک ہیں۔ نھیں امیر مرحوم کی فاتحہ خوائی
اور سے امیر کی بیعت کے سلسلے ہیں اسمست آنا تھا۔ خیر خواہوں نے مشورہ دیا کہ نہ جا کی مبادا ان پر خواہ تخواہ قتل کہ مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ انھوں نے فر مایا کہ نہ اپنے متعلق سوءِ
مادا ان پر خواہ تخواہ قتل کا مقدمہ قائم کر دیا جائے۔ انھوں نے فر مایا کہ نہ اپنے متعلق سوءِ
من کار دادار ہوسکتا ہوں اور نہ آپ لوگوں کے مشورے پر عمل کر کے سو بطن کو یقین کے
در سے پر پہنچا دینا میرے لئے مناسب ہے۔ چتانچہ دہ بے باکا نہ اسمست گے اور مطالبہ
کیا کہ سب سے پہلے بوری چھان بین کر لی جائے۔ اس طرح انھوں نے خود تحقیقاتی

كيني مقرر كرائي بسيده برلحاظ سے برى الذمه فابت بوت توسئة أبير كى بيت ك-خودمولا نامحد بشيرتے كابل ميں اس واقعے كاذكركرتے ہوئے مجھے بتاياك يوسف بہت ہی جوشیلانو جوان تھا۔ اسلامیت اور آ زادی کےعشق میں وہ ہر قربانی کے لئے تن تنبا تیار دہتا تھا۔ بعض کارکنانِ جماعت نے امیرصاحب کے حالات اس کے ساسنے ایسے انداز میں بیان کیے کہ اسے اشتعال آممیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ یوسف کے سامنے صورت مال کو اشتعال انگیز انداز میں چیش کرنے والے اصحاب میں ایک مولوی نفشل ولہی بھی تھے معتد خصوصی کی حشیت میں اے خالبًا ایسی یا تنس معلوم ہوگئی ہوں گی ،جن ہے دوسروں کے بیانات کی تقید لق ہوتی تھی۔مولوی عبیدائند نے ۱۹۲۱ء کے مقد ہے میں، جس کا ذکر آ گے آئے گا، بیان کمیا تھا کہا کتو بریانو مبر ۱۹۱۹ء میں مولوی فضل البی کے مکان بروز برآ باد میں انگریز وں ہے امیر صاحب کی سلح کاذ کر ہواتھا، نیز بیاکہ جو چندہ بھیجا حاتا ہے ، بچاہدین پرصرف نہیں ہوتا، پھرخود مولوی عبیداللہ اسمست ہنچے ادر امیر صاحب ے بیسوال کیا۔انھوں نے اعتراف کیا،صرف ظاہرداری کی سلم کی ہے تا کہ جو چندہ ہندوستان ہے آتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہوالیکن امیر کاتب (سکریٹری) لینی یوسف نے علیحد کی بیس بتایا کدامیر کا یہ بیان سمجھ نبیں ، دراصل اس نے سلح کر لی ہے ، بیش میں بر کیا ہے اور جہاد کا کام ترک کردیا ہے۔

غیتے اور رنج کا ہوا سبب بیرتھا کہ معلمت آمیز مصالحت کے باعث نہصرف جہاد کے کام جی رکاوٹ بیدا ہوئی تھی درہم کے کام جی رکاوٹ بیدا ہوئی تھی بلکہ ہندوستان کے اندرنظام اعانت کا سنسلہ بھی درہم ہور ہا تھا۔ بہر حال حقیقی اسباب خواہ بھی ہوں اس رنجدہ صورت عال جی امیر صاحب کی جان بھی تنے اورا کی برخلوص صاحب کی جان بھی تنے اورا کی برخلوص نوجوان کی زندگی بھی ختم ہوئی جو ملت کے اہم مقاصد ہیں بدر جہا بہتر خد بات کا موجب بن سکنا تھا۔

## اميرصاحب كيشائل وخصائل

مولوی محمطی مرحوم تصوری کابل نے نکل کر یا عسنان چلے سے تھے تو چرکنڈ ہوتے ہوئے اسمسند بھی پنچے تھے۔ انھوں نے امیر نعمت اللہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا ، تکھیے ہیں:

مرحوم ایک بھاری ہوگم، خوب صورت، وجیہ اور دراز قامت جوان خصے۔ تھے۔ گفتگو ہیں نہایت شائستہ شین اور شجیدہ ۔ بڑے زیرک اور مردم شاس آوی تھے۔ ان کے خطبات خاصے دل نشین ہوتے تھے بخوب صورت ترشی ہوئی فازھی، ہر پرخوب سخرے بے رکھتے تھے۔ لباس بنداور ہو، پی کا قدیم غرارہ اسبالور کلمہ دارصدری بہنتے تھے۔ سر پر عمداور ہاتھ ہی نفیس چیزی۔ (۱) مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان امراء دمشائح کی خرح وہ عورتوں کے بے صد شوقین تھے۔ ایک حافظ صاحب کو اپنی جگہ امام مقرر کر رکھا تھا۔ بھی بھار مہجر ہیں صد شوقین تھے۔ ایک حافظ صاحب کو اپنی جگہ امام مقرر کر رکھا تھا۔ بھی بھار مہجر ہیں مد شوقین تھے۔ ایک حافظ صاحب کو اپنی جگہ امام مقرر کر رکھا تھا۔ بھی کھار مہجر ہی ان کے چیھے تھا فلت کے لئے کھڑا درخود ایک بندوق پر دار امیر صاحب کو زنان خانے ہیں پہنچا کروا ہیں آتا اور خود میان از اور کی بندوق پر دار امیر صاحب کو زنان خانے ہیں پہنچا کروا ہیں آتا اور خود انداز اور کی اور کی بھی بہنچا کروا ہیں آتا اور خود انداز اکرتا۔ (۲)

بعض دوسرے خلص کا رکنوں کے بیانات ہے بھی ان اسور کی تقعدیق ہوتی ہے (۳) لیکن بیابھی واقعہ ہے کہامیر نعمت اللہ ہوئے اچھے خصائص کے حامل تھے ۔انگر ہزوں سے مصالحت کے باعث رائے عامہ میں ان کے متعلق انقلاب پیدا ہوا، در نہا میرتھی کدان کا عہد جماعت کے لئے بہت خوش گوار ہوتا۔

حافظ عنايت الله صاحب ( خطيب جامعه الل حديث مجرات ) اكوّبر ١٩١٥ مين

 <sup>(</sup>۱) مشاجرات کائل دیاختان ص ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) مثلاده بانات جو مختف اسحاب نے ١٩٢١ء كمقدے يمن ديد ان كا ذكرة كة كا م

سمست کئے تھے اور عبیر قربان کی نماز امیر نعمت اللہ کی افتدا میں پڑھی تھی۔انھوں نے وہا تمیں بطور خاص محموں کیں ،اقال یہ کہ مرہم بن کے لئے کوئی قابل ذکرانظام موجود شہر اور مرے یہ کہ خاندانِ امارت کے سب اصحاب متا تل تھے، مقامی لوگ بھی شادیاں کر لیتے تھے، کین مزدوستانی مجاہدین عموما تجرد کی زندگی بسر کرتے۔ حافظ صاحب نے ان دونوں باتوں کے متعلق امیر صاحب کوتو جد دل کی بگر کوئی اظمینان بخش جواب نہ ملا۔

اولاد

امیر نعت الله کی شادی ان کے عم محتر معولانا الله کی صاحبز ادی تکیمن بالوے ہوئی تھی، جو ان کے جائشین امیر رحت الله کی حقیق بہن تھی۔ تین صاحبز اوے یادگار جھوڑے، برکت الله صبخت الله اور آیات الله دامیر کی وفات کے وقت تیول بہت جھوٹے تنے ربوے صاحبز اوے برکت الله کا نکاح امیر رحمت الله کی وختر رضیہ ہے ہوا، جھوٹے تنے ربوے صاحبز اوے برکت الله کا نکاح امیر رحمت الله کی وختر رضیہ ہے ہوا، ان کے بوے بینے کا نام تورانه دئی ہے۔ آھے چل کر جماعت وجام بین نے ''الحرض'' اور ''المجام " کینام ہے جواخبار کیے بعد و گھرے جاری کیے، ان پرتو راله دئ کا نام بطور مدم کی الله عاصاحاتاتھا۔

چھٹاباب:

# کابل میں ترکی اور جرمن وفیر

# جرمنوں کی امیدیں

جرمنوں پٹی جب سے بیخیال پیدا ہوا کہ و منطنت برطانیہ کی جگہ لے لیں اورا پنے
تجارتی وسیا کی روابط کو عالمگیر بنادیں ،ای وقت سے وہ ہندوستان کی سیاسی سرگرمیوں کو بھی
اپنی خاص امید گاہ جھنے گئے تھے تقسیم بنگال کے بعد یہاں دہشت انگیزی کا خاصا
خطرناک وور شروع ہو گیا تھا۔ اسے پٹی نظر رکھتے ہوئے جرمنی کے مشہور جرنیل اور
مصنف فان برن ہارؤی نے اافاء میں لکھا تھا کہ امید ہے، بنگال کے ہندوجین کی سیاسی
سرگرمیان عالم آ ہے کا راہیں ، اپنے مسلمان بھم وطنول سے اتحاد کر ٹیس ران عناصر کے اتحاد
سرگرمیان عالم آ ہے کا راہیں ، اپنے مسلمان بھم وطنول سے اتحاد کر ٹیس ران عناصر کے اتحاد
سے ایک ایسا خطرہ صورت پذیر بوجائے گا جو انگلتان کے تسلما کی بنیادیں ہا رسکتا ہے۔

حریت برست ہندوستانیوں نے امریکداور یورپ کے مخلف ملکوں میں بیٹھ کر
آزادگا وطن کے لئے کوششیں شروع کروی تھیں۔ان میں سے لالہ ہر دیال ایم ۔اے کی
''غدر بارٹی'' کو خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ پہنی جنگ یورپ کے آغاز پرایک فخص چیا
کرمن بلائے زیورج میں مقیم تھا۔اس نے جرمنی میں ایک انجمن تائم کی،جس کا
نام 'انڈین بیشنل بارٹی'' رکھا۔ لالہ ہر دیال ایم۔اب،مولانا برکت اللہ بجو پالی، واکثر
تارک ناتھ واس، چندرا کے چکرورتی، ہرمبالال گیت و قیرو اس میں شریک ہو گئے۔ یہ
جرمنی کی وزارت خارجہ سے وابستہ تھے۔ان کی سرسرمیوں کے منتقل حالات پیش نظر

### ہندوستان میں ہنگاہے کی تدبیریں

پہلی جنگ بورپ کے دوران میں جرمنوں کی خواہش یہ تھی کہ کسی تد ہیر ہے ہندوستان میں ہنگامہ بپا کر دیں تا کہ انگر ہن ہندوستان سے باطمینان سپاہ بحرتی کرکے ہیرونی محاذوں پر بھیجنے کے بجائے خود وہاں کے ہنگاہے میں الجھ جا کیں ۔اس مقصد کے لئے دومنصوبے مرخب کے کہے ۔ایک بیاکہ ان بنگالیوں کوزیادہ سے زیادہ اسلحہ پہنچادیے جا کیں جو دہشت انگیز سرگرمیوں میں مشغول تھے ۔ بیا عموماً ہندو تھے اور ان کا افر درسون میں ہندو دک ہی کہ محدود تھا۔ دوسرا منصوب بیاتھا کہ افغانستان سے ہندوستان پر حملہ کردیں۔اس طرح کردیں ۔اس طرح ہندوستان کی شالی و مغربی سرحد برخوز سر جنگ کی طرح ذال دیں۔

# بنگال میں اسلحہ پہنچانے کی کوشش

بنگال میں اسکہ پہنچانے کے منصوبے کو لہائی ممل پہنانے کا کام بناویہ بنگاک اور شکسائی کے جرمن قونصلوں سے متعلق تفا۔ چنانچ انھوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جہاز میں تمیں ہزار بندوقیں، بے شار کارتو ساور دولا کارو پید بھیجا جائے اور یہ جہاز تاجی بنگال کے ان جزیروں میں تنظرا عماز ہو، جونوا کھالی کے قریب میکھنا دریا کے دبانے پرواقع ہیں۔ برگالیوں کی انقلائی پارٹی نے فیصلہ کرلیا کہ جہاز کے پہنچتے ہی ہتھیار اپنے کارکنوں میں تنظیم کردیں۔ ان ریلوں کے تمام کیل تو اوریں ، جومختف صوبوں سے بنگال پہنچتی تھیں۔ اس طرح بنگال کو باتی ہندوستان سے منقطع کر کے اس پر قابض ہوجا کیں۔ پھرچرش سے فوجوں اور اسلی کی بم رسانی با قاعدہ شروع ہوجائے۔

جرمنوں نے غالبًا تین مرتبہ اسلحہ پہنچانے کی کوشش کی الیکن سوءاتفاق سے متیوں کوششیں نا کام رہیں۔اس اثناء میں سازش کا سراغ مل گیا اور وہ بنگا لی گرفآر ہو میں یا مارے گئے، جو اسلحہ اتر وانے کے ذمتہ دار تھے۔انگریزی حکومت نے بورے ساحلی علاقے میں ایسے انتظامات کردیے کہ کوئی جہاز ہندوستان تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا۔ایک جہاز میں تھوڑ اساسامان آیا، دوراہے ہی میں پکڑا کیا۔ (1)

تتبره

یہ منصوبہ با افرج برجی خام تھا اور اس کے لئے جو تظیمات کی گئیں وہ بھی سراسر ناتھی تھیں۔ سندروں پر برطانوی بیڑے کو جو تسلط حاصل تھا اسے پیش نظر رکھتے ہوئے اسلار تھا۔ اگر جہاز پہنچ بھی جاتا تو خفیہ خفیہ اسلار کا اتی منصوبہ کا میاں بہنچ بھی جاتا تو خفیہ خفیہ اسلار کی اتی برئی مقدادا تاری نہ جاسکتی تھی۔ منصوبہ کا میاب ہوجاتا تو جب بھی بیس تمیں بڑار بندوقوں اور دیوالوروں سے پھے نہ بنا۔ سرسری بنگامہ تو ضرور پیدا کیا جاسکتی تھا، لیکن بیامید نہ ہوسکتی کہ خشہ انتظا بیوں ہوسکتی کہ جشبہ انتظا بیوں برک من جانباز موجود تھے، لیکن ان کے نام انگلیوں پر سے جانباز موجود تھے، لیکن ان کے نام انگلیوں پر سے جا بھتے تھے۔ آئیس میں برک کے حرمنوں پر اضطرار کی جاتے ہیں جانباز نیادہ تعداد میں نہل سکتے تھے، تقیقت بہ ہے کہ جرمنوں پر اضطرار کی جات تا کہ برطانیہ کی تو جہ بورپ کے میدائوں سے دومری طرف نتقل ہو۔ غرض یہ منصوبہ اصلا بھی غیرموثر تھا ادرا ہے بورا کرنے کے سے دومری طرف نتقل ہو۔ غرض یہ منصوبہ اصلاً بھی غیرموثر تھا ادرا ہے بورا کرنے کے سے دومری طرف نتقل ہو۔ غرض یہ منصوبہ اصلاً بھی غیرموثر تھا ادرا ہے بورا کرنے کے سے دومری طرف نتقل ہو۔ غرض یہ منصوبہ اصلاً بھی غیرموثر تھا ادرا ہے بورا کرنے کے لئے تھک کھک تھک کوششیں بھی نہ ہو کیاں۔

ترکی اور جرمن مشن

ای سے بدر جہازیادہ معقول وموقر منصوب وہ تھا جس کا تعلق افغانستان اور یا غستان (۱) جرمن کوشنوں کی تعییدات کے لئے لاحظہ وسدیش کمیٹی کی دمورت میں ۱۹۹-۱۳۵ سیعام طور پرداف دمورت کے نام سے مشہود ہے۔ سے تھا۔ اسے کامیاب بنانے کے لئے جرمنوں اور ترکوں کا آیک و فد کا بل پہنچا۔ فان ہمن کا تمائندہ تھا۔ کاظم بے ترکی حوالہ کا کہ تھا، جے۔ منطان جرف من فد کا سرفیل اور قیصر جرمنی کا تمائندہ تھا۔ کاظم بے ترکی و فد کا تاکہ تھا، جے۔ منطان جرف مس عثانی نے بحیثیت خلیقة المسلمین ابنا تمائندہ بتا کر بھیجا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ ہندوستانی اصحاب بھی تھے، مثلاً راجا مہندر پرتاپ، مولا تا برکت اللہ بھو پالی (۱) کچھ فوجی السربھی تھے، جنھیں یا خستان بیس عشرکی تربیت کی غرض برکت اللہ بھو پالی (۱) کچھ فوجی السربھی تھے، جنھیں یا خستان بیس عشرکی تربیت کی غرض سے ساتھ لیا گائے اور جی افسروں میں ترکوں کے علاوہ پھان بھی تھے، جوفرانس کے جس تھے۔ نمائندہ قیصر کا وظیفہ بیتھا کہ جرمنوں کے ہاتھ امیر ہوگئے تھے۔ نمائندہ قیصر کا وظیفہ بیتھا کہ امیر حبیب اللہ خال والی افغا نسان کو آلات واسلی ہوئے۔ اور زرونال کی زیادہ سے ذیادہ امداد کا یقین دلائے۔

ظیدہ اسلمین کے نمائند ہے کی ممتاز حیثیت ندہی تھی وہ افغانستان کے امیر ، وہاں
کے باشندوں اور یا عسانی قبا مکیوں کی ندہی اور دینے حیت کو بیدار کرنا چا ہتا تھا۔ یا عستان
میں منظم ترین جراعت مجاہدین کی تھی ، جود بی اور سیاسی دونوں جیشیتوں کی حالی تھی اور جو
مجاہدا ندسعی کو کم سے کم وقت میں زیاوہ کا میاب بنا سکتی تھی۔ بیمشن اپنے مقصد میں
کامیاب ہوجا تا اور والی افغانستان انگریزوں سے فلاف اعلان جنگ کر کے ہندوستان پر
حملہ کر دیتا تو کچونیس کہا جا سکتا کہ نتیجہ کیا نکاتی ہیکن اس حقیقت میں شرفیس کہ اس وقت
ہندوستان میں نوجی توت گیارہ ہزاریا پندرہ ہزارے نیادہ نہتی اورا فغانوں یا یا عنستانیوں

<sup>(</sup>۱) مولان اصافہ آج ہر کے باشند ہے تھے اسلسلیہ تعلیم ہو یال کے اس سے ہو یائی مشہورہ وئے اخوا ہمی اپ آپ کا ہو پائی لکتے تھے قرآن مجداور سی ہے عافظ تھے۔ ہمی ہیں بھڑک تک انگریزی پامی ہر تھا اسلام کے جوش میں انگلٹان بیلے گئے ، دہاں ہے امریکہ پہنچے۔ تو کو ہے تیورٹی تیں اردو کے پردیشسر دہے۔ ہر مقام پر کہنچ اسلام، مسلمان کی تعظیم اور آزادی وطن کے لئے کوشاں رہجے تھے۔ امیر حبیب اللہ خال نے تعمی بدا صرار اپنچ پائی دیکا ، چرروی جے سے بیشن ان کی بری عزت کرتا تھا۔ وہاں سے فرشی فرانس اور سوئز دلینڈ میں دہے ، آخر کم کی

کواسلیل جائے تو یقینا یہاں حدورجہ نازک صورت حال پیدا ہو جاتی ۔اب اس پوری واستان کی حبثیت محض'' کاشکے'' کی ہے اور خدا جائے تاریخ میں ایسے کتے'' کاشکے'' موجود ہیں:

يك كاشك بودكه بيصد جانوشة ايم

#### افغانستان كى فضا

ای وقت افغانستان کی نصاحت کی کامیا لی کے لئے ساز گار نہتی ۔ صبیب اللہ غال مرحوم فر مانروائے افغانستان کی نصاح کرم و جمت کا آ دئی نہ تھا نیز اس نے اپنی زندگی کا سانچا اس نوع کا بنالیا تھا کہ کسی ایسے اقد اس پندال اسید نہ ہوسکی تھی جس میں ہرقد م پر محنت ، مشقت، جفائشی ، جا نبازی یا جرجل کے تاریخی الفاظ کے مطابق '' خون'' اور '' آنسوؤل'' کو قبول کے بغیر جورہ نے تھا۔ ب شک اس اقد ام کے ساتھ افغانستان کے کئے بہتری کی تو قعات وابستہ کی جا محتی تھیں ، اس کے علاوہ صرف ہندوستان ہی نبیس بلکہ لیے بہتری کی تو قعات وابستہ کی جا محتی تھیں ، اس کے علاوہ صرف ہندوستان ہی نبیس بلکہ لیے بہتری کو دی جو اتمر دکا میاب بنا شکتے ہیں جو:

يأتن رمد به جانان يا جال زتن برأيد

کے مسلک پڑھل پیرائی کے خوکر ہوں عشق اور بوالبوی میں فرق وامتیاز کا مقام یمی ہے۔ عالب کیا خوب کہ گیا ہے:

با رقیباں ہمرفینم، اما دعویٰ گاہ شوق مردن است از ، وزیر جنس گراہجان زیستن جہاں زندگی کی محبت مقاصد پر نالب آجائے ، وہاں سی اقدام سے **کراں قدر دتا کج** کی امید کیوں کرکامیاب ہو کمتی ہے؟ امیر حبیب انته خال کے بھائی سردار انعرالتہ خال کے دل میں انگریزوں کی خالفت کا جذبہ موجود تھا، لیکن دہ بچ را تنہا کیا سکتا تھا۔ مولانا محد بشیر نے امیر سے بات چیت کر کے اسے ایک حد تک من دہ ہے را تنہا کیا سکتا تھا۔ ملکہ ددا میر کے لئے آزاد آبائل کے سردار دن اور ملاؤں سے بیعت نامے بھی حاصل کرلائے بتے تاہم پورے معالم کی حشیت ایک تھی جیسے کی کو ہزور تھی کرا ندر سے باہرلانے کی کوشش کی جائے۔ تھوڑی دہر تک امید ہندھی رہی کہ کارو بار حسب مزاو ہور باہے، پھریکا لیک ایسے اسباب پیدا ہوگئے لیے امید ہندھی رہی کہ کارو بار حسب مزاو ہور باہے، پھریکا لیک ایسے اسباب پیدا ہوگئے لیے بیدا ہوگئے دقت وہ ست طبیعت سہار ایا کرآ سودگ کے دفتہ ہوگئے۔

لئے دقت ہوگئی۔

## اقدام کی شرط

امير ہندوستان پر جملے کے لئے تيار ہوا تو اس نے يہ شرط ہيٹ کردی کہ حملے ہے اللہ اندين بيشنل کا گريس ہے معاہدہ ہو جاتا جا ہے اوراس کام کے لئے مولانا محمطیٰ يا اجمل خال يہ پند ت مول لال نبرويا اس بايے کے کسی دوسر ہے ہندوستانی ليدرکو کا بل آنا جائے ہے۔ (ا) يہ شرط اصولاً ہرا متبار ہے معقول اور درست تھی۔ اگر ہندوستان کی کوئی الی جہاعت امير کا ساتھ دینے پر ہم تن آبادہ نہ ہوجی ہی ہیں گی بہت بری اکثر بت کا اعتادہ صل ہوتا تو افغانوں کا ہرا تد امر خطر ناک ہیچید گیوں کا باعث ہوسکتا تھا، ليکن ظاہر ہے کہ اوّل دوران جنگ میں الیک کوئی شرط امیر کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہوسکتی تھی۔ میں الیک کوئی شرط امیر کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہوسکتی تھی۔ دوم الیکی شرطوں کی تحییل پر وسیح جنگی اقد المات کو موقوف رکھنا سراسر فير معقول تھا، وابستہ ميدان عمل میں اتر نے اور فام کا ایک حصہ پوراکر لینے کے بعد حسب صوابد بد معاہدے میدان عمل میں اتر نے اور فام کا ایک حصہ پوراکر لینے کے بعد حسب صوابد بد معاہدے مقعد میدنہ تھا۔ اس مقعد میدنہ تھا کہ افغانستان ہندوستان پر قابیش ہو جائے ۔ مقعد

<sup>(1)</sup> مشاهر شبكافي وياشتان سيستا

صرف ید تفاکه مندوستان کیدے آزادی کا بندوبست مو جائے اور آزاد مندوستان افغانستان کیلئے بدر جہازیاد ومفید موسکنا تفا۔

## حكومت موقنة كاقيام

اس زمانے میں متعدد ہندوستانی کابل پنج ہوئے تھے، جو تنگف ذریعوں ہے ہمرر کورکت میں لانے کیلے کوشاں تھے، مثلاً مولا نامجہ بشیر جو جماعت ہجا ہم یُن کے دکیل اور نمائندے تھے۔ مولوی محرفی قصوری جنھوں نے صرف مقاصد اسلامیت وآ زادی کو بیش نظر رکھ کر حکومت افغانستان کی ملازمت افقیار کی تھی۔ مولا تا عبیداللہ سندھی جنھیں حضرت شخ الہندمرجوم نے جہاد آزادی کو تقویت پہنچانے کی غرض سے کابل بھیجا تھا۔ مولا تا عبیداللہ کے علاوہ مولا نامنصور افصاری اور مولا ناسیف الرش بھی اسی مقصد کیلئے بھیج عبید اللہ کے علاوہ مولا نامنصور افساری اور مولا ناسیف الرش بھی اسی مقصد کیلئے بھیج شخ ایشند کے علاوہ مولا نامنصور افساری اور مولا نا برکت اللہ بھو پالی خود وفد کے ساتھ آئے تھے۔ بیشن کا گریس سے معاہدے کی کوئی شکل بنتی نظر نہ آئی تو ان اصحاب نے سوچا کہ جند وستانیوں کی ایک عارضی حکومت بنالی جا ہے اور و افغانستان سے معاہدہ کر کے امیر جبیب اللہ خال کو ہندوستان پر جملے کی دعوت دیدے۔

اس عارضی حکومت بیس راج مہندر پر تاپ کوصدر بنایا گیا۔ مولا نابر کت اللہ بھو پالی وز براعظم مقرر ہوئے۔ مولوی قصوری کووزارت خارجہ کا منصب سونیا گیا۔ مولا نامحمہ بشیر کو وزارت وفاع پر مامور کرنے کے علاوہ یا بخستان سے لشکر تیار کرنے کا ذمہ دار بنادیا گیا اور حملے کی آیک منظم آئیم تیار کر کی گئی۔ (۱) مولا ناعبید اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت موقتہ ہیں

<sup>(</sup>۱) مشاہدات کا بل و باشتان میں ۱۳ مردوم عبدالرحق صدیقی نے جوشر تی پاکستان کے عارضی کورز بھی رہے تنے کھاہے کداس سے پیشتر ڈیک عارضی مکومت بران شریعی ڈیم ہوئی تھی ،حس میں والا ناہر کت انشاکو وزیر خارجہ بنایا عمیاتھا۔ لیز جیمن اور ترکی وقد عراق ایران کے رائے آیا تھا۔ ایک مقام پر معلوم ہوا کہ تال سے روکی تو جیمن اور جنوب سے انگریزی تو بھی بڑے رہی جی اور بڑھی تا ہا تھا کہ رکم رہ کیاہے کہ وقد

ہندوستانیوں کے علاوہ ترک اور برئن بھی شریک تھے۔(۱) مید بات سمجھ میں ندآ کی کہ ترکوں اور جرمنوں کی شرکت کس لحاظ سے متاسب تھی؟

منصوبةتم

امید کی گیاں کچر شکفتہ ہوگئیں۔امیر نے کارگاہ اسلحہ کے تمام انگریز ملازموں کو برطرف کر دیا۔ یہ بہلا قدم تھا۔اس انتاء میں انگریز بھی سرگرم ممل رہے۔انھوں نے ایک بہت بڑے پیرکوہم نوابنا لیا، جسے افغانستان میں دستج اثر درسوخ حاصل تھا بلکہ خود امیر بھی ای کا معتقد تھا۔ امیر نے عالباً دعائے خبر کیلئے ہندوستان پر جملے کے منصوبے کا امیر بھی ای کا معتقد تھا۔ امیر نے عالباً دعائے خبر کیلئے ہندوستان پر جملے کے منصوبے کا ذکر کیا۔ پیر نے کہا کہ تفیرو، میں تین دن بعد استخارہ کرنے کے بعد جواب دول گا۔ چوشے روز بتایا کہ ہندوستان پر حملہ افغانستان کینے تباہی کا موجب ہوگا۔ (۴) اس کے بوت ہو ہی ہوگا۔ (۴) اس کے ساتھ ہی سب پہوشتہ ہوگیا، گو یامشن کا میاب ہونے کی کوئی صورت باتی نہ رہی۔ ماتھ ہی سب کی ہندوستان کو بینی ن کا میاب ہونے کی کوئی صورت باتی نہ رہی۔ کہا جا تا ہے کہا س کا کرکہ وگ کے صلے میں انگریز دل نے پیرصا حب کو بینی ن کا میاب ہونے کی کوئی صورت باتی نہ کہا جا تا ہے کہا س کی اندوا سے درائے والے کو بینی کا کہ دیا گیا۔ (۳)

۔ گذشتہ منے کا بقیرہ اشید ۔ افغانت ن دائی سکے گار مول تا برکت اللہ نے کی دہبر کی انداد کے بغیر معرف ستارہ الیاکو و کھی و کیے کر رہنمائی کی اور رات کی تاریکی میں نعز ناک جنبے سے وقد کو نکال لائے ۔ ووساتھ نہ ہوئے تو وقد کمجی افغانت ان ناتیج سکار (ما حقہ بورس لے اردوا کہ بات جو ما کی ۱۹۳۱ء مصول تا برکت اللہ میں مقاند )۔

راجا مبندر برہ پ کے بیان کے مطابق وہ خود اس وقت تک کے لئے صدر مقرر ہوئے جب تک کا تکریس حکومت نہ باؤ نے یہ مول ۲ برکت انڈ وزیر عظم اور مول ، عبیدالتہ سندھی وزیرداختہ بنائے گئے۔ (میری داستان حیات آگریز کی میں ۵)

(۱) کافل تش سائت مالی چن ۱۳۰

(۲) مشاہروں کا ال ویافتان میں ۲۳ فرس کے مولوی مناحب نے اس ویر کا نام تین کھواور ایسے معاملات میں آتے میں آرائی قبلونا نیم مناحب ہے معاولان جید القد مندھی کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر معنزت معاصب جو لود مان فریقے جنمیں اس کام کیلئے مکہ معظر سے بدی میں تھا۔ (سوالان عید انٹ کی ڈائی ڈائری)

(۳) مشامرات کاش ویافستان می ۲۵ د

اگر بیددرست ہے تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے۔ ساڑھے آتھ کروڑرو ہے استے بڑے کام کے مقابلے میں کوئی حیثیت ندر کھتے تھے۔ اگر افغانستان حملہ کر دینا اورلا الی چھڑ جاتی تو اس سے بدر جہازیادہ رقم حفظ ودفاع کی تدبیروں میں صرف ہو جاتی ، جاتی نقصان اس کے علاوہ ہوتا۔ بی بھی غیر اغلب نہ تھا کہ ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ سے نگل جاتا اور گزشتہ جالیس سال کی تارن کہالکن دوسرے رنگ میں کھی جاتی ۔

#### مولا ناعبيداللدكابيان

مولانا عبیدالله مرحوم نے جرمن اور ترکی مشن کی ناکا می کے بعض دوسرے پہلوؤں بر بھی روشنی ڈالی ہے۔مثلاً:

ا۔ بڑس اور ہندوستانی ممبر آلیں میں پیجتی قائم ندر کھ سکے، جوالی مہمات کے لئے ضروری ہے۔

۳۔ ہندوستانی ممبر ساراالزام جرمنوں پرتھو ہے تھے، جرمن ممبر شکایت کرتے تھے کہ برکن ادراشنبول میں جوہبز و غ دکھائے گئے تھے،ان کاعشرعشیر بھی یہاں نظرمیں آتا۔

٣٠ مشن كاجومقصدتا، اس كمطابق تيارى شك كى .

سم مولا تانے راجا مبندر پرتاپ کوبعض کا بیوں کی طرف متوجہ کیا تو انھوں نے کہا کہ جرمن چانسلر نے بھی توجہ ولائی تھی اور میرے نئے '' سانی پیدا کرنی جا ہی تھی چکر بیں نے خلاف شان بجھ کرانکا رکر دیا۔(1)

ان امور پر بحث کی ضرورت نہیں ، بنیادی چیز وہی ہے جس کا ذکراو پرآ چکا ہے، بعنی امیر حبیب اللہ خال کی ہے عزمی اور تن آسانی۔ اگر یہ چیز حاکل ند ہوتی تو نہ جرمنوں اور جندوستانیوں میں اختلاف پیدا ہوتا اور نہ دوا کیک دوسرے کو طزم قرار دینے کیلئے مصطرب ہوتے۔

<sup>(</sup>۱) كافى شهرات مال مراه ۲۰۰۵ (۱)

مولانا عبید اللہ نے میہ بھی قربایا کہ راجا مہندر پرتاپ دراصل ہندہ مہاسجا ہے وابستہ عقے۔ وصرف اس فرض سے ساتھ آئے تھے کہ اگر افغانستان جرشی اور ترک کے اتھادیں شامل ہونے کا قصد کر ہے وائس اطلاع بند سے مدن موہن مالوی کو ہوج نے ، نیز جہاں تک ممکن ہو ہندوستان کی سرحد سے افغائی جسلے کی مصیبت کو ٹالا جائے اور جو پوزیش امیر افغانستان کی ہووہی مہارا جانبیال کو دلائی جائے۔

ممکن ہے مولانا کا تا ٹر بالکل درست ہو الیکن اس صورت میں سیج راومل بیقی کہ وفد کوافغانستان لایا ہی شہرا تا ، کہد دیاجہ تا کہ انغانوں ہے کوئی تعلق پیدا ہی نہ کرنا جا ہیے اور بیربت آسان تقارخود وفد کوافغانتان لا کرنا کام واپس لے جانارا جامہندر پرتاپ یا سنسى دومرے بندوكاركن كيلئے باعث عزت ناهنا موالا نائے تو يہ بھى لكھ دياہے كه برلن کی''انڈین فیشنل یارٹی''نے اپنی ہندوتحریک کو ہندوستانی تحریک کا رنگ ویپنے کی غرض ے مولانا برکت اللہ کو برائے نام اس میں شریک کرلیا تھا،کیکن مولانا برکت اللہ اتبے ساده لوح نه تصر كدايينه بهندور فيقول كي فرقد بريتي كيليدوام فريب برده بنها گوارا كريليته. مولا نا ایک اور مقام برفر ہاتے ہیں کہ وفدامیر حبیب اللہ کو جنگ میں شامل کرنا جا ہٹنا تھا اورامیر کوانگریزوں نے بہت ہی مراعات کی امید دند رکھی تھی ،نیز ارکان وفد کے سأمنع كوكي تسلي بخش يروكرام نهاقفا إورامير كالبانهي اختلاف سب باتون برمنتزاد جوابه مستقتبل ہند کے متعلق ہارے نظریات چونکہ مشن کے ممیروں سے بوری خرح نہ ملتے تھے، اس لئے ہمیں در بار میں جلدی بڑھنے کا موقع مل گیا۔عکومت نےمشن کےمبروں کوآ خری جواب دیے ہے پہلے ہمیں ان ہے ملنے کے سامان بہم پہنچاد ہے اور اس طرح ان کے خواب کو مختلف تعبیرات ہے پریٹان کرنے کی کوشش کی گئی۔(١)

<sup>(1)&#</sup>x27;' کامل میں سامند اس ۱۹ راس کا مطلب مرف بیابود کی جدورت کے مندورت کے متعلق موانا کا کھر بیا چوک وقد سے مختلف تھی مہتر امیر افغانستان کی گفروں میں موان کا مقبور بزنے کیا ور نموں نے اپنے کفرینے کی بنا و پارکان وقد سے ملاقہ تھی کیس تو ان کامنصوب ورہم برہم وو کیا ہے ماریاز ندو دو سے تو اپنے اس ارشود کی تشریح فریائے راہے اسے چکل موجود وقول کر لینے کے مواجل وقیمیں۔

#### اعلانات جهاد

نان بهن سیگ تو نا کام واپس جلاگیا بیکن ضلیفة المسلمین کے نمائند ہے جمہ کاظم ہے فید سفرانوں کے مختلف گروہوں کیلئے اعلانات جباد مرتب کرادیے تھے جن پرمحمہ کاظم کے مطاوہ مولا نا برکت اللہ نے بھی شخ الاسلام ترکیہ کے وکیل کی حشیت میں وستخط کیے شخے ۔ تمام اعلانات تو ندل سکے بیکن جواعلان باشندگان یا شنتان کیلئے تیار کیا گیا تھا، وہ ان کا غذات میں ل گیا جومولا نامحر بشیر نے ۱۹۳۳، میں بیمتام کائل میرے حوالے کیے شخے ۔ چونکہ اس میں یا شنان کے بعض متفرق واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس کی فاری میں یا شنان کے بعض متفرق واقعات کا بھی ذکر ہے اور اس کی فاری اور بعض ورمول نامحر بشیر اور بعض ورمول نامحر بشیر اور بھی یا شنانی واقعانی کارکن اس کی ترضیب میں شرکے رہے ۔ بیدا یک ایم تاریخی اور تا وی کے انہ ایم تاریخی اس نے موجودہ وا کئندہ تسلوں کیلئے ہولور یا دگار مخفوظ رہنا جا ہے ۔ لہذا میں سے دستاویز ہے ۔ لہذا میں سے استضمیمہ کہا ہے کے طور پرمع ترجمہ شامل کیا ہے ۔

#### ضروري تصريحات

اس اعلان میں بعض یا غنتانی واقعت کی طرف وشارے ہیں، جن کے متعلق مرسری تو ہیے خروں ہے۔ خبری ہوائی واقعت کی طرف وشارے ہیں، جن کے متعلق مرسری تو ہیے خروں ہے۔ خبری ہوائیک ترکی افسر تھے جنھیں یا غنتانی قبائل کی تنظیم اور عسکری تربیت کیلئے بھیجا گیا تھا۔ جو طلبہ فروری ۱۹۱۵ء ہیں ججرت کرکے گئے تھے، ان میں ویک صاحب محرحت بھی تھے، جو ضلع سیا لکوٹ کے رہنے والے تھے۔ بعد از ال انھوں نے ''محمد بعقوب'' نام اختیار کرلیا اور اب اس آخری نام سے معرد ف ہیں۔ وہ بھی کا بل سے خبری ہے ہے ہمراہ آئے تھے، بعض مواجب خوروں نے وائی رہنا ہے۔ وہ ہیں کے ایک سال عبد الحکیم شہید ہوئے وہ ہیں سے مطال عبد الحکیم شہید ہوئے وہ ہیں سے مطال

سیدا کبرنے تاویا بجرموں کے مرجلوادیے اوران کا مال واسباب لٹوادیا۔

دوسرا قابل تصریح واقعد نواب دیر کا ہے۔ دیری ہمسایی یاست جندول کا رئیس میراخاں مدت العمر انگریزوں سے لڑتا رہا۔ اس کے بینے عبدالتین خال نے ضرورت کے وقت نواب دیرے مدد میں تال نہ کیا الیکن جندول کو عاصبوں ہے آزاد کرا کے عبدالتین خال کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس پر قابض عاصبوں ہے آزاد کرا کے عبدالتین خال کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس پر قابض ہوگیا۔ اس تعرف کو بھی اسلامی نقط کا قاوے نازیبا قراد دیا گیا ہے۔



#### بىم ال*تدالرطن الرحيم* حامدًا ومص**ليًا و**مسلّمًا

# اعلانِ مقدّسِ دینی بهامالیٔ بیثهانستان

( قبائل ساكنه ميان افغانستان ودريائے سندھ )

#### استقلال کی دعوت

برادران وین او کنول قرصت بے بہا خدا وند تعالی بے تمارزانی قرمودہ است کہ ملت و دصد ہاسال میسر تی شود۔ اگر شاقدر بے دست و بارہ بجبا نیدی توانید کرایں ملک وسیح را ( کرمیان دریائے انگ وافغانستان واقع است ) یہ کم زحمت یوست آ دردہ کی سلطنے مستقل اسلامی قائم نمائیدہ بدون مزاحمت کے بادولت بائے دنیا ملاقہ کیا کہ وتجارتی وعلی پیدا کنید و در حمایت فلیقہ سیّد کے بادولت بائے دنیا ملاقہ کیا کہ وقت از ارافغان اسلامی بود و در آیندہ از آسیب و انگلیس ایمن شوید و ہدو ملا علام مائے قد از دار افغان ان اولاد خودرا ہزیو یعلوم وفنون آ راستہ در میدان تم تان و ملائے تم دوش اقوام منتدن وحر قید گروید والی بائے آیندہ شادردارین محود العاقبہ باشند۔ وحر قید گروید ولین اس المعند فلیون

ترجمها وی بهائواس وقت خدائے آپ کونبایت بیتی مہلت عطا کی ہے، جس کی ظیرصد یوں میں نہیں متی ۔ اگر آپ ذرا باتھ یاؤں بلا کمی قومکن

ہے کہ اس وسیع ملک کو جو دریائے انک اور افغانستان کے درمیان واقع ہے،
تعوزی می زجمت سے قبضے میں ئے آئیں۔ وہاں ایک ستھا اسلامی سلطنت
قائم کرلیں اور کمی کی رکاوٹ کے بغیر دنیا کی سلطنق سے آپ کے سیاس،
شہارتی اور علمی روابط پیدا ہو جا کیں۔ اس طرح آپ رسولوں کے سرتاج
(صلحم) کے خلیفہ سلطان معظم کی جمایت میں آجا کیں اور آیندہ اگریزوں کے
گزند سے مفوظ ہو جا کیں۔ علمائے حق کی مدد ہے آپ اپنی اولا دکو دار الخلافت
میں عوم وفنوں سکھا کیس سے اور متمدن و ترقی یا فیت قوموں کے دوش بدوش تدن
و ترقی کے میدان میں کا مزن ہو سیس کے رآپ کی آیندہ سلیس دؤوں جہانوں
میں کامیاب و فیک بخت ہوں گی اور جا ہے کہ رغبت رکھنے والے اس کی
خواہش کریں۔

# جنگ اورانگریزوں کی پریشانیاب

آل فرصت و زری این است که انگلیس که هم ن اسلامیال خصوصاً و شرقیال عمو با بست ، از سد سمال درین جنگ عامیر گرفتار بوده و کنو ها تفوی انگلیسی نثر اداخه نئع کرده است و جر فشکر بائ او در ملک فرانس واطالید و بنتان و معمر و عراق کرده است و جر فشکر بائ او در ملک فرانس واطالید و بنتان و معمر و عراق عرب دو جهار جنگ بائ بولناک و خوزیزی باشند، جر ۱۰ ه خه انعات انشکر انگلیسی جرار بای رسد - اکنول مسئله کمک رسانیدان - این میدان بائ جنگ جم و شوارشده است و ملت و نگلیس از صد بات و نقصا نات این جنگ جمان آمده است و قوت جنگی انگلیس روزیروز کمی شود - اماده است کی و دولت جران و دولی بایش باشکر و دولیت باز آمده است و قوت جنگی انگلیس دوزیروز کمی شود - اماده است کی و دولت و پیمانش بنجیم جران و دولی بایش باشک بنجیم و پیمانش ایش بنجیم بازد و بیمانش باشک بنجیم دوز افزول است - افزیم انگلیس و رفیقائش از فقست بائ بدر ب شکند و این و در ب شکند و این و دور باخت میت و سام و در بانده شده اند و نیکن جرامنها و ترکان و

الخرشها وبلغار بااز فنخ و فيروزي تازه بنازه توي دل وبلند حوصله ومجسم بال بسينديه

ترجمہ: یہ سنہری موقع ہے۔ اگر پر مسلمانوں کے خصوصاً اور اہل شرق کے عوراً وقتی ہیں۔ ان کی عموراً وقتی ہیں۔ ان کے عموراً وقتی ہیں۔ ان کے انکور انس، اٹلی، بلقان ہمر قوم کے لاکھوں افراد ضائع ہو بیجے ہیں۔ ان کے انکر فرانس، اٹلی، بلقان ہمر اور عرب ہیں خوفاک وخوفر ہن جگل ہے دوجار ہیں۔ ہرمہنے ان کے ہزاروں آدی ضائع ہوتے ہیں۔ اب فہ کورہ بالا میدان ہائے جگل ہی جگل میں کمک پہنچانا بھی مشکل ہوگیا ہے۔ ان صدموں اور نقصانوں کے باعث انگریز قوم کی جان پر مشکل ہوگیا ہے۔ ان کی تو تروز ہروز کم ہورای ہے، لیکن سلطنت ترکی نیز حکومت انکی ہو۔ ان کی توت روز ہروز کم ہورای ہے، لیکن سلطنت ترکی نیز حکومت مرویا ہرو ان کے حلیف ہر میدان ہیں کا میاب و بامراد ہیں۔ بلجیم، پولنیڈ، مرویا ہرو ان کی قو حات روز افزوں ہیں۔ بختیر ہیک آگریز اور ان کے ماتھی روس میں ان کی قو حات روز افزوں ہیں۔ بختیر ہیک آگریز اور ان کے ماتھی حق ہور ہیں۔ دو حق وظفر کے باعث ہرمنوں ، ترکوں آسٹرویوں اور ہمت ہار بیکے ہیں، لیکن فتح وظفر کے باعث ہرمنوں ، ترکوں آسٹرویوں اور ہمت ہار بیکے ہیں، لیکن فتح وظفر کے باعث ہرمنوں ، ترکوں آسٹرویوں اور ہمت ہار بیکے ہیں، لیکن فتح وظفر کے باعث ہرمنوں ، ترکوں آسٹرویوں اور ہمت ہار بیکے ہیں، لیکن فتح وظفر کے باعث ہرمنوں ، ترکوں آسٹرویوں اور ہمت ہار بیکا ہیں کی اور وصلے بلند ہیں اور وہ مرایا امید ہیں۔

## حصولِ مرام كالبهترين ونت

دری چنس حالت پریشان و خطرناک انگلیس اگر قباک حدود بیشقل شده یکبارگ از ثبال تا جنوب صرف جمله بائے غارت گری آغاز نما بندواز جنگ بزرگ احر از کرده شیخونهاوجمله بارابرتمام وسعت حدود بازانقطاع بحری دارند، در چند ماه لشکر انگلیس را آس جانب در یائے اکب خواہند رائد واثر اس حمله بائے متواتر برحدود در برمرمیدان بائے جنگ زود ظاہر شود و تکلست انگلیس محقق محرود و تشکید انگلیس فکست یافت ، خلیف معظم برا تفاق دولت بائے متفقہ در مجلس مسلح برائے حکومت متحدہ بٹھانستان سنداستقلال وآزادی حاصل کردہ برگونہ مددخوابدفرستاد میں بعد کسے رایارائے مدافعت در ملک بٹی نستان ند خوامہ بود۔

برآ زخواب اکنوں وقت تو سخت تک است ایں کنظ کر نیائی تیرت شداز انامل فرمت چونو بہائے دو مرفض وقوے یک باررفتہ نا پیشل غباب زاکل۔

ترجہ: اگراتگریزوں کی اس پریٹان اور خطرناک حالت میں سرحدی
قبائل متنق ہوکر شال سے جنوب تک بدیک وقت غارت گرانہ شملوں کا آغاز
کرویں، بوی جنگ سے بچے رہیں اور پوری سرحد پرشیخونوں اور چھاپوں کا
تا تا با بدھ ویں تو چند علی میں وی میں انگریزوں کے فکر کو دریائے انگ کے پار
پہنچاویں کے بہتی میدانوں پر مسلسل حملوں کا اثر جلد ظاہر ہو جائے گااور
انگریزوں کی فلست میں کوئی کسر باتی نہ رہے گی۔ جب انگریز فلست کھا
جا کیں کے تو خلیفہ معظم مجلس ملح میں اپنی دوست حکومتوں سے متحدہ پٹھانستان
جا کیں کے تو خلیفہ معظم مجلس ملح میں اپنی دوست حکومتوں سے متحدہ پٹھانستان
کے لئے استقلال و آزادی کی سند حاصل کرئیں کے اور برشم کی مدو بیٹھا کیں
گے اس کے بعد کسی کو پٹھانستان میں از ان کا یادا نہ رہے گا۔

تواب خواب سے ہیدار ہو، وقت بہت نگ ہے۔ اگر اس وقت بھی نہ جائے گا تو تیرگر فت سے نگل جائے گا۔ مہلت کی حیثیت نو بہار کی می ہے، مخصوں اور تو موں کی زعر کی میں وہ ایک بار چلی جائے تو چرنہیں آتی بہس طرح گز راہوا شاب دوبار ڈپیس لوٹا۔

تر کول کی شیرد لی

برادران دین از یاده از سرسال می شود که برا دران دین شااز ترکال کنوکها درعد د جان و مال خویش را برا و خداشار کرده در میان ماسته بورپ و آسیا و افریقند روش بدوش باطلیقان خویش دادم دانگی داده انده جویر شجاعت وشیره لی را اظهار خوده نیک تای جادید حاصل کرده اندوی کنند ساماشا ای آفرید بهاوسواطیها و دیگر قباکل مانندز تال خانه نیس شده بچگان ترکی را پیتیم وزنان عنانی را بیوه شدن ی به بید دشارانه فیرت اسلامی دندهرت مروت به جنبش می آید به

ترجمہ: ویلی بھائیوا تعن سال سے زیادہ مدت ہو یکی ہے کہ تمہارے
ہم خدہب بھائی ترک لا کھول کی تعدادش اپنے جان و مال خدا کے لئے قربان
سیم جیشے جین -انھوں نے پورپ ایشیاء اور افریقہ کے میدانوں بیں اپنے
حلیفول کے پہنو بہ پہلومردائی کی داد دیتے ہوئے شجاعت وشیرولی کے جو ہر
آشکارا کیے جیں اور ہمیشر کی نیک تامی حاصل کرنی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن
آپ اے آفریز ہو ہمواتیو اور دوسر فیبیوں دالوا عورتوں کی ظرح اپنے گھر
میں بینے ہو، ترک بچول کے بیم اورع ٹی عورتوں کے بیوہ ہونے کا تماشاد کھی
دے ہو۔ کیا آپ کوغیرت اسلامی حرکت میں نمیں لاتی اور آپ کی رگ مرقب
میں پورمی ج

## خیری بے پرحملہ

و جب ترای کے سے چنداز ہے ناموسال زیرہ پاست زبان خال از خدا ورسول عضافہ ومونین شرم نہ کروہ برعائی جناب خیری بیک کرا زسلالہ تجدیلہ ملت برک می آید و برائے اعانت جملہ آوردہ ملا عبدالحلیم مرحوم ومغفور راشہید خمود ندازی زیادہ تر سواد الوجہ فی الدارین فی تواند شد بدنام کنندہ کوتا ہے چند المازے سعادت علائے کرام و خصوصاً جناب ملا سید اکبر (۱) کہ آل برکارال را بہوختین خانہائے شال و گرفتین مالی تاوان یہ پاداش کیفری فرجام

<sup>(</sup>۱) سیوی بزرگ بین جنتین و کل نے سرصری ملائین بین "آگے کالوکا" قرار دیاہے۔ ( کوہ میاد سے درستان تک انگریزی میں ۲۷۸۰)

شاں رسانید ندو نیز نام نامی قبیلہ کو کی خیل مانندا ہم منور محسود و مہند برائے دوام بر جرید و عالم ثبت شد۔ مروم کو کی خیل البند سر اوار نام آخر بدی مستند و درع بشاں اس اشعار القاشد و است \_

آ فریدی و لاور نزد علی خیبر برغربیان مدیر چول برق آسان است حب وطن بمیر است بعرداتی چنین است سختم الذاین است ماین کاردینیان است

باید که برمزاد ملاعبد الحلیم شهید تاریخ واقعه شهادتش نصب شورتا در قرون آشه یادگار بماند

ترجمہ: عجب بات ہے کہ ذمان خال کی دیاست کے چند ہے نگ وہا موں افراد نے خدا اسرال اور مومنوں ہے شرم نہ کرتے ہوئے عالی جناب خیری ہے پر حملہ کیا ، جو ترکوں کی جلیل القدرقوم کے فرزند ہیں اور اسلا می جائیوں کی احداد کے لئے یہاں پنچے ہیں۔ ان لوگوں نے ملا عبدالحلیم مرحوم کو شہید کرڈ الا۔ اس سے براحد کر دونوں جہانوں کی روسیای کا سامان کیا ہوسکا ہے؟ بدنام کنندہ کونا ہے چند علا مکرام کے لئے بیام کننی خوش نعیبی کا باعث ہے کہ انھوں نے بان بدکاروں کے گر جلاتے ،ان سے مالی تاوان وصول کیا۔ ہے کہ انھوں نے بان بدکاروں کے گر جلاتے ،ان سے مالی تاوان وصول کیا۔ اس طرح انھیں کیفر کروار کو پنچایا۔ اس سلسلے ش جناب مال سیدا کبرخاص طور پر قالی ذکر ہیں۔ نبینہ کو کی خیل کا نام بھی محسودوں اور مہندوں کے دوئن نام کی طرح دین کے دفتر ہیں جب ہوگیا ، بیان کو کی خیلوں کے لئے آفر یہ بول کا طرح دین کے دفتر ہیں جب ہوگیا ، بیان کو کی خیلوں کے لئے آفر یہ بول کا نام جو نے ۔ سام نہ بیانہ موالی اس کے انتہ ہوگا ۔

ولاور آفریدی در و خیر کی علی صحد کے نزدیک بیٹے دکھانے والے مخریوں کے لئے آسان سے گرنے والے مخریوں کے لئے آسان سے گرنے والی بجلی بن سے محد حب والمن کا نقاضا بیل سے مردا کی اس کا تام ہے مضدا کا تقم میں سے اور الل وین ایسے بی کا رنا ہے انجام دیتے ہیں۔ انجام دیتے ہیں۔

ضروری ہے کہ مل میدانعلیم شہید کی لورج مزار پر ان کی تاریخ شیادت کندہ کی جائے تا کہ آنے والے زمانوں کے لئے یادگاررہے۔

# قبائل عرب اور قبائل سرحد

اے سلمانان بغانسان! بحدالشا خودرا سلمان پندار بدولیکن حالت موجود فا شاہر حالت قبال عرب ورجا بلیت قبل از اسلام می ماند - بنگام ظهور فا تم النبیسین (صلح ) ملک عرب مسکن قبائل چود رشیس وکوچری و پراگنده بود - چنا نکه اعروز حالت قبائل شااست ، آن قبائل عرب مدام ورجنگ با بهی مشغول بود تد اعروز حالت قبائل شااست ، آن قبائل عرب مدام ورجنگ با بهی مشغول بود تد بنا نکه شائیز ورخانه بنگی مبتلائی ، آن قبائل عرب حکومت تعظم و با قانون نه واقعت در این برد این این الفائل طبید نبوید حالت بدویت عرب به این توانده ، آن قبائل پراگنده الفائل طبید نبوید حالت بدویت عرب به دین بودنده آن قبائل پراگنده کید الفائل طبید نبوید حالت بدویت عرب به دین براوراند ) مسلک شده یک استوار کرد. در گو قابیت المال سرس مادی و بشتیبانی برائ محالات اجتماق استوار کرد. در گو قابیت المال سرس مادی و بشتیبانی برائ محالات اجتماق سیاسی و مشترت جهاد فی سبتل الله تجر به بخشید و ججاد فی سبتل الله تجر به بخشید و جودی بیدا کرد.

جملہ خلائق آل زماں از جہل مثل مردگاں انفاس آل روح و روال بہ وسید شال جانے بہ تن بزو وو زیشاں جابئی، فرسودہ زیشاں کا کی بخشو شال را عاقمی، بختید شال ملکب زمن کردہ پراکندہ بہم، زال ساخت قوے مختشم کیک رهند حب اتم، از بہر کردہ رمن

ترجمه: اے پٹھانستان کےمسلمانو! خدا کاشکرے کرتم اینے آپ کو مسلمان سیجے ہو ہلیکن تمہاری موجودہ حالت اسلام سے پیشتر دور جالمیت کے عرب تبیلوں کی ہے۔حضرت خاتم النیسین صلح کے ظہور مبارک سے وقت مرب خیمه نشین بسحرا گردا درمنتشر قبائل کامسکن تھاتے بہارے قبیلوں کی حالت مجی آج بھی ہے۔ عرب کے قبائل ہمیشہ باہم اڑتے رہتے تھے ہم ہمی خانہ جنگی من بتلا مورع رب قبيلون كي كو كي نتظم ادر قانو في حكومت نتهي بتمهاري حالت بعي یمی ہے۔وہ ڈاکے مارتے تھے بتمہارا کام بھی لوٹ مار ہے۔لیکن حضرت ر سول اکرم صلح کے انفاس یاک کی برکت سے عرب کی بدویت بدنیت ہیں بدل گئی، وہ بمحرے ہوئے قبیلے (سب مومن بھائی بھائی جن ) کے دشتے ہیں یروئے مکے اور ایک روحانی جمہوری حکومت وجود میں آگئی ، دیکھو پانچ وقت کی نمازسب میں برادری اور برابری کے احساسات پڑنے کرتی ہے۔زکوۃ وبیت المال ملَّت کی اجمًا کی محارت کے لئے مادی بنیادادر مالی پشتیمانی کے ضامن میں روزے کے ذریعے سے مسلمانوں میں جہادئی سیس اللہ کیلئے مشقت برداشت كرنے كى عادت كى جوتى ہے۔ بيت الله كا حج ونيا بجركى مسلمان قوموں کے درمیان تجارتی سیای اور دین را بطے پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس زمانے کے سب لوگ جہالت کی وجہ سے نمر دول کی مانٹر تھے، رسول اکرم ملعم کے انفاس یاک روح بن کران کے بدنوں میں دوڑ منے۔ حضور نے ان کی جہالت کے داغ دھوڈا الے ان کی کافی مٹادی۔ان کوعقل بخشی اورزبانے بھر کی حکومت دے دی۔ بھرے ہوئے اجزا کو اکٹھا کرے حضور نے ایک عالی شان قوم بنادی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے دشتے نگ وه سب بند مه <u>محمّ</u>ے \_

## عربوں کی کا پاہلیٹ

حالات ملاحظه فرمائيد كه جناب رسالت مآب چگونه تلب جيئت اين قمائل وهشيه مرب ممود، چول قبائل وبيرا مون كمه قصد بلاك ويفبر ممودند، وفيبر كمه را كز اشت وبهدينه منوره رفت ، دواز دېم ريخ الاول به په پينه منوره رسيد ودريا و رمضان بعنی ہفت ہاہ بعد یک ہیرت برائے عم خود حمزہ رضی اللہ عنہ ورست کروہ بنائے جباد نی سبیل اللہ نمیاد دور مدت وہ سال قیام آنخصرت در مدینہ غز وات لین جنگ بائے تغییر مکہ خودحضور داشت بست وہشت شمردہ اندومریہ بائے آ مخضرت رابعنی بخکیائے که آمخضرت لشکر فرستاد ه خود حاضر نبوده بنجاه وشش ی محوجد بدازبست وبهشت جنگ كه پنجبرخودتشريف داشتند درند عزوه ما بادشن مقابله ومقاتله ثمود بسائرين يامتاركه بمصالحه ياعدم مقابله وثمن تمام شد\_

ترجمه: حالات برغود كروه جناب دمالت مَبُّ ننهُ كس طرح عرب کے وحثی قبائل کی کایا بلٹ کر رکھ دی۔ جب کے کے اردگرد کے قبیلے حضرت یغبرصلع کو (خاک بددائن ) قتل کرنے کے دریے ہو مکے تو حضور کے ہے لکل کرمد ہینے ہطے گئے۔ ۱۲ رزیج الا ول کو وہاں پہنچے اور سات یاہ بعد رمضان کے مینے میں اسینے پچا حضرت حزہ کے لئے ایک جمنڈ ابنا کر جہاد فی سمیل اللہ کی بنیاد ڈال دی۔ مدینہ منورہ کے رو سالہ قیام میں آنخضرت جن کڑائیوں میں بننس تغیس شریک رہے ان کی تعدادا ٹھائیس بتائی جاتی ہے اور سریے یعنی جن جنكول كيلئ لشكر بيبيع جيهن يتعربن المعائيس بنكول عمل حضودملع بالفس نغيس شر یک رہےان ہمی نو ہمی دشمن ہے لڑائی کی نوبت آئی۔ باقی یا توصلے ہوگئی یا التوائة جنك يرمعالمه طيهورياه إسري معالي كاموقع عي ندآيا-

#### وعوت كار

آخری سرید ۲ مرماه مفرسال یاز دیم جمری بدریاست اسامه بن زید در حالت مرض الموت خود جانب جبل ویل روال فرمود دواز دیم ریخ الاول کوئیا دو بخته بعد جناب سید الکوئین از دار فانی به ملک جادود انی رطبت نمود - تفکر باید کردن که ذات ختمی مآب یا همباوت و بزار با امور معاشرت و سیاست و قضاوت و ریدت دو سال بشاد و جهار غزاد و دسر بدرایم ادار و نمود به میس فعالیت و چست کاری و بیدار مغزی بود که مون این دی در و و سال جریان تاریخ بشریت را تبدیل کردوراست است دان فیس فعالیت این تاریخ بیش بیان تاریخ بشریت را تبدیل کردوراست است : ان فیس فلانسان الاماسینی -

ترجمہ: آخری مرجہ ۲ ارمغراا کا کا تخفرت نے مرض الموت میں ایک الفکر اسامہ بن زید کی سرکردگی میں بھجار ۱ ارزیج الاول کو کو یا دو ہفتے بعد سیّد الکو نیمن صنعم اس جہان فائی ہے ہمیشہ قائم رہنے والی و نیا کوتشریف نے مے سوچناا ورغور کرنا جا ہے کہ حضرت بیٹی مصلعم نے وہل سال کی مدت میں عبادتوں اور جزاروں ساجی باسعا شرقی اور قضائی محافوں کے باوجود چورای جنگوں کا انتظام بھی فرمایا رہی کا رکردگی ، بھی جستی اور مستعدی ، بھی بیدار مغزی تھی جس نے خدا کی مدو ہے بشریت کی ناریخ کے دھارے کا رخ بدل واللہ کی ہے۔ انسان کے لئے بھونیں محرای قدر کہ دہ کوشش کرتا ہے۔

## راوعمل

اے مسلمان نی بٹھانستان اکنوں وقت آمد کہ بہ تینیبرعلیہ السلام افتدا مودہ جمہ قبائل رابد سلک انتخار سیاسی بیار بید، از جمہ قبائل وکلا راا شخاب کردہ کے حکومت متحدہ تفکیل بد بید - لاشک برقبیلہ در امور داخلیہ آزاد خواج ماند، اما در معاملات بادولت باسے خارجہ حکومت متحدہ جواب دہ باشد - در ایس امر مادر زمان جریان این جنگ عالمگیر بدائن مرس نیده و بدائفاق رائے جناب خیری بیک صاحب یک سررشته استصوبہ برائے جمایہ موی قبائل درست کر دہ پر انگلیس حملہ ہائے عارت گری و جہادی آغاز کلید ، دہیش از انعقاد منخ جمد زمین این جانب دریائے انگ را بدرست آرید تا شار ہنگام کے از ضیفہ معظم سندا متقلال باعد دہر گونہ حاصل شوو۔ افتالا فات بارید شیعہ وی وغیرہ را فراسوش کردہ ہمہ الل فیبلہ برادرشوید۔

عو مجتمع یو پردیل باآب چرخ رفعت چوب دره هو پریشان خاکت اگر مکان است هید و بیم دونی بخر مطبع قرآن است هید و بیم دونی بخر مطبع قرآن است نور خود بداری، حیوال صفت چائی است مکنن ترا برآنچ مکنن به دیگران است مکنن ترا برآنچ مکنن به دیگران است انسان طلیقه حق ، حاکم به مکن فقرت برق و بخاد و دریا او رو ز خادمان است برق و بخاد و دریا او رو ز خادمان است برق و بخاد و دریا او رو ز خادمان است برق و بخاد و دریا و بهد اجرام عوب دا برق میران تران است بایش میران تران است (۱)

ترجمہ: اے بیٹھائٹ ن کے مسلمانو اوقت آئیا ہے کہ تمام قبیلے بیڈبر اسلام علیہ اسلام کی چیروی ہیں ساتی اٹھاد بیدا کریں۔ تمام قبیلوں سے وکیل اور نما کندے منتی کر کے ایک متحدہ عکومت بنائی ہے ۔ بلاشہ تمام دافعی اسور عمل برقبیلہ آزاور ہے کا ایکن ہیروٹی مکول سے اتعاقات وروابط کے باب ہیں

<sup>(1)</sup> الناشمرون ش جوارغام بین دو کی آمری کے بیتن ج میں ر

حکومت شخدہ جواب دہ ہوگی۔ اس کام کوموجودہ جگہ عالمیری کے دوران جی پورا کرنو اور جناب خیری ہے کا تفاق رائے سے تمام قبائل کے لئے ایک منصوبہ بنا کرا گھریزوں پرغارت گرانہ چھاپوں اور جہاد کا آغاز کردو شخے ہوئے سے بہتر دریائے اٹک کے اس پار (سمت سرحد) کی زمین قبضے میں لے آؤ تاکہ آئ ہوئے میں اور آپ کو خلیفہ معظم کی طرف سے استقلال کی سنداور ہرقم کی مدول سکے۔ شیعت وغیرہ کے برانے اختلافات بھلادواور تمام قبیلے بھائی بھائی بھائی بن جاؤ۔ تم پرویں ستاروں کی طرح جمع ہوجاؤ اور بلندی کے آسان پر چہنچو اگر ذروں کی طرح بمع ہوجاؤ اور بلندی کے آسان پر چہنچو اگر ذروں کی طرح بمحرے دہو گے قو خاک کے مواتمہارا کوئی مکان ندہوگا۔ شیعد ہویا والی آخرسے قرآن کے فرماں بردار ہیں۔

مسلمانو اتمہاری فانہ جنگی کا بہتجہ ہے کہ نصاری اس جہان کے تھران بن محتے جہیں فدانے عقل عطا کی ہے، پھر حیوانوں کی تصلتیں کیوں لئے بیٹے ہو۔ جو دوسروں کیلئے ممکن ہے تمہارے لئے کیوں ممکن ٹیس ؟ انسان فعا کا فلیفہ ہے، وہ اس کا نتات کا حاکم ہے بکل، بھاپ، دریا اس کے خادم ہیں۔ انسان بلندی پرنظر آنے والی ستاروں کی شکل بقتل و حرکت اور ایک ووسرے سے دوری کا اعماز ہ کرتا ہے، اس کی عقل آسان کی ترازو ہے۔

#### نواب دمراورخان جندول

ازاستماع این خبر که جناب نواب صاحب دیراول عبدالتین خان این عمرا خان راید دنموده در بدست آور دن ملک موروثی او مونق شده امالی از ان خود خاصب شده بر ملک جندول متصرف گشت در عالم اسلامی بیجانے پیدا شد و مسلمانان صادق راول فکار گردید زیر اکدمسلمان چکو ندم تکب چنیں خلاف وعدگی شود قرآن مجید قرباید لیس مامانیکم و لاامانی اهل انکتاب من بسعه مل صورة ایسجون به (قانون الی) نده ب خوابش شاست (اے مسلمانان )وندهب خواجش مردم كتاب (يبودونساري) بلكه قانون الله اي است جركه بدى كند پاداش بدى يابد - بايد كه نواب صاحب ديراز عاوت نفاق توبه كرده بدوست و برادر دي خودايفائ عهد كند و بامسلمانان تباكل متنق شده متوقع فتو عات عظيم شود -

ترجمہ: بیخرس کرعالم اسلامی جس بیجان پیدا ہوا کہ تواب دیر پہلے عمرافال رئیس جدول کے جیئے عبدالتین خاں کا یہ دگار بنا اور اس کے موروثی مکک کودوسروں کے قیفے ہے تنزاد کرانے بیل کامیاب ہوگیا ہیکن بعد جس خود عاصب بن کر جندول پر قابض ہو گیا۔ سچ مسلمانوں کے دل اس واقعے ہے نظم بیس مسلمان کی جندول پر قابض ہو گیا۔ سچ مسلمانوں کے دل اس واقعے ہو کرفی ہو گئے ہمسلمان کی طرح ہوں وعدہ فیمنی کامر تک ہوسکتا ہے؟ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانو! نہ تو قانون الجی تنہاری خواہش کے تابع ہے اور نہ الل کتاب یعنی بہود و نصاری کی خواہش کے تابع ہوانون الجی ہیہ ہوکہ جوکوئی برائی کرے گا، جا ہے کہ خوکوئی اور دوست سے عہد نباہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہو ، کہ بروی فقو جات کا مددار ہے۔

#### علماءاورملآ ؤن سيحابيل

اے علائے کرام و مقابان عظام کہ دارث ہی علیہ اسلام ہستید بدود دستور پیٹیر صلع بدد قب معلقت شوید شخستیں این است کہ بنیاد اسلام بردور کردن و همنی از میان خلائل و بدا کرون اتحاد میان قبائل نهاد و شود چنا نکه قرآن شام است نو اذکو و اضعیمت المله علیکم اذک نتم اعد آن فائف بین فیلو بسکم (یادیکنیدانعام خدارا کر برشامید ول کردہ بنگامیکہ شادش بودید یا اددر میان دلہا سے شا الفت بیدا کرد) دو میں این است کہ چوں اخوت و فی میان مسلمین درابط انتحاد میان قبائل استوارشد، جناب پیجبرگرخلاف دشمنان خدا دررسول و بدخوابال انسانیت جهاد وغزا آغاز کرد نتیجدای دودستور اهمل چنال شد که مسلما تال دارائ عالم کردیده ،حسب فریان واجب الازعان لمقید کان لمکیم فی دسول الله اسو فرحسنه شادایم باید که بایی دواصول قدیم متسک شده قبائل دابرسک اتحاد کشید و بردشمنان خدا حمله آورشده پنجانستان دا ملک مستقل برسازید و قبائل دابرائ دوام از آسیب انگلیس ایمن نمائیده عندانند والرسول با جود عندالناس مجوب کردید

ایں جا تکتہ وطن پروری ہم موجود است ،ورایا مسلح انگلیس وروی نے مخر اشتکاد کہ مسلماناں متنقل شوندو ہمیشہ تخم خلاف ونفاق میان ابٹاں می کاشتکا ۔اکول ایں وشمنان وین خود در بلاجتاد اند ۔ مارا باید کدازیں فرصت استفادہ کنیم وغفلت ازیں فرصت غداری بوطن وائل وطن خواہد بود

مشمارمردكال داحبٍ ولحن تدياشته نكب يشر يمان است،لتمِن خدا برآنست السُلْهِسم انسصومن تصودين محمد واجعلنا منهم، واحذل من حذّل دين محمد ولا تجعلنا منهم آئمن!

مرجمہ: اے معزز عالمواور جلیل القدر ملاؤ! آپ لوگ نی علیہ السلام کے وورستوروں پر بطوع خاص توجہ بجیے: اول یہ کہ آن کہ آئیں کی دشنی رفتح کرتا اور قبائل کو متحد کردینا اسلام کی بنیاد ہے جیسا کہ قرآن کو اور ہے جیسا کہ قرآن کو اور ہے اور کہ وخدا کا افتحام جوتم پر نازل ہوا، جب تم آئیں میں دشن تھ ، پس اس فرتہ بارے ولول میں محبت بیدا کردی۔ ووسراو ستوریہ کہ جب مسلمانوں کے درمیان وی اخوت بیدا ہوگئی اور قبیلوں کے درمیان اتحاد کا رابط مضبوط ہو کے میا تو جناب وقیم کے درمیان اتحاد کا رابط مضبوط ہو کے درمیان وی بات دوستوروں کا تیجہ یہ واکہ مسلمان جبان کے مالک بن جہاد شروع کردیا۔ ان دوستوروں کا تیجہ یہ واکہ مسلمان جبان کے مالک بن

سے اس ارشاد کے ہموجب کررسول اللہ کی چردی میں تہارے لئے تیک نمونہ ہے، آپ لوگوں کو بھی چاہے کہ ان دو پختہ اصول پر معنبوطی ہے جم جا کیں۔ قبیلوں کو اشحاد کے دشتے میں پروکیں۔ خدا کے دشتوں پر تملہ آ ورجوں، پٹھا نستان کو ایک منتقل ملک بنا کیں اور قبیلوں کو جیشہ کے لئے انگریزوں کے آسیب ہے محفوظ کردیں۔ اس جگہ وطن پروری کا تکت بھی موجود ہے۔ صلح کے اوقات بیں انگریز اور روس مسلمانوں کو انقاق کا موقع شدویے تھے اور جیشران اوقات بیں انگریز اور روس مسلمانوں کو انقاق کا موقع شدویے تھے اور جیشران کے درمیان مخالف و نفاق کا تی جھے۔ اب بیر شمن خور مصیب میں جانا جی جمعی چاہے کہ فرصت سے خفلت وطن اور انلی وطن سے غفلت وطن اور انلی وطن سے غفلت وطن اور انالی وطن سے غفلت وطن اور انلی وطن سے غفلت وطن اور انس وطن اور انسان کو انتقال وطن سے غفلت وطن اور انسان کی سے خلال ہیں۔ وہ سے خلال ہیں انسان کی سے خلال ہیں والی وطن اور انسان کی سے خلال ہیں۔ وہ سے خلال ہیں وہ سے خلال ہیں وہ سے خلال ہیں وہ سے خلال ہیں والی وطن سے خلال ہیں وہ سے خلال ہے کہ خلال ہیں وہ سے میں وہ سے خلال ہیں وہ سے میں وہ سے خلال ہیں وہ سے میں وہ سے خلال ہیں وہ سے میں وہ

جس فخض کے دل میں وفن کی عبت نہیں اسے مردنہ بچو، ووانسانیت کے
لیے باعث ونگ ہے۔ اس پر خدا کی احت ہو۔ اسے خدا تو ان لوگوں کا مددگار
ہوجود ین محرکے مددگار میں اور ہمیں ان میں شامل کر ماور ان لوگوں کورسوا کر
جود ین محرکی رسوائی کے در ہے ہیں اور ہمیں ان میں شامل شکر۔ آمین

انحر مالحرام ۱۳۳۷ه (اکتوبر ۱۹۱۵) وکیل نقدس مآب شیخ الاسلام وکیل خلیفه سیّدالمرسلین السلطان المعظم (مولوی) محمد برکت الله

# ﴿ضميمه(۲)﴾

# راجامهندر پرتاپ کابیان

راجا مہندر برتاپ نے بھی اپی'' داستانِ حیات'' میں جرس اور ترکی مشن کے حالات اختصار آمیان کیے ہیں، جن کاخلاصد ایل میں چیش کیاجا تاہے:

ا۔ راجا صاحب ۱۵ رفروری ۱۹۱۵ و کو برلن پہنچ سے اور ۱۹ اراپریل کو وہاں ہے اور ۱۹ اراپریل کو وہاں ہے اور ۱۹ انتخاب ان انتخاب کا میں انتخاب ان انتخاب کا میں انتخاب کا میں انتخاب کا میں سلطان محمہ شاد خال ، میں انتخاب کی انتخاب کی میں سلطان محمہ شاد خال ، میں سلطان محمہ شاد خال ، میں سلطان محمہ شاد خال ، میں انتخاب کے دانے کو کہ انتخاب کے دوانے ہوکہ بغداد پہنچ ، جہاں خال کی روف یا شاہ ہے انتخاب ہوئی ۔ ایران کے داستے ہرات پہنچ ۔ بغداد پہنچ ، جہاں خال کی روف یا شاہ سلے انتخاب ہوئی ۔ ایران کے داستے ہرات پہنچ ۔ میں میں خال کے دونی میں خال درجہ سفارت کو دوجہ سفارت میں کہ دو ہر ( Rohr ) ( این میک کا خال کی کر ایکا کی ایکا کی دو ہوئی کے دونیاں جو خال کی دو ہوئی کے دونیاں جو سکر بیڑی ) ہمولا تا برکت اللہ ، کچھ افغان آفر بیری جنگی قیدی ، دو ہوئیر کے افغان جو ریاستہا ہے متحدہ امر یکھ سے آستے تھے ۔ داستے بیس پچھاور جرکن ہمراہ ہوگئے ۔ ترکوں میں سے کاظم بے کاذکر ضروری ہے ۔

۔ ہرات سے ان کیلئے سرکاری مہمانداری کا انتظام ہوگیا۔ اور کو ہر 1918ء کو بات ہے۔ ہرات سے ان کیلئے سرکاری مہمانداری کا انتظام ہوگیا۔ اور سردار کو کا بل چنچے۔ ہاغ باہر میں تھیں تھیرا یا حمیان میں امیر حبیب اللہ خال سے تصراللہ خال سے دفعہ نے ملاقات کی جوسے سے بعد دو پہر کک جاری رہی۔ پھران سے الگ الگ ملاقات تیں ہوئیں۔ راجا صاحب کے پاس قیصر جرمنی ادر سلطان ترکی کے خطوط

تھے۔فان بن میگ کے پاس جرمن جانسلر کا مکتوب تھا۔

۳- کابل میں حکومت موقتہ قائم کی ،جس سےصدر راجاصا حب ،وزیرِ اعظم مولانا برکت القداوروزیرِ داخلہ مولانا عبیداللہ تھے مسئر القدنواز خاں ، واکٹر خوشی محمد (عرف محمد علی داحرحسن ) وغیر وسکریٹری مقرر ہوئے۔

۵۔ حکومت موققہ کی طرف سے زارروں کے پاس سفارت بھیجی گئی۔خطاسونے کے پیتر پرلکھا گیا تھا،اسے وَ اسْرُخوشی محمد (محمد علی )اور ڈاکٹر متھر اسٹنے (جس کا دوسرا نام راجاصاحب نے شمشیر سٹنے لکھا ہے )رول لے گئے۔

۲۔ ۱۹۱۷ء کے اوافر میں را ج صاحب مزارشر نف ادر ۱۹۱۷ء میں روس گئے۔ سے سراجا صاحب اور مولا ٹاہر کت اللہ ہی کی کوشش سے مہا جرطلب رہا ہوئے جنہیں حکومت افغانستان نے افغانستان کینچتے ہی قید کرلیا تھا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) My lifestory (۱) ازراجامبدر برتاب (من۳۳ تاس ۵۱)

#### ساتوال باب:

# امير رحمت الله

نياامير

امیر نعت اللہ کی شہادت کے وقت ان کے ہزے صاحبز ادے برکت اللہ بہت چھوٹے تنے اور جماعت جاہدین میں مولا نا رحمت اللہ (بن امان اللہ بن امیر عبداللہ)
کے سواکو کی مخص ایسانہ تھا جس کی امارت پرسب بااکثر اصحاب متنق ہوجاتے۔ وہ امیر شہید کے برا در محمز او اور برا در نسبتی تنے اور انہیں کو جماعت میں سب سے زیادہ اثر ورسوخ مصلیح بنانچہ وہی بالا نفاق امیر چنے گئے جمیں ان کی حمق فی اور انتظامی صفاحیتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ، لیکن بیواقعہ ہے کہ ان کی بوری تربیت امیر عبداللہ مرحوم اور امیر عبدالکریم مرحوم کی آغوش میں ہوئی تھی۔ ۱۸۸۸ء سے وہ آگ اور خون کے ان امیر عبدالکریم مرحوم کی آغوش میں ہوئی تھی۔ ۱۸۸۸ء سے وہ آگ اور خون کے ان ہوگاموں میں شریک چلے آتے تنے جنہیں عرف عام میں لڑائیاں کہا جاتا ہے۔

مولوی برکت القدادران کے بھائیوں کی تربیت انہیں امیر صاحب نے کی دوہ سب ان کے حقیق بھائی ہوں اللہ ہی کی اکلوتی ان کے حقیق بھائیج بھے اور مولوی برکت اللہ کی شادی امیر رحمت اللہ ہی کی اکلوتی صاحبزادی سے ہوئی مبرکت اللہ جوان ہوے اور جماعت کے کاروبار بیس سرگرم حصد مینے کی صفاحیتیں ابھر آ کیس تو آئیس سید سالاری اور مدارالم بی کے عبدے ہوئی دیے گئے۔

تلقب كامسئله

مولوک برکت اللہ ابتدائی ہے جماعت میں اعشبرادو" کے لقب سے معروف

ہو گئے تھے بعض مخاط حضرات نے اس تلقب سے متعلق اچھی رائے ظاہر نہیں کی۔(1) اور بقِعینا جماعت محامدین کے سلیلے میں اس نوع کے تلقیات کوکوئی بھی بیندیدہ یاخوش گوار نہیں ہجھ سکتا اور نہاس کیلئے کوئی معذرت پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ میں مجھتا ہوں اس لقب کا آغاز ہوں ہوا کہ برکت اللہ صاحب بہت کم عمر تھے، جب ان کے والد نے احیا تک شہادت یائی ،لوگ پیار ہے برکت اللہ کوشنرادہ کہنے سگئے بیشدہ شدہ پیدستنقل غنب بن گیا، ورنه ظاہر ہے کہ نہ جماعت مجاہدین کی امارت کا سلسلہ موروثی تھا، نہ کسی امیر جماعت کی حیثیت مستقل حاکم پابادشاہ کی تھی کہ ہی ہے بچے کوشفراد و قرار دیا جا تا، ندنمی امیر یامولا \*ولایت علی مرحوم کے خاندان میں ہے کسی فرونے اس قتم کے انتسابات مجھی وارا سمجے، جن سے و نیوی بادشاہی کی بوآتی ہو۔ یہ ضدا کی راہ میں انتہائی جانباز اند خدمات کا معاملہ تھا اور منصب امارت جماعت کے اتفاق و رضامندی بر موقوف تھا، انتخاب کے سلسلے میں امیر کی مہارت فن حرب اور صلاحیت قیادت کے علاو دلگہیت ، زیدو تقوي اور جذبه خدمت وين كوييش نظرر كهاجاتا تها مولانا ولايت على مولانا عنايت على ، مولا ناعبداللداورمولا ناعبدالكريم أنهيس خصوصيات كى بناء براميريين محن تع اوران ك جومالات او پر بیش کے جانے ہیں،ان سے روز روٹن کی طرح آشکاراہے کہ انکی بیش بہا زند گیوں کا ایک ایک لحیصرف خدمت دین اور جہاد آزادی میں صرف ہوااورانہوں نے د نیا کی ہرمتاع ہے دریغی اس راو میں قربان کر دی ۔ان میں سے بعض کو جھو نے یا ہو ہے علاقول میں حکمرانی کاموتع بھی ملا ، تاہم وہ اپنے آپ کو ہرا ہر'' فقیر' سمجھتے رہےاور' فقر'' ي ان كاسرماية افخارتها، نيكن ديوي مال واسباب مصيحروي كافقرنبيس ، بلكه علامه اقبال کی اصطلاح میں ' فقرغیور''جس کا مقصد ونصب انعین خدا کی رضا کے سوا پہلے تیں اور جو اس رضا کی خاطر دنیا کی ہرشتے کو بے دریغ محکر ادیتا ہے۔

<sup>(1)</sup> عشلًا ملا حقه بوسوال: مسعود عالم مرحوم كي كتاب " بندوستان كي پيلي: ملاحي تحريك" طبع دوم بمس: ٥٠٥

غرض ایسے تلقیات وانتسابات وانسته اختیار کیے گئے ہوں یا اتفاقید کسی کے نام کا جزوین گئے ہوں، انہیں کسی بھی نقطۂ زگاہ ہے جماعت مجاہدین کے ساتھ کوئی منا سبت نہیں، دہاں صرف ایک بھی انتیاز مطلوب وزیبا ہے اور و مید کہ کس نے مقاصد خدمت میں زیادہ سے زیادہ شقتیں اٹھ کیں اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کیں۔

ال عبد كا كام

جس حد تک مجھے علم ہے مولانا رحمت اللہ کے عبد امارت میں رزم و بریکارکا کوئی
قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا بمکن ہے کہیں کمیں چھوٹی چھوٹی جھڑ پیں ہوئی ہوں ، پہل جنگ

یورپ پر افغانستان کی تیسری جنگ کے دوران میں سرحد آزاد کے اندر جا بجا جو مرکز بن

گئے تھے وہ آ ہستہ آ ہستہ ٹو نے رہے ، صرف ایک چرکند کا مرکز باتی رہ گیا ، جس نے خود
اسمست کے مرکز سے بھی زیادہ شہرت حاصل کرلی۔ بیمرکز جماعت کے ایک متازرکن
مولوی عبد الکریم (ا) نے قائم کیا تھا جو تنوی (یونی) کے رہے والے تھے۔افسوس کہان کران کے
مرکز یادہ حالات معلوم نہ ہو سکے ،صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ مرکز قائم کر لینے کے بعد انہیں
امر نعت اللہ کے متعلق ناخوشگوار اطلاعات ملیس تو اسمست چلے گئے۔ ہندوستان کے تمام
مرکز وں کواطلاع دیدی کہ چندہ چرکنڈ بھیجیں ، والیس چرکنڈ پہنچ تو بھلے چگے سوئے ، میچ
مرکز وں کواطلاع دیدی کہ چندہ چرکنڈ بھیجیں ، والیس چرکنڈ پہنچ تو بھلے چگے سوئے ، میچ

کچھ مدت تک مولوی فضل اللی مرحوم وزیر آبادی بہاں عارضی طور پر امیر ہوئے مچھراس کا انتظام متقلاً مول تا محمد بشیرشہید کے حوالے کردیا ممیا اورا پنی شہادت تک کم دبیش چودہ برس وہی اس کے قطم ونسق کے ذمہ دار رہے۔مولا نامحد بشیر نے سرحد پہنچتے ہی حکومت افغانستان ادروہاں کے بعض اکا برے تعلق بیدا کر لئے تھے۔اس وجہسے

<sup>(</sup>۱) امیرعبرالکریم نیس بلکریہ جماعت مجابہ بن کے ایک پرائے دکن تھے بچرفا لبا۱۹۶۲ء پی فوے ہوئے۔

جماعت مجاہدین کو افغانستان میں خاص احترام عاصل رہا۔ غالباً آیک رقم سالان ملی تھی، خودمولا نامحر بشیر کو جو بھی متنا تھا پورے کا پورا جماعت کی نذر کر دیتے تھے۔ وہ وقعاً فو تنا کا بل جائے رہے تھے۔ وہ وقعاً فو تنا کا بل جائے رہے تھے۔ 1930ء میں مولوی برکت اللہ اور جماعت کے دس بارہ اصحاب کو بھی اینے ساتھ لے گئے تھے تا کدار باب اختیار سے جماعت کا حساب اور جماعت کا رشتہ براہ راست استوار کردیں۔ بیان کا آخری سفر تھا جس سے مراجعت پر وہ شہید کرؤالے گئے۔

#### ''المحرض''اور''المجاهد''

ز مانه کا غداق بدل چکا تھا اورا شیارات اشاعت مقاصد کا ایک محمرہ ڈر بعیدین گئے تھے، اس وجہ ہے خود جماعت نے بھی ایک معمولی دئتی پرلیں کے ذریعے ہے مختلف اوقات میں اخباروں کے اجراء کا انتظام کیا۔ ان میں سے دوا خباروں کے چند پر ہے مجها نفاقيه مين ل مينة الكه كانام "المسمحوض" تعاراس كي بيثاني بريرا بت درج بوتى تقى نِسَةَ أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّ ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْفِتَالِ (اللهُ بَي إمسلمانون)ولزالَى کا شوق دلا ) اس کا میبلا برجه ۸ روتمبر ۱۹۳۸ء کو نکا تھا۔ بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے کل کتنے پر ہے شاکع ہوئے۔ دوسرااخبار 'الممجاهد''جنوری ۱۹۴۰ء ہے نکلنا شروع ہوا۔ اس كى چشانى يربدآ بيت شيئة في وَ لَمُنسِلُونَ مُنكُمْ حَشَى لَمُعَلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالْمَصَّابِونِينَ وَلَيْلُواْ أَخْبَادَ ثُحُمْ (اورہم حمہیں ضرورآ ز ، کیں گئے تا کہ جان لیں کون تم میں سے جباد کرنے والے ہیں اور کون نابت قدم رہنے والے ، اور تمہارے احوال کو جانجیں کے ) بیمولانامحدیثیرشہیری یادگاریں نکافا کیا تھا، چنانچاس برکھاج تاتھا! ' ب ياد گارشېپېد ملت الغازي المباجرمونوي محمد بشير رهمة الله عليه ' وونو ل اخبار ول مين عمو مأفاري اور اردو کے مضامین ہوتے ہتھے کیمی بھی پشتو کے مقالات بھی ورج کیے جاتے ہتے۔ جماعت مجاہدین کے عام مخاطبین میں تین زبائیں سیجھتے تھے، میں ان دونوں اخباروں کی بیشانیوں کی تصویریں کتاب میں شامل کر دہاہوں تا کہ یادگار کے طور پر محفوظ رہیں۔

## اميركى سيرت

مولانا رحمت الله كى ميرت كے متعلق مولوى محد على صاحب تصورى مرحوم في مطابعة الله كى ميرت كے متعلق مولوى محد على صاحب تصورى مرحوم في مشابدات كابل و ياضتان "جن جو يحتر مير فر مايا ہے بين اس كے متعلق يحد موفى ايار و كرسكا۔خود بين ١٩٢٥ء بين الن سے ملاتھا، يقين جائے كہ مجھے وہ زبد وتقوى، ايار و تربانى اور سادگى و في تفسى كا ايك مثالى نمون نظر آئے ممكن ہے منصب امارت مير فائز موفى وفي مرحوم في انہيں غالبا ١٩١٨ء بواور مولوى محد على مرحوم في انہيں غالبا ١٩١٨ء بين د يكھا تھا، جب مولانا فحت الله المير تھے۔

میں اسم سے گیا قوامیر صاحب نے کھدر کی شلوار اور کھدر کالب کرتا ہی دونوں ہاؤں کے برکھدر کی دستارتھی جے سیاہ رگوالیا تھا، پاؤں میں دلی جوتا تھا، لیک وہتا تھا، لیوں کے جوتا تھا، کی شکل مختلف تھی، میں نے بوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک جوتا کسی سے بدل کیا تھا، سلائل کے باد جوون شل سکا تو امیر صاحب بدل ہوا جوتا ہی ہی ندر ہے ہیں، وہ کام دے رہا ہوا جوتا ہی ہی ندر ہے ہیں، وہ کام دے رہا ہوا جوتا تی ہی ندر ہے ہیں، وہ کام دے رہا ہوا جوتا تی ہی ندر ہے ہیں، وہ کام دے رہا ہوا جوتا ہی ہی ندر ہے ہیں، وہ کام دے رہا ہوتا وہ میں خود پر حاتے ہے، جماعت کے کاموں سے فارغ وہ پانچوں وقت کی نماز معجد میں خود پر حاتے ہوا میر کے لئے خطوص تھا۔ اس میں ہوتے تو اس کھیت میں کام کان کے لئے چلے جاتے جوامیر کے لئے خصوص تھا۔ اس میں موسم کی میز یاں ہوتے دوزان یا تیسر ہے دن میزی اتار تے ، تھوڑی کی اپنے سئے دکھ کر اس کی خدمت موسم کی میز یاں ہوتے دوزان کی خدمت موسم کی میز یاں ہوتے دوزان کی خدمت میں دہنے اور گھنٹوں بات جیت کرنے کا موقع ملا، وہ خود بہت کم ہولئے تھے، میں کوئی سوال کرتا تو تفصیل سے جواب دیتے۔ وہی علوم امیر عبد الکریم مرحوم سے پر سے تھے، میں کوئی سوال کرتا تو تفصیل سے جواب دیتے۔ وہی علوم امیر عبد الکریم مرحوم سے پر سے تھے، میں کوئی سوال کرتا تو تفصیل سے جواب دیتے۔ وہی علوم امیر عبد الکریم مرحوم سے پر سے تھے، میں کوئی

فنون حرب جماعت کے مشاق استادوں سے سکھے تھے۔ جبیما کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، وہ عنفوانِ شاب سے مختلف معرکوں میں شریک ہونے گئے تھے۔ پرانی وضع کے تمام ہتھیاروں کا استعمال بہت الجھے طریقے پر جائے تھے۔

## جهاوتشمير

آزادی کشیر کے جہادیں جماعت بجاہدین ہو گائی ہوئی تھی ،اس کے ساتھ امبر صاحب بھی کشمیر بینچے اور جب تک لاائی متوی نہوئی ، برابر محافظ جنگ پر رہے۔ سرحد آزاد ہے باہر آنے کا ان کیلئے ہے پہلا اور آخری موقع تھا، میرا خیال تف کہ جماعت کے حالات مرتب کر لینے کے بعد دوبارہ ان کی خدمت میں پہنچوں گا اور کم از کم وہ جھے انہیں ضرور سنالوں گا، جن کا تعلق ان کی ہوشمندی کے زمانے سے ہے۔ لیکن افسوس ہیں اپنا کام نورانہ کر پایا تھا کہ انہیں مالک حقیقی کی طرف سے بلاوا آگیا اور وہ اس عالم میں بینی کام نورانہ کر پایا تھا کہ انہیں مالک حقیقی کی طرف سے بلاوا آگیا اور وہ اس عالم میں بینی گئے جہاں جانے والے والیس تیں آتے اور موت کے درواز سے سے گذر سے بغیر ان تک پنچنامکن نہیں۔ رحمہ اللہ تھا لی

#### مؤجوده صورت حال

مونا نارست الله کی وفات کے وفت مولوی برکت الله نظر بند تھے اور غالباً اب تک نظر بند ہیں۔ تھی افر غالباً اب تک نظر بند ہیں۔ تھی نظر بندی شاید سابقہ تحکومت سرحد نے جاری کیا تھا، جس کی وجہ وعلت مجھ پر منکشف نہ ہوسکی۔ پچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اب جماعت کے نظم کا کیا حال ہے اور کاروبار کس طرح چل رہا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہئے کہ مولوی برکت الله نے ہوش سنبالنے کے وقت سے ضروری انتظامات کے سلسلے میں جوسر کرمیاں دکھا کیں، فروبی انتظامات کے سلسلے میں جوسر کرمیاں دکھا کیں، وہ وہ بقینا قابل ستائش تھیں، انہوں نے مختلف دوائر سے تعلقات پیدا کئے۔ امیر رحمت الله اپنی سادگی اورخلوت بیندی کے باعث دوائر سے تعلقات پیدا کئے۔ امیر رحمت الله اپنی سادگی اورخلوت بیندی کے باعث دوائر سے تعلقات کیا تھے جومولوی برکت الله

نے انجام دیے۔

اب وہ حالات ہی باتی نہیں رہے جن میں جماعت کی تاسیس ہوئی تھی ،ان مقاصد
کی حیثیت ہی بدل بھی ہے ، جن کیسے سواسوسال تک بے مثال قربانیوں کا سلسلہ
غیر منقطع طریق پر جاری رہا۔ نے ماحول نے جہادتی سیل اللہ کے مواقع بھی بدل و سے
میں اور اب سخیمات بھی نے اصول پر ہوئی جا ہیں۔ اس لئے کہ وہ دور فتم ہوگیا جس
سے تقاضوں کی بناء پرسید احمد شہید نے ۱۸۲۲ء میں قطۂ سرحد کو بطور مرکز ختن کیا تھا۔

#### حرف آرزو

ا حکومت یا کشان مولوی فضل الی سرحوم کی تحریک پر مزر دعداراضی کے دو چک ان امحاب کیلے مخصوص کر چکی ہے، جنہوں نے جماعت مجاہدین کی اعانت کے سلسلے میں انگریزی حکومت کے ما تحت کونا گول محنتیں اور مشقتیں برداشت کیس۔ کیا جماعت مجاہدین کے وہ افراد کم از کم ایسے ہی سلوک کے مستحق نہیں جواسمسط میں بیٹے ہیں اور حالات سے واقفیت رکھنے والے امحاب کو علم ہے کدا کے معمولی گزارے کا ہمی کوئی قبل ذکر وسلے موجود نبیں۔ آخریبی لوگ ہیں، جن کے اسلاف اسلامیت و آزاوی کا پر چم سربلندر کھنے کیلئے جامیں اواتے رہے اور ان کے خون حیات سے سرحدی وہتان کی وادیاں اور ٹیلےمزین ہوئے رہے۔ کیا سا داست ستھانہ و ملکا یا سادات ہوئیر پرخصوصی توجہ مبذول ند ہونی جا ہے جوسید شہید کے وقت سے مجاہدین کے بہترین معاون رہے؟ کیا بورے علاقہ سرحد میں کوئی دومرا گھرانا ہل سکتا ہے، جس نے ان سادات کے برابر بجامدین کی خدمات انجام دی ہوں یااس حق پرست گروہ کی یاوری میں و کسی جانی اور مالی تر بانیاں کی ہوں؟ ان حضرات کی کوئی خدمت اور کوئی قربانی سی دیوی منفعت کے لئے تہ تھی، وہ مرف اپنے خدا ہے جزا کے آرز ومند تھے، کیکن کیا کروڑ وں فرزندان توحید کی اس وسیع سرز مین میں جو آج آزادی کی نعت عظمی سے دلشاد و بام اد ہے، ان بزرگوں ادر جوال مردول کی قدر ومنزلت اور عزت واحتر ام کا زیادہ سے زیادہ خملی اظہار نہ ہوتا چاہئے، جنبول نے خوفناک تاریکی میں اپنی شرگ کے لہو ہے آزادی کے چراخ جلائے اوراس جذبہ کمادقہ کو مجمی اضردہ نہ ہونے دیا، جوقو موں اور ملتوں کی زندگی کا نقش بنداور قلاح دوام کا دسیلہ ارجمند ہے؟

### آ څوال باپ:

## جماعت مجامدين اور بزرگان ياغستان

## روشنى كى كرنيں

جماعت بجاہدین کے قیام یا غستان کی طویل واستان کن وعن سنائی جا بھی ہے، اس

اللہ واضح ہے کہ جماعت کو بار ہا نہایت رخے دہ حالات سے سابقہ پڑا اور سرحد بول یا

یا غستانیوں کے ہاتھوں ایسی خوفتاک تکلیفیں اٹھا کمیں، جن کا ذکر بھی دل میں ناسورڈ ال

دینے کیلئے کائی ہے۔ جن دشمنوں کے خلاف جا نبازانہ جنگ مجاہدین کا نصب العین تھا،
شایدوہ بھی ان سے زیادہ تکلیفیں نہ پہنچاتے ، تا ہم اس تاریکی میں بھی روشنی کی کرئیں ہلتی
میں، مثلاً سادات سنھانہ و ملکا یا سادات یونیر جن کا وامن و فا ہر دور میں مہتاب کی طرح

وجلا اور بے دائے رہا اور جن کی اعالت و رفاقت بھی کسی ذاتی غرض سے آلودہ نہ ہوئی۔
حضرت سیدام بر من صاحب کو فعاز ندگی کی آخری ساعت تک مجاہدین کے معاول و خیرخواہ

دے، اگر چاس سلسلے میں آئیں حدورجہ ورد ناک مصائب کا ہذف بنیا پڑا۔

حفرت اخوند صد حب صوات نے بھی جنگ امریلہ کے بعد مجاہدین سے انتہائی خلوص کا برتا و کیا تھا، بلاشہ بعد ازاں اس برتا و کی کیفیت بدل گئی، ان کے علاوہ بھی مخلف بزرگوں ہے وقتا فو قباً جماعت کو بلا داسط الداد لینی رہی۔

ملاصاحب بدّه

بہ لحاظِ فضل و تقدّی ان میں ہے تقدم ملّا مجم الدین صاحب کو حاصل ہے جوملّا

صاحب بذہ کے نام سے معروف ہیں۔ وہ یا عندنان کے بہت بڑے عالم اور مقبول عوام پیر طریقت تھے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے مشرقی حصوں ہیں بھی آئیں وسیج اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اجنبی افقد ارکے متعلق ان کا نقط تگاہ وہی تھا، جس پر جماعت بجاہدین قرنوں سے کاربند چلی آئی تھی۔ چنانچہ جب۱۸۹۵ء ہیں انگریز وں نے چتر ال پر پیش قدمی کی توامل کے موصوف نے اس پیش قدمی کی مزاحت اور آزادی یا عندنان کی حفاظت میں کوئی دقیق سے مافغاندر کھا، بعد ہیں آ پ کی زندگی کا ایک لیے ایک لیے ای مقصد کی پیش پر د میں مرف ہوا۔ جاہدین کو چرکند میں مرکز قائم کرنے کی ضرورت چیش آئی تو ملا صاحب میں مرف ہوا۔ جاہدین کو چرکند میں اس کے لئے جگر تجویز ہوئی، تفصیلات چرکند کی جائے وقوع بھی میں مرکز قائم کرنے کی ضرورت چیش آئی تو ملا صاحب بھی کی مسجد کے ساتے میں اس کے لئے جگر تجویز ہوئی، تفصیلات چرکند کی جائے وقوع بورکیفیت آبادی کے سلسلے پیش ہوں گی۔

#### ملأصاحب بابزه

مید ملاً صاحب بھی تحریک آزادی کے تمام کارکنوں اور بجاہدین کو ہر مکن ذریعے ہے مدود ہے ، مرکز چرکند کی حفاظت ہیں ان کے اثر ورسوخ کا بھی خاص حصہ ہے ، ان کا اصل نام عالبًا عبد الکریم تھا ، یا عندتان کے اکا برعلاء والل طریقت ہیں شار ہوئے تھے ، مولوی محملی قصوری نے سفر یا ضبتان میں ان کی زیارت کی تھی ، لکھتے ہیں :

طلاصاحب سفید ریش ہزرگ تھے ، میرے خیال میں اس وقت (۱۱ – ۱۹۱۵ء میں ) ان کی عرسز ہے مجاوز ہوگی ، محرصحت نہا ہے محمد ، تھی ، بغیر عراست عمد میں مشکل سے عیک کے قرآن شریف پڑھتے تھے اور ایسے تیز رد کہ جوان بھی مشکل سے ماتھ دے کیس ، و بلے پہلے جم کے ، دراز قامت اور چیرے سے فورایمائی اور ماتھ دے کیس ، و بلے پہلے جم کے ، دراز قامت اور چیرے سے فورایمائی اور مشم وفراست عمیاں تھے ، بات چیت میں نہا ہے شبیدہ ۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مشاهرات كالل وياهمنان بس:۵۷

#### ملآصاحب سنڈاکے

ان ملا صاحب کا اسم گرای علی احر تھا۔ چکیسر کی طرف دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر اسندائے ان مایک گاؤں ہے، ملاصاحب اس کی نبست ہے مشہورہ وئے۔ زہد وعبادت بی انہیں او نچا درجہ حاصل تھا، الل صوات نے نواب دیرے تصرف ہے آزادی حاصل کرنے کیلئے تنظیمات کا سلسلہ شروع کیا تو ملا مناحب کو اپنے ہاں لے آزادی حاصل کرنے کیلئے تنظیمات کا سلسلہ شروع کیا تو ملا مناحب کو اپنے ہاں لے تنظیمات جلد پایے بھیل رچنی جا تیں گی۔ دوم یہ خوال ہوگا کہ ملا صاحب، معزت معلمات جلد پایے بھیل پر پہنچ جا تیں گی۔ دوم یہ خوال ہوگا کہ ملا صاحب، معزت معاجب فی تعلیمات جلد ہا ہے تکیل پر پہنچ جا تیں گی۔ دوم یہ خواج تاش آس پاس کے محلف علاقوں میں موجود تھے، لہذاان کی وجہ ہے سب کی تا تیدواعات حاصل ہوگ ۔ ویسے بھی اس حمل کی تو بھیل میں خاص برکات کا سرچشہ جما جاتا تھا، کی تو بھاری کی اسکا حالات آگے چل کر بھان کے بہوں نے صوات بھی جو تحریک جاری کی اسکا حالات آگے چل کر بھان کے جا کیں گے۔ جا کی گی جا کی گائیں گے۔ جا کیں گے گیا گے گائے۔ جا کیں گے۔ جا کیں گے۔ جا کی گو گے گے۔ جا کیں گے۔ جا کی گے۔ جا کیں گے۔ جا کیں گے۔ جا کیں گے۔ جا کی  گے۔ جا کی گے۔

حاجی صاحب برنگ زئی

ما بی معاحب کا نام ضل واحد تھا، تقصیل جارسدہ کے ایک گاؤں تر تک زئی کے باشدے سے دیائے گاؤں تر تک زئی کے باشدے سے دیائے آمنی میں شال تھا جن کی دجہ سے زمانہ کا ضی بیس علاقہ جارسدہ کا نام ہشت محرر ہا۔ سیدعبد البارشاہ ستھانوی عالمی معاحب کے متعلق لکھتے ہیں کہ آئیں :

مں نے دیکھا ہے، و ووکیک عابد وزاہداور صالح فنص ہے، علم اس کا زیادہ نہیں بہت سادہ، صاف دل اور نیک بزرگ ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) شهاد سالتقلين حدد دم تلي نو من ١٣٠

مولا ناحسین احمد منی فرماتے ہیں کہ جاتی صاحب نہایت متی ، پر ہیز گار ، صاحب علم فضل اور مشہور پر ان طریقت وسلوک ہیں ہے ہتے۔ (۱) ان کا تعلق ہے الہند دعز ہو مولانا محمود المحن کی تحریک آزادی ہے بھی پیدا ہوگیا تھا۔ وہلی جنگ بور پ ہیں ترک انگریز دل کے فلاف جرمنی کے معاون بن گئے اور خلافت اسلامیہ کی طرف ہے جہاد کا اعلان ہوگیا تو جائی صاحب بھی دعوت جہاد کیلئے وقف ہو گئے۔ زبانہ برانازک تھا، جب معلوم ہوا کہ انہیں گرفآر کر لینے کی تجویزیں زیم نور ہیں تو ضعف ہیری کے باوجود بہت معلوم ہوا کہ انہیں گرفآر کر لینے کی تجویزیں زیم نور ہیں تو ضعف ہیری کے باوجود بہت بیری جا کہ اور وطن مالوف سے بجرت کر کے بوئیر چلے مجلے ۔ اہل وعیال کو بھی ساتھ لے گئے ان کے فرزندوں ہیں سے ضل اکبر عرف بادشاہ کل خاص طور پر قابل ذکر ساتھ لے گئے ان کے فرزندوں ہیں سے ضل اکبر عرف بادشاہ کل خاص طور پر قابل ذکر میں ماحب بایزہ اور ملا صاحب سنڈ ا کے کی طرح جاتی صاحب نے بھی حضر سے مصاحب بٹرہ وہی ہے دو حالی فیض حاصل کیا تھا۔

جنگ رستم

بونیر پینچتے ہی حاتی صاحب نے نفیر عام کاصور پھونک دیا، چونکہ خودائن وراحت
کی زندگی اور بہت بری جا کداو چھوز کرراو حق بیس گامزان ہوئے تھے، علاوہ بریں علم و
فضل اور نقذی میں خاص شہرت حاصل تی ،ای لئے بہت جلد خاصی بری جمعیت کو بغرض
جہاد تیار کرلیا۔ جماعت مجاہدین بھی ان کے ساتھ شال ہوگئی اور انہوں نے سدم یار ستم
کے علاقے میں انگریزی چوکیوں پر ہلہ بول دیا ،حکومت کوان کی سرگر میوں کاعلم ہو چکا تھا
اور مقابلے کے لئے پوری تیاری کرل گئی تھی ،جملہ آوروں کے خلاف تو پوں کی گولہ باری
شروع ہوگئی اور پہلے ہی جملے میں ایک سو کے قریب جانیں تلف ہو کیں۔ اس پر زور
مدافعت نے قبا کیوں کو پریشان کردیا اور وہ منتشر ہونے گئے۔ میں بار ہاعرض کر چکا ہوں

<sup>(</sup>۱) نخش حيات جلدووم وس (۱۸

کہ وہ ہردینی دعوت پرخلوص سے جائیں قربان کرنے کیلئے تیار ہوجائے تھے،لیکن پڑو کہ باقاعدہ عسکری تنظیمات سے محروم نے فوجوں کی طرح جم کرلز نائیس نے آتا تھا،اس کئے ان کی قربانیاں عموماً دلخواہ نتائج بیدا نہ کرتی تھیں،البت جماعت مجاہدین نے استقامت سے مقابلہ کیا اور مسلسل چھاہے مارتے رہے،اس رزم و پیکار کے سلسلے میں جماعت کا ایک بلامین امیر نعمت اللہ کے حالات میں جماعت کا ایک بلامین امیر نعمت اللہ کے حالات میں جماعت کا ایک بلامین امیر نعمت اللہ کے حالات میں جماعت کا

حاتی صاحب کی مجاہدانہ مسائل کے ساتھ ساتھ ملاق صاحب سنڈ اکے نے صوات میں جوافد امات کے ان کی تعمیل بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ موات کے عمومی حالات کا سرسر کی نقشہ فیش کردیا جائے۔

#### صوات مين صورت حالات

صوات کے بادشاہ سید اکبرشاہ سخماتوی کی وفات عین اس دن ہوئی تھی جس دن ہندہ سندہ ستان میں افدر اکا آغاز ہوا، لین اامری ۱۸۵۷ء کو۔ مرحوم بادشاہ کے فرزند شنرادہ مبارک شاہ کم وبیش چھ مبینے تک لظم ونسق کے بھر ہے ہوئے شیراز ہے کو درست کرنے میں لگے رہے۔ جب انہوں نے ویکھا کہ خالف قو توں کا طوفا ن خطر تاک صورت اختیار کر ممیا ہے تو وہ خود باہر نکل آئے کہ اہل صوات اپنے لئے جو انتظام مناسب سمجیس کر ممیا ہے تو وہ خود باہر نکل آئے کہ اہل صوات اپنے سے جو امر جع حضرت اخو عصاحب کر لیس ، ان لوگوں کی عقیدت و ارادت کا سب سے بوامر جع حضرت اخو عصاحب موات تھے، انہوں نے بادشائی قبول ندگی اور قبائل نے ابنا ابنا انتظام کرلیا۔

رؤسائے باجوز کی ایک شاخ جندول پین حکمران تھی، جو باجوز ہی کا ایک حصہ ہے، خان جندول کے ایک فرزند عمر اخان نے گزشتہ صدی کے آخری میں سال میں خاصی شمرت حاصل کرنی، والد نے اسے اختلاف کی بنا پر باہر نکال دیا تھا، وہ ۱۸۷۸ء میں لونا اور ایک سال کی مختلش کے بعد جندول برقایض ہو گیا۔ پھراس کی نتو حات کا سلسلہ شروع ہوا، چنانچاس نے ۱۸۹۰ء تک پوری ریاست دیر کے ملاوہ باجوڑ کے بڑے جصے اور جنوبی صوات پر بھی قبضہ کرلیا، پھر وہ چتر ال کے اس دعویدار کا حالی بن گیا جوریاست سے جلاوطن تھااورایک بی لیلے میں اس نے چتر ال کوبھی لے لیا ،اس اٹنا ، میں محمد شریف خال رئیس دیر بالاصوات میں جلاوطن ہوکر ہیشار ہا۔

۱۹۵۵ء میں انگریزوں نے چتر ال پر پیش قدی کی تو فوج کو پائیس صوات ادر ویر سے گذر ہے بغیر چارہ شتھا۔ اس طرح براہ راست عمرا خال سے کھکش شروع ہوگئ۔ انگریزوں نے اپنے پرانے شیوے کے مطابق ویر کے جلاوطن رئیس محمد شریف خال کو ساتھ لیا، قبائل دیر عمراخاں کے حالی تھے اور وہ اپنے رئیس کے ساتھ ہو گئے ، انگریزی فوج کیلئے ہے ہولت گذر کا انتظام ہوگیا اور دیر کے علادہ صوات کا وہ علاقہ بھی جو عمرا خال کے قیضے میں تھا ، انگریزوں نے محمد شریف خال کے حوالے کردیا۔

## دىروصوات كى تشكش

محرشریف خال دوراندیش اور تجربکار آدی تھا،اس نے اہل صوات کوسطمئن رکھنے بین کوئی کسر اٹھاندرکھی گراس کا جائشین اور نگ زیب خال کا توں سے بہرا تھا، زبان بیس کنت تھی اور مرض جذام بیس جتلا ہو گیا تھا،اس نے پہلے بی دن سے سارا کا رو بارا پنے مانا زموں پر چھوڑ دیا، جن کے سامنے زیادہ سے زیادہ چیے دصول کرنے کے سواکوئی تصب مانا زموں پر چھوڑ دیا، جن کے سامنے زیادہ سے زیادہ چیے دصول کرنے کے سواکوئی تصب العین ند تھا۔ پھراورنگ زیب خال نے بیطر بیتہ اختیار کیا کہ مختلف علاقے اجادوں پر دیا،اور بندھی رقیس وصول کر لیتا۔اجارہ دار جس طرح چا ہے رعایا کا خون جو سے ، اہل صوات نے دو تین مرتبر ریاست دیر سکے کارکوں کو باہر نکال دیا،لیکن وہ فوج کے کر اس صوات کے بل پرتمام بنانے وصول کر لیتے۔

میں آ کر اہل صوات نے میسو جا کہ سی کو بادشاہ بنا کرتو می قوت کی تنظیم کا انتظام

کریں، پھراڑ کر نواب در سے چنگل ہے رہائی یا ئیں۔ ای سلسلے میں وہ ملا صاحب سنڈ اے کواپتے ہاں لائے تنے ،ای سلسلے میں منتق تحقیقتوں کے سامنے باوشاہی کی پیش کمش کی، لیکن در کی زبروست جنگی قوت کے خوف سے کوئی شخص کا نوں کا تاج سر پر رکھنے کے لئے تیار نہوتا۔

### سيدعبدا لجبارشاه سنضانوى

آ فرسب نے بالا تقاق طے کیا کہ بادشانی کیلئے سب سے بڑھ کرموزوں سید عبد الجبارشاہ جیں، جوریاست امب کے دزیر کی حیثیت جی ان فیا انتظامی سیاسی اور حرفی مملاجیتوں کے روشن جوت چیش کر چکے تھے، ان کے اعزہ واقر با بوئیر، چملہ، صوات اور یافیتان کے دوسرے حصوں میں جا بجا موجود تھے اور یقین تھا کہ دہ سب سیدموصوف کے معاون بن جا کیں گے، نیز سادات کے اس گھرانے کا ایک جلیل القدر فرد (سیدا کبر شاہ) کا معاون بن جا کیں گھرانے کا ایک جلیل القدر فرد (سیدا کبر شاہ) کہ معاون بن جا کیں موات میں بادشان کے منصب پر فائز رہ چکا تھا، یسید عبد الجبارشاء کے جدا مجدسید عمرشاہ کے حیقی بھائی تھے۔

غورومشورہ کے بعد قرار پایا کہ سیدعبد الجہار شاہ صوات میں شرق اصول کے مطابق مطابق الله محومت قائم کریں، قو می قوت کو منظم کر کے بندر تانج صوات کو دیر کے تصرف سے نجات دلائیں اور تمام رؤسا و خوا نمین سیدموسوف کے معین ویاور دہیں۔ اس جمادی الاخری ساسات اور الاس الربی کے بنارے پر بانڈی بالا میں ورختہائے چنار کے نیچے سیدعبد الجہار شاہ کی دستار بندی ہوئی اور وہ صوات کے محمر ال بنے ، ملا صاحب سنڈ اے کواس محومت میں غیرری طور پرشخ الاسلام کی حیثیت حاصل ہوگی۔

مشكلات كار

چیش فظر کام کیے حد تھن تھا اور اس کیلئے انتہائی محنت وجفائش کے علاوہ تمام قوی

عتاصر کے دلی تعاون اور حسن مذہبر کی ضرورت تھی۔ مثلاً:

 ا- دیری جنگی قوت سے عہدہ برآ ہوئے کیلئے من سب قوت فراہم کرلینا خاصے وقت کا مختاج تھا۔

۵- چکدره کی فوجی چھا وکی ایسے مقام پر واقع تھی کہ ہر وقت و بیچید کیوں کا خطرہ لگار ہتا تھا۔

غالبًا ایسے بی تازک حالات کو پیٹی نظر دکھتے ہوئے سیدعبد الجبار شاہ نے ملا معا حب سنڈ اکے سے بات چیت کے دوران بیل بید معاملہ بھی طے کرایا تھا کہ صوات کی معالمت مکمل ہونے اور دیر کے تصرف ہے آ زادی حاصل کرنے تک کوئی ایسا قدم نہ الفالیا جائے جس سے حکومت بند کو ہدا خات کا بہان الل جائے۔ ایک بہت بزی وجہ تشویش بیتی کہ جنگ یورپ زوروں پرتمی ، ترک اگر بزدل کی انتہائی کوشش بیتی کہ یا ختاان بیسی کہ باخت کی ایسا بنگامہ بیا نہ ہوجو یا غنتانی قبائل کوشت مل کرد ہے۔ سرجاری روس کھیل صوب مرحد کا جیف کشتر تھا ، ایکی خودرائی سب پرداخی تھی ، حکومت سرحدی معاملات بیس اس کی مرحد کا جیف کشتر تھی ، دوسیدعبد الجبار شاہ کا سخت کا لف اور نواب دیر کا سرگرم حالی تھا۔

#### ملآ صاحب سنذا کے کا اقدام

حائی اصاحب نرگ زئی نے ہوئیر ہیں جواقدام کیا تھا، اس کوئی ولو او تیجہ نہ لکا اور قبائل ہوئیر ابتدائی نقصان کے بعدا فسر دہ ہوکر جیٹھ گئے تو حاجی صاحب نے ملا کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ بھی بچھ کریں اور جمیں صوات میں بلا لیں۔ یہ پیغام ملا تو ملاصاحب منڈ اکے نے براہ راست انگریزوں کے خلاف جہاد کے وعظ کہنے شروع کیے اور اس خرض سے بڑ الشکر تیاد کرلیا۔ سید عبدالجارشاہ نے ایک خاص مجلس میں اس اقدام کے مضر پہلو واضح کیے اور لوگوں نے ان پہلوؤں کو معقول شلیم کیا تو ملا صاحب ناراض ہوکر چلے محے۔ یہ دکھی کرلوگوں پر پر بیشانی خاری ہوگئی، انہوں نے سمجھا کہ ایک قدار سیدہ ہوکر چلے محے۔ یہ دکھی کوئی غرض نہی ناراض ہوکر چلی گئی، یہا مران کے لئے غضب آسانی کا موجب ہے گا۔ چنا نچہ ملا صاحب کوراضی کر کے لایا گیا، ان کی تجویز کے مطابق لشکر تیار موجب ہے گا۔ چنا نچہ ملا صاحب کوراضی کر کے لایا گیا، ان کی تجویز کے مطابق لشکر تیار کر لئے گئے اور حملہ کردیا گیا۔

آگریزی فوج پہلے سے تیارتی ،اس نے منظم طریق پر گولہ باری شردع کی تو آبائلی
الشکر کھر نہ سکے اور منتشر ہوگئے ، یہاں تک کدافر اتفری میں ملاصا حب کو بھی چیچے بہتا پڑا۔
اگریزوں نے اب نواب دیر کی فوج بھی طلب کر لی اور دونوں نے مشتر کہ حیثیت میں صوات کے اغر بیش قدی کا فیصلہ کر لیا۔ جو عناصر سید عبد البجار شاہ کی تنظیمات سے دل سے بینفر نے آگر جد بد ظاہر آئین کی کھی کہ مت نہ پڑتی تھی ، دہ سب یکسو ہو کر بیٹر گئے ،
ملا صاحب سنڈ اکے نے یونیر بیٹن کر سید علی تر ندی فوٹ یونیر کے مزار شریف پرؤیرہ جالگایا، شاید ان کی خواہش بیتی کہ اہل صوات اگروشن کے مقابینے میں استقامت کا مظاہرہ نے کر سیکرتو اہل ہونیر کو تیار کرتا ہیا ہے ۔

د فاعی تدبیرین مارستان شاه

اب سيدعبد الجبارشاه في منتشرقوى عناصر كوفرا بهم كرك ايك دفاعي منصوبه تياركيا،

جس کا معاید تھا کہ پیش قدی کرنے والے انگریزی لشکر پر خفیہ پہاڑی مورچوں سے
بناہ چھاپوں کا لاختانی سلسلہ شروع کردیا جائے، نیز حضرت اخوند صاحب صوات
کے ایک خلیفہ صاحبز اوہ باباسے اہل دیر کے تام ایک اعلام تکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ
میں دنیوی معاملات اور ملکی جنگوں سے بمیشہ الگ رہا ہوں قیکن انگریزوں نے آزاو
اسلامی مکنوں پر حملے شروع کردیئے ہیں، بیابیا معاملہ ہے جو مدت مدید سے پیش نہ آیا
قماء انگریز ضلیقة اسلمین کے فلاف بھی جنگ کردہے ہیں، اس سلیلے میں وہ صوات پرلشکر
لے آئے ہیں اوردیر کالشکر بھی ان کے ساتھ ہے ،الل دیرکو میری تھیں سے کہ اسلام
اورا بھان بھی کرصوات کو انگریزوں کے قبضے ہیں ندیں۔ بہتریہ ہے کہ والی چلے جا کیں
یا آئے تہ پڑھیں اور جہاں جوں وہیں تھی جی ان اگر آئے بڑے جو حقیق :

بٹی برؤات خود قال کے لئے موجودر ہوں گا، بیری موت تمہارے ہاتھ شہادت کی موت ہوگی اور تمہارے مردے اہل صوات کی کولیوں سے واغل صف کفار ہوں کے رونیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نیس، دو دن کی زندگی کی خاطرایمان ضائع کردینا سخت بذھیبی کا باعث ہوگا۔

اس اعلام کی نظیس اہل در کے علاوہ صوات کو بھی بھیج دی تکمیں ، اور ایسا بند و بست
کردیا تھیا کہ جرفض اسکے مضمون ہے آتھا ہو جائے۔ یہ بھی جان نے کہ عدافعت کرنے
دالے لفکر کے علم دار حضرت صاحبز اود بابا ہوں تے ، ملا صاحب سنڈ اکے کو بھی بیاعلام
بہنچا دیا تھیا ہما تھ می لکھا تھیا کہ دریا ہے سندھ ہے جلال آباد (افغانستان) تک آپ
کیلے لفکر فراہم کرنے کا بند و بست ہو چکا ہے ، تشریف لا تھی اور جو مور چدا ہے لئے پہند
کریں ، اس میں بیٹے جا کیں۔

**نواب دیراورانگریزوں کے لئے سراسیمگی** حعرت صاحبزادہ بابالفکر لے کراس جگہ ہے قریب جا بیٹھے جہاں آگریزوں اور نواب در کالشکر تھا، ان کے اعلام نے ہمہ گیر سراسیکی پیدا کردی تھی، اس انثاء میں ملا صاحب سنڈ اکے بھی ہوئیر سے تشریف لے آئے اور انھوں نے پاکیس صوات کے جنوبی او مغربی حصہ میں شموز کی اور اون ز گی کے در میان ڈوپ نامی پہاڑ مرصا جزادہ باباسے بھی مغربی حصہ میں شموز کی اور اون ز گی کے در میان ڈوپ نامی پہاڑ مرصا جزادہ باباسے کی اس کے بردھ کرمور چہانک کا فری کے مور پے سے انگریز کی نظر پر چھانوں کا سلسلے شروع ہوگیا۔ سید عبد البیارشاہ فرماتے ہیں کہ بلا نافہ ہر دات شبخون مارا جا تا۔ اوھر صاحبزادہ بابا کے اعلام غیر البیارشاہ فرماتے ہیں کہ بلا نافہ ہر دات شبخون مارا جا تا۔ اوھر صاحبزادہ بابا کے اعلام نے انال در کو بھی بے حدمتا اثر کیا، وہ دن کے وقت تو چپ چاپ بیٹھے د ہے ، دات کے وقت تو چپ چاپ بیٹھے د ہے ، دات کے وقت تو دو تا کہ دیا گئی شب کے چھا ہے ہیں دو تین آ دی متقال کے ، وات ہو گیا کہ بیا لاگ انگر دیر سے متعالی تھے ، نواب بھی پر بیٹان ہو گیا اور انگریز بھی ، آخر انگریز کی فوج بیش قدی کا ارادہ ترک کرکے چکا درہ کی بیاس میدان میں فیمہ ذین ہوگئی۔ (۱)

بقيه حالات

سیدعبدالبرار شاہ تقریبار درسال صوات کے حکمرال رہے، پھرائیس فقف اسباب کی بناء پر وہاں سے نکلتا پڑا، جن کی تفصیل موجودہ کتاب کے موضوع سے خارج ہے ممالاً معا حب سنڈ اک بالاصوات میں جلے سے، بیمعلوم نہ ہوسکا کہ کب ان کی وفات ہوئی۔ جا تی صاحب نڈ اک بالاصوات میں جلے سے، بیمعلوم نہ ہوسکا کہ کب ان کی وفات ہوئی۔ جا تی صاحب خاتی صاحب انتظام کر دیا تھا جو وقت کر خ کے مطابق پانچ چی بڑاررو ہے کا ہوگا۔ پھر حاجی صاحب بالاصوات میں اپنے ایک مرید کے بال جا تفہرے، انجام کا رصوات کے تیام کو نالبند کرتے ہوئے مہن قبلے میں جلے محے، وہیں اقامت اعتبار کرلی اوروہ ہیں وفات پائی۔

<sup>(</sup>١) بيعالات ميرموالجارشاه كي كنب شهادة التقين معددوم سد ماخوذي .

# شخ الہند کی تحریب آزادی

ایک اہم تحریک

شیخ الہند حضرت مولانامحو دحسن دمج بندی نے آ زادی کی جوتحریک منظم کی تھی۔ اگر چدا سے براہ راست جماعت بماہدین ہے ربط وتعلق نہ تھا،لبذاوس کے تفصیلی تذکر ہے کا بیرموز ول مقام نبیس، تاہم دونو آتح کیوں میں اشتر اک کے تی پیلوم وجود مقے، دونوں کا سلسلهٔ ارادت شاہ اسلمبل شہید اور سید احمد شہید پر منتبی ہوتا تھا، دونوں کے مقاصد میں خاصی بیسانیت بھی، دونو ل مسلمانوں کی سربلندی اور ہندوستان کی آ زادی کیلیے کوشاں تحیں۔ دونوں نے ابتدائی سرگرمیوں کیلئے یا خستان کو منتخب کیا اور ہندوستان کے حواثی يش يبي أيك موزوں خطدتها، جهال بين الملّي ويحيد گيوں مصحفوظ رو كرتهيد ساز وسامان ، فراہمی افرادادراستعداد عل کے لئے جدوجہدی جاسکی تھی۔ پھر میمی ظاہر ہے کے حضرت شخ الهند كے مقرر فرمائے ہوئے كاركن بوقت ضرورت جماعت محاجدين ہے مدد ليتے رہے، دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو جہاں ایک دائر ہے میں کام کا موقع ما وہ اشتراک يركار بندرہ بالبذااس تحريك كالمجمل ساؤكر بهال بيكل شهوگا\_

ابتدا كي طريق كار

افسوس كداس تحريك كے بورے حالات اب تك روشي ميں ندآ سكے، ميں جانتا مول کدمولا تاحسین احدیدنی اور مولاتا عبیدانند سندهی نے اپنے اپنے حلقہ ہائے عمل کے متعلق خاصی گران قدر معلومات فراہم کردی ہیں ، لیکن جس حد تک جھے علم ہے تو یک کے ابتدائی طریق کا رکاسراغ لگا نے کی کوشش نہ کی گئی تہ میر سے مطالعے اور فور واگر کا نجو اللہ یہ کہ حضرت شخ البند اپنی عملی زندگی کے آغازی میں ایک تفشہ عمل تیار کر بچے تھے اور اسے لباس عمل بہتانے کی کوششیں انہوں نے اس وقت سے شروع کردی تھیں جب ہندوستان کے اندرسیا کی سرگرمیاں تعنی برائے نام تھیں ۔ ملک کے حالات کی تیز تحرکیک کمینے ہرگز سازگار نہ ہے ، مسلمانوں پر تیرانی اور افسر دگی طاری تھی ، دہ تریاسے تحت المری میں جا کرے تھے اور بھی بچھ میں نہ آتا تھا کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کرنے کے میں جا کرے تھے اور بھی بھی میں نہ آتا تھا کہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کرنے کے لئے کونیا راستہ اختیاد کریں اور کس طریق عمل پرگامزان ہوں ۔ ایسے اسحاب بہت کم نظر آتے تھے ، جن کے خلوص پراعتاد کیا جا سکے ، اور جو چیش نظر مقاصد کیلئے بہت کم نظر قربانیوں پرآ مادہ ہوں۔ کچر محضرت شخ البند کے سامنے ایک بڑی مصلحت سے بھی تھی کہ ور رائعلوم و یو بند کو حکومت کے مقاب کا ہوف بنے سے تی الا مکان محفوظ رکھیں۔

## اسلامی درسگاہوں کی تحریک

میرے اندازے کے مطابق انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ چن جن امحاب میں عملی صلاحیت پائیں، انہیں جا بجا خصوصاً باغستان کے مختلف حصوں میں دبی اور اسلامی در گاہیں قائم کرنے کی ترخیب دیں۔ ملاصا حب سنڈ اکے نے بھی معفرت شخ البند سے ملاقات کی تھی، انہوں نے جب کام شروع کیا تو ابتداء میں ایک اہم اسلامی در سگاہ تی قائم کرنے کی کوشش کی تھی، حاجی صاحب تر تگ زئی شخ البند سے استفادہ کر چکے تھے، ان کے فیش نظر بھی در سگاہیں قائم کرنے ہی کاسند نفا۔

سید عبد الجبارشاہ ستھانوی لکھتے ہیں، جب مجھے نمائندگان صوات نے بتایا کہ طا صاحب سنڈ اکے اسلامیہ کالح بھاور کے بالمقامل ایک عالی شان اسلای درسگاہ کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہیں نے ان برصاف صاف واضح کردیا تھا کہ بیاصطلاح ایک خاص جماعت کا شعار ہے، جس ہیں مولوی صاحبان ادرعلاء شامل ہیں۔ اسلامی درسگا ہوں کو محکومت برطانیہ کے خلاف تنظیمات کا پردہ بنالیا گیا ہے اور حاقی صاحب تر نگ ذکی جو ایے فیلے میں ایسی درسگا ہیں قائم کرنا چاہتے ہیں ، وہ بھی اس طلق کے ایک رکن ہیں۔ سیدصاحب کہتے ہیں کہ جھے بہتو علم ندتھا بیاصطلاح کس نے ایجاد کی اور اس کا مرکز کہاں تھا، لیکن جنگ طرابلس اور جنگ بلقان نے واضح کردیا تھا کہ بورپ کی بڑی بری ملطنتیں ترکوں کے دشمن حملہ آ وروں کی بشتیبانی کر کے خلافت اسلامیہ کو ہر باو کردینے کے در بے ہیں، اس پرمسلمانوں ہیں ہمہ کیر بے جنی کی امردوڑ گئی۔علائے حق خلافت اسلامیہ میں ہمہ کیر بے جنی کی امردوڑ گئی۔علائے حق خلافت اسلامیہ اور مقامات میں ہمہ کیر بے جنی کی امردوڑ گئی۔علائے حق خلافت اسلامیہ اور مقامات کے لئے سرگرم ہو گئے ، اس سلنے میں ہمانے میں اسلامی درسگا ہیں فلافت اسلامیہ میں اسلامی درسگا ہیں اشاعت کیلئے بہترین طریقہ ہے ہم ایما کہ گئی کو کی اور دستی بہترین طریقہ ہے ہم ایما کی گئی کو کی اور دستی بہترین طریقہ ہے ہم ایما کی گؤ کی اور دستی بہتی ہیں اسلامی درسگا ہیں قائم کردی جائمیں۔ (1)

سيحج تربيت

غرض فیخ البند کا ابتد افی منصوبہ بھی تھا اور اسے حصرت کے تعلیمی مشاغل سے خاص مناسبت تھی۔ یادر ہے کہ سید احمد شہید نے جب مسلمانوں کو بہ غرض جہاد منظم کرنے کا قصد فر مایا تھا تو بیروں کے شیوے کے مطابق مختلف علاقوں کے دورے شروع کردیے شے، جگہ جگہ دعظ بھی ہوئے ، بیعت بھی لی جاتی " توجہ" بھی دی جاتی ، اس خریقے کوسید شہید کے مشاغل سے خاص مناسبت تھی۔ میرے نزدیک مولا نامحہ قاسم تانوتو کی اور مولا تا رشید احرکتگوتی بانیانِ دار العلوم یوبند کا اصل مقصد ونصب العین بھی وہی تھا، جس کے لئے کارفر مایانِ ویو بند میں سے صرف حضرت شیخ البند سرکرم عمل ہوئے ، اس طریقے اور

<sup>(</sup>١) فهادت العلين معددوم الكي أو يس ٢٠٠

شیوے کے مطابق جلد حسب مراد نتیج برآ مدہونے کی تو تھے ندر کی جائے تھی ، تاہم ایک برافائدہ یہ تھا کہ انقلابی مسامی کے ماقعہ ساتھ کوام کی سمج تربیت کا کام بھی انجام پاتا تھا۔ جس طرح سید شہید کی دعوت اصلاح میں انجام پاتا تھا، اس انقلاب سے بڑھ کرمعیبت خیز اور تباہ کن شنے کوئی نہیں ہو سکتی جسکے عوام پیش نظر مقاصد کی تربیت سے کا طاب بہرہ ہوں، دریا ک کا پانی نہروں کے ذریعے سے کھیتوں میں پہنچتا ہے، تو زمین کی اندرونی صلاحیتیں پیداوار کے انبار فراہم کردیتی ہیں، کین اگروہ پانی ہے بناہ سل کی شکل افتیار کر لے تو بستیوں کی ویرانی اور فسلوں کی بربادی کے مواکیا نتیجہ نظری گا؟

#### حوادث كاججوم وتواتر

مجھے یقین ہے کہ حضرت شخ الہند مرحوم و مخفورا ہے ای منصوبے کے مطابق کاربند رہنا جا ہے تھے، لیکن حال سن کی خوف ک خالفا ندر فقارا ورحوادث کا جوم و تواتر اُن کے مبرو ظلیب کیلے شدید آز مائٹوں کا موجب بن جمیار موانا تاحیین احمر فرماتے ہیں کہ مصرت کی جمری نظر واقعات عالم بالخصوص ہند و ستان اور ترکی پرمرکو ذرہتی تھی ، طرابلس اور بلقان کے تر ہرو گداز مظالم اور اندر ون ہندیں انگر یزوں کی روز افزوں چیرہ دستیوں نے آئیں اس قدر متاثر کیا کہ آرام اور چین تقریباً ترام ہو گیا۔ کویا وہ اپنے افتیار نظل کے من کے وعواقب سے بروا ہو کر آئیں مرب کف اور کفن بروش میدان انتظاب میں نظل اس نے بازار نانے کی تاریکیاں ، موسم کی کالی کالی گھٹا میں ، احوال کی نزائیں ، اٹل ہند بالخصوص مسلمانوں کی نا گفت بہ کرور یاں دکاوٹ بن کر سائے آئیں اور پچھ عرصدای خور وخوش میں گذرا بھر پائی سرے گذر چکا تھا ، اس لئے خوب موج سمجھ کرصرف قادیہ طاق پراعتاد میں گذرا بھر و سرکر کے کام شروع کردیا۔ (ا)

<sup>(1) &</sup>quot;نتش حيات" جلدووم بس: ١٥٠٥-١٥٠٠

امجی دو کوئی فیصلہ کن قدم نیس اضا سے سے کہ پہلی جگ ہورپ شروع ہوگئی ، دو نین ماہ بعد ترک الحریثان ورجم ہوگئی ، دو نین ماہ بعد ترک اگریزوں کے خلاف جنگ بیس شامل ہو گئے کو یا اخمینان ورجم ہو ہے ہت ہت آ ہت ہا ہمت کام جاری رکھنے اور دنیا گئے کا انتظار کرنے کی مہلت ختم ہوگئی اور اس کے سواچارہ نہ است کام جو بچھ بھی ممکن ہوئی الفور کیا جائے تا کہ اگھریزوں کی مشکلات بیس اضافہ ہو، ترکوں کو تقویت پنچے اور ہندوستان کی آزادی کا خواب الی مسیح تعبیر سے ہم آغوش ہوجائے۔

## فورى كام كى ضرورت

حفرت يشخ البند ان تمام اصحاب كي طبيعة ل اور صلاحيت استفامت كا انداز . فرماتے رہے تھے، جوان کے پائ تعلیم واستفادہ کی غرض ہے آتے ۔ ان میں ہے بعض موزول اصحاب کوانہوں نے اپنے کام کیلئے چن لیا تھا، انہیں تھم دے ویا کہ جلد ہے جلد بإعستان ينفج جائي اورآ زادقبائل كومندوستان برحط كيليئة الخائمين رمولا ناعبيدالله مرحوم كوانهول في افغانستان بعيج ديا كما بير صبيب الله خال والى افغانستان كواس نازك وقت هِي خدمت اسلاميت كبليَّ جانبازانداق ام يرآ ماده كري، حاتي صاحب ترتك زني اور ملا صاحب سنڈ اے کے متعلق ہمیں تعلمی طور پر معلوم ہے کہ وہ حصرت فٹے البند کی تحریک سے وابستہ تھے۔ان کےعلاوہ مولانا سیف الرحلن، مولانا محرمیان عرف مصور انسادی، مولا نافضل رنی،مولا نافضل محمود،مولا نامجمرا كبر،حضرت شخ كے خاص كاركن تھے۔خود ہندوستان میں ان مے مخلص کار کوں کا شار مشکل ہے، مثلاً مولا نا عبد الرحيم رائے بوري، مولا نافلیل احد بمولا تامحراحمه میکوالی بمولا تامحرصادق (کراچی) بینخ عبدالرحیم سندهی ، مولانا محد ابراتیم راندیری رمولانا غلام محردین بودی ، مولانا تاج محمود (امروث مطلع ستحمر)، دُا كثر مختاراحدانساري بحكيم عبدالرزاق إنصاري دغيره سيكرون ايسے اصحاب ہيں جنكے نام بحی ہمیں معلوم نیس مولانا ابوالكلام آزاد بمولانا محرعلى بحكيم جمل خاص ،نواب وفار الملك اورونت كا كفريوب بزير بنما معرت في البند كمشير ومعاون تعيد

#### مولا ناعبيداللدسندهى

مولانا عبید الله سندهی کافل جانے کیلئے تیار ہو مکے تو اس سلسلے میں پہلا اہم مسئلہ روپے کا تھا، مولا ٹا ایوالکلام آزاد نے اس مقعمد کیلئے ھاتی سیٹھ عبدالله ہارون مرحوم سے ملاقات کی ، انہوں نے بے تامل پانچ ہزارر و ہے چیش کردیے، جومولا ناعبیداللہ کودید ہے مکئے۔(۱) معلوم نہیں ، اس کے سوابھی کوئی رقم کمی یانہ کی۔

دوسرامسکداخفا کا تھا،خفیہ پولیس مولانا مرحوم پر تنعین تھی اور ان کی برنقل و ترکت کی گرانی کی جاتی تھی۔ اس مصیبت سے نیچنے کی تدبیر بیسو پی گئی کہ مولانا بہاول پوراور سندھ چلے جائیں ، وہاں دیہات میں اس طرح رہے آئیں کو یا کوئی کا ممان کے پیش نظر نہیں ، چنانچہ وہ 1910ء کے اوائل میں دہلی چھوڑ کر پہلے بہاول پور بعد از ال سندھ پہنچ شہیں ، چنانچہ وہ 1910ء کے اوائل میں دہلی چھوڑ کر پہلے بہاول پور بعد از ال سندھ پہنچ کے ۔ اس اٹنا میں داخل اس بھی کرتے رہے ، پھر یکا کیک نظر اور 10 مائلت کو سورا کیک کے ملاقے میں داخل افغانستان ہوئے ۔ مین عبدالرجیم سندھی (۲) بلوچتان کی آخری صد تک ساتھ درہے ۔

<sup>(</sup>۱) حاتی سینوعبداننہ بارون مرحوم نے مجتوب روپ مابانہ کی ملازمت سے زندگی شروع کی تھی، بھر وہ بہت ہوئے اج بمن مجھ اور ان کی آید فی لاکھول روپے سالانہ تھی۔ وہ ہر ڈور اور ہرعبد بیں تو می کاسوں کیلئے معتقب آمیں تکا لیے تھے۔ صوچر و وصد کی ہے اس جس سندھ کے اندر تبلغ اسلام کے لئے جوکام جاری ہوا تھا ماس جس بھی ہے تارر و پیرترین کیا، خلافت الیک اور سنم کا نفرنس کی تنظیمات ہیں تھی وہ جہ جاپ گرافقد والدا ووسیقر ہے۔ تا بل تحورام ہے ہے کہ اجرائے کار کے سوانان کے سامنے کو کی توش ذہمی دو مرے اوار دل کو جورہ پیرہ یااس کا حمال مشکل ہے، خود کرا چی

<sup>(</sup>۱) میدا جار یا کر پانٹی کے بڑے بھائی تھے۔مسلمان ہوجائے کے بعد نوری زندگی تبنیغ اسلام میں بسر کردی سیامی کاموس بیس بھی حصہ بنیتے رہے مسر ہند بھی دفات پائی۔ میرے عزیز وکرم دوست بیٹن عبد المجید سندھی بھی ال کے عزیز واس میں بیں دو بھی اسلام فائے سکے دقت سے برابر قید کی تکلیفیس افعات نے رہے ہیں۔

قیام افغانستان کے حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ قندھار ہوتے ہوئے 10ماکتو بر ١٩١٥ء كو كابل بينيج \_مرداد تصرالله خال، امير حبيب الله خال ادران كے فرزند اكبر سروار عنایت الله خان سے ملاقاتیں کیں ،ترکی اور جرمن مشن آیا اور ہندوستانیوں نے حکومت موقتہ قائم کی ہتو مولا تابعض وجوہ ہے اس کے ہم نوا ندرہ سکے۔ راجا مہندر پر تاب صدر حکومت موقۃ کے متعلق مولا ناکو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کا نگریس کے بجائے ہندومہا سجا کے کارندے میں اور انہوں نے خود حکومت موقتہ کی اسکیم لالہ لاجیت رائے کو دیدی تھی۔ غالبًا ای اسکیم کی بناء پرلالہ لاجیت رائے نے جہاں افغانیوں کے جملے کا افسانہ تیار کیا تھا، حكومت موقتہ كى طرف ہے روس ، جايان اور تركى مشن بينجے گئے۔مولا نا ان كى تجويز و تر تیب میں شریک رہے۔ افغانستان میں خدام خنق کی ایک جماعت بنائی جس کا نام ''جنوداللہ''رکھا۔امیراہان اللہ خال کے عہد میں ایک ہندوستانی تعلیم گاہ قائم کرنے کی اجازت کی لیکن برطانوی سفیر نے زور دے کریداجازے مستر د کرادی۔۱۹۲۳ء میں افغانستان سے نگل کر ماسکواورا شنبول ہوتے ہوئے مکہ معظمہ پکنچ گئے ۔ (۱)۱۹۳۹ء میں وطن والیس آئے۔

## ريثمي خطوط

مولانانے كائل سے ايك دوريشي بارہ بركك كر في عبد الحق نوسلم ك باتھ في

عبدالرجيم سندهي كے پاس بھيجا تھا اور تاكيد كروي تھى كہ شخصا حب فوراً تجاز جلے جائيں يا كسى معتدعليہ حاتى كور يہ جائيں اللہ كا معتدعليہ حاتى كور يہ جائيں اللہ كا معتدعليہ حاتى كور يہ جائيں اللہ كا معتدعليہ حاتى كا ملازم تھا، وہ فض ساتھ اجر بھا اور بيان كيا جاتا ہے كہ الله فواز خاں كا ملازم تھا، وہ فض ہر لحاظ سے قابل اعتاد تھا، كيان خدا جائے كيا حالات جيش آئے كہ اس نے خط شخ عبد الرجيم كے حوالے كرنے كے بجائے الله فواز خال كے والد خان بها در رب فواز خال كور يا الله خان بها در رب فواز خال كور يا الله كا والد خان بها در رب فواز خال كور يا الله كا والد خان بها در رب فواز خال كو حورت كور تا الله كور تا الله كا والد خان بها در در بے جائے الله فور وائر كے پاس بہنچاء الله طور حورت كور تا كيكل اور وائر كے پاس بہنچاء الله طور تا كورت كا ركنوں كي تحريك كے بحد واز معلوم بوكيا اور شخ البند كو بھى كم معظمہ بيں ہوگئے ۔ اى وقت ہے گذر ہے ہوئے بالاً خرگر قارى ونظر بندى قبول كرنى بڑى۔

اصل دوا کامضمون غالبًا بیر تفاکه حکومت موقد نے افغانستان سے حبد نامہ کرلیا ہے،

ہاتی حکومتوں کے پاس بھی سفارتی بیسی جارتی ہیں، اس بلسلے میں حکومت ترکیہ سے بھی

ربط وضیط پیدا کر نامنظور ہے، آخر میں حضرت موصوف سے درخواست کی گئی تھی کہ دبط و
منبط پیدا کرنے اور معاہدہ کرانے میں اعداد دیں، اس ربیٹی خط کے ساتھ مولانا محمد میاں
عرف منصور العماری کی طرف سے بھی ایک خط تھا، دولٹ ر پورٹ میں ربیٹی خط کے
متعلق جر پچے مرقوم ہے وہ خلا اور تاقعی معلومات پر جنی ہے۔ (۱)

حضرت شيخ الهندٌ

ہندوستان میں کرفناریاں شروع ہوگئی تغییں، حصرت شیخ الہند ہست پریشان ہو گئے میں بیٹے بھائے کرفنار نہ ہو جا کیں اور اس طرح ضروری جد و جہد کے ادقات متعل میں بسرنہ ہوں، لہٰذاوہ باہرنکل جانا جا ہتے ہے۔ انہوں نے اپنے دوسرے مشیروں

<sup>(</sup>۱) روزن ربورت می:۲ ۱۲-۱۲۸

147

ے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد ہے بھی مشورہ کیا بمولانا آزاد کی رائے تطعی طور پر بیگئی کہ باہم رنہ جانا چاہئے ،اور بہیں بیٹے کرکام کرنا چاہئے۔ اگر اس اثناء بیس گرفی آری ہو جائے تو اسے قبول کے بغیر چارہ نہ ہوگا، وہ جائے تھے کہ باہر جا کرکوئی کام نہ ہوسکی تھا اور باہررہ کرمعطل بیٹے ہے۔ اگر میں بہتر تھا۔

حفرت شخ الهند " نے یمی مناسب سمجھا کہ پہلے تجاز پہنچیں وہاں سے ذیر وارترک وزیروں اور ماموروں سے ربط وضبط پیدا کرکے ایران وافغانستان کے راستے یا غستان جا کمیں، چنانچے وہ چندرفقاء کے ساتھ جاز چلے مجئے ۔

جے کیا، اس وقت ترکوں کی طرف سے عالب پاشا تجاز کا گورنرتھا، مکہ معظمہ کے مشہورتا جرحافظ عبد الجبار د ہلوی کے ذریعے سے عالب پاشا کے ساتھ ملا قاتیں کیں اور الن سے تین تحریریں حاصل کیں:

۱- میل تحریر سلمانان ہند کے نام تھی۔

اہ دوسری تحرید یہ نہ منورہ کے گورز بھری پاشا کے نام تھی جس میں مرقوم تھا کہ حضرت شیخ البند معتمد علیہ فخض ہیں ،ان کا احترام کیا جائے اورائیس استنبول پہنچادیا جائے۔
سام تیسری تحریر غازی انور پاشا کے نام تھی کہ ایکے مطالبات پورے کئے جا کیں۔
عالب پاشا نے خود حضرت موصوف کو تا کید کی کہ آپ تمام ہندوستانیوں کو آزادی کامل پرآ مادہ کریں ،ہم ہرمکن امداد دیں گے اور صلح کی کا نفرنس منعقد ہوگی تو اس میں ہندوستان کیلئے آزادی کال کی حمایت کریں گے۔ ان میں سے مہلی تحریر ہندوستان کی تاریخ سیاسیات میں 'غالب نام' کے نام سے معروف ہوئی۔
تاریخ سیاسیات میں 'غالب نام' کے نام سے معروف ہوئی۔

انور پاشااور جمال باشاے ملاقات حضرت شخ البندج سے فارغ ہوکر مدینه منورہ چلے مکنے اور ایمی وہ استبول جانے کے لئے تیارنہ و کے تھے کا اور پاشا ، وزیر حربیۃ کیداور جمال پاشا گورزشام کے مدینہ منورہ ویجنی کا جاراً عمیا۔ چنا نچران ہے بھی تخلیہ میں ملاقا تھی ہوئیں، جمال پاشانے وی مطالب و و جرائے جو عالب پاشا حضرت شخ البند کے سامنے چش کر چکا تھا، نیز وعدہ کیا کہ وہ شام پہنچ کر حضرت کے حسب خواہش ترکی ، عربی اور فاری میں ایس تحریرات بھیج دے گا، جنہیں جا بجا شائع کیا جا سے معزرت نے یہ بھی کہا کہ جھے محفوظ طریق پر حدود افغانستان تک پہنچا و یا جائے تا کہ میں یا عستان چلا جاؤں۔ ہندستان کے راستہ کیا تو جس افغانستان تک پہنچا و یا جائے تا کہ میں یا عستان چلا جاؤں۔ ہندستان کے راستہ کیا تو جس افغانستان تک پہنچا و یا جائے تا کہ میں یا عشتان تلا جاؤں۔ ہندستان کے راستہ کیا تو جس افغانستان کی مسلطان آ باد تک پہنچا تا کہ میں ، حمال پاشانے اس بناء پر معفود کی اس کے کو افغانستان کا راستہ کٹ کیا ہے ، تی الحال آ پ کو افغانستان کا داستہ کٹ کیا ہے ، تی الحال آ پ کو افغانستان کا خطرہ ہے تو جازیا ترکی حملداری کو میں دوسرے مقام پر تخبر جا کیں۔

#### "غالب نامهٔ" کاارسال

حضرت خودتو جاز بی بین ظهر گئے ، لیکن ' غالب ناس' اور دوسر مضروری کاغذات برطر بین محفوظ ہندوستان پہنچانے کی تدبیر بیسوچی کہ کپڑ سے رکھنے کے لئے لکڑی کا ایک معندوق بخوایا، اس کے سختے اندر سے کھود کر کاغذات رکھ دیے، پھر آئیس اس طرح ملادیا کہ باہر ہے و کیلئے والا کتنائی مبصر کیوں نہ ہو، پند نہ لگا سکے بلکہ شبہ بھی نہ کر سکے، بید صندوق مولا تا بادی حسن رئیس خال جہاں پور (مظفر تھر) اور حاجی شاہ بخش سندھی کے حوالے کردیا گیا۔ ہمبئی میں جہاز پری آئی ڈی بھی موجود تھی اور ائل شربھی ہے کئر سند آ کے ہوئے ، آئیس میں سے مولا نامجہ نہی تام کے ایک خلص نے مولا تا بادی حسن صاحب ہوئے بھے ، آئیس میں سے مولا نامجہ نہی تام کے ایک خلص نے مولا تا بادی حسن صاحب ہوئے کہا کہ آگر کوئی چیز محفوظ رکھنی ہوتو ابھی جمعے دید بیجئے ۔ چنانچے صندوق آٹھیں دیدیا ہے کہا کہ آگر کوئی چیز محفوظ رکھنی ہوتو ابھی جمعے دید بیجئے ۔ چنانچے صندوق آٹھیں دیدیا گیا، وہ اسے محفوظ نکال لائے اور تو زکر تحریرین نکال لیں۔ دیلی بھی حاجی میرزا

نوٹو گرافر نے ان کے فوٹو لئے اور مولانا محرمیاں عرف منصورانصاری کے ہاتھ ویتح رہے ہی مرحد بھیج دی گئیں۔ بعد از ان حضرت نے اپنے ایک عزیز کواس خیال سے تحریروں کا راز بنادیا کہ وہ ہندوستان واپس جا کر ان کے فوٹو لینے اور جا بجا پہنچانے کا پیغام ارباب کارتک پہنچائے ۔ اسے گرفآر کرنیا حمیا اور اس نے سب یکھ بنادیا جس کی بنا پر مختلف امحاب کی تلاشیان ہوئیں اور انہیں گونا گول مصائب سے سابقہ پڑا۔

## حضرت شیخ الهندٌ کی اسیری اور ر ہائی

شریف حسین نے انگریزوں سے خفیہ خفیہ عہدو پیان کرکے ترکول سے غداری کی اور تجازیں جینے ترک موجود تھے وہ خت دشد پرظلم وجود کا بدف ہے حضرت بیٹے الہند اور ان کے دفیوں کو امیر کرکے شریف نے جدہ پہنچادیا، جہاں سے انگریز انہیں پہلے مصر لے گئے، پھر مالٹا میں نظر بند کردیا ، تین برس سات مہینے کے بعد ۲۰ رمضان ۱۳۳۸ ہے (۸رجون ۱۹۲۰) کو بمبئی پہنچا کرائیس رہا کیا۔

ز مانۂ قیام ِ عجاز میں ڈاکٹر عظاراحمدانصاری ، تکیم عبدالرز اق انصاری ، مولا نامحمدابراہیم راند مری وغیرہ نے حضرت کی جو خدمت کی ، وہ انکے حسنات عالیہ کا گراں بہا حصہ ہے۔

## چندگذارشیں

حضرت مرحوم نے جس جذب، خلوص، ہمت اور والہیت سے کام کیا، اس کے
بارے میں بیعا جز کیا کہرسکتا ہے، جوان اوصاف وخصائص کا پیج انداز ہیمی نہیں کرسکتا،
لیکن صاف ظاہر ہے کہ اصل منصوبہ جن حالات میں تیار کیا گیا، وہ حدور جہنا سازگار ہے،
جمعان بین اورغور وفکر کی مہلت قطعاً میسر نہتی، جدهر روشن کی کوئی کرن نظر آئی اس سے
استفاد سے بین تال ندکیا گیا۔ چونکہ پورامنعوب عالم اضطرار میں تیار ہوا تھا، اس لئے اس
کاکوئی پہلوبھی پاکدار ثابت نہ ہوا، لیکن میدان عمل کی ہر شنے کا حسن صرف جذبہ مشق اور

واقتگی کتِ مقاصد پرموقوف ہے، یہاں تر ہیروں کی پینتلی منصوبوں کی پائداری اور عقل و خرد کی دور بنی وصلحت اندیش کوکون پوچھتا ہے؟

ورعجائب بإي طورعشق حكمتها تم است معمل دا بالمصلحت الدليش مجنول جدكار

حضرت کے تمام کارکن علم و فعنل، زبد و تقوئی، بے غرضی و بے نفسی اور جراکت وایٹار جیں اپنی مثال آپ تھے۔ مولانا عبید اللہ مرحوم نے کم ویش کچیس سال غربت بیس گذارے، گویا اصل زندگی اس کام کی نذر کردی۔ مولانا سیف الرحن اور مولانا منصور انصاری نے جلا و لئنی کی حالت بین و فات بائی۔ ال جی ہے کسی کی حرارت اسلامیت و آزادی آخری سائس تک ایک لیے کیلئے بھی افسر دہ نہ ہوئی بیکن مجھے بصد ادب ہیں کئے ک اجازت دیجئے کہ وہ حضرات جن کامول پر ، مور ہوئے ان کیلئے بر کھا فلاسے موزول نے تھے، جو جرنئی خطران کے مقامات پر فوجول کے علم دار بنے کی جمت رکھتے ہیں، ضروری منبیل کہ دہ سیاس میں بھی و یسے بی اہم کارنا سے انجام دے کیس ۔

## ايك تعجب انكيزامر

مولا ناحسین احد مدنی نے اپنی کتاب' اسپر مالٹ' میں پورے وٹوق وقطعیت سے فرمایا تھا کہ حضرت شخ البند نے نہ خالب پاشاء انور پاشا اور جمال پاشا ہے ملاقا تم کیس نہاں کیلئے ایسا کوئی موقع تھا، لیکن ' نقش حیات' میں ایک ایک شئے کا تفصیلاً فرکر فرمایا۔ مہاتھ ہی اس طرز عمل کے جواز کی دووجیس پیش کردیں، فرماتے ہیں:

ا- تعریضی جواب دینالین ایسے کلمالے کوجواب علی استعمال کرتا ہجن
 د دمعنی جوں مشکلم ان کے دوسرے معنی لے اور مخاطب کچھ اور سیجھے میں
 حمور نہیں ہے اور ایسے موقع پر بااشیدجائز ہے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) نقش حیات جنده دم جس ۲۰۴

۲- عام لوگ بیجیتے بین کہ جموث ہر حالت بی برا اور حرام ہے حالا تکہ جموث بعض اوقات بیں ہر اور حرام ہے حالا تکہ جموث بعض اوقات بیل اوقات بیل اوقات بیل حرام اور کروہ ہوتا ہے۔
 ستحب اور بیعض اوقات بیل مہاح اور بیعض اوقات بیل حرام اور کروہ ہوتا ہے۔

دو تعریدی جواب کے متعلق ہجے کہ خرورت بیل ایکن ورسری صورت کے متعلق جب مواد نا تعرید اور کی مورت کے متعلق جب مواد نا حسین اجمد دنی جی بزدگ جواز کا فق کا دیں تو میرے جیے فرو ما پیملم کیلئے ہجے وفر کرنے کی کیا مخائش باتی رہ جاتی ہے ، تا بہم صاف مساف کہدویتا جا ہے کہ دلیا ہے کہ دلیا ہوئے کہ انداز میں تبول کر لیا جائے ، جس انداز میں اور اگر ذاتی تحفظ کے مسئے کو ای انداز میں تبول کر لیا جائے ، جس معاملہ خم سمجھنا جا ہے ، اور حلیم کر لینا چاہئے کہ جان کو کوئی گرندنہ پنچے ، گرند کا اندیشہ ہوتو مقدم شیخ جان کا تحفظ ہے ، خواہ نصب العمن کا حشر کچھ ہو۔ جب تک تاریخ کے صفحات مقدم شیخ جان کا تحفظ ہے ، خواہ نصب العمن کا حشر کچھ ہو۔ جب تک تاریخ کے صفحات سے عزیمت کے تمام واقعات وجونہ ڈالے جا کیں ، اس مسلک کو دل کیوں کر قبول کر سکن ہے ، جومولا ناحیمن احمد من نے ویش فرمایا ہے ، اگر چاس کے لئے دواوین فقہ میں کوئی بنا دموجود ہود

<sup>(</sup>۱) نتش ديات جلدوم يس ٢٠٥٠

دسوال باب:

# مولا نامحمه بشيرشهبيته

ايك عظيم المرتبت شخصيت

مولا نامحر بشیرا کر چہ جماعت مجاہدین میں امارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ندہوئے تاہم ان کے مجاہدانہ کار ناموں کی حیثیت آتی ہے کدامیر نعمت اللہ اور امیر رحمت اللہ کے عبد کی بوری سرگزشت میں سب سے بڑا حصہ مولانا مرحوم ہی کا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، جن حالات میں انہوں نے وطن چھوڑ اتھا، وہ عَالبًا بہت کم امحاب کو پیش آئے ہوں مے الیکن بوری عدت بھرت میں ایک مجی مرتبہ یہ خیال ندآیا كدوطن واليس آكيں، حال تكدان كے لئے واليي كيموا قع بريمولت بيدا موسكتے تھے۔ میں نے ۱۹۳۳ء میں ایک مرتبدان سے وض کیا کداب مندوستان سے باہر رہے کے بجائے اندررہ کرزیارہ مغید کام انجام دیا جاسکتا ہے۔انہوں نے بیستا تو بیٹے بیٹے کھڑے ہو گئے ، میں نے دیکھا کہ آنجھول سے آنسو بہدے تھے، فرمایا: اگر مجھے بقین ندہوتا کہتم خلوص ہے بیسب پچھ کہدرہے ہوتو میں مجتنا کہتمہیں انگریزوں نے میرے یاس بهیجا ہے، بیں جس دن گھر چپوڑ کرنگلا تھا، خدا سے عہد کیا تھا کہ جب تک ہندوستان کی سرز بین بر انگریز کا ساریمی موجود ہے، خواہ اس کی حیثیت بچھ ہو، بھی واپس ند **جاوں کا** اور اس مرز مین میں سانس لیزا ہے او پرحرام مجھوں گا۔ میں بیومبدا ہے آخری ة م تك نبامون كا\_

غرض وہ ان عظیم الشان انسانوں میں سے تھے جو قرنوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں،

میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا تنص، دین دار، باحیت، غیوراور آزادی واسلامیت کا شیدائی کوئی ندد یکھا،استقامت میں بھی وہ اپنی مثال آپ نے۔

#### خاندان

ان کا اصل نام عبدالرحیم تھا، لیکن سرحد و بینی کے بعد محمد بیٹیر کے اختیاری نام کو وہ شہرت حاصل ہوئی کہ اصل نام بہت کم لوگوں کو یادرہا۔ ان کے والد ما جدمولا نارجیم بخش ملوال (ماہلووال) صلع فیروز پور کے باشند ہے تھے، وہاں سید احمد شہید کی جماعت سے ایک فردمولوی حیدرعلی آ بسے تھے، جن سے مولا نا رحیم بخش کے بزے بھائی حافظ محمد استعمال نے بیعت کی ،خودمولا نا رحیم بخش نے بین ابتدائی تعلیم انہیں مولوی حیدرعلی سے ایک ،خودمولا نا رحیم بخش نے بھی ابتدائی تعلیم انہیں مولوی حیدرعلی سے ایک ،خودفرماتے ہیں:

یں نے ایدا کوئی عالم تمبع سنت وشریعت نہیں ویکھا ، اس فاکسار پر ان مولوی صاحب کے بنے احسان ہیں ، جو یکھ علم بھی نے پڑھا ہے ، اس میں ان کی عدد رتی ہے ، افغانان طوال سلطان خال صاحب ، سکندرخال صاحب ، جمال الدین خال صاحب آپ (مولوی حید رعلی) کی بزی عزت کرتے ، اس عاجزے براور حافظ محمد اطعیل صاحب ، بجائے ظیفہ تھے۔(1)

مولاتارجم بخش نے دبلی جا کریٹے الکل میاں نذر حسین مرحوم سے مدیث کی سند حاصل کی ، چرلا مور آھے اور چینیاں والی مجدیں امام بنادیے گئے ، یہیں انہوں نے نکاح کیا متعدد فی کمانیل تعمیل جواس عبد بیل بہت مقبول ہو کیں۔ خالبان کے پانچ سنتھ دو فی کمانیل تعمیل جواس عبد بیل بہت مقبول ہو کیں۔ خالبان کے پانچ سنتے تھے ، وو بھی شمی فوت ہو گئے ، تین ان کے بعد زندہ رہے ، ایک مولا تا عبد الرجم عرف مولا تا مجد الرجم عرف مولا تا مجد الرجم الله میں ایف ، اے تک تعلیم یانے کے بعد تھے ، انسوں کہ جواتی ہی میں فوت ہو مے ، یا سام کی دوی کرا بھی شاع دارین محت سے ، انسوس کہ جواتی ہی میں فوت ہو محت ،

ایک ان کی بمشیرهی جس کا نام زینب تھا۔

## مولانا كىابتدائى تعليم

مولا نا عبدالرحيم ١٨٨٥ ، من بيدا بوك ، اپ والد ب پورى تعليم پائى ، قرآن ، حديث اور تاريخ ب خاص شغف شا ، بجرانبول في اپ والد كى تصانيف كے علاوہ دوسرى ديلى ترانبول في اپ والد كى تصانيف كے علاوہ دوسرى ديلى ترانبول كرانيا ، دوسرى ديلى ترانلا شاعت قائم كرليا ، جس كا نام "عبدالرحيم عبدالرحن تا جران كتب" قرار ديا۔ چنانچ وہ اسى كام بس منهمك جو سمئے دوراى كوا بنى زندگى كاستنقل مشغله بناليا ، يهال تك كه مولا نارجيم بخش كا انتقال بوا تو ان كے منصب كى طرف بھى تو جدندى ادر مولا نا عبدالواحد غرنوى مرحوم چينيال والى معجد كے دام معرد كے دام معتمد بورى مرحوم چينيال والى معجد كے دام مقرر بوئے ۔

بجرت کے وقت مولا تا عبد الرحیم کے جار بچے موجود تھے، عبد انکیم ،عبد العلیم ، عبد العظیم ، اور صغید بیگم ۔ بزے صاحبزادے عبد انکیم پندرہ برس کی عربیں پہنے فوت ہو پہنے تھے ،صغید بیگم مولا نا کی بجرت سے چند ماہ بعد فوت ہوئی اور عبد العظیم دوسال بعد ، باقی دو بچوں میں سے عبد الحثیم ایک لڑکا اور پانچ لڑکیاں چھوڑ کر ۱۹۳۹ء میں رہ گرائے عالم بقام ہوا ہ ایک صاحبز او وعبد العلیم خدا کے فضل سے زندہ وسلامت ہے اور ایک کارٹ نے میں ایمی ملازمت پر مامور ہے۔

#### بجرت

مولانا اواکل بی سے جماعت مجابدین کے کام میں حصہ لینے گئے ہے، تحقیقی طور پر معلوم نہ ہوسکا کدرد ہید فراہم کرنے کے علاوہ وہ اور کیا کام کرتے ہے۔ انہوں نے قود مجھے بتایا کہ میں ہندوستان سے بجرت کا ارادہ کرچکا تھا، لیکن خیال تھا کہ تجارت کے سلسلے میں باہر جاول گا، پھر جہاں مناسب ہوگا تو کمن اختیار کرلوں گا۔ ابھی پچھے سلے نہ کرسکے ہے کہ بورپ میں جنگ چیز گئی اور دھڑا دھڑ گرفاریاں شروع ہوگئیں۔ دیکھتے دیکھتے والیوں کے طلبہ نکل کرسر حدیثی گئے۔ ایک عزیز دوست نے مولا ناکوجر دی کہ آپ کیمی دارنے جاری ہو چی ہیں ، انہوں نے فور آ اپ ول ہیں ایک فیصلہ کیا ہے اٹھتے ہی گھر والوں سے کہا کہ ایک آ وی سے روپ لیے جی اور ہیں اس کی طرف جارہا ہوں اگر آج والوں سے کہا کہ ایک آ وی سے روپ لیے جی اور ہیں اس کی طرف جارہا ہوں اگر آج نہ میا تو روپ سلنے کی امیر نہیں ، چونکہ کاروبار سے سلنے بین آ ہے معاملات چیش آ ہے در ہے اس لئے کی امیر نہیں ، چونکہ کاروبار سے سلنے بین اور بہن در ہے ، ایک کی کو تعصیل ہو چینے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ بھائی ، بچوں اور بہن سے مل کر روانہ ہوگئے ، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ مستقل طور پر جبرت کر کے جا رہے ہیں ، راول پنڈی پینچ کر خطوط کی ان خطوط کے لا ہور پہنچنے سے دو گھنٹہ پیشتر وہ سرحد کو جور راح کے اور بہن کر کے آزاد علاقے میں داخل ہو ہے ہیں ۔

مولوی کی الدین احرقصوری نے بتایا کہ مولانا عبد الرحیم ایک سے زیادہ مرتبہ مشورے کے لئے والد محرّم (مولانا عبد القاور) کے پاس آئے ،جو جماعت مجاہدین کے ایک سرگرم کارکن تھے۔والدصاحب برابر بیمشورہ دیتے رہے کہ باہر نہ جاتا جاہئے اور مبنی کام کرنا جاہے ،لیکن مولانا فیصلہ کر چکے تھے ، چپ جاپ نگلے اور سرحد جا کروہ کام شروع کردیا ، جے وہ اپ عقیدے میں بہترین اسلامی ،وینی اور تو ی کام تجھتے تھے۔

#### بإبندئ عهد

اس زمانے میں ان کے وارالکتب کا نام بہت اعلی پیانے پر پہنچا ہوا تھا، سیکڑوں روپے کی آمدنی تھی، ان کے بیچے چھوٹے تھے، بھائی نیانیا ملاز ست میں واخل ہوا تھا، بظاہر کاروبار کے جاری رہنے یابال بچوں اور اہل خاندان کا گزارہ چلنے کی کوئی صورت نہ تھی، لیکن مولانا نے سلطان فرض کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ فرمائی، بعد میں آئیس برابر معلوم ہوتا رہا کہ بچیں کے گزارے کی کوئی اچھی صورت نہیں اور وہ سخت تكليف من بن ، تا بهم انهول نے خداسے جوم بدكرليا تما ، اس كى پايندى من فرق نه آنے ديا: "مِنَ الْسُمُولِمِينِيْنَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَاعَاهَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ" كى جيتى جاگن مثال بيند ہے۔

کالجوں کے طلبہ فروری ۱۹۱۵ء میں سرحد مجھے تھے اور خود مولا تا کے مکان پران کی روائل کے مکان پران کی مجھے تاریخ روائل کے مشور ہے جو تے تھے۔ مولا تا نے اس سے پچھے دن بعد اجمرت کی مجھے تاریخ معلوم نہ ہوگ ،لیکن ۱۹۱۵ء میں مجاہدین کی جن جن کی کارروائیوں کا مخضر سا سرقع امیر نعت اللہ کے حالات میں چیش کیا جا چکا ہے ان میں مولا تا ہرا برشر کیک رہے، بلکہ یے کہنا مناسب ہوگا کہ وہ کا رروائیاں مولا تا ہی کی کوششوں کے باعث عمل میں آئیں۔

## سرحدآ زادمین سرگرمیان

مولانا تھ بیر صرف اس امر پر قناعت نہ کر سکتے تھے کہ جاہد ین کواپے طلقے ہیں وقا فو قنا جولا ایکاں چیش آئی رہتی جیں ، ان کے لئے تعظیمات زیادہ بہتر صورت وقتیار کرلیں یا جا عت ہے افراد میں کئی قد دا ضاف ہوجائے ، وہ غیر معمولی ول ود ماغ کے انسان تھ ، سرصد تینیج تی طے کرلیا کہ پورے آزاد علاقے میں جا بجا چوکیاں قائم کی جانی چاہیں تاکہ اگریز کی مقبوضات پر ہر مقام ہے مسلسل جملوں کا سلسلہ جاری ہوجائے اور یہ جملے صرف مجاہدین کی ٹولیوں تک محدود نہ رہیں جن کی تعداد ہر حال میں بہت زیادہ نہ تھی ، مولانا حتی الا مکان تمام آزاد قبائل کو ان سرگرمیوں میں اجتماعاً شریک کردینے کے لئے معظر ب تھے اور اس غرض سے سرحد آزاد میں دورے شروع کردینے ، جنگ بورپ مشدولہ سے جاری تھی ، ابتدائی دور میں جرمنوں کی کامیاب تر کتاز دوں کے باعث محض شدولہ سے جاری تھی ، ابتدائی دور میں جرمنوں کی کامیاب تر کتاز دوں کے باعث محض ہرطانی تی ٹیس بلکہ تمام اتحاد ہوں کی حالت بہت تازک ہوگئی کے بندوستانیوں کے لئے برطانی تی ٹیس بلکہ تمام اتحاد ہوں کی حالت بہت تازک ہوگئی کے بندوستانیوں کے لئے تراوی معمل کرنے کا موقع اسی صورت میں بہذا ہوسکیا تھا کہ جنگ میں اتحل میں تھی بیدا ہوسکیا تھا کہ جنگ میں آگریوں کی اگر بیدوں کو الدی میں بیدا ہوسکیا تھا کہ جنگ میں آگریوں کی مورت میں بہدا ہوسکیا تھا کہ جنگ میں آگریوں کی الدی مامل کرنے کا موقع اسی صورت میں بہدا ہوسکیا تھا کہ جنگ میں آگریوں کی الی مامل کرنے کا موقع اسی صورت میں بہدا ہوسکیا تھا کہ جنگ میں آگریوں کی

فکست ہوتی۔ جب ترک اتھر یزوں اور اتحادیوں کے خلاف جنگ ہیں جرش کے معاون بن گئے تو اسلامی نقطۂ نگاہ ہے بھی ہندوستان میں حد درجہ مروری کام بیتھا کہ انگریزوں کی مشکلات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جاتا، اس کی صورت بھی تھی کہ سرحد پرجا بجا خطرات کا طوفان بیا کردیا جاتا، تا کہ اتھریزا پی فوجوں کا بڑا حصہ سرحد کی مفاظت کے لئے رکھنے پر مجبور ہوجائے ، اور باہر کی محافہ پر کمک نہ جسج سکتے ۔ مولا نامحر بشیر کی تمام مرکر میاں اس مقصد کو کامیاب بنانے کے لئے دقف ہو گئی، منائے سے بحث نہیں، لیکن اس مقصد کی شخیل کے لئے مولا نانے کوئی دقیقہ سمی اٹھا ندر کھا، جماعت مجاہدین کی تاریخ کے آخری دور میں انتا بڑا اور وسیج الاثر کام صرف مولا نامحہ بشیر جیسی عظیم المرتبت شخصیت میں انجام دے کئی تھی۔ میں انجام دے کئی تھی۔ علیہ میں انجام دے کئی تھی۔ میں انجام دے کئی تھی۔

#### كابل ميں اثر ورسوخ

اس مقعد کے لئے حکومت افغانستان ہے بھی گہر نے تعلقات پیدا کرلیما ضروری تھا، مولا نامحد بشیر نے بیدا کر لیما ضروری تھا، مولا نامحد بشیر نے بیدکام بھی بہ طریق احسن انجام دیا، جس حد تک جھے انداز و ہے ان کی گفتگو بہت سماوہ ہوئی تھی اور انہوں نے کسی امر کی وضاحت کے لئے بھی خطیبا شائداز افتدار تھا۔ اختیار شدکیا، ایکن ان کے اخلاص وللبیت کا بیعالم تھا کہ جس کے سامنے بھی اپنا نقطہ نگاہ بیش کرتے وہ حدد درجہ متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔

اس زیانے میں افغانستان پر امیر حبیب اللہ خال مکر ال تھا، وہ اگریزوں کے ساتھ خاص تھا اور اگریزوں کے ساتھ خاص تھا جو اس کے تعاقات کے باعث ہرا ہیے اللہ خاص کے تعاقات کی برائے نام بھی اثر انداز ہو سکے لیکن مولانا محد بشیر نے امیر حبیب اللہ خال کو بھی ہے حد من اثر کرلیا۔

مروم مولوى فيقسورى لكسة بيل كدمولة ناجر بشيرا بمرافجاج ين سكوكل عن كمكافل

آئے تو نائب انسلطنت سردار نعراللہ خال، مجرخود امیر حبیب اللہ خال سے طاقات کی۔ امیر صاحب کے مزاج میں اتناعمل دخل پیدا کرلیا کے موصوف نے انہیں یاضتان کی تنظیم کیلئے مامور فرمایا ادر بارہ بزار سالانہ تنظیمی انحراجات کیلئے ان کے حوالے کیا۔ (۱)

یاغستان کے لئے وکیل امیر

چنانچہ وہ یاعتبان جلے گئے اور تحوزی بی مدت میں وہاں کے اکثر ملاکل اور مرواروں سے امیرصاحب کے نام بیعت کے تعلوط حاصل کرلائے۔

املی حضرت ان خطوط کو و کید کر بہت مسرور جوئے ، اور مولوی محمد بشیر صاحب کو مملاً بشیر" کا خطاب مرحت قربایا۔ تمام پیضعتان کے لئے ان کو دکیل محارم مقرر کیا ، اور ایک فرمان ای مضمون کا مرحت قربایا کہ ملا بشیر امیر صاحب کی طرف سے بیعت لینے کے بجاز ہیں ، اعلی حضرت پر امحمر میں محکومت کا اس قد رخوف طاری تھا کہ وہ علانے انجم یزوں کے خلاف کی سازش ہیں شرکت کرنے خوف طاری تھا کہ وہ علانے انجم یزوں کے خلاف کی سازش ہیں شرکت کرنے سے ڈرتے ہے ، ملا بشیر کا بیکمانی تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کوخوف و ہراس کے اس کنہدے نکال لائے۔ (۲)

خاص طور پر قابل توجہ بیام ہے کہ امیر معبیب اللہ خال کے تعلق میں ایسے کا رنامہ ۔ عقیم کا اعزاز مولا نامحہ بشیر کے سوا کوئی دومرا حاصل نے کرسکا۔

مولا نا کےمعاون

مولوی محمطی فرماتے ہیں کہ مرحد آزاد کے دوپٹھان انگریزی فوج میں صوبیدار میجر کے عہدوں پر مامور تھے، وہ فرانس کے کسی میدان سے موقع پاکر بھا گے اور جرمنوں کے پاس پہنچ سمنے ، پھرترکی و جرمن مشق کے ساتھ افغانستان آئے ، بیدونوں افسراس زمانے

(٧) مثابهات كافل ويضعان من مه

(۱) مثنابدات کائل دیاختان بی:۲۹

ش مولوی صاحب مرحوم کے ساتھ ہو گئے۔ جب وہ تظیمی کام کے سلسلے میں یاعشتان آ مجھے بتھے:

چنانچانبوں نے پہلے تو یا غستانیوں و تربیت عسکری و پٹی شروع کی ....

بعد جس جب جس اسمست آیا تو وہ ملا بشیر کی معیت جس تیراہ ادر محسود علاقے
جس سے اس علاقہ جس ان کے اثر سے ملا بشیر کا دور دبہت کا میاب، ہا۔(۱)
غرض مولا تا کو تنظیمات جہاد کے سوا کسی مشغلے سے کوئی دلچیں نہتمی ، ان کی زندگی کا
ایک ایک لیے لیے ان کام کے لئے وقف ہوگیا۔ انہیں جہاں ڈھی کا کوئی آ دمی ملا ، اس سے
کسی کام لیا، کو یا وہ برق جن کی ایک زبردست زوتے کہ جہاں جہاں سے گذر سے زندگی کی
حرارت بیدا کرتے اور ایمان وجمیت کے جراغ جلاتے سے۔

کائل دالانتھو بہتا کام ہوجائے پر میدانسمان کائم ہے کے امراہ روس کے داستے والی چلا کیا۔ تاشقند کانچا تو سنا کہ امان اخد خان نے بنگ استقلال چیزوی ہے، چا نچاوٹ پڑا اکائل کی بنگ تم ہوئی تو برخی جا کرشادی کرلی ، غیر کچھ ہٹ شکھائی (چکٹ) بھی گذری ، دومری بنگ ہوب شروع ہوئے ہے کچھ در پہنے کائل آ کر بنیائی ہئے کا کارخانہ قائم کیا ، سباش چندر ہوں ہندومتان سے فکل کرکائل کے داستے جاپان چلا کیا تو بچھ مسلم نہیں کرکس ہا وپ حبرانسجان کوقید کردیا کمیا اور جارسال قید شرکز اوکر اس نے دفات پائی سے تشییلات مولوی عبدالرز ان کواس لیے مسلم جی کہ دوخاص سات عبدالسی ن کے ساتھ کرار کر اس نے دفات پائی سے تشییلات مولوی عبدالرز ان کواس لیے

عبدالوطن سفياضنان سيدائي بوكر" كيكن "جمية طن احتيار كراياتها اورديس ١٩٣٥ وي انتقال كيار

همیار جواں باب:

## شهادت كاحادثهُ اليمه

اک خونچکاں کفن میں کروڑوں بناؤیں پڑتی ہے آ کھ تیرے شہیدوں پہ حور کی

#### مركز چركنڈ

مولا نامحر بشیر معمول کے مطابق اگریزوں کی مخالفت اور ہندوستان کی آزادی کے لئے مختلف منصوبے تیار کرنے میں معروف تنے ،اس زیانے میں ان کامستقل مقام مرکز چرکنڈ تھا، جس کی مختصری کیفیت ذیل میں ورن ہے:

بڑہ نے تھیر کرائی تھی اور آج کل مجد صاحب مبارک کے نام سے مضہور ہے۔ یہاں چھوٹے چھرکڈنے اپنے رہنے کا چھوٹے چھوٹے چہاڑی نالوں کی افراط ہے، مجد کے پاس پیٹنے چھرکڈنے اپنے رہنے کا بندوبست کرلیا، اسی مجد سے متصل جنوبی سمت پس مجاہدین کا مرکز ہے، مجد اور آبادی کے درمیان مرف ایک پھٹے گلی واقع ہے۔

آبادی کی کیفیت ہے ہے گئی سے ساتھ جار مکان ہیں، دو ہیں بجابہ ہیں رہتے ہے ایک میں فلہ وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ چو تھے اور مغربی ست کے مکان ہیں مولانا فعنل اللی وزیر آبادی تھے میں فلہ وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ چو تھے اور مغربی ست کے مکانوں کا دروازہ مشرق سمت ہیں تھا، مجابہ ہیں کے مکانوں کا اس الائن کے جنوب ہیں مشرق ست ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس ہیں اس آبادی کے اندر ہیں مولانا تھے بشیرر ہے تھے۔ اس کے ساتھ چھوٹا ساتھ مشرق ہیں ایک بوا کمرہ بنا دیا گیا تھا، آنے کا دروازہ واقع تھا، اس چھوٹے واس کے ساتھ مشرق ہیں ایک بوا کمرہ بنا دیا گیا تھا، شخص میں اس آبادی کے اندر شخص کی دروازہ واقع تھا، اس جھوٹے واس کے ساتھ مشرق ہیں ایک بوا کہ مکانیت اتنی تی تھی لیکن اس کے چاروں طرف کی درواز ہیں اس بیادی گئی تھیں جو ضرورت کے وقت میں گئی تھیں جو ضرورت کے وقت مقیل کے طور پر استعمال ہو سکیل ، آن ہمی ہی کیفیت ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، فلسیل کے طور پر استعمال ہو سکیل ، آن ہمی ہی کیفیت ہے اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا، فلسیل کے طور پر استعمال ہو سکیل ، آن ہمی ہی کیفیت ہے اور اس مقام سے پائی چھوسل فل کے خوال میں واقع ہے۔

ېمه کيرشېرت

یہ چوٹا سامرکز تھا جو ۱۹۱۵ میں قائم ہوا اور مولا نامحہ بشیر کی امارت کے زیائے میں اس نے ہمہ کی مسل مرکز اسمسعہ کی میں اس نے ہمہ کیر شہرے حاصل کی، یہاں تک کہ مجاہدین کے بصل مرکز اسمسعہ کی شہرے بھی اس کے آھے ماند پڑگئی۔ ویکھنے! خداکی راہ میں خلوص وحسن نیت سے سرگرم ممل رہنے کی برکت وکرامت کہ پانچ سات چھوٹے چھوٹے اور کچے مکانوں کی آبادی

نة أزادى واسلاميت كى تاريخ مل كتفابلتدمرتبه عاصل كرليا-

یہاں یہ بھی بنادینا چاہے کہ جاہدین کا میم کز حکومت افغانستان کی خاص سفارش اور حضرت ملاصاحب بڈو کے معزز خلفاء کی سر پرتی میں بنا تھا، جن میں سے حضرت بادشاہ صاحب اسلام پور، حضرت ملاصاحب بابرہ اور میاں صاحب سرکانی بطور خاص قائل ذکر ہیں۔ بابرہ جرکنڈ کے شال میں آٹھ وی کھنٹے کی مسافت پر ہے اور حاتی صاحب تر تک زئی کامرکز غازی آ بازتقر یہاسات کھنٹے کی مسافت پر۔

#### شهادت كاقبل از وفت احساس

مولا نامحد بشیر کا خیال مدت سے بیرتھا کہ وہ اچا تک شہید کردیے جا تھیں مجے بتمبر ۱۹۳۳ء میں جمعے بمقام کا تل ان کی زیارے کاشرف حاصل ہوا تھا تو انہوں نے اپنے اس خيال يا تاثر كاكن مرتبه اظهاد كيا تها ، اگرميرا حافظ فلطي نبيس كرتا توريجي فرمايا تها كديها ان برایک دومرتبرقا تلانہ صلے ہو کے ہیں، پائنستان کے ہر جھے ہیں وہ بےحد ہرول عزیز یتھے، افغانستان کے حجووٹے بڑے بغریب امیر معمولی کارئن اور ارکان حکومت ان کا اخبائی احترام کرتے تھے، جماعت میں آئیں جو خاص مقام حاصل تھا ،اسے پیش نظر رکھتے ہوئے وہم بھی نہ ہوسکتا تھا کہ کوئی انہیں گزند پہنچانے کی جسارت کرے گا،البت انگریزی حکومت اور اس کے متوسلین مولا نا کے جانی دشمن تھے، اس لئے کہ جانتے تھے، جب تک مولا نا زندہ جیں ، ان کا دل ود ماغ اوران کے قوائے عمل انگریزی حکومت کا تختہ النَّنے میں کوئی دقیقۂ سی اٹھانہ رکھیں ہے،لیکن انگریزوں کاہاتھ مولا نا تک ویجینے کی نظر بظا ہر کوئی صورت نہتھی ، الاً یہ کہ وہ اپنے کس کارندے کو چمر کنڈ بھیج دیتے اور وہ جماعت عجابدین میں شامل ہوکرموقع کا انتظار کرتا۔ سناجا تا ہے کہ جس دفت مولانا اطراف کوہاٹ میں انگریزوں کے خلاف تنظیمات فرمارے مضفو انگریزوں نے ان کی جائے

ا قامت کا حال معلوم کر کے ہوائی جہاز ہے گولہ باری کرائی تھی الیکن مولا نا بہ فضل خدا محفوظ رہے۔

#### وميت نامهُ مجمل

اصابی شہادت کے پیش نظر مولا نانے ۲۷رڈی الحج ۱۳۵۲ روز الرابر بل ۱۹۳۴ء) کوددومیت نامے نکھے، ایک مجمل ومخصر، دوسر المنعسل مخصر ومیت نامہ عام تھا، منعسل کی پیشانی پرمرقوم تھا: ''منتعلق ابراہیم وغیرہ'' وصیت نامہ مجمل کامنتن ذیل میں ورج ہے: بیشانی پرمرقوم تھا: ''منتعلق ابراہیم وغیرہ'' وصیت نامہ مجمل کامنتن ذیل میں ورج ہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

بعد سلام مسنون کے اور دوائج آخری کے سب بھائیوں جاہدین ہندی چرکنڈ کو معلوم دے کہ بہتفائے الی عمل اتفاقیہ مادا جاؤں یا اپنی موت جلدی مرجاؤں تو حضرت امیر صاحب کے اسم سے نیاتھ یا صدر (۱) آئے تک میرے بعد جماعت چرکنڈ کے امام وصدر جناب میاں معاذ صاحب رہیں گے اور سالاری جمیت بعنی جنگ و عدافعت کے سردشتہ داراور مشیر خاص میال معاذ صاحب کے بھائی ایوب صاحب ہوں گے۔

خزا کی بھی بدستور میاں معاذ صاحب می رہیں یا بھائی ایوب صاحب، جیسا کہ ان کا اتفاق ہو، بھائی عنایت اللہ بدستور جمعدار رہیں اور ان دونوں کے تھم کومیرے تھم کے برابر جانیں۔

عزیزی ارجند ابرائیم،غلام علی، نیز عبد القددی خال ال تیول کے ہربات میں خصوصی معاون ویادر ہوکر جماعت کوسنجائیں، باتی سب بھائی عزیز ان عبداللہ و الدوسندروا کبرد میرغلام و فیروز بھی ہوشیار اوران سردارول کے بورے تابعدارر وکر خداور سول کورامنی کریں، میرا آتاتی میری طرف سے

<sup>(1)</sup> اعتبادے نیج کے لئے جماعت چرکڈے ایم کا اصدر" کیتے تھے۔

معاف ہے، اس کامعاملہ فدا پر چھوڑ دیں ، البتہ جماعت سے خارج کردیں۔ مرتومہ ۲ رزی الجب ۱۳۵۲ ہے۔

فقيرى بشربقلم خوداز جركند

مفصل وصيت نامه

ای تاریخ کومولانانے ایک اور وصیت نامہ نکھا، جس بیس مختلف امور کے متعلق مقصل ہدایات درج تھیں، اس کی نقل فریل میں ملاحظہ فرمائے۔ بہم اللہ الرحمن الرجم:

بعدسلام مسنون سب بھائیوں خاص کر حضرت امیر صاحب اسم اور چرکنڈ کے صدر وسالا رصاحبان کو بخو لی روٹن رہے کہ اس عرصہ بست سالہ قیام جمعیت میں میں نے اپنے لئے کائل یا چرکنڈ یا کس اور چگہ ذاتی روہیہ جیسہ ورثے میں نہیں چھوڑا اونہ ایک حبہ یا ایک تار دھا گا تک نیچے اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کوروانہ کیا اور خود بھی اپنا گزارہ اس معیار پر رکھا، جس سے کم میں میں کرنہ سکنا تھا، اس کئے آج فارغ البال خدائے متعال کی رصت پر تو کل کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر بھور ہا ہوں۔ اگر ہو سکے اور جب بھی یاد آ جاؤں تو دعاء سے فراموش نہ کرس۔

جب عزیزی مولوی صبخت اللہ(۱) صاحبزادہ چرکنڈ رخصت ہوکرانمس محیے تو دو تفکیج میں نے ان کو ہدیہ کئے ، دو میرے ذاتی ہی تھے، اور تیسراتفکیہ جہازی جو اہراہیم کے پاس ہے، دو بھی میرا ذاتی ہے۔ یہ تیسراتفکی عزیز ک ارجمند مثل فرزندا برائیم ہی کاملک جائے ، باجھیت اے اس کی قبت دے دے۔ در اصل زمانہ انقلاب کرشتہ افغانت ان ۲) کے وقت سے جمعیت

<sup>(</sup>۱) مبغی الله بن ایرنمیت الله شهید

<sup>(</sup>٢) يجيسفا كردوركا أنفلاب

چر كند من لكائ موئ تين سورديه كالى كيوض من في يقتكيران تفا\_ حفرت امیرصاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ میرا خیال عزیزی ابراہیم کی شادی کسی موز دل جگد کرائے کا تھا اور میں ار جمندی ہے وعدہ کر چکا تھا بگرموقع نہ یا سکا میں اگر آ پ میرے اس خیال و دعدہ کوعزیزی کے متعلق جو کہ فعا کاری وصدافت کا پتلا ہے ،سردشتہ کرویں مجے اورا سے اسمی میں یا چر کنڈ میں خوش رکھیں ہے اور کام لیں عے تو میرے بعد بھی پراھیان کریں تھے۔ چھونا ہشت نکد جرمنی تفکی جوخود برے گلے میں ہوتا تھا، نیز ایک مشہدی صاف ریشی جو مجھے تختہ ملا تھا، نیز تین رکشی دو ہے سرکاری اور آ پ کے حضور میں بیش ہونے کے ہیں دونوں گرم چیکن مسرے سیاہ دخا کی بھی آپ جسے دی ، باتی کیزے ابراہیم کے علم میں ہیں ،میرے پکوں میں ہے ایک شاہ می نعت الله صاحب كوديديا جائ وسفيد چيكن كام كنيس رب وتاجم چهونا میان صاحب معاذ اور بردا بھائی ابوب یا حاجی صاحب عبدالعلیم <u>لے لی</u>ں یا جسے بدوی، موناتفنگی بھی مع موئے کارتو سول کے جو غالباً میرے ٹریک بیل ہیں، سرکاری ہے،مندرجہ' فوق ہشت نک جرمنی تفتیج کے پکھے کارتو س بھی میرے نرتک میں ہیں اگر جدوہ بھی میرے ایک دوست نے گفتا دیے تھے ، سر کاری عی سمجے وائمیں ، البند میری خواہش ہے کدان کارٹوسوں کے صاب میں سے چمر كند كے وفادار جمعيتى بھائيوں كونى نفرايك ايك روپير تكى كے لئے دے ويا جائے ، خدائ پاک آپ کوجزائے خردے گا۔

میرے ٹرنگ میں جو کاغذات ہیں ان میں بعض جماعت کیلئے بہت بیتی سندات وتفعد بھات خدمت اسلام پر حاوی ہیں ،کسی نا قابل اعتباد اور ہے پر وا ہاتھ میں نہ جانی جائمیں ،امنائے خاص جمعیت دیکھیں اور تھو فارکھیں ۔

بفضل خداوتدی چرکنڈ کا کتب خانہ بھی خوب ہی کتب دین وجاریخی پر حادی ہے، اگر محفوظ رہے گا اور بھی بھی دھوپ لگوا کراسے کیٹروں سے بچاتے

فقيرمحر بشربقلم خوداز جركنذ

#### شهاوت

مولانا غالبًا اوکل تنمبر ۱۹۳۳ء میں مولوی برکت اللہ ابن امیر لعت اللہ اور جماعت کے چھسات آ دمیوں کے ہمراہ کائل گئے تھے، وہال سے اواخرا کو بر ہیں واپس آئے، رمضان المبارک کی پہلی رات کوائے کرے میں شہید کردیے گئے، جماعت کے ذمد دار افراد نے بتایا کہ مولانا کی شہادت ایک دیجا بی طالب علم عبد الحلیم نام کے ہاتھ سے ہوئی جو پہرے پر شعین تھا۔ اس سازش میں غائبا در لوگ بھی شائل تھے۔ مولانا اپنے کرے ہیں تنہا سوتے تھے اور عادت بیتی کے کواڑ بند کر کے موجاتے تھے، اندر سے زنجیر لگاتے تھے۔ سحری کے لئے ایک آ دی انہیں جگانے گیا اور درواز و کھولاتو دیکھا کہ مولانا دروازے کے سامنے ہی زمین پر چت لینے ہوئے ہیں، اس نے دوسرے مجاہدین کو بلایا، کرے میں اندھیر اتھالالٹین کی روشنی میں دیکھا گیا تو مولانا چار پائی کی پائینتی کی طرف زمین پر حیت پڑے شے اور قاتل یا قاتلوں نے انہیں بکرے کی طرح ذرج کرڈ الاتھا۔

جماعت کے وستور کے مطابق بمیشدرات کو تین بہرے ہوتے تھے، پہلا نماز عشاء سے ساڑھ دی ہے تک ، تیسراضی تک عبدالحلیم کا پہراد وسرا تھا ان اور ہے تک انسیراضی تک عبدالحلیم کا پہراد وسرا تھا ، اغدازہ یہ ہے کہ ای وقت میں اس کے ساتھی آئے ، سب نے ش کر بحالت خواب دیالیا، بھرچار پائی سے نیچا تار کر گلے پرچیمری بھیمردی جسم پرزخم کا اور کوئی نشان نے البتہ ازار بند تک کیڑے خون آلوں تھے۔ مولانا کے پاس ایک کتا بھی تھا، جورات کے وقت کی کو بجاج بن کی بہتی ہے ہی ہی تا تھا، یہ کتا جھت پر بندھا ہوا تھا، عمرالعیام نے اپنے ساتھیوں کو بلانے سے بیشتر اسے بھی قابور کیا تھا۔

#### قاتل كى سرگزشت

جیسا کہ پہلے بتا یا جا چکا ہے ، قاتل کا نام عبد الحلیم تھا۔ وہ اس زیانے ہیں آیا تھا،
جب مولانا کا کل گئے ہوئے تھے، بالکل نو جوان تھا، واڑھی ایجی نکل بی رہی تھی، اس نے
بتا یا کہ میں ضلع گور واسپور ہے آ با ہوں اور معجد ہیں تھبر گیا۔ مولانا اور مولوی برکت اللہ
والیس آئے تو اس وقت بھی معجد بی میں رہتا تھا، مولوی برکت اللہ اسمست چلے گئے تو
مولانا کو اس کا خیال آیا، اسے کھانا بھی با قاعدہ پہنچاتے اور جائے بھی اپنے ساتھ
پلاتے۔ حالات وریافت کئے تو اس نے بتایا کہ ماں باپ مر چکے ہیں، پھھائگر بزی پڑھ
لیتی، اب تلاشِ معاش کے سلسلے میں افغانستان جانا جاہتا ہوں۔ پروانے کراہ داری نہل
لیتی، اب تلاشِ معاش کے سلسلے میں افغانستان جانا جاہتا ہوں۔ پروانے کراہ داری نہل
سکا، لہٰذا چرکٹ چلا آیا، مولانا نے اسے جماعت میں رہنے پرآ مادہ کراہیا، قرآن مجید پر

ہاتھ رکھوا کر عہد لیا کہ ندا حکام جماعت کی خلاف ورزی کرےگا، ند بدعہدی اور خداری کا مرکعب ہوگا۔ مجاہرین کے دل میں اس کے تعلق شبہات تھے ہمیکن موالا نانے فرمایا کہ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کرمیری تعلی کردی ہے، اب شبہ کی کوئی تنجائش نہیں، اس کی تعلیم کے لئے بیٹا ورسے کتا میں منگوا کمیں۔

#### بعض غورطلب امور

اس حقیقت میں کوئی شرخیس کے موانا تا کی شہادت عبد انحلیم کی سمازش اور تعاون سے ہوئی الیکن اس سلطے میں بعض امور ایسے تھے ، جن کا کوئی اطمینان بخش علی شل سکا۔ مثلاً:

ا- جماعت کا دستور بیرتھا کہ نماز عشاء ہے چیشتر کسی کو دات کے پہرے واروں کا علم نہ بوتا تھا، نماز کے بعد جمعد ارمختف آ دمیوں کو اطلاع دے دیتا کے جمیں فلاں وقت سے فلاں وقت نے لئار کا فلی آدمی باہر جا سکتا تھا، نہ باہر کا اندر آسکتا تھا۔ نہ باہر کا اندر آسکتا تھا۔ نہ باہر کا علم ہونے پر عبد الحکیم نے اندر آسکتا تھا۔ سوال ہے ہے کہ عشاء کے بعد پہرے داری کاعلم ہونے پر عبد الحکیم نے ایسے ساتھیوں کوئس ذریعے سے اطلاع وی ؟

۔ وہ خود نجیف البدن اور کمزور آ دمی تھا اور ننہا ایسے اقدام کی جرأت نے کرسکتا تھا، نیز مولانا کو جس حالت میں شہید پایا تھیا، اس سے صاف واضح تھا کہ بیرایک سے زیادہ آ دمیوں کا کام تھا، دوآ دمی کون متھا اور کہاں ہے آئے؟

۳- مولانا کا کتا صرف عبدالحلیم سے مانوس تھا، اس لئے کدوہ مولانا کے ساتھ رہتا تھا، کتے کو جیست پر باند ھنے کا کام ای کے ہاتھوں انجام پایا۔ اگر وہ سازش میں شرک میں انہا تو گائیوں کے لئے سے آ سائیاں کیوں بم بہنیا کیں؟

۳- چرکنڈ کا گاؤں مجاہدین کے مرکز سے تین باج ارفرانا لگ پرتھا۔ سوال ہیہ ہے کہ اگر عبد الحلیم کے ساتھی چرکنڈ بیس متیم نتھے تو اس نے اپنے بہرے کے وقت بیس کس وریعے سے آئیس اطلاع دی؟ نصف میل جانا اور نصف میل آنا وقت طلب تھا، اگر وو بہرہ چھوڑ کرخود جاتا تو دوسروں کوٹو راعظم ہوجاتا ،للندایہ تسلیم کئے بغیر جارہ نہیں کہ خود مرکز کے اندریا اس کے بہت قریب اس کا کوئی شریک کاریہلے ہے موجود تفار

۵- اگراس کے ساتھی چمر کنڈ میں منتظر میٹھے تھے تو جیب بات ہے کہ اہل چمر کنڈ
 کوائے دن ظہر کے وقت تک مولان کی شہادت کے تعلق کوئی علم نہ ہو سکا۔

مولوی فضل الی وزیرآ باوی اگر چہ جماعت مجاہدین سے الگ ہے تاہم ان کا مکان عجامدین کی آ باوی میں داخل تھا، اور اس کا دروازہ باہر کی گئی میں کھانا تھا۔ لینی اس مکان کے مہاکن آ مدورفت میں مجاہدین سے بقعلق تھے، نیز اس کا ایک راست مولا نا کے مکان کی جہست پر ہے جا تا تھا، البذاوا تعالی شہادت کی بنا پرشہ کیا گیا کہ مولوی فضل الی بھی اس مازش میں شریک ہیں، گویا عبدالحکیم نے ال کے کسی مقرر کئے ہوئے آ دی کے ذریعے مازش میں شریک ہیں، گویا عبدالحکیم نے ال کے کسی مقرر کئے ہوئے آ دی کے ذریعے ساتھی قاتلوں کو اطلاع دے کر بلایا اور اس مقدس بزرگ کوشہید کر کے وہ چپ چاپ مولوی فضل الی اور مولا نا محمد بشیر کے درمیان جوشد بداختان فات چلے آتے تھے، وہ اس مولوی فضل الی اور مولا نا محمد بشیر کے درمیان جوشد بداختان فات چلے آتے تھے، وہ اس شیم کے لئے تھویت کا باعث بن گئے ، لیکن واقعہ بدہ کے کہوئی فضل الی حادثہ شہادت سے تین روز پیشتر محل صاحب چار متنگی کے پاس چلے گئے تھے، گویا ان کی براو راست سے تین روز پیشتر محل صاحب چار متنگی کے پاس چلے گئے تھے، گویا ان کی براو راست مشرکت کا بہ ظامر کوئی امکان نہ تھا۔

#### باوشاه گل اور دوسرے اصحاب کی آمد

جماعت مجاہرین نے شہادت کے واقعے کو چھپائے رکھا، البتہ بادشاہ کل، کل صاحب چار سکی وغیرہ کوفور الطلاعات بھیج دیں کہ مولانا شہید ہو چکے ہیں آپ جلداز جلد آکر نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ ظہر کے وقت افل چرکنڈ کو اطلاع کی تو انہوں نے مجاہدین کی بستی پر چڑھائی کردی ، اس اثناء ہیں بادشاہ کل صاحب آ مجے اور شورش دب مگئے۔ کم رمضان السبارک کو عصر کے وقت مولانا اپنے خون آلود کپڑوں میں وفن ہوئے۔ ساررمضان المبارک کوگل صاحب چار تنگی ہی تا تھے، بادشاہ کل نے دوسو چالیس روپے ہیں دوبیل فریدے، فجروں پر گیبول متلوائے، آس پاس مے ملکوں اور خوا تین کورخوت دے کر بلایا، سب کے لئے کھائے کا انتظام کیا۔ ارمضان المبارک کونما ذہ سے بعد مبحد ہیں اجتماع ہوا، بادشاہ کل نے زبر دست تقریر کی، جس ہیں جماعت مجاہدین کے علادہ موالا تا ہیر کے ادصاف ومحامد بیان سے اوران کی عظیم الشان اسلامی خدمات پر روشنی ڈائل۔ آ فریس کہا کہ بیش انگر ہزی حکومت کی سازش اور ایماء سے ہوا ہے۔ اہل چرکنڈ سے خاطب ہوکر فر بایا کہ تبہارے علاقے میں ایسے واقعے کا پیش آ نا تمہارے لئے باعث نظر دعارے۔

۔ چونکہ مولوی فضل البی پر بھی شہرتھا،اس لئے اجتماع میں فیصلہ ہوا کہ وہ اپنا مال اسباب لے کر مجاہدین کی بستی سے نکل جا کیں ، چر کنڈ ندر ہیں۔ یا بنستان میں اور جہال چاہیں قیام رکھیں۔

#### شهادت کی ذ مهداری

اب رہا ہدامر کدمولا تا کوشہید کرنے کا حقیقی ذیردارکون تھا، تو اس بارے ہی بینی و تطعی طور پر بچھ عرض کرنامشکل ہے، البتہ چندامور بالکل داشتے ہیں:

ا۔ جس گروہ نے مولانا کوشہید کیا ، اس میں عبدالحلیم بقینا شریک تھا ، ادراس کے سرگرم تعاون کے بغیر میاکام انجام نہ پاسکیا تھا۔

استرائیلیم کواپنے بہرے کاعلم رات کے نویج ہوا ہوگا، اس کے بعد خوداس کے لیدخوداس کے بعد خوداس کے ایک کے ایک کے ایک نام کان نہ تھا، البندا ضروری ہے کہ اسلیم میا جائے کہ اس کے شرکا ، مرکز سے بہت قریب کسی محفوظ مقام پر ہیسے بیٹے ہوں گے، یہ خیال بھی ہوتا ہے کمکن ہے انہوں نے مناسب موقع کے انتظار میں اس طرح کی راتیں گزاری ہوں اور باہم اشارے مقرر کرلئے مجھے ہوں۔

۳- بداہتمامتنہا عبدالحلیم نہ کرسکتا تقاء اس کے پس پشت کوئی بومی طاقت ہوئی جا ہے جس کے وسائل بہت وسیع ہوں۔

۳۰ اگرید درست ہے کہ عبد الحلیم ہند دستان ہے تلاقی معاش کے سلط میں افغانستان میں جارہا تھا تو وہ جمر کنڈ کیوں پہنچا؟ خیال ہوسکتا ہے کہ جو راستداس نے اختیار کیا تھا، چرکڈ بھی اس میں ایک منزل تھا، لیکن وہ وہاں ویر تک کیوں تھہرارہا؟ اس کے پہنچنے ہے گئی روز بعد مولا تا کا بل ہے آئے، بھر وہ آٹھ دی دن تک مولوی برکت اللہ مرار المہام جماعت مجاہدین کی مہمانی میں گے رہے، عبد الحلیم نے یہ پوری مدت چرکنڈ کی مرار المہام جماعت مجاہدین کی مہمانی میں گے رہے، عبد الحلیم نے یہ پوری مدت چرکنڈ کی مسجد میں گزاری اور کہیں نہ گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی تمری سازش کے ماتحت دہاں پہنچا تھا، اور خود مولا تا کے خلوص وا عماد نے اسے کام جوئی کی مہدت و یدی۔ ماتحت دہاں پہنچا تھا، اور خود مولا تا کے خلوص وا عماد نے اسے کام چوئی کی مہدت و یدی۔ ہوسات کے بعد عبد الحلیم کاکوئی سراغ نیل سکا، قرید بید ہے کہ وہ ہندوستان جلا آیا، یباں اسے دار و کیر کاکوئی خطرہ نہ ہوسکتا تھا، اس لئے کہ اس کا تھل ہا متبار نتیجہ گئریز کی حکومت کی خواہش کے بین مطابق تھا۔ غیر اغلب نہیں کہ بیسب چھائی حکومت کی خواہش کے بین مطابق تھا۔ غیر اغلب نہیں کہ بیسب چھائی حکومت کی خواہش کے بین مطابق تھا۔ غیر اغلب نہیں کہ بیسب چھائی حکومت کی خواہش کے بین مطابق تھا۔ غیر اغلب نہیں کہ بیسب چھائی حکومت کی خواہش ہیں مطابق تھا۔ غیر اغلب نہیں کہ بیسب چھائی حکومت کی خواہش ہیں۔ مطابق تھا۔ غیر اغلب نہیں کہ بیسب چھائی حکومت کی خواہش میں اور تھا میں اور تھا میں اور تھا میں بیا ہو۔

مولانا نے جس دن راہ جرت میں قدم رکھا تھا وہ اپنی جان جال آفریں کے حوالے کر خصیت دشمنان حوالے کر نے جو بلند پایے شخصیت دشمنان حوالے کر بچے بنند پایے شخصیت دشمنان اسلامیت و آزادی کے خلاف جہاد کرتی ہوئی مرنے کی آرز دمند تھی، وہ ابنوں کے ہاتھوں رمضان المبارک کی کئی رات میں جوالت سے کے کو ان درخوان المبارک کی کئی رات میں جوالت سے کمی و تا ہوئی، یعین ہے کہ مولانا کے جذبہ فدا کاری کی زبان برآ خری وقت میں بھی میتر اند ہوگا۔

جانے کہ داشت کردفدا نے تو آؤری شرمندہ از تو گشت کہ جانِ دگر نہ داشت

بارہواں ہاب:

# مولا نامحمر بشيركي شخصيت

قتل کی ذمہداری

مولانا محربشری شہادت کے متعلق جتنی تفصیلات دستیاب ہو سیس بیش کردی گئیں، صرف ایک بات رہ گئی اور وہ مید کہ مولانا کی شہادت سے تقریباً ایک سال جمل محربام ایک مخص نے بھی انہیں شہید کرتا جا ہا تھا اور وہ فائز کرتے ہوئے گرفیار ہوا، حسن انفاق سے مولانا کو کوئی گزند نہ پہنچا اور محد کواسی وقت جماعت سے خارج کردیا میا۔ غالب اس حادثے کے ساتھ ہی مولانا نے وحیت تاسے سرت کردیے تھے، اس لئے کہ انہیں خیال ہوگیا تھا، خدا جائے کہ ایسا موقعہ دو بارہ بیش آ جائے۔

بائیس سال کے بعد آن بیروش کرد پناغالبا افشائے رازنہ مجھا جائے کہ جوتھیلات
پہلے چیش کی جاچی ہیں، بیدوالاحضرت سردارشاہ محود خان غازی نے اپنے خاص آدمیوں
کے ذریعے سے مہیا کی تعیس، اس زبانے میں وہ افغانستان کے وزیر حربیہ تھے، البذائن
کے متند ہونے میں کلام کی جنجائش ندہونی چاہئے۔ سردار موصوف کو بھی مولا ناسے خاص
تعلق تھا، خلا ہر ہے کہ اس پوری سازش کی روب روال عبدالحلیم تھا، کیکن جیبا کہ عرض کر چکا
ہے، دہ تنہا ہیکام انجام ندد سے سکتا تھا، اور جن حالات بیس اس نے سازش کولہا ہو تملی کے اندر
پہنایا، ان میں باہر سے کوئی اعداد حاصل نہ کرسکتا تھا۔ جب تک مجاہدین کی ہتی کے اندر
کوئی خض اس کا پورا ہم نوانہ ہوتا، غالباً اسی دجہ سے مولوی نفش الہی مرحوم مے محلق بعض
تقوی میں شبہات بیدا ہوئے۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ مولوی نفش الہی ادر مولا نامحہ بشیر کے

باہمی تعلقات حدور جہ فراب تھے، تا ہم اس زیانے ہیں ہی اور بعدے دور ہیں ہمی اکثر مار اس الرائے افراد کا خیال ہی تھا کہ بیسب کیجہ انگریزوں کے ایماء اور ساز باز ہے ہوا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے انہوں نے کیا کیا تد ہیریں اختیار کیس؟ اس سوال کا کوئی مقصل اور منتد جواب اب تک نش سکا۔ اتنا اور عرض کردیتا چاہتے کہ مولا تا کی شہادت سراڑھے دیں اور ڈیز معدو ہے کے درمیانی وقت میں ہوئی مقالبًا رات کے بارہ ساڑھے بارہ ہاڑ وقت مولا تا کے کمرے سے چار ہندوقیں ، ایک و بوالور اور ایک کا بلی وصابحی لے گئے۔ ان میں سے کسی کے متعنق بعد میں کی معلوم شہوسکا اور نہ یہ کا بلی وصابحی اس کے ۔ ان میں سے کسی کے متعنق بعد میں کی معلوم شہوسکا اور نہ یہ بنایا جا سکتا ہے کہ میداخلیم زندہ سے فوت ہوگیا اور نہ دھے تو کہاں ہے؟

#### مولانا كى شخصيت

اس طرح وہ عظیم اشان شخصیت اس دنیا ہے دخصت ہوئی ،جس نے بیس سال تک جماعت جاہدین کی رکوں میں زندگی کا نیاخون دوڑائے رکھا اور جس کا وجود مسلسل ومتو اثر اگر بری حکومت کے لئے انتہائی سرائیسکی واضطراب کا یاعث بنار ہا۔ مولا تا ۱۹۱۵ء میں یاغستان بہتی تھے اور جاتے ہی بہانہ سرگرمیوں میں مشخول ہو گئے۔ انہوں نے یاغستان بہتی تھے اور جاتے ہی بہانہ کے مرکز قائم کے ، تمام قبیلوں میں وعظ وتذکیر ہے اسلامی حمیت وغیرت کی آگر برای آگر بروں کے خلاف جہاد پر آبادہ کیا۔ اسلامی حمیت وغیرت کی آگر جو کائی اور انہیں آگر بروں کے خلاف جہاد پر آبادہ کیا۔ ان کے باہمی تفرق منائے تا کہ وہ شخد ہو کرموٹر دنتیہ تیز کام کرسکیں ، انہیں جس خطے یا ان کے باہمی تفرق کی بہت ایداد کیا امید ہو سکتی ہوں کے باس بے لکلف پہنچ اور اس خصیت سے تعور کی یا بہت ایداد کیا امید ہو سکتی ہوں کے باس بے لکلف پہنچ اور اور سوخ اور جو احترام و ہردل عزیز می انہیں ہرت العر حاصل رہی ، وہ شاید ہی کی ووسرے ہو دوسران کی مثالیں ہمی دور حاصر میں برشکل ملیں گی ، ان کے باس ہرع ہد شمونے بیش کے ، ان کے ، ان کی مثالیں ہمی دور حاصر میں برشکل ملیں گی ، ان کے باس ہرع ہد شمونے بیش کے ، ان کی مثالیں ہی مثالید ہی کی دان میں ایک رو باس ہرع ہد شمونے بیش کے ، ان کی مثالیں ہمی دور حاصر میں برشکل ملیں گی ، ان کے باس ہرع ہد

میں ہندوستان اور افغانستان ہے گرال قدر رقیس پہنچتی رہیں، ان کے بال بچوں کی مالی حالت کچھ مدت بعد بہت مقیم ہوگئ تھی، تا ہم آیک حب بھی کسی کونہ بھیجا اور ہر شئے جماعت مجاہدین کے کاموں کے لئے وقف رکھی ۔

مولوی جمر علی تصوری نے فرمایا ہے کہ امیر صبیب القد خال کے عہد میں انہیں مستقل طور پر ایک بزار رو بید ما ہانہ مان خا، وہ اس رقم میں سے صرف پانچ رو ہے اپنے گزار ب کے لئے رکھ لینے تنے، باتی رقم جماعت کے حوالے کردیتے تنے، بعد کے ادوار میں بھی غالبًا بید قم بدستور جاری رہ بی بھران کے تنص نیاز مند نذور و تحا نف کی شکل میں برابر کچھ غالبًا بید قم بدستور جاری رہ بی بھران کے تنص نیاز مند نذور و تحا نف کی شکل میں برابر کچھ دیے تر ہے تنے، لیکن مولان آئی ذات کی طرح ہر شے کو اللہ کی راہ میں وقف نہ کچھ دیے تنے، اور کسی ذاتی تنے ہی بھی بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اللہ یہ کہ بعض و دستوں اور نیاز مندول کے دیے ہوئے اسلی میں سے کوئی چیز ضرور تا اپنے پاس رکھ کی یا کوئی کپڑا استعمال کرنیا۔ ان کا لباس بہت سادہ ہوتا تھ، معمولی شلوار ،معمولی کرتا اور ایک لباسیاہ چونے، سر پرعمو، شفید پچڑی رکھتے تنے بھی بھی ساوہ می لئی بھی باندھ لینے تنے، ایک تھی جوفت سے تھے، ایک تھی جوفت سے تاکس رہتا تھا۔

## محرعلى قصورى كابيان

مولوی محد علی تصوری کو کابل اور یا عندتان میں مولانا کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا، وہ بار باران کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک جگہ کھھتے ہیں کہ مولانا محمد بشیر:

جرت انگیز انسان تھے ان کی انتظامی قابدیت اور سیاس وجد ہو جد ب مثال تھی ، انہوں نے کائل تیجیج بن امیر صاحب (حبیب اللہ خال ) کے مزاج میں اتناعمل دخل بیدا کرلیا کہ امیر صاحب نے ان کو یا عستان کی تنظیم کیلئے مامور فر مایا وربارہ بزادرد پیسالات تنظیمی افراجات کیلئے ان کے حوالے کیا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مشام ات کائل و یاضتان با بس ۲۹:

دوسری جگه فرماتے ہیں:

ملابشرصاحب بھی دیک بےنظیرانسان تے بجسم عمل بخلوص کا پٹلا ،انگریز کےخلاف پروپنگینڈ اکرنے میں بڑے مشاق ،مقرر ایسے اعلی در ہے کے کہ بڑے بڑے مجمعے ان کی آتش بیانی ہے محور ہوجائے بتھے۔(1)

مرایک مقام برارشاد بوتا ب:

جماعت کے بااثر حفرات میں سے امیر تعت اللہ کے بعد ملا بھیر تھے۔ ملا بھیر واقعی جرت انگیز محف سے بملف صالح کے سیچ جائشین ، انتقاف کارکن مجسم عمل ، ایٹار کا بیکر، بے فرض میچ معنوں میں انتقابی لیڈر شے۔ انہیں و کھے کر اقبال کامشہور شعریا و آٹاتھا۔

یہ کلی مجھی اس محستانِ خزاں منظر میں تھی ایسی چنگاری مجھی یا رہ اپنی خاکستر میں تھی امیر حبیب اللہ خال صاحب نے ان کے کام سے ٹوٹن ہوکر بارہ ہزار روپٹے سالانہ وظیفے مقرر کردیا تھا، دواس میں سے ٹوٹ تو لا بھوت رکھ لیتے ، ان کا اڑتمام باغستان میں بے نظیر تھا، ہر قبیلے کے ملک اور شیوخ آن کی ہے صد عزت کرتے تھے جن یہ ہے ' نہیں کہ دجہ سے تمام علاقوں میں امیر فعمت اللہ کا خاصا وقار قائم ہوگیا تھا۔ (۲)

#### ايك قابل غورمكنة

ایک قابل غور نکتہ ہیہ کہ امیر مجاہدین کے جن حالات ہے بعض دوسرے مخلص اصحاب پر برا اثر پڑا اور وہ شخص واپس چلے آئے بلکہ مجاہدین کا کام بھی مجھوڑ ویا، وہ حالات مولا نامحہ بشیر کے بھی سامنے آئے اور یقینا آئیس انتہائی رنج بہنچا ہوگا ، تا ہم انہوں نے اپنا کام نہ چھوڑ ا۔ وہ جس نصب احین کے لئے اہل وعیال اور کھریار کو ترک کرنے پر (۱) مخلہات کا غی دیا موان میں : ۱۱ - ۱۲ (۲) مشہرات کا بل ویشنان میں : ۱۱ - ۱۱۱ آبادہ ہوئے تھے، بدستوران کے سامنے رہا۔ دوسر بےلوگوں نے بیسمجھا کہ خودان کی طرح جماعت کے برفردکو بنتی ہے۔ بیخواہش بوری نہ مرح جماعت کے برفردکو بنتی ، بےغرض اور پیکرا بٹار ہونا چاہئے ۔ بیخواہش بوری نہ ہوئی تو وہ کا سمجھوڑ کرلوٹ آئے ، مولا تا کی خواہش بھی بقینا بھی تھی ، لیکن انہوں نے کام نہ چھوڑ اادر بجھ لیا کہ مشکلات زیادہ بیں تو ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے زیادہ محنت و مشقت اور زیادہ جفائشی و جاں فشائی کی ضرورت ہے۔ اس سے مولا نا کے عشق مقاصد کا صحیح اندازہ ہوسکا ہے۔

قوموں اور ملکوں کی تقدیریں برلنا اور انہیں غلارا سے سے ہٹا کر سیح راہتے پرلگانا آسان کا منہیں ،اس کے لئے غیر معمولی صبر واستقامت کی ضرورت ہے۔ مقصد ونصب العین کے سیچ شیدائی مشکلات وموالع سے تھبرلیا نہیں کرتے بلکدا پنی سر گرمیوں کو تیز تر کرویتے ہیں اور اپنی ہمتوں کو استوار بنا لیتے ہیں ۔عرفی نے اپنے مشہور شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

> نوا را تلخ ز ی زن چودوق نغه کم یابی حدی را تیز ترمی خوال چوممل را گرال بنی

مولانا کی بوری مجاہدانہ زندگی اس استقامت کی ایک مجیب وغریب مثال ہے۔
مرکز مجاہدین کی بعض خرابیوں یا کمزور یوں کی بنا پروہ شاصل کا م سے دست برداد ہوئے
اور نہمت ہاری۔ افغانستان میں امیر حبیب القدخال کے تذبذب اور ہے بمتی نے ان
کے ایک عظیم الثنان منصوبے کونا کا م بناویا تھا، تاہم وہ پریٹان نہ ہوئے ادرا پی زندگی
کے آئری سائس تک پیش نظر مقصد کے لئے تدبیریں سوچتے اور اسباب فراہم کرتے
رہے۔ نظیری کیا خوب کہ گیا ہے:

کار ماباگردش طای است و نقش کعبتین باحساب الجم و کج بازی گردون چه کار



# كابل ميں ایک دعوت

میں کتاب کمل کر چکا تھا کہ اتفاقہ حاتی میرش الدین مرحوم معتد الجمن جمایت الاسلام کی کتاب "سیاحت افغانستان" ویکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں چاہے کی ایک دئوت کا ذکر ہے جورا جا مہندر پرتاپ کی طرف ہے مہاج ین ہندکو ہوئی مرکزی اندرا لی (کائل) میں بتاریخ اارنومبر ۱۹۲۷ء ہونت ٹین ہے بعد دو پہر دی گئی تھی۔ اس دعوت میں حاجی میرشس الدین اور دوسرے ہندوستانیوں کے علاوہ جماعت مجاہدین کی طرف ہے بھی بعض اصحاب شریک تھے، جو وفد کی صورت میں کائل آئے تھے۔ مثلاً مولا نامحمہ بشیر بسید فضل اللہ شاہ بمولوی مجمد اسامیل۔

#### راجاصاحب كى تقرير

ای موقع پر راجا صاحب نے ایک لمی تقریر کی ، اس بیں دوسرے امور کے علاوہ جماعت مجاہدین کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

آپ میں سے اکثر احباب و خالبًا اس صد سالہ تحریک مجاہدین ہند ہے کا پہلے سے علم ہوگا کہ کس طرح اس تحریک بایوں نے جب ہندوستان میں اپنی تو می سلطنت و حکومت کے قصر کو اغیار کے ہاتھوں نیاہ ہوتے پایا تو اس کی حفاظت و بحائی کے لئے اطاک واوطان ،خویش و اقارب اور ہر حم کی راحت و آرام کو لات ہار کر بیابانوں اور سرحد ہند کے نگ و تاریک پہاڑوں میں آ کر جگہ میکڑی اور وحمٰن کی ہر تیاہ کن کوشش کے باوجود ہندوستان کی آ زاوی کے جگہ کیڑی اور وحمٰن کی ہر تیاہ کن کوشش کے باوجود ہندوستان کی آ زاوی کے

حصول کیلئے کی قربانی وفدا کاری ہے بھی بھی درینے ندکیا۔ اگر چہ ملک وطت نے اس جاعت اوراس تحریک کی طرف کما حقہ تو جنہیں کی بھر ایک زمانہ آئے گا کہ جب ہندوستان کے افق پران کے کارنا ہے سنہری جردف سے لکھے ہوئے نظر آئیس کے اور مادید طن کا ایک ایک فرزنداس پر بجا تخرکرتا دکھائی دےگا۔ اس کے بعد دراجا صاحب نے حاتی میرشس الدین کی تعلیمی خدمات کا ذکر فرمایا اور بہ بھی کہا کہ تو میں ایک ہی جست میں ترتی نہیں کرتیں بلکے مقدس مقاصد کے لئے قرنوں فدا کاران قربانیاں کی جایا کرتی ہیں۔

#### مولا نامحمر بشيرك ارشادات

راجا صاحب کے بعد مولان محمد بشیر نے اپنی طرف سے اور تمام ارکانِ وفد مجاہدین کی طرف سے راجا صاحب کا شکریہ ادا کیا اور جماعت کے نصب العین نیز بعض فدا کاربوں کا بھی ذکر فرمایا واس شمن بیں کہا:

اگر چہ گزشتہ چھسنال کے عرصے میں بعض افراد کی کویہ اندیشیوں کے
باعث الی سرایا فدائیت تحریک بھی شفاق وا ختلاف کی بیست چڑھ چلی تھی اور
اس کے مشہور مراکز اسرو(۱) چرکنڈ میں تعلقات منقطع ہو چکے تھے بھر ضدائے
پاک کا کمال احسان ہے کہ سمال حال کے دوران میں بیسب جماعت پھرایک
ہوگی ہے اور اسعرے لے کروز برستان تک کے مراکز ایک ہی سلسلے میں نسکت
ہوگی ہے اور اسعرے لے کروز برستان تک کے مراکز ایک ہی سلسلے میں نسکت
ہوگر ایک ہی نظ م کے ماتحت خدمات فربی وفی بجالا رہے ہیں، اس کا بیاد تی
ثمرہ ہے کہ آئ آپ اپنے درمیان کل مراکز کے نمائندے اس جگہ کیجا تشریف
فرماد کھے رہے ہیں۔ پروگرام محض اس قدر ہے کہ ہندوستان کی آئندہ آزادی
کے قصر کی بنیادوں کے وہ پھر نہایت ہی سفیوطی سے نصب کردیں جن کی بنیاد

<sup>(</sup>۱) پیاسسعہ ہے خالیا ہا ہت کی بنا و برائے 'اسما' کھود یا گیار

پراس کی اچی حکومت کے قعر کے ستون اور دیواریں کھڑی ہوں۔ مولوی مجمد اکبرتر جمان نے اچی تقریر میں فر مایا کہ مجاہدین کے درمیان اتفاق کا سبرا مولا نامجہ بشیر کے سر ہے اور محض ان کی مخلصا ندمسا کی کاشرہ ہے۔(1)

ضرورى امور

ان تقريرون سے مندرجه ذيل امور واضح بوتے بين:

ا۔ جماعت مجاہدین کے مرکز اسمست سے وزیرستان تک پوری سرحد آزاد ہیں۔ قائم تھے۔

۲- اس کے دوبر ہے مرکز وں بعنی اسمت اور چرکنڈ میں چیوسال تک اختلاف و انشقاق کا سلسلہ جاری رہا ، بہاں تک کہ ان کے درمیان تعلقات بھی منقطع ہو چکے تھے۔
 ۳- چیوسال کے بعد ۱۹۲۷ء میں مولا نامحہ بشیر کی کوششوں سے اختلاف دور ہوا اور دونوں مرکز ایک نظام کے تحت کام کرنے گئے۔

۴- جماعت مجاہدین کے مقاصد میں آ زادی ً ہند کونمایاں ترین درجہ عاصل تھااور پیمقصد آخری دور ہی میں نہیں بلکہ سید شہیدٌ کے دنت سے جماعت کے سامنے رہا۔

<sup>(</sup>۱) سياحت افغالثنان بمن: ٢٦-٢٩

#### تير ہواں باب:

# مولوي فضل الهي وزيرآ بإدي

### ابتدائی کام

جماعت جاہدین کے ایک بہت بڑے کارکن مولوی فقل الہی وزیراً بادی تھے، جن کا ذکر مولا نامحمہ بشیر کی شہادت کے سلسلے میں ایک سے زیادہ مرتبہ آ چکا ہے۔ وہ کسی ابیر گھرونے کے فرد نہ تھے، ان کے والد ماجد مولوی میرال بخش ریلوے کے محکمے میں ملازم ہوئے اور غالبا پلیٹیئر کے ورجے پر بھنج کر سبک دوش ہوگئے۔ تقریباً اڑھائی ہزار رو بسیر انہیں بونس کے طور پر ملا۔

مولوی فضل انہی نے بھی ای محکے میں طازمت افقیار کر لی تھی ایکن ان کے دل میں ابتدا ہی ہے دین اوراسلامی خدمات کی تؤپ موجود تھی۔ کچھ نیس کہا جا سکتا کہ کس فرر سے ہے ہے ہیں کہا جا سکتا کہ کس فرر سے ہے ہے ہیں اسمست پنجے اور امیر عبدالکریم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ وہاں سے تھم ہوا کہ ہندوستان جا کر جماعت کیلئے چندہ اور آ دمی فراہم کرتے رہیں۔ وہ پہنے بھی بہ طور خود بھی کام کرر ہے ہے۔ ہا وہ اور آ دمی فراہم کرتے رہیں۔ وہ پہنے بھی بہ طور خود بھی کام کرر ہے تھے۔ ہوا وہ میں ملازمت ترک کروی اور جماعتی کا موں کے لئے وقف ہو گئے، وہ چپ جا بیا ہوا کہ متاز مکی رہنماؤں سے گہر سے جا بیا ہوگئے، وہ چپ تھے، تمام متاز مکی رہنماؤں سے گہر سے تعلقات پیدا کر لئے ،ان میں سے بہطور خاص قابل ذکر مولا نا ابوالکلام آ زاد ہیں ،جن کی تعلقات پیدا کر لئے ،ان میں سے بہطور خاص قابل ذکر مولا نا ابوالکلام آ زاد ہیں ،جن کی دیتی دعوت نے ''الہلال'' کے ذر لیعے سے عالگیرشہرت عاصل کر کی تھی۔

مولوی قطل الی نے اس دوران میں ہزاروں روپے فراہم کے اور اپنے ساتھ ملاق کار کوی قطل الی نے اس دوران میں ہزاروں روپے فراہم کے اور اپنے ساتھ مخلص کار کوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہو کہ کی مردت ہوتی تھی اس کا انتظام مولوی اس سست پنچائے تھے۔ جماعت کوجس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کا انتظام مولوی صاحب موصوف کردیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مولا نا ابوالکلام کے ذریعے سے ایک فرو کو اسست پینچایا جوڈ اکٹری کی تعلیم بوری کرچکا تھا۔

#### گرفتاری اوراسیری

بیکام بہل ندھا، قدم قدم پر شم شم کے نظرات در پیش ہے، چنانچہ ۱۹۱۱ء میں مولوی صاحب کی بھی سرگرمیاں انگریزوں کی خفیہ پولیس کے علم میں آئٹی اور انہیں گرفتار کرکے جالندھر کے جیل خانے میں بند کردیا گیا۔ لیکن مولوی صاحب کا نشہ ایسانہ تھا، خے اسیری کی ترشی اناموں نے جیل میں وئی جمہ نام ایک وارڈر کو اپنا ہم فو ابنالیا اور اس کے ذریعے سے تمام رفیقوں کوسر گری کے ساتھ کام جاری دکھنے کی تحریری ہوائیش دیت رہے۔ سوے اتفاق ہے ایک تحریر کی کڑی وئی کی وئی جمہ وارڈ رپختہ کار نہ تھا، اس نے معیب سر پر آتے و کی بھی تو تمام رازافشا کردیے ، اور مولوی صاحب کی تحریرات جن جن میں رفیقوں کے پاس جاتی تھیں ان سب کے نام بتادیے ، چنانچہ ان لوگوں کو بھی گرفتاری کی معیب سر پر آتے و کی بھی ان سب کے نام بتادیے ، چنانچہ ان لوگوں کو بھی گرفتاری کی معیب سر سر سے ساتھ ہیزا۔

مولوی صاحب کے والد ماجہ ۱۹۱۱ء پی ملازمت سے سبکہ وش ہوئے تھے اور ۱۹۱۸ء میں فوت ہوئے تھے اور ۱۹۱۸ء میں فوت ہو گئے۔اس حادث نے مولوی صاحب کے گھر بار کانظم ونسق درہم برہم کرڈ الا، چنا نچہ وہ مجبور آئیک سال کے لئے تین ہزاررو پے کی ضائت دے کروس شرط پر رہا ہوئے کہ وزیرآ بادے باہر شاجا کیں گئی شدید پابندی کی اس مدت میں بھی انہوں نے جماعت مجاہدین کا کام جاری رکھا اور اس میں کوئی فرق ندآ نے دیا، حالانکہ ان کیلئے

خطرات بہت ہوھ ممئے تھے۔

#### بمجرت

صانت کی معیادتم ہوئی تو وہ عمول کے مطابق فراہی زراعات کے لئے دور ہے کرنے گئے ساتھ ساتھ جھریاں، تینجیاں بھی بیچا کرتے تھے۔ جون ۱۹۴۰ء ہیں قاضی کوٹ ہے اسلی برآ مدہونے کی اطلاع کی قرمستری ابراہیم کے بیان کے مطابق مولوی صاحب نے کہا کہ اب زندگی کا فائمہ ہے، جہاں جھے اپنے بیچاؤ کا موقع نے گا وہاں جیا جاؤں گا، اُنہیں دنوں میں وہ ہجرت کرکے یا غستان چلے گئے اور اپنے بال بچول کوہمی وہیں بلا لیا معلوم نہیں، کتنی مدت اسمست ہیں گزاری پھر چرکنڈ چلے گئے اور ہجرت کی بیتیہ مدت وہیں بسری ۔ چرکنڈ کی جماعت کے رئیس مولوی عبدالکر یم کا انتقال ہوا تو مولا نامجر بشیر تیراہ وزیر ستان گئے ہوئے بھے۔ جماعت نے سکولوی عبدالکر یم کا انتقال ہوا تو پر رئیس نتی کرلیا، مولا نامجر بشیر اپنا کام انتجام دے کر واپس آ کے تو مرکز اسمست کی ہوایت کے مطابق وہ متنقل رئیس بن گئے۔ غالبًا بیام رئیلی مرتبہ مولا نامحہ بشیر اور مولوی فضل الی کے درمیان اختلاف کا باعث ہوا، جوآخری وقت تک قائم رہا۔

یہ نہ بچھنا چاہئے کہ دونوں میں ہے کی کوریاست وامارت کی خواہش تھے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے درمیان تکدر پیدا ہوا۔ دونوں بڑے نی تخلص اورایٹار پیشہ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے طریق کاراور لائے عمل میں بئین فرق تھا ،اور دونوں چاہئے تھے کہ جماعتی کاروبارا ہے ذوق ،طبیعت اور صواب و بد کے مطابق چلائیں۔ بیانہ آلاف یقینا صدور چا ناخوش کوارتھا ، جے دور کرنے کے لئے بعض مخلصول نے بار ہاکوششیں کیس ،لیکن ہاں حد تک دور نہ ہوسکا ،جس کی آ رزوسب کوتھی ،البذا ایک مقام پررہنے کے باوجود دونوں کے تعلقات میں انقطاع کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر چہمول تا محمد بشیر جماعت چرکنڈ کے تعلقات میں انقطاع کا سلسلہ جاری رہا۔ اگر چہمول تا محمد بشیر جماعت چرکنڈ کے

۷.۸

مسلم رئیس تھے اور مولوی فضل النبی جماعت کے کام میں وقل ندو ہے تھے ، یہی اختاا ف تھا جس کی بنا پر سمجھا گیا کہ مولانا تھے بیٹیر پر قاطانہ جملہ کرانے یا آئیس شہید کرانے میں مولوی صاحب کا بھی ہاتھ تھا۔ مولانا تھے بیٹیر نے خود جھے سے ایک مرتبہ ایکی ہاتیں کیس جن سے متر شح ہوتا تھا کہ وہ مولوی فعنل النبی کی طرف سے مطلبی نہیں ، تاہم جھے اب تک کوئی ایسی شہادت ندال سکی جس سے مولوی فضل النبی پر عائد کرد و الزام کو خفیف سی بھی تھے ہے ہیں ہے۔

ہجرت سے پچھ تی مرت بعد مولوی ساحب موصوف کی والدہ کا جدہ اور بھائی محمد الٰہی کا انتقال ہو گیا الیکن ان حوادث ہر بھی انہوں نے ہندوستان آ نا گوارانہ کیا اور اپنے فیصلہ ہجرت پرمنتقم رہے۔

سيدصاحب كيمتعلق عقيده

عادُوْ عن بیت الله صاحب امرتسری جو جامع الل حدیث مجرات میں خطیب ہیں ، فرماتے ہیں کہاواکل میں مولوی فضل البی سیداحمد شہید کو شہید نہ مائے تھے ؛

میں نے ایک مرتبہ سیدصا حب کوشہید بتایا تو آپ سخت نارائش ہوئے، جھے دھکا دے کر چاریائی سے نیچے گرادیا اور فرمایا کہ وہ زندہ اور غائب ہیں۔ عنقریب فاہر ہول گے۔ نیز آپ نے جماعت کا شائع کروہ ایک دسالہ ہام '' فلاصہ'' جھے دکھایا جس میں بیصد بہے درج تھی کہ:

اذا منصب الله و منتان واربعون سنة بعث الله المهدى فيباينع على يده خلق كثير ثو يغيبه الله فيرتد ون الى دين ابانهم الامن اتبع كتاب الله وسنت نبيد

(جب ایک ہزار دوسو چالیس سال گذر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مہدی کو اللہ تعالیٰ مہدی کو اللہ تعالیٰ مہدی کو اللہ ا اللہ ہے گا دیہت کی خلقت اس کے ہاتھ پر بیعت کرے کی ، پھرالتدا ہے عائب کردے گا اور لوگ اسے آبائی وین کی طرف لوث جا کیں مے ہوائے ان کے جواللہ کی کتاب اور اس کے بی گی سنت کے بیرو ہوں ) مگریہ روایت صدیث کی کست کے بیرو ہوں ) مگریہ روایت صدیث کی کسی بھی کتاب میں ہیں ، بلکہ جو ذخیر و مموضوعات کے نام سے عفائے کرام فیری کتاب میں بھی یہ روایت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کی شہادت کے بعد وضع کی گئی اور اس قسم کی بے سرویا حکایات موائے احمدی میں بھی ورج بیں ، مرتقیم ہند کے بعد مولوی صاحب مرکز چرکنڈ سے اپنے وطن وائی تشریف لائے تو میں ویار وائی اور ایس کے بارسید صاحب کو شہید بتایا۔

محویا آخری دور میں ان کاعقیدہ بدل گیا تھا۔ میں اس سیلے پر' سیدا تعظیمید' میں مفصل بحث کر چکا ہوں ، اعادے کی ضرورت نمیں۔سید صاحب کے زندہ اور غائب ہونے کاعقیدہ ہر نقطۂ نگاہ سے تا قائل قبول ہے۔

#### مولوي صاحب كي مراجعت

بام دوایت بید به که مولوی صاحب اواخر جولائی ۱۹۲۸ ویش یا بخستان سے وطن واپس آئے اور انہیں گرفتار کرلیا میا، کین جلدر باہو گئے۔ جھے بعض ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ تقسیم سے پیشتر حجب جی کی بندوستان بہتے گئے تھے۔ پرکو مدت بنگال میں رہے ، جب دیلی میں تقسیم کے بخشیں ہوری تھیں تو مولا ٹا ابوالکلام آزاد کے علاوہ بعض دوسرے اکا بر سے بھی ملاقا تیں کرتے رہے۔ وہ جب جک یا بختان میں رہے ، کے کاگر کسی سے آنہو ور بورٹ کے بعد مسلماتوں میں کا گریس کے متعلق شدید ہے اعتمادی پیدا ہوئی تھی اور اکثر اکا برکا گھر لیس کے مقالے میں مسلماتوں میں کا گھر لیس کے متعلق شدید ہے اعتمادی پیدا اور ہم آ ہنگ بنانے میں معروف ہو گئے ہیں مسلماتوں کی مختلف جماعتوں کو ہم دائے میں مسلماتوں کی مختلف جماعتوں کو ہم دائے مرحوم اور مولانا شوکت علی مرحوم ہیش بیش تھے۔ اس تحریک میں رئیس الاحرار مولانا تو محملی مرحوم ہیش بیش تھے۔ روز نامہ ''انقلاب'' اسلامی تنظیم کا عکم مرحوم اور مولانا شوکت علی مرحوم ہیش بیش تھے۔ روز نامہ ''انقلاب' اسلامی تعلیم کا عکم مرحوم اور مولانا شوکت علی مرحوم ہیش بیش تھے۔ روز نامہ ''انقلاب' اسلامی تعلیم کا عکم مرحوم اور معلی نام دور نامہ ''انقلاب' اسلامی تعلیم کا عکم مرحوم اور مولانا شوکت علی مرحوم ہیش بیش تھے۔ روز نامہ ''انقلاب' اسلامی تعلیم کا عکم وار بنا ہوا تھا، مولوی فضل والی نے رمضان ۱۳۸۸ ہور (جنوری ۱۹۳۰ء) میں آگھ کی ایک طوح کی اور بنا ہوا تھا، مولوی فضل والی نے رمضان ۱۳۸۸ ہور (جنوری ۱۹۳۰ء) میں آگھ کی ایک طوح کی انتہا ہوں کے سے دور نامہ ''انتھا ہوں کی انتہا  کی انتہار کی انتہار کی انتہار کی انتہا کی انتہار کی انتہا کی انتہا کی انتہا کی انتہار کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کر

سکتوب، جوفل اسکیپ سائز کے جارصفحات پرمشمثل تھا'' انقلاب'' کی وساطت ہے مولا نامحد علی اورمولا ناشوکت علی کو بھیجا تھا اورا کیسکٹوب خوڈ ' انقلاب' ' کولکھا تھا، ان ہیں اختیائی گرم جوٹی سے کا تگریں کے مسلک کی تاشیداور ہمارے مسلک کی مخالفت کی گئی تھی۔ یہ دونوں کمتوب اب تک میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن تقسیم ہند کے بعد وہ لا ہورتشریف لائے تو کا تگریں کے سخت مخالف اور لیگ کے سرترم جامی بن کیلے تھے۔

#### وفات

یبال آکرانہوں نے جہا یکھی صدایا تھا، اور 'جہا یکھی' کے نام ہے ایک کتاب شائع کی تھی، جماعتی حالات کے متعلق ان کے پاس بری بیش قیت معلومات اول گی، جمل نے بار ہاعوض کیا کہ تھوڑی کی فرصت نکال کر ان معنو مات سے مشرف اربا میں البین انبیں وقت ندمل سکا۔ وہ خود میرے پاس آنے کے وعدے کرتے اربا میں البین انبیں مقرول کے باعث پورانہ کرسکے۔ انہوں نے ان لوگوں کے لئے مزروعہ زبین کے ود چک بھی مخصوص کرائے شخصیت جانبوں نے ان لوگوں کے لئے مزروعہ زبین کے ود چک بھی مخصوص کرائے شخصیت جانبوں نے ان لوگوں کے لئے مزروعہ زبین کے ود چک بھی مخصوص کرائے شخصیت جانبوں نے ان لوگوں کے لئے سلطے میں گونا گول آنگیفیں کینی تھیں۔ ۵ رمئی ا ۱۹۵ و وزیر آباد میں فوت ہوئے ، ومیت کے مطابق آنبیں برمقام بالا کوٹ اس احاطے میں وفن کیا گیا جس میں سیداحم شہید کی قبر کی جاتب کے مطابق ہے ، حالا نکہ سید صاحب کی قبر کامتعین نشان کوئی نہیں ، موجودہ قبر کم و بیش باسٹھ مال بعد ۱۹۵ میں بنائی می تھی۔ آگر سید صاحب اس قبر میں وفن ہوئے تو میت صرف مال بعد ۱۹۵ میں بنائی می تھی۔ آگر سید صاحب اس قبر میں وفن ہوئے تو میت صرف مال بعد میں رہاں رہی گھر نینگ میکھوں نے اسے نکال کر دریائے کھار میں بہادیا۔

بہرحال مولوی صاحب مرحوم کی سی رائے یا طریق عمل ہے سی کو کتنا ہی اختاہ ف جو، وہ بڑے مختص مجاہد اور نہایت سر گرم کارکن نتھے۔ زندگی کے بیشتر ،وربہترین اوقات الن مشاغل میں بسر کئے ،جن کے اعتبار کی توفیق ملت میں سے بہت کم آ دمیوں کونھیب ہوئی اوران بزرگوں کی عظمت کا انداز وکون کرسکتا ہے جواعلی و بی اور سیاس مقاصد کے اس بھی ہوئی اور اس بھی ہوئے ہاریں گئے جانیں ہفیلیوں پر دیکھ چھرتے رہے اور جنہوں نے راحت و آسائش کی بہاریں چھوڑ کر عمریں مصیبتوں اور پر بیٹا تیوں کے شعلہ ذار جی گزار دیں ، اس لئے نہیں کہ خود آئیں کوئی او نچا منصب حاصل ہوجائے ، حرف اس لئے کہ اسلام کا بول بالا ہوا ور اس مرز مین کے سر پر آزادی کا تائ رکھا جائے ۔ وہ جہاد کو ایک اہم اسلامی فرض بچھ کر ادا کرتے رہے اور قداکی رضا کے سوال کی کوئی غرض نہیں۔

چودهوال باب:

# مولوى محرعلى قصوري

خاندان

مولوی محمطی قصوری اس خاندان کے چشم و چراغ تھے، جس کے اکثر افراد تے وين بقوم اور ملك كي خدمت مين بهت بلند درجه عاصل كياب ان كا اصل وطن ضلع سيالكو ف کا ایک گاؤں تھا، بھرمولوی محمعلی کے پردادا قاضی غلام حسین دلا ورہشلع محوجرانوالہ ہطے آئے اور جس حد تک معلوم کر رکا ہوں ان کے فرز ندار جمند مولوی غلام احمد سب ہے يهل الل حديث جو يك ان كرتمن فرزند تهي: مولانا عبد القادر، مولوي عبد الحق اور مولوی عبدانند رمولانا عبدالقادر نے تعلیم ہے فراغت کے بعد دکالت کا امتحان یاس کیا اورقسور کو پرتیش کے لئے منتخب کیا۔ دوغیر معمولی دل ودیاغ کے انسان تھے ، بہت جلد و کالت میں اتنا او نیما مرتبہ حاصل کر لیا کہ پنجاب کے مشہور وممتاز و کلا میں شار ہونے <u>گ</u>ھے۔ دولت کی ر<u>مل بیل</u> شروع ہوگئی، بہت بری جا کداو پیدا کی اورنصور ہی کوستفل وطن بناليا۔ اس وجہ ہے وہ خود اور خاندان كے تمام افراد ' قصوري' مشہور ہوئے ، وہ ان برگزیدہ انسانوں میں متھے،جن کی دینداری دنیوی دسائل کی فراوانی ہے بھی متاثر نہیں ہوتی۔ اپنی بود و ماند، وشع قطع ، لباس ہمیشہ ساد ہ رکھا اور مال وزر دیتی اور ککی کاموں میں بے در بغ صرف کرتے رہے۔ مزید حالات آ کے چل کربیان ہوں مے۔

مولوی عبد الحق نے وکالت کے لئے گوجرانوالہ کو پہند کیا، مولوی عبد اللہ ابتداء کائل میں طازم رہے، بعد ازاں اسلامیہ ہائی اسکول کے ہینہ اسٹر بن گئے۔ پھر تبلیغ

اسلام کے لئے زندگی وقف کردی۔

مولا ناحبدالقادر کے جارصا جزادے ہوئے: بزیر مولوی می الدین احد ان سے چھوٹے مولوی می الدین احمد ان سے چھوٹے مولوی احمد علی ادر سب چھوٹے مولوی محمد علی جنگے حالات ہم لکھ رہے ہیں ، ان سے جھوٹے مولوی احمد علی ادر سب سے چھوٹے مولوی محمد علی جوآجکل ہائی کورٹ سے ممتاز میرسٹروں میں شمار ہوتے ہیں۔

## ابتدائی زندگ

مولوی مجرعلی اگست ۱۸۹۱ میں پیدا ہوئے، میٹرک تک قسور میں تعلیم پائی، سور نمنٹ کالج لا ہور ہے امتیازی درج میں ڈگری حاصل کی، چر والد ماجد نے ابحل تعلیم اور بیر مٹری کیلئے ولا ہت بھتے دیا۔ کیبسرج ہے ریاضیات کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا۔ بیر مٹری کے کچر بھی پورے کر لئے بتنے ،سندنہ حاصل کر سکے بتنے کہ گھر آئے اور جنگ بورے شروع ہوگئی اس لئے والیس نہ جا سکے۔

حافظ غیر عمولی تھا اورا ہے عبد کے چند محصوص طلبہ میں تارہوتے تھے۔ بہلی جنگ ہے صرف ایک مہید پیشتر ہندوستان آئے تے اور بقینا آئیں بہتر سے بہتر سرکاری مالان ست لی کتی تھی ، لیکن قیام انگستان ہی کے زمانے ہیں اپنی زعدگی و بنی ، اسلامی اور مکل کاموں کے لئے وقف کر چھے تھے۔ یہاں مخلف مکی رہنماؤں سے مشوروں کے بعد طے کیا کہ افغانستان چلے جا کیں ، اس لئے کہ معلوم ہو چکا تھا برطانے اور دوئ ل کرایران کی طرح افغانستان کو بھی زیرا تر لانے کا فیصلہ کر چھے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف کاعزم مید تھا کہ مکومت افغانستان کو اس خوفناک خطرے سے آگاہ کریں ، اس کے سد باب کے بیر تھا کہ مکومت افغانستان کو اس خوفناک خطرے سے آگاہ کریں ، اس کے سد باب کے لئے منظم کرنے ہیں کوئی وقیقہ سمی افغانستان کو اسلامیت و آزادی کے مقاصد کے لئے منظم کرنے ہیں کوئی وقیقہ سمی افغانہ رکھیں۔ چنا نچہ ان کے بیان کے مطابق لیک مرسری ' تھر کیک' کے بعد امیر حبیب اللہ خال نے آئیں حبیبے کالی کا پر تیل مقرد کرویا ،

اور وہ مارچ ۱۹۱۵ء میں کا بل چلے گئے۔(۱) میراس پیکر خدمت کا بہلا ایٹار تھا، جس کا شرف اے عاصل ہوا۔اس کے تو اب میں ان کے والد ما جداور ووسر سے عزیز وں کا بھی حصہ ہے، جنہوں نے ان کی تعلیم پر ہزاروں روپے خرج کرنے کرنے کے باوجود اس ایٹار کو خوش دلی سے منظور کرایا۔

## کابل میں سرگرمیاں

پھرٹر کی اور جرمن وفد افغانستان پہنچ کیا، جو امیر حبیب اللہ فال کے لئے مرید تعویت کا باعث تفاء تاہم امیر موصوف تذیذ ب ک تفکش سے نجات نہ پارکا، آخرا یک ویر کے استخارے نے اس منصوبے کو ہمیشہ کیلئے فتم کردیا، یہ داستان اپنے موضع پر تفصیل

<sup>(</sup>۱) مشاجات کافی دیانستان بس:۱۱

ے سنائی جا چکی ہے۔

#### کابل ہے ماعستان

پیرصاحب نے محض ہندوستان پر حملے بی سے ندروکا تھا، یہ بھی کہددیا تھا کہ مجد علی افغانستان کا دخمن ہندوستان پر حملے بی سے ندروکا تھا، یہ بھی کہددیا تھا کہ مجد علی افغانستان کا دخمن ہے اور اسے فورا نکال ویٹا چاہئے۔ طاہر ہے کہ بیسب پیجھا تھر ہن وال کے ایک میں اللہ تھاں اور تا ورشاہ مرحوم نے جو اس زیا نے میں سیدسالار تھے ، مولوی محد علی کو نکالنے کی سخت مخالفت کی ، اس کئے امیر صبیب اللہ قال اسے اراد سے کولیا سی محل نہ بہنا سکا۔

تاہم خود مولوی صاحب تعظل و بے مملی کی زندگی ہر کرنے پر تیار نہ ہے، لہذا وہ افغانستان سے باہر جانے کی تجویزی سوچنے گئے۔ اس میں ایک مسلحت یہ بھی تھی کہ اگر یزوں کوا عزاض کی تجائش ندر ہے۔ اس ثناء میں آئیں افغانستان کا و کمل بنا کر جرش انجم یزوں کوا عزاض کی تجائش ندر ہے۔ اس ثناء میں آئیں افغانستان کا و کمل بنا کر جرش سمیج کا فیصلہ کرلیا گیا، وہ ابھی تیار ہی میں معروف تھے کہ امیر کے بعض حوار ہوں کی خفیہ سمازش سے ان کے مکان پر سلح ڈاکھ ڈالا گیا۔ مدعا یہ تھا کہ مولوی سا حب کوموت کے مکان اتار دیا جائے۔ وہ تو خوش تسمی سے ریح گئے البتہ ان کا سامان اور تمام کا غذات ڈاکو افھا کرلے گئے۔ چندروز کے بعدامیر کے فرمان کے مطابق ایک سوآ دمیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کرلیا، تاورشاہ مرحوم کی سی سے ان کے لئے چیپ چھپا کر باہر نظنے کا انتظام ہوا اور دو اپنے ایک رفیق شخ ابراہیم سندھی نیز بعض مہا جرطلبہ اور مولا نا بشر کی معیت میں کشریخ کے جہاں سید جمال الدین افغانی کے گھر انے کے ایک مخف سید عبدالقا در نے ان کا استقبال کیا۔ کشری میں سوٹ بوٹ اتار کرمانا ڈن کا لباس پہنا اور درمیانی بہنا وور درمیانی بہنا کو جور کر کے چرکنڈ سے میں سوٹ بوٹ اتار کرمانا ڈن کا لباس پہنا اور درمیانی بہنا کو جور کر کے چرکنڈ سے میں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مثابرات كالل وإضعان الس ١٩٠٣ - ١٩

#### یاغستا**ن بملکا**م

کائل ہے وہ جون ۱۹۴۷ء میں <u>لکا تھے</u>، کو یاصرف سواسال میں انہوں نے وہ تمام كام انجام دي جن كاؤكراويركيا جاچكا بـ الطبتان اس غرض سے محصے متے كر قبائل كو منظم كرك ومندوستان يرحملول كيليح تيار كردين بهرامير افغانستان كوان كي تائيد وحمايت ين القدام كي دفوت دين تاكه جومنعوبه بهلے ناكام بوچكاتها واست دوبار ومعرض نفاذين لا تعیں۔ پہلے امیر کوا تھانے اور سر کرم عمل ہونے پر آباد و کرنے کی کوشش کی گئے تھی اب ب مو**ما** کہ قبائل کی مملی سر گرمیوں کے دلخواہ ننائج اس کے سامنے چیش کئے جا کیں شاید اس کی رکسے غیرت کا مخمدخون حرکت میں آ جائے۔ چنانچہ مولوی صاحب حاجی صاحب تر تک زئی اور ملاصاحب با بڑہ کے مراکز میں بہنچے بصوات ،امب ، چر ال اور دوسرے خوانین وہ دسما کے یاس قاصد بھیج ، فخلف اجماعات میں پراز ور تقریریں کیں ، سب کو جہاد کے لئے آ مادہ ہوجانے کی وجوت دی۔ رز مک، یارا چنار، کو ہاے درہ، تھل، پشاور وغیره کی مت بی حملول کامنصوبہ تیار کیا اور مولا تامحہ بشیر کوامیر حبیب انڈ خال کے باس كالل بيبجا فووفر التع بين كداس اثناهن بم في مثل كيطور يرايك جمله كرف كافيعله كرلما، چنانجه:

ش اور حاتی صاحب تر تک ذکی ، گذاب ، شب قدر اور چی کے جاذ پر محلہ آ ور ہوئ میں ہزار کا لفکر محلہ آ ور ہوئ ، ملاما حب بابن اپن اپن کر ہم نے تمام درے پر بھنہ کرلیا اور اگر پر ہوگا ، اے مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ہم نے تمام درے پر بھنہ کرلیا اور اگر پر کی چیش قدمی کی تمام در ہے پر بھی خودم ایک موتم میں جاندی کی تمام در ہے پر بھی خودم ایک موتم کی جاندی کی تمام ہور چوں ہی تھی ۔ ان کے حقب میں شب وقد در کا قلد تھا ۔ میار ہوائی جہاز ہادے مور چوں پر برواذ کر کے لفکر یوں کی نشاندی کر رہے تھے ہوائی جہاز ہادے مور چوں پر برواذ کر کے لفکر یوں کی نشاندی کر رہے تھے

تاک قلعی آتش بارتو پی ادارے مورچال پر کولدا تمازی کریں۔ قلعے سے بہترتو پی بدیک دست صرف ادارے مورچ پر کوسائیسٹی تھیں۔(۱)

براوین بین بین دن اور تین رائد تک جاری رسی اس مت می کھانے کو کھونہ لاء مرف بانی نی کر گزارا کیا۔ مولوی صاحب کے موریج میں گیارہ مجام بن شہید ہوئے، آ خر اگریزی فوج بیپائی پر مجبور ہوئی۔ جام بن ان کی خندتوں پر بی پڑے بیکڑوں بندوقیں اور لاکھول کا رتوس ان کے ہاتھ آئے۔ (۳)

امير حبيب اللدكى بيمتى

تمام بجابدانہ سر مرموں کی مثال ایک اگریزی اسلوب بیان کے مطابق شخرادے کے بغیر میسلد کے ڈراھے کی تھی۔ اس قسم کے متفرق مجھاپے یقینا بہ کھرت ارے جائے تھے، تزارل کا تو ذکری ندکرنا چاہئے منظم جنگ آ زمائی ائیر صاحب کی سر مرم اعانت پر موتوف تھی۔ انسوس کہ مولانا محد بشیر کائل سے بالکل بے تیل مرام واپس آئے۔ انہوں نے تنایا کہ امیر صبیب اندعلانے ملاقات پر بھی رامنی ند ہوا۔ رات کے بارہ بج خواب گاہ میں بلا با اور سر سری بات چیت کے بعد واپس کردیا۔ سردار نفر الله قال نے مختف طریقوں پر معذرت کی کوشش کی اور بارہ یا پندرہ بزار روپ نیز اسلحہ دے کر رفصت کردیا۔ (۳)

مولانا عبید الله مرحوم کا خیال ہے کہ امیر حبیب الله خال جورو پیر قبائل پرخری کے کر ہے۔ کر جے تھے، وہ بھی ایکر پرول کا دیا ہوا تھا۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یا خستانی قبائل کو چھا پول کے لئے منظم کیا جارہا ہے تو ان میں بدزوریہ پرو پیکٹرو کرایا گیا کہ امیر

<sup>(</sup>۱) مشابدات كالل دياضتان بس ۲۳۰

<sup>(</sup>١) مشاهرات كالحرويانستان يمن ١٥٠

<sup>(</sup>٣) مشاهرات كالل وياضعان بس ١٤

کے بغیر جہادئیں ہوسکتا اور قبائل کی امارت کا حق امیر افغانستان کو پہنچتا ہے۔ جب تک وہ اعلانِ جہاد نہ کرے قبائل کے لئے لڑتا از روئے شریعت درست نہیں۔ اس طرح امیر صاحب اور قبائل کوایک رشیتے ہیں مرحبط کرے دونوں کو دابسہ تعطل کر دیا گیا۔ (1)

#### آخری دور

مولوی جمر علی چرکنڈ سے نظان صوات ہوتے ہوئے اسمت پیٹی گئے۔ وہاں بھی انہوں نے خاصی مدت گزاری۔ چونکہ امرائے جماعت کے حالات ان کے نزد یک اطمینان بخش نہ تتھاس لئے ہا قاعدہ جماعت سے دابنتگی افقیار نہ کی ۔ لیخی امیر کی بیعت کا حلقہ اپنی گرون میں نہ ڈالا۔ جب روس میں ہالٹو یکوں نے زار کی حکومت کا تخہ الت دیا تو امید بندھی کہ روس جنگ ہے کنارہ ش ہوجائے گا اور جرمن اوج فرانس میں اتحادی مساکر کا مچوم نکال کر رکھ دے گی۔ مولوی صاحب نے روس کے داستے جرمنی جہنے کی مساکر کا مچوم نکال کر رکھ دے گی۔ مولوی صاحب نے روس کے داستے کا دورہ کیا۔ اس اثنا میں جنگ کا بال پلنے نگا ، جرمنی کی جنگی تو ت میں اضحال کے آ جار نمودا راس اثنا میں جنگ کا بال پلنے نگا ، جرمنی کی جنگی تو ت میں اضحال کے آ جار نمودا راس اثنا میں جنگ کا بال پلنے نگا ، جرمنی کی جنگی تو ت میں اضحال کے آ جار نمودا راس اس اثنا میں جنگ کا بال بالی شروع کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان ' میمان کے جو نے جو نیمین دقیائل کے سامنے مصالحت کیلئے سلسلہ جنبائی شروع کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان ' سلیمان ' میمان کے جو نے جو نیمین دقیائل کے سامنے مصالحت کیلئے سلسلہ جنبائی شروع کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان کی میں دقیائل کے سامنے مصالحت کیلئے سلسلہ جنبائی شروع کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان کی مولوی کی کہ مولوی کی مولوں کی جو نے مولوں کی کی مولوی کی کہ مولوی کی مولوی کی کہ مولوی کی کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان کی کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان کی کردی۔ مولوی صاحب نے یا شیمان کی کردی۔ مولوی کا مولوی کی کردی۔ مولوی کی کردی۔ مولوی کا کھور کیل نے خوانوں دو آئی کی کردی۔ مولوی کی کردی۔ مولوی کی کردی۔ مولوی کی کردی۔ کرلیں۔

خوانین کے کہنے کے مطابق صاحبزادہ سرعبدالقیوم کی طرف سے با قاعدہ دعوت نامہ بھی بھیجے دیا گیا۔ چنانچیمولوی محرعلی صاحب پٹاور پہنچے۔ طویل گفتگو ہوئی۔روس کمپیل نے کہا کہ آپ واپس آ جاکیس اور اطمینان سے اپنے گھرر ہیں۔ چاہیں تونہایت اعلیٰ

<sup>(</sup>١) ميداشتري ي ذاتي داري ين ١١٥٠

ملازمت کابندویست ہوسکتا ہے، بلکہ فوری طور پراسلامیہ کالج پشاور میں پرٹیل کا عہدہ پیش کردیا تھا نیز کہا کہ اگر جماعت مجاج بن اور یا عندانی مہموں کے پورے حالات لکھ کر دیں تو میں خود یہ کتاب ایمیٹ کروں گا، حکومت کے خرج ہے اے چھپوا کوں گا اور آپ کو ایک لاکھ دو بیدرائلٹی کا لے گا۔ مولوی صاحب نے اپنے اقر بااور مجاج بن کے مشورے سے واپسی منظور کرلی، باقی دونوں پیشکشیس مستر و کردیں۔ (۱) واپسی کے وقت روی کسیل نے انہیں دوسو بونڈ کی تھیل دی، انہوں نے بیر آم ڈپٹی برکت علی کے حوالے کردی، جوایک مقدے میں ماخوذ ہونے کے باعث سزاسے نیچنے کے لئے یا عندان بلے گئے مولوی محر علی کے ایمیٹ ان بلے گئے مولوی محر علی کے دونوں ان کے فرز ندار جمند کو ہیڈ ماشر بنا کر مانسی دیجیج دیا جمال مانسی و میں رہیں اورایں اثنا میں ان کے فرز ندار جمند کو ہیڈ ماشر بنا کر مانسی دیجیج دیا جمال مانسی و بیسی دیا کہ اس ان کے فرز ندار جمند کو ہیڈ ماشر بنا کر مانسی دیجیج دیا جمال مانسی و بیسی دیا کہ اس و کا کیا تھا۔

بقيهزندگي

مولوی محدظی نے مراجعت کے بعد میں اپنے تمام سابقہ روابط بدستور قائم رکھے۔
ایک مرتبہ مولانا محد بشیر اوران کے بعض رفقاء نے بطوکیا تھا کہ ہندوستان سے تعلیم یافتہ
نو جوانون کو یاغشتان بالیاجائے۔ مولوی محمطی اس تحریک کوفرو نے دینے کا بھی ایک بہت
بوامر کر تھے۔ وہ بزی سے بزی مازمت نے سکتے تھے، کین غور ومشورہ کے بعد انہوں
نے تجارت کا شغل اختیار کیا۔ بمبئی اور عدراس میں کئی سال گزارے۔ بیداستان بجائے
خود بزی اہم ہے، نیکن ہم بہاں اسے تفصیلاً پیش نہیں کر سکتے۔ اسپنے بڑے بھائی مولوی
محمی الدین احمد اور تم محرم مولانا عبید اللہ کو جمعیت دعوت و بہلیغ کے کارفر ما بتایا۔ ان کے اور
جمعیت کے بورے مصارف اپنے ذیرے لے لئے ، چنانچہ بیاضحاب سالہا سال ملیجار،

(۱) مولانا میدائد مردم نے تھا ہے کے مودی صاحب اور معراقی کی معرفت کی طرح سائی حالی ملیجار،

ان مطبر محنے ( کا ٹن ٹیراس ساسل ہیں۔ ۴ ) میٹی نیس دھیت وہل ہے جوشن شروع کی گئی ااوا ہی کا سب سے

ہز اثبوت ہے کے مولوی **تح** بنی کی مجا مات م کرمیاں بروبر جاری رہیں ۔

پوندادرددس منصول میں کام کرتے رہے۔ مولوی محرفل کی طرف سے انہیں اور جمعیت
کودو بزار سانھ رو پید اہانہ طنے تھے۔ چدرہ سورو پیدا کیک اور صاحب دیتے تھے، تقسیم
کے بعد مولوی صاحب نے نمک کی تجارت شروع کردی تھی۔ آخری دور میں وہ ایک
کارخانے سے وابستہ ہو گئے تھے، متعدد کتابیں چھا ہیں، قیام لاہور کے زبانے میں
قرآن مجید کا درس دیتے تھے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ان کے درس کو خاص درجہ کھول حاصل تھا۔ تمام تو می اور خربی تحریک جاعت یا فرد کی طامل تھا۔ تمام تو می اور خربی کی جماعت یا فرد کی طرف سے ایک جے محمون نہ ہوئے۔

۱۹۵۶ء(مطابق ۱۹۷۶ء) الولی ۱۳۷۵ء) الماولی ۱۳۷۵ء) بروز پیشنبه منتج ساڑھ آ محصہ بچاہ چا تک حرکت قلب بند ہونے سے وفات بائی۔

#### شخصيت

مولوی صاحب کاقد اُن کے والد ماجد کی طرح متوسط تھا، رنگ اتنا گورا کہ اُگریزی
لباس چکن لینے تو دلی کے بجائے والی جی معلوم ہوتے تھے۔ داڑھی مو ججوں کے بال
بہت کم تھے، بایں ہمدداڑھی ہمیشہ رکھی ،اسلامی اخلاق و عادات کا ایک بجیب پیکر تھے۔
انگریزی ،اردو، عربی اور فاری کے بکسان او یب مانے جاتے تھے، جاروں زبانوں ہیں
برتکلف لکھتے اور ہو لئے مطالع کا ہمیشہ شوقی رہا، اور جو کچھ پڑھا حافظ میں ہوست
ہوگیا۔ کسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دو جارمنٹ کے لئے بھی اٹھنا پڑا تو جب واپس آتے
ہوگیا۔ کسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دو جارمنٹ کے لئے بھی اٹھنا پڑا تو جب واپس آتے
موسلام علیکم "کھی کھے تھے، حافظ این تیم کی تصانیف سے بہت شخف تھا۔
کتا ہیں دیکھ تھے، حافظ این تیم کی تصانیف سے بہت شخف تھا۔

روپے ہیے سے مجھی محبت شرہوئی، مولا ناعبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ کا بل میں ایک مرتبہ ڈاکٹر خوشی محمد کو جن کا افقیاری نام میرزا محمد علی تھا، روس ہیسجنے کی ضرورت پڑی، روپید پاس نہ تھا، مولوی قیم علی سے اگر چدم مرکی تعارف تھا، کیکن جب اپن تکلیف کا اگر بلکے الفاظ میں ان سے کیا تو بہت متاثر ہوئے اور دو ماہ کی تخواہ پینٹی لے کر ہماری منرورت پوری کروی۔ (۱) روس کھیل نے انہیں دوسو پویٹر دیے تھے، بیرقم انہول نے بہتو قف ڈپٹی برکت علی کی نذر کردی۔ کابل سے روائل کے دفت جو پچھ پاس تھا اس میں ہے نصف انتقابی کام کے لئے دے دیا اور خود مرف تین بوٹر لے کر روات ہوگئے۔ بیس ہم بتائی چکے جیس کہلی مدت تک دو جرار روپٹے ماہوار تبنیخ کیلئے دیے تھے، جراروں روپئے دوسرے تی کاموں کی غدر کئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کائل چی سمالت سال چی: ۱۵

<sup>(</sup>۲) مشابرات کائل دیاختان جمن ۳۲۰

#### پندر ہواں باب:

# ایک گمنام مجامد

یکی مجمل اس گلستان خزال سنظر میں تھی ایک چنگاری بھی بارب اپن خاکستر میں تھی

#### محرحسين

آپ نے اب تک ان اصحاب کے حالات مذا حظافر مائے ، جن کے ناموں سے دنیا ان آشا نہتی ۔ اگر چدان کے پورے حالات یو مجاہدانہ کارناموں سے آگاونہ ہو لیکن اب آیک ایسے مجاہد کے حالات پیش کے جاتے ہیں جس کا نام بھی بھی منظر عام پر نہ آیا، حالا نکہ و دخلوص ، سرگری عمل ، استفامت اور پیش نظر مقصد کے لئے جائف تانی میں مشہور مجاہد ین مرام سے قطعافر و ترزی تھا۔ یہ محسین تھا جس نے جماعت مجاہدین جس پہنچ کر محمد عام ان میں ایک جماعت اور کا میں استفاد کے ایک جماعت مجاہدین جس کھی تھا جس کے جماعت مجاہدین جس کھی تھا۔ استفاد کر ان تھا۔ یہ محمد عمر نام اختیار کر اب تھا۔

تحد حسین کا وطن کوٹ بھوائی داک (صلع گوجرانوانہ) تھا، اس کا والد بیر محد قوم ارائین بھوڑی کی زمین کا مالک اور گاؤں کا غیبر دار تھا۔ اور اس نے مولانا غلام رسول سکنے قلعہ میباں شکھ سے نیفل عاصل کیا تھا۔ سات کا پابند، زاہداور عزلت لیند تھا۔ سکنے قلعہ میباں شکھ سے نیفل عاصل کیا تھا۔ ساب وا کہ سب بچھ چھوڑ کر چلا گیا، پھرواپس نہ آیا، بھرواپس در میں ترک واپس کے متبد سے جس جرکنڈ کے ایک مجاہد عبدالصمد عرف دو مری جگہ واٹ بائی۔ قاضی کوٹ کے متبد سے جس جرکنڈ کے ایک مجاہد عبدالصمد عرف

ير محد كاذكر أياب مكن بيدون بير محد موجس كاذكر مم كرد بي يل-

سی کے جسین کی پیدائش ۳۳-۱۸۹۲ء ہیں ہوئی، گویا والد کی بھرت کے وقت اس کی عمر صرف دو تین برس کی ہوگی۔اس سے بڑے دو بھائی تتھا درا کیے بہن ،ایک بہن اس سے حمیو ٹی تھی ، جو والد کی بھرت کے وقت ثیر خوار پھی ہوگی۔

#### فيصلهُ بجرت

۲-۱۹۰۱ء میں ضلع گوجر انوالہ اور آس ماس کے دیباتی علاقے میں مولا ٹاولی محمد ساکن فتوحی والا بضلع فیروز بورسیدا کبرشاه ساکن سکھانہ ضلع سیالکوٹ کے دورے شروع ہوئے۔ یہ دونوں بزرگ نہایت متل اور بر بیز گار تھے اور جماعت مجاہدین کے سرگرم سکن، بہت سادہ انداز میں وعظ فریائے ، تاہم وعظ ایسے پراٹر ہوتے کہ چوسنتا اس کے قلب میں اسلامیت کی روح بیداری موجاتی، سیروں اصحاب راوحق میں جانبازی کے لئے تیار ہو <u>گئے ۔ محر</u>صین کی عمر اس وقت آٹھ نو سال کی ہوگی الیکن کلمۂ حن کی یذیرانی ادل کی مغائی، جذبات کی باکیزگی، اخلاق کی طہارت اور ذہن کی تنویر پرموقوف ہے، اس کے لئے میضروری نبیں کدانسان شہور وسنین کی خاصی منزلیں طے کر لے اور علوم سے دفاتر وات لے محصین اوائل طفل بی سے متاثر ہوتارہا۔١٣-١٩١١ء میں جب اس كى عمر الثارہ انیس سال کی تھی، وطن سے جمرت کرکے جماعت مجاہدین میں شامل ہونے کا نیصلہ کرلیا، افراد خاندان میں سے چھوٹی ہمشیر کے سواکوئی اس کاراز دارند تھا، افعار واقیس سال كاساده ديهاتي نوجوان اتنابزا فيعله كرتا ہے ادر سولدستر وسال كى بمشيراس كى مؤيد و حامی ہے۔ای ہمشیرنے اپناز پورزا دِراہ کیلئے تذرکیا، کو یادہ ہمی اپنی زندگی بھائی کی طرح خدمت جن کیلئے وقف کر چکی تھی ،البنۃ مورت ا ات ہونے کے باعث باہر نہ جاسکتی تھی۔

#### جماعت كاكام

جيما كدعوض كياجا چكا ب،اسمست فينيخ ك بعد تحد حسين كانام "مجرعم" وكها كيااور اس کے ذیے میدکام نگایا گیا کہ ڈاک لائے ،لے جائے ، نیز ہندوستان سے روپے اور آ دمی مرکز میں پہنچا تا رہے۔اس خدمت میں بعض دوسرے اصحاب بھی اس کے ساتھ شامل تصريمتك خان محداور عبيدالله جوا ١٩٢١ء من قاضي كوث كرمقد مربم كر لزم تصر بوں قودار الجہادیں جماعت کا کوئی کام بھی مہل نہ ہوسکتا تھا، اس لئے کہ ہر کام میں جان بضلي برركهني يرتى تحى اليكن قاصدك خدمات العجام دين كا مطلب بيرتها كه زندگ مرامحہ بریشانی اور سراسیمنگی بی**ں گذ**رے۔ ہر لحظہ داز افشا ہوجائے کا اضطراب ، ہروقت گرفآری کا خطرہ، گرفآری اور امیری نظربہ فلاہر جان دینے ہے بوی قربانی نہتی ، تاہم جن خوش تعيبوں كے دل عشق مقاصد ہے لبريز تھے انہيں گرفاري موت ہے برھ كر تکلیف دہ نظر آتی تھی۔ اول اس لئے کہ جماعت کے کام کونقصان مینیج گا، دوم اس لئے کے ممکن ہے برطانوی نفیہ یوکیس کے جلادوں کی باز برس اور خوفاک اذبت رسائی میں کوئی الی بات زبان سے نکل جائے ، جوعبد اخفا کے نقض کا باعث بن جائے۔ باممکن ہے امپا تک جماعت کی کوئی تحریر دخمن کے قبضے میں جلی جائے اور اس ہے اصل کا مہیں خلل پیدا ہویا بعض اہم راز بے نقاب ہوجا کیں۔سوم اس لئے کرزندگی کے جن اوقات كوايك بلندنصب العين كے لئے وفف كيا تھا،اس سے طويل بے بعلق پيدا ہوجائے گ اور خدا جانے کتنی مدت قید و بند کی ہے جارگ بیل گزار نی پڑے۔ بیسب یجھ درست تھا، عمرتسی ندکسی کوتو یدکام انجام و بنای تفااور جب محد حسین کواس فرض کے لئے متخب کرایا عمیاتواس کے لئے بساط محمطابق بحاقا وری کے سواحیار وشقعا۔

#### شان عزييت

محرسین کی شان عزیمت الاحظہ ہوکہ دفست ہونے وقت جھوٹی ہمشیر کے سواکسی کو خبر نے کی ، پھر چار سال تک ہمشیر کے سواکسی سے ملاقات پر داختی شہوا۔ اسے بید فرلگا رہتا تھا کہ کہیں والدہ اور بھائی اسے ترکہ جبرت پر مجبور نہ کردیں۔ است قر بی عزیزوں سے اس تم کا انقطاع گوارا کر لینا کھیل نہیں۔ فداجانے محمد سین کے مجت پر ورول نے یہ منزل طے کرنے میں کتنی زحمت اٹھائی ہوگی لیکن عزیزوں کے صلفہ فاص میں پہنچ کر ان کے بیم اصرار والحاح کا مقابلہ بہت مشکل تھا۔ اس اثناء میں اس نے اپنی ہمشیر سے خفیہ ملاقاتوں کا سلمہ جاری رکھا ، ہمشیر نے آ ہمتہ آ ہمتہ والدہ اور بھائیوں کو راضی کرلیا کہ محمد حسین کو ترک جبرت پر مجبور نہ کیا جائے۔ انہوں نے بھی یہ بچھ کراس واسفے کو بے مبروشکر مسین کو ترک جبرت پر مجبور نہ کیا جائے۔ انہوں نے بھی یہ بچھ کراس واسفے کو بے مبروشکر میں ان کرنے کہ ان کا عزیز ایک شری فریعنے کی بجا آ وری میں مشغول ہے۔ آگر خو واس میں مرگرم شرکت و تعاون کا مقام عزیمت حاصل نہیں کر بچھ تو کم اذکم اسے رو کئے کا گناہ مرگرم شرکت و تعاون کا مقام عزیمت حاصل نہیں کر بیجھ تو کم اذکم اسے رو کئے کا گناہ عظیم تو آ سے نہ نہ کھیل کر کے تو تو کم اذکم اسے رو کئے کا گناہ عظیم تو آ سے نہ کی ہے بیم نظیم تو آ سے نہ کی ہے بیم نات کی اس کا تھیا ہوں کا مقام عزیمت حاصل نہیں کر بیکھ تو کم اذکم اسے رو کئے کا گناہ عظیم تو آ سے نے نہ کی ہے بیم نول ہے۔ اگر خو واس میں کر بیکھ تو کم اذکم اسے رو کئے کا گناہ عظیم تو آ سے نہ کی ہے بیم نوان کا مقام عزیمت حاصل نہیں کر بیکھ تو کم اذکر کی اسے نو کئی گئیں۔

اس کے بعد محر حسین والدہ سے طلاقات پردائنی ہوگیا چنا نچا لیک سفریش رات کے وقت طلاقات کی جگہ اور ساعت مقرر ہوگئی۔ فعداجانے کس فرر لیے سے تغیہ بولیس کو بھی اس کی اطلاع مل کئی اور اس نے محر حسین کی گرفتاری کے انتظامات کھل کر گئے۔ دوسر کی طرف محر حسین نے بولیس کی جگ و دو دیکھی تو اندازہ کر لیا کہ معاملہ فعظرناک صورت افقیاد کر جگا ہے، چنا نچراپ فاص فررائع ہے اس نے والدہ اور بھشیر کو بھی اطلاع دے وی ، چررات کا بروا حصہ مقدمات اور اوقات بلاقات کے بعدوہ بولیس کے چنگل کا راک غیر معروف راستے میں تھنے ڈیڑھ تھنے کی ملاقات کے بعدوہ بولیس کے چنگل کا راک غیر معروف راستے میں تھنے ڈیڑھ تھنے کی ملاقات کے بعدوہ بولیس کے چنگل کا راک خیرست نکل میں۔ ویکھا آپ نے جو ایک نوجوان و یہائی تھا جس کی تعلیم بھی

زیادہ نہتی، لیکن اس کے دل ور ماغ کی بلندی، اس کی ہمت، عزیمت، دوراندلیثی اور
اندازہ شناسی ملاحظہ و کہ پولیس کی کوئی وام مستری اس کی سرگرمیوں پرانداز شہو کئی۔
قاضی کوٹ کے مقدمے کی روئداد ہے واضح ہوتا ہے کہ محد حسین برابر بہاں آتا
رہتا تھا۔ ایک سرتیہ مولوی فضل البی کے بہاں آیا اور کہا کہ جو بم آپ کو بہنچائے گئے تھے
انہیں استعمال کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ کو استعمال میں تال ہے تو مجھے دیجئے تا کہ میں
استعمال کروں۔ مولوی فضل البی نے جواب ویا کہ تہماری معرفت میں بیاکام نہ کروں گا،
کیونکہ اگر جماعت کا کوئی آومی ایسا کام کرتا ہوا بکڑا جائے تواسکی فرمہ داری بھے پر ہوگی۔
کیونکہ اگر جماعت کا کوئی آومی ایسا کام کرتا ہوا بکڑا جائے تواسکی فرمہ داری بھے پر ہوگی۔

## گرفتاری اوراسیری

وہ آنھ سال کک جماعت کی خدمات انجام دیتارہا، اسمس کے بجائے وہ جرکنڈ کے مرکز سے متعلق ہوگیا تھا۔ پٹاور سے ضرور ٹی سامان کی خرید کا سارا کاروبار ای کے حوالے کردیا گیا تھا، اس لئے کہ وہ تن م خفیدراستوں سے واقف تھا، اورا سے بہی معلوم تھا کہ خطرے کے دفت بچاؤ کے لئے کیا کیا تہ ہیریں اختیار کرنی چاہئیں۔ یاو ہوگا کہ سام ۱۸۲۳ میں روپ اور آور وہوں کی بہم رسانی کا سراغ لگانے کیلئے مروان کے ایک پٹھان نے اپنے بھان میں وہاور آور وہوں کی بہم رسانی کا سراغ لگانے کیلئے مروان کے ایک پٹھان نے اپنے بیٹوں کی بھی محکومت نے اپنے ایک کار تدے کو بجابد کے بیٹوں میں چرکنڈ روانہ کردیا، جہاں وہ جماعت میں تھل لی گیا، اور بھید معلوم کرتارہا۔

ایک مرتبہ محمد سین اسباب ترید نے کیلئے پٹاور آیا تو بیا تھریزی جاسوں بھی رکن جا عت کی حقیمیت میں ساتھ آیا، اسب ترید اجا چکا اور مراجعت کا وقت آیا تو بد بخت جاسوں کی حقیمیت سے کہا کہ ذرائھ ہرو میں ایک آوی سے مسین ہا طمینان سامان کے باتی بیٹون رہا، جاسوں نے پولیس کو خربی بھی اور آوی کے گیراؤال کر محمد سین کے باتی بیٹون رہا، جاسوں نے پولیس کو خربی بھی وی ، بول اچا کہ گیراؤال کر محمد سین کے باتی بیٹون رہا، جاسوں نے پولیس کو خربی بھی وی ، بول اچا کہ گیراؤال کر محمد سین کی بھی میں گرفت درکر لیا جہا۔

آئییں دنوں جا ہجا ہم ٹرے تھے ،مثلاً ؤین ہوٹل پشاور شن ،رسال بورجھاؤنی میں ، ایک ہم رہولپنڈی میں پولیس کا یک بزے افسر ک کھی پر ٹرانتھا۔ ان وافغات کو بجا ہم ین مے منسوب کر سے محد جسین کوسات سرب قید ہا شہت کی مزاستادی گئی۔

#### مصيبت بالائے مصيبت

چونکہ محرصین کے پاس کوئی آم نہ تھی اور نہ کوئی محص اس کا شد ساتھا کہ دفاع کا تحریحی برواشت کرنے کے لئے تیار ہوت ، غالبہ جارت کے سواکسی کوائں والے کا عمریکی نہ تھا اور عجام کی اپنے عاص حالات کی بغا میں بہ کھ کر نہ سکتے ہے ، اس لئے عام قاحدے کے مطابق خیراتی فنڈ ہے ایجاں کئے عام قاحدے کے مطابق خیراتی فنڈ ہے ایجاں کی تھو یو بروئی۔ اس سنے میں ضروری تھا کہ محرصیین کے متعلق نیک چانی کی تھد بی ٹوجرانوالہ کی بیس ہے حاصل کی جاتی ہے چانی فیا کہ محرصیین کے متعلق نیک حیلتی کی تھد بی ٹوجرانوالہ کی تھا ہوئی ہوئی ہے ہے ہم کا مقدمہ چال رہا تھا اور پوئیس کوئی مسین عرف محمد مرکی تلاش تھی ۔ پہلی مزا کے خلاف ایجل کا معاملہ تو وہیں زک گیا اور محمد حسین کو گوجرانوا۔ لاکر قاضی کوٹ کے مقد ہے جس جودہ سائل قید با مشقت اور پوئی سو حسین کو گوجرانوا۔ لاکر قاضی کوٹ کے مقد ہے جس جودہ سائل قید با مشقت اور پوئی سو روپ جریانے کی مزید مزاوے دئ گئی۔ اس لئے کہ استفاق اور سائے لئی گواہ کے بیال روپ جریانے کی مزید مزاوے دئ گئی۔ اس لئے کہ استفاق اور سائے لئی گواہ کے بیال موالم تھی ان میں ایک مطابق جو تھی آئی ہو تھیں آ۔ دی ہم ، کارتو س وغیرہ چرکنڈ سے نا کے تھے ، ان میں ایک محد سین عرف محم عربی تھا۔

#### ہم<u>ت واست</u>قامت

اب مجمد حسین کی بوری سزائے قیدائیس سال کی اوگئی تھی اور پانٹے سورو ہے ہز ماند۔ اس وقت ووزندگی کے اٹھائیسو میں وانتھ میں مرحلے میں تھا اور سلسل دس سال جماعت کی خدمت انجام دیے میں بسر کر چکا تھا، جمن میں سے ہر خدمت تحرفی کے اس مشہور شعر کی تصویر تھی: عافل مرد كه تا در بيت الحرام عشق صد منزل است و منزل ادل قيامت است

اس کے ول بیس بھی راحت و آسالیش اور فارغ البالی وکام جوئی کی وہ تمام آرزو کیس موجزن ہوتی ہیں۔ وہ آرزو کیس موجزن ہوتی جوستیم القوئی جوانوں کے دلوں بیس موجزن ہوتی ہیں۔ وہ امیر خد سی کیان اتناغریب بھی خدافا کہ اطمینان کی زندگی بسر خدکر سکتا۔ پھر والدہ کے ملاوہ چار مال جائی ہستیول کی آئیسیں اس کی راہ محبت میں بچھنے کے لئے تیار تھیں ایک ن اس فیار مال جائی ہستیول کی آئیسیں اس کی راہ محبت میں بچھنے کے لئے تیار تھیں ایک فریضنے کی فیار میں جواس کے زد کیک شری فریضنے کی خیشیت رکھتا تھا۔ ہر لحظہ خطرے ، تگ ودو، جانیازی یا اسیری و رکھیری کی زندگی پہند کرلی ، اور لیور کی مدت تیومبر واستقامت سے گزار دی۔

شیخ دین محمصاحب نے جو مختلف عبد دن پر نامور رہنے کے بعد آج کل وزیر امور کشخ دین محمصاحب نے جو مختلف عبد دن پر نامور رہنے کے بعد آج کل وزیر امور کشمیر ہیں۔ محمد سین کے حالات سے متاثر ہو کر بالا محاوضہ این وائز کی اور انتہائی دل موزی سے کام کیا، تاہم نتیجہ صرف بید نکاا کہ ہائی کورت نے دونوں سز انجی بیک وقت شروع کرنے کا تھم صادر کرویا، گویا مجوی سزا بداعتبار جس چودہ سال رہ گئی اور جرمانہ معاف ہوگیا۔

### آ خری دور

۱۹۳۳ء میں آخری فیصلہ ہوا تو اے دور دراز کے بیل طانوں میں بھیج ویا گیا، یہاں تک کہ متعلقین کے لئے ملاقات کی بھی کوئی صورت ندر بی۔ اس کا زیادہ تروقت جبل بور (وسلو ہند) کے بیل میں گذرا، جار پانٹی سال کے بعد ایک کارڈ آیا کہ جبل بور میں ہوں اور بخریت ہوں ، دی سال میں ایسے کل تین جار خط آئے۔

۳۱ - ۱۹۳۰ و بین اس کی با نمین ران مین در دشروخ بوالور بذی کا ناسور بهوگیا .. و اکتر

کے علاج سے بھوفائدہ نہ ہوا۔ وس سال میں تو اعد خیل کے مطابق دوسال کی رعایت ال پھی تھی ، یوں چودہ سال میں سے صرف دوسال کی قید باقی تھی کرئی سو ۱۹۳۹ء میں حکومت نے پولیس کے زیر گرائی اے گوجرا نوالہ بھیج دیا۔ وہاں سے اسے حسب ہدایت کوٹ بھوائی داس پہنچادیا گیا۔ گویا حکومت کو بھین ہو چکا تھا کہ اب وہ تشکدست نہ ہوگا اور ناسور اس کی جان لے کرر ہے گا۔ بدر دی ملاحظہ ہو کہ اس حالت میں بھی ایک پابندی بدلگائی میں کہ ہر بفتہ قلعدد یدار شکی میں حاضری کی رپورٹ دیا کرے۔ سے کہ ہر بفتہ قلعدد یدار شکی میں حاضری کی رپورٹ دیا کرے۔

اگر چدائ فریب کے لئے چلنا مجرنا مخت دو مجرتھا تا ہم وہ صابراندان احکام کی تھیل کرتار ہا، پچھ مدت بعد ناسور پھٹ گیا اور نقل وحرکت بالکل عمکن ندر ہی۔ اس وقت تھم ہوا کہ چوکیدار اور نبر دارگاؤں میں محرسین کی موجودگی کی رپورٹ با قاعدہ دیتے رہیں۔ اوا ترحمبر ۱۹۳۳ء میں بینی رہائی ہے صرف چار ماہ بعداس کی بوڑھی والدہ نے وقات پائی، صرف دوروز بعد مجاہد محمد حسین بھی راہ گرائے عالم بقا ہوا، پولیس کو اطلاع دی گئی، سب انسکٹر پولیس نے موقع پر آ کرمحمد حسین کی موت کی تقد این کی، اس کے بعداس سرحوم و مغفور کی فعش کو آغوش قبر میں سال یا میا۔

جیل فانے کے زمانے کی باہت تو پکھٹیس کہا جاسکنا ایکن زندگی کے جو آخری جار مہینے اس نے اقر ہا میں گزارے، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ بیاری کے باوجود اس کا ول ایک لیمے کے لئے بھی چرکنڈ اور اسمسع کے خیال سے عافل نہ ہوا گویا انتہائی آرزو ہے تھی کہ جس طور بھی ممکن ہو وہاں پہنچ جائے کہ شایداس حالت جس بھی کوئی خدمت انجام وے شئے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) بیٹمام طالات قاضی عبد افرجیم صاحب ساکن قاضی کوٹ نے کھوکر بھیجے ، بیٹ کے لیٹے بیس ان کا اور مولانا جو۔ اساعیل ناظم اعلیٰ جاجہ عند بالی حدیث کامنون ہوں۔

## هبیدوں کی یاد

کیا کہا جاسکتا ہے کہ ایسے کتنے بہادرو جانباز جوان تھے جنہوں نے اپنی میش قبت زند كي اسلاميت وآ زادي كيلية اس جباد آراني كي نذركيس، جس كي عمم وارى كاشرف ایک صدی تک جماعت مجابدین کو حاصل ربار آج جولوگ حصول آزادی برهخر ومسرت کے نعروں سے فضا کو ہنگامہ زار بنادیئے کے آرزومندیں، کیا انہیں بھی خیال آیا ہے کہ ان جوانمردوں کی یاد بھی تازہ کریں؟ ایک ایرانی شاعرنے اینے وطن کے شہیدان حریت کی یاد تازہ رکھنے کے لئے جن روح افروز جذبات کوظم کا لباس پینایا تھا، وہ ملک کے كامكاران آزادى كے لئے أيك زنده ويا ينده درك عبرت والمبية إلى:

مگرداشت ز سر سیاه کاری اے مرغ سحر چو ایں شب تار رفت از سر نفتگال نماری و ز نبخمه روح بخش اسحار محبوبه نیکلون عماری مکشود محره ز زلف زر تار و ابريمن زشت خو حصاري یزدان به کمال شد نمودار یاد آر ز<sup>خ</sup>ح مرده <u>ا</u>د آر

لینی جب غلامی اور حکومی کی شب تاریک ختم ہوجائے ،صبح کے روح افروز نفے سونے والوں کی آ تھھوں سے نیند کا خمار زائل کردیں، آزادی کا سورج این سنہری زلفوں کی مرین کھول دے، خداکی رحت ہر طرف او چ کمال پر نمود اربوجائے اور شیطان کو اس کے تمام شرائکیز ہتھکنڈ وں کے ساتھ قید و بند میں ڈال دیا جائے تو ان شمعوں کی باد فراموش ند بهونی جایئے جوچل عِل کررات کی تاریجی بیس روشنی کاسامان بهم پہنچاتی رہیں اوراس جانفشانی میں بچھ کررہ کئیں۔

## برصغیر ہندییں تحریک احیائے دین اور سرفر وشانہ جدوجہد کی تکمل سرگذشت

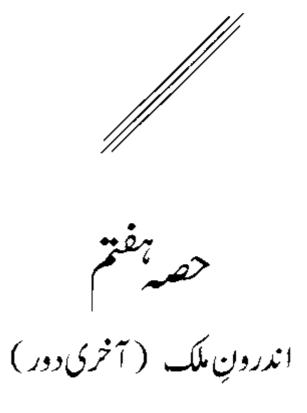



يهلاماب:

# جماعت کی اعانت اورطریق کار

#### اسلامی حمیت کاب بناہ سمندر

ہم بتا چکے ہیں کدابتدا ہی ہے ملک کے اندرد توے وہلنے نیز جمع مال وفراہی کہا ہم ین کا ایک نہایت وسیع اور متحکم نظام قائم ہو گیا تھا جس بی سرگری سے کام ہوتا تھا، یہاں ہے مجاہدین کی بڑی جماعت سرحد پیٹی ہویات پیٹی ہولیکن دو پیرخاصی مقدار میں پیٹی جاتا تھا، برصوب میں سیکڑوں افراد دپ جاب اس کام میں مصروف تھے، اور ان سب کے متعلق قاص فرد داراسحاب کے سواکی کونلم نرتھا۔

جنگ اسپیلہ کے بعد حکومت نے اس نظام کو درہم برہم کرڈ النے میں کوئی کسرا تھانہ رکھی، پے در پے مختلف کارکنوں اور کارفر ماؤں پر مقد سے چلائے گئے اور عموماً منز مین کو منبطی کہا کہ او نیز جس دوام برعبور وریائے شور کی سزائیں وی گئیں، مقصود بہتھا کہ ان مزاؤل سے تمام لوگول کے ولول میں دہشت بیٹھ جائے اور آئندہ کوئی بھی باسانی کاروباراعانت میں حصد لینے کے تیار نہو سکے۔

کم وہیں آٹھ دس سال کی ختیوں اور تشدد آرائیوں کے بعد حکومت کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ملک کی واضلی تحریک اعانت ہیں کوئی روح ہاتی نہیں رعی ، البندا اس کی روش ہمی بدل گئی اور مزید آٹھ دس سال گذر جانے کے بعد اعثر بمان کے دہ قیدی بھی رہا کر دیے مسئے جن کے سفینہ ہائے حیات امواج تشدد کے تبییز سے کھانے کے باوجود سلامت رہے تنے رتا ہم اصل نظام برستور قائم رہا اور اعانتی کار دبار میں کوئی خلل بیدا نہ ہوا۔ بانیان تحریک کے خلوص وحسن نیت کے اس ا عجاز ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ جب حکومت بزعم خود تمام ممتاز کا رفر ہا دس اور کارکنوں کو دارو گیر کی زنجیروں میں جکڑ چکی تھی تو خود بخو دینے افراد بردئے کار آتے رہے ، اس سے انداز ہ بوسکتا ہے کے سیداحمد شہید نے اسلامیت اور آزادی کی جو حرارت و حیث قلوب وارواح میں بیدا کردی تھی وہ کتنی استوار و پا کدار تھی ، اوراس کا دائر ہ کس درجہ و میچ و ہمر کیرتھا۔

## کارکنوں کے کشکر

میں نے ہر چند کوشش کی کہ اس نظام کے تمام کا رکنوں کی سرگزشت ہائے حیات
معلوم ہو سکیں یا نہ ہو سکیں ، نیکن ممتاز افراد کے پورے کام کی کیفیت تو سائے آ جائی
جا ہے ، لیکن دس ہیں اصحاب کے سواکس کے بارے میں کچھ بتا نہ چل سکا اور ان کے
متعلق ہمی زیادہ سے زیادہ یہ بتایا گیا کہ وہ اس نظام سے وابستہ تھے، مثلاً بہار میں مولانا
عبدالعزیز رجم آ بادی، مولانا عبداللہ عازی پوری، پنجاب میں مولانا عبدالقادر تھوری،
مولوی ولی محدفق تی والا بمولوی فضل الی وزیرآ بادی، حافظ محمصد ہیں، ربعلام اور بمبئ میں
حافظ عبدالنفور، عدراس میں کا کا عمر صاحب، دیلی میں پنجابی اللی حدیث، کلکتہ میں
حافظ عبدالنفور، عدراس میں کا کا عمر صاحب، دیلی میں پنجابی اللی حدیث، کلکتہ میں
کیز ہے اور لوہ ہے کے اہل حدیث تا جر۔(۱)

گویا آخری دور پس اعائت مجاہدین کا اکثر دبیشتر کام زیادہ ترافل حدیث دعفرات علی نے انجام دیا، اس جماعت کے افراد کی ایک امتیازی خصوصیت بیتی کہ بید ملازمتیں بیند نہ کرتے تصاورا کثر تجارتی مشاغل بھی معروف رہتے تھے، یا کوئی شنعتی کارخانہ قائم کر لیتے تھے، زکو قاپاندی ہے نکالتے اور بیرد پیشوماً مجاہدین کی نذر کردیتے ، اس کے علاوہ صدقات کی رقیں بھی اس مد بھی دے دیتے ، موقع یاتے تو کاروبار میں فقع کا اندازہ

<sup>(</sup>۱) مثابدات كافي وإخستان من: ١١١و١١٠

کے تے ہوئے عطیات میں بھی کوتائی نہ کرتے۔ مجاہدین کی اعانت کے علاوہ ان کا روپیداصلاح عقائد کی مفید کتابیں شائع کرنے میں صرف ہوتا، مثلاً'' تقویہ الا ہمان' یا بعض دوسرے رسائل وکتب۔

بعض الی بستیال بھی اس کام میں سرگری ہے شریک رہیں جن کے متعلق کمی کو خیال بھی تہ ہوسکتا تھا کہ انہیں ایسے مشاغل ہے کوئی ولچیں ہوسکتی ہے، مشلا مولوی عبدالحق مرحوم ہالک رفاو عام پرلیں ،جنبوں نے غالبْ ۱۹۲۳ء میں ''مسلم آوٹ لک' 'کالاتھا، وہ لا ہور میں جماعت بجاہدین کے اعالیٰ کام کا ایک متازم کر تھے۔ جس عدتک جھے علم ہے وہ زندگی کی آخری ساعت تک بیاکام انجام دیتے رہے، اگر چداس میں ان کے لئے بڑے نظرے تھے، اور ایک مرتبدوہ گرفتار بھی ہو چکے تھے۔

ان کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقوی لقمان کے والد ماجد مولا نامجداحد جو عامطور پرصوئی اجرمشہور نے ، مولا نا احریکی ناظم المجمن خدام الدین ، خواج عبد اکنی ، مولا نا عبدالقادر تصوری مرحوم کا پورا خاندان ، وغیرہ سب شریک نے گوجرانوالہ ، وزیر آ یاواور سیالکوٹ کے بہت سے اصحاب مثلاً قاضی عبدالرؤف اور قاضی عبید الله ( قاضی کوٹ) ، حافظ عنایت الله الله ( قاضی کوٹ) ، حافظ عنایت الله الله کی مستری ابرائیم حافظ آ بادی ، سیدا کبرشاہ ملکانه ( صلح سیالکوٹ ) ۔ ان علی سے بعض اصحاب اور متحدد دوسرے اشخاص کے تحصرے حافات آ کندہ ابواب میں جن جابجا بیان ہوں گے ، چیش نظر باب میں صرف ان حضرات کے طریق کارکی نمیت کی مطرف کرنا جا ہتا ہوں۔

جمع زركا نظام

قاضی عبدالرحیم صاحب ساکن قامنی کوٹ (مسلع موجرانوالہ)خوداس فائدان کے ایک جلیل القدر فرد میں جو تحریک مجاہدین سے وابستد رہا اور اس سلسلے میں قید و بندگی

مشقتیں پرداشت کیں، و فرماتے ہیں:

مجاہرین کیلئے مالیات کے انتظام کی ہے صورت تھی کہ بنگال، ہندوستان (یو پی اور بہار) بنجاب وغیرہ تمام علاقوں سے جماعت کے افرادز کو قاور شر یا قاعدہ جمع کرے مرکز (اسمسد و چرکنڈ) کو بھی دیتے اور بلاا جازت مرکز اسمسد و چرکنڈ) کو بھی دیتے اور بلاا جازت مرکز اسمسد و چرکنڈ) کو بھی حصد قات فطر ہا قاعدہ جمح کر کے مقامی فقراء دمسا کین پر فرج کئے جاتے ،اگران ٹیل سے چھوڈ جاتا تو مرکز کو بھی دیا جاتا، بعض دفعہ بوقت ضرورت صدقات تعلوع بھی وصول کئے جاتے ، چانچہ ایک دفعہ ای قسم کے چندے بی صرف قاضی کوٹ سے تین سو جاتے ، چانچہ ایک دفعہ ای قسم کے چندے بی صرف قاضی کوٹ سے تین سو روسیے فراہم کر کے بھیجا گیا ، اس تم کی رقیس دوسرے تمام علاقوں سے بھی فراہم کی حقیں ، ان کی مجمع مقدار اللہ تعالی بی کومعلوم ہے۔ (۱)

اس سے انداز ، بوسکتا ہے کہ جمع زرکا ہزاؤر اید صرف زکو ق جمشر اور صدقات کی تنظیم سے پیدا کرلیا گیا تھا ، البتہ ضرورت کے وقت تمام اصحاب مزید رقیس چش کر دیتے تھے ، قاضی کوٹ مرف ایک موضع تھا ، جب وہاں سے ایک مرتبہ تمین سورو پے فراہم ہو گئے تو باق دیمات و مقامات کے چند سے طاکر یقیقا بہت بڑی رقم جمع ہوگئی ہوگی ، نگال و بہار شمل ابتدا سے ریطر یقدرائی تھا کہ دوز اند کھا تا لیکاتے وقت مستورات ایک منتی جا ول ایک منظے میں والتی جا تھی اور بہنے یا صینے سے بعد جن کہا تھا کہ دوز اند کھا تا گیا جمع کر کے فروخت کردی جاتی ۔

قاضی کوٹ کے مقدمہ بم (۱۹۲۱ء) کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ آیک مرتبہ پانچ بزاررو بے چرکٹر سیجنے کا فیملہ کیا گیا، جار بزار روبیہ جافظ راتلام سے لیے آئے تھے، ایک بزار مولوی فعنل الی وزیر آبادی نے فراہم شدہ رقوم میں سے دیدیا اور بیرقم صرف ایک مرکز سے ایک مرتبائی ، دوسرے مراکزکی رقول کا کچھ حال معلوم نہ ہوسکا۔

<sup>(1)</sup> قامني عبدارجهم كاليك يكتوب

مولوی و فی محد نے اس مقد ہے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ تنہا میں ہرسال تین سو کے اندرزقم بھیجنا تھا ،ایک مرتبہ ایک ہزار مام چندہ ہوا ، تین ہزار جلال الدین ڈوگر ساکن بوڑے والے نے دیے ، یوں چار ہزار چندہ بھیجا گیا۔ 1910ء میں اپنے اسمست جانے سے پیشتر چار ہی رقم مولوی فضل اللی کی وساطت ہے بھیجی تھی۔ (۱)

ایک اور بیان مظیر ہے کہ قاضی عطا اللہ ساکن سانگلا اور ایرا بیم ساکن ضلع فیروز پور آئے اور ڈیز ھے ہزار رو ہے چندے کے مولوی فضل البی کے مکان پر دے گئے ، بیدونوں صاحب مولوی ولی محمر کے مرید تھے۔ (۲)

رویے کی مصارف

یقیناً بورے ملک کے تمام حصول سے روپید خاصی مقدار میں جاتا تھا، قاضی عبدائر جیم فرماتے ہیں:

جور و پیدم کر کو بھیجا جاتا تھادہ مرکزی جاعت کے افراد کی ضروریات سے بہت زیادہ عوا کرتا تھا، لیکن ماحول اور سیاس مصالح کے مدخر اس کا بیشتر حصر مدی قبائل پرصرف ہوتا تھا۔ جماعت کے مصارف بیس اس کا بہت تھوڑا حضہ ہوا گھا۔ جماعت کے مصارف بیس اس کا بہت تھوڑا حضہ ہوا گھا۔ جماعت کے افراد اوراصحاب علی وعقد کے مشرر سے جوا کرتا تھا، اس لئے افراد مرکز یا عوام جماعت کو اس سے کوئی مشرر سے بیدا نہ ہوتی تھی دور مجاج بین مرکز تمام کالیف جندہ بیشائی سے گوارا کر ایسے میں جماعت بجاج بین کو بہت زیادہ اثر ورسوخ عاصل تھا اور قبائل ہوتت ضرورت مجاج بین سے ویشتر ہی میدان جہاو بیس کود جاتھ سے اس کو بہت تریادہ اثر ورسوخ حاصل تھا اور قبائل ہوتت ضرورت مجاج بین سے ویشتر ہی میدان جہاو بیس کود

<sup>(1)</sup> روداد مقدمه قاضی کوت (۲) روداد مقدمه قاضی کوت

<sup>(</sup>۴) قامنی مبدار حیم کا مکتوب۔

اگر میراا نداز وغلط نیس تو امیر عبدالکریم مرحوم کے مبدتک یکی حالت تھی ، جماعت کے مشور ہے اور اتفاق ہے روپ کا ایک حصہ گرد دبیش کے قبائل کی نذر کیا جاتا تھا اور جماعت کی ضرورت کے لئے صرف اتنی رقم رکھی جاتی جس میں معمولی خور دونوش اور پوشش کا انتظام ہوسکتا ، البتہ اسلحہ کی خرید لوازم میں داخل تھی اور ان پر رقم خرج کے بغیر چارہ ندتھا۔

#### دیانت وامانت

روپیے فراہم کرنا بلاشہ بڑی محنت ، مشقت "نظیم اور سرگری عمل کا طلب گارتھا، کیکن اس ہے بدر جہازیادہ تو بل قرکر اور مستحق صدستالیں امر بیتھا کدروپیے سرگز تک پہنچائے والے تمام افراد مولوی محمر علی قصوری کے قول کے مطابق ویانت و المانت میں اپنی مثل آب سے بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جماعت کے قاصد روپیے لینے کے لئے آ جاتے ، بعض اوقات مرکز ول میں مختلف لوگول کو اسمت یا چرکند بھیج دیا جاتا جھوٹے مرکز ول سے جولوگ رقیس لے کر بڑھے مرکز ول سے جولوگ رقیس کے کر بڑھی مرکز ول سے جولوگ رقیس کے کر بڑھی مرکز ول سے جولوگ رقیس لے کر بڑھے مرکز ول میں جبنچاتے و و اصل رقبوں میں ہے ایک دمزی بھی خرج نہ کرتے ایم وفیش ایک موسال تک بیدنظام قائم رہائیس پورے واثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ بڑگال و بمبئی کے دورافقارہ مراکز سے یا خستان تک بھی ایک دہ بھی ضائع نہ جوارا اور نہ کی کے تصرف میں آیا۔

یں اس ملسلے کی صرف ایک مثال چیش کرنے پراکتھا کروں گا ، حافظ عثابت اللہ اللہ کی وزیر آبادی جو آج کل جاسخ اہل صدیث مجرات میں خطیب ہیں ، اکتوبر ۱۹۱۵ء میں ایک رقم اسمست پہنچانے پر مامور ہوئے تھے جواشر فیول کی شکل میں وواڑ حائی سیر سے کم شکل میں وواڑ حائی سیر سے کم نہنچی ، یعنی کم ویش جار بڑار ، آ مدور فت میں جو خرج ہوا حافظ صاحب نے این پاس سے خرج کی ، میرتی کر جا کر وہ اوا خرو کمبر میں وائیں ہوئے تو ان کے پاس صرف است پہنچ کے کہ بری پورٹ کی ایک درزی کی دو کان پر جار روز

کام کیا، جب وزیرآ بادتک کے نکٹ کی رقم فراہم ہوگئی تو باقی سنر طے کیا۔ کیا جماعتی رقوم میں دیانت و امانت کی ایس کوئی مثال جارے عبد کی بڑی بڑی سیاسی الجمنوں اور جمعیتوں میں بھی تل سی ہے؛ حافظ صاحب اگر مرکز سے واپسی کا فرج نے لیتے تو بیہ بڑر غیر مناسب نہ سجھا جاتا، مگر انہوں نے آیک دمڑی بھی نہ لی، بیہ غیر معمولی دیانت وامانت اس امر کا نتیج بھی کہ مجاہدین کی پوری تحرکی اصل دین پرمنظم ہوئی تھی اوراک بنیادی نہ بھی حیثیت نے اس میں وہ دوح بیدا کردی تھی جس کی کوئی نظیر ہمارے عبد کی کسی ووسری تظیم میں نہیں ال سکتی۔

#### رازواري

جولوگ اسمت و چرکند اور سرائز وطن کے درمیان آید ورفت پر مامور ہوتے، وہ چونکدا کشر ایل صدیت ہوتے لہٰذا اُنہیں تا کیدکر دی جاتی کدراستے میں نماز پڑھتے وفت سے پر ہاتھ نہ با تدھیں، رفع پدین اور رفع سبا ہدند کریں آھین بلتد آ داز ہے ۔ کہیں ہوتا میں بلتد آ داز ہے ۔ کہی تلف دوست بار فق پر بھی اپنازاز طاہر ندکر تے تھے۔ (۱) طویل تجربے کے بعد کی بختہ کاری کا بھین ہو جا تا تو اسے مرف دو ہا تیں بتائی جا تمی جن کا اظہار ناگز برہوت ۔ کہ بختہ کاری کا بھین ہو جا تا تو اسے مرف دو ہا تیں بتائی جا تمی جن کا اظہار ناگز برہوت ۔ بہاؤگ عمو ہا رات کو سفر کرتے ، دان کے وقت محفوظ مقامات پر اقامت اختیار کر لیتے ، آنے جانے والے افراد کا علم ہندوستان کے مختلف مرکز داں کی جماعتوں کے صرف امیر داں کو بہوتا، عوام کی نظروں میں ان کی کیفیت عام درویشوں یا طلبہ سے ذیادہ نہ موتی ، بلکہ بعض مقامات پر دو سادھوؤں کا بھیس اختیار کر لیتے ۔ جس علاقے میں سے گذرنا ہوتا ، ای کالباس اور طریق کلام و معاشرت اختیار کر لیتے ، یا بد ظاہر کرتے کہ وہ فرین گڑھیں ۔ بولئے ہے معذور ہیں ۔ (۲) یہ سب تد ہر یں صرف راز داری اور اخفاء کی غرض سے ضروری بھی گڑتھیں ۔

<sup>(</sup>١) حافة عناية الله كالكتوب \_\_\_ (٣) قاضحا عبدا كرتيم كالكتوب

#### قاصد

مولوی جمطی تصوری کے بیان سے متر خج ہوتا ہے کہ جماعت مجاہدین بیں قاصدول کی خدمات انجام دینے کے لئے جن اصحاب کو ختیہ کیاجاتا تھا وہ ایسے اوصاف کے الک ہوتے تھے جیسے برخمض میں جمع نہیں ہو تئے۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ قاصد نہیارت ہوشیار، زیرک اور معتمد علیہ آ دی ہوتے تھے، وہ ہبر دیپ بحرنے میں است داور اپنا طلیہ بعد لئے میں مش ق ہوتے تھے۔ نفیہ پولیس اور انجیش پولیس کے آ دی ہر وقت ان کے تق قب میں رہنے تھے، لیکن جہ عت مجاہدین کے قاصد انہیں پی کہ دیتے اور ان کے کتی قب میں رہنے تھے، لیکن جہ عت مجاہدین کے قاصد انہیں چکہ دیتے اور ان کے چنگل سے بچتے ہوئ دو ہیں اور بیغامات اسمت تک پینچانے میں شرالاک ہومز کے پنگل سے بچتے ہوئ دو ہیں اور بیغامات اسمت تک پینچانے میں شرالاک ہومز کے پنگل سے بہتے ہوئ دو ہیں اور بیغامات اسمت تک پینچانے میں شرالاک ہومز کے پنگل سے بھتے ہوئ دو ہر میں واضل ہوتے اور پنجاب، دویل ، یو بی، مبار ، کلکتہ ، ی بی، دائرہ میں بیار ، کلکتہ ، ی بی، دائرہ میں بی مقام انہ میں داخل ہوتے اور پنجاب، دویل ، یو بی، مبار ، کلکتہ ، ی بی، دائرہ میں بی مقام انہ ہوئے اور بی انہوں کی معلوم نہ ہوسکا کہ کے لئے لئے دیگر ویٹ ساتھ نے آتے تھے۔ جماعت کے سی فرد کو بھی معلوم نہ ہوسکا کہ کتانے اسحاب قاصدی کی خدمات انہ م دیتے ہیں۔

یہ بجیب وغریب طریق پر بھیس بدلتے تھے، بھی یور پین لباس پین لیتے ، بھی کالئ کے طانب علم بن جاتے ، بھی سرحد کے رئیس زادول کی می پیشاک زیب برکر لیتے اور موقعل پر رکھ کر کام کرتے ۔ ہندوستانی سراکز ان لوگول کی جانبازی اور اعلی سیرت ہے مے حدمتا ٹر ہوتے ۔ (1)

مولوی صاحب نے فربایا کہ وہ حد درجہ امین اور بے غرض ہونے کے باوجود "جماعت کے لئے حیرت انگیز جمونا پرو پیگنڈ ہ کرتے تھے۔"(۲) موصوف نے اس کی تعصیل نہیں بتائی کیکن سے غالبًا اس دور کا ذکر ہے جب مرکز کی حالت پہیر کی میں شدری تعصیل نہیں بتائی کیکن سے غالبًا اس دور کا ذکر ہے جب مرکز کی حالت پہیر کی میں شدری تحقیم میں بتات کے مشیران خاص کی حیثیت بدل جائے ہے میں امیر یا اس کے مشیران خاص کی حیثیت بدل جائے ہے اس کے مشیران خاص کی حیثیت بدل جائے ہے اس استان میں ۱۳۱۰–۱۳۱

جماعت کے مقصد ونصب العین پر کوئی اثر نہ پڑسکتا تھا،اور مخلص کارکنوں کااولین فرض یمی تھا کہ جماعت کے نظام اعانت کو گڑنے سے بچائے رکھیں اور مجھیں کہ زوویا ہدر بر حالت ضروری پلنے گی۔ بعض دقتی خرابیوں کی بناء پر کسی جمعیت کو بگاڑ لیمناسماں ہے لیکن اس کی مگئے تی ہیئت قائم کرنا اورا سے متبول بنانامہل نہیں۔

#### عبدالقادر

انہیں قاصدوں میں جو حسین بھی شامل تھا، جس کا ذکر ہم ' ممنام ہجاہد' کے زیرعنوان کر چکے ہیں۔ ان میں متعدد دوسرے اصحاب بھی شامل ہے، جو ہم ، کارتو س ، بند قیس اور رہوالور یہاں پہنچاتے رہے۔ مولوی محمد علی نے اس سلسلے ہیں عبد القادر ، عبد الله اور عبد الرحمٰن کا ذکر بطور خاص کیا ہے۔ عبد القادر کے متعلق لکھتے ہیں کہ آیک مرتبہ وہ ہندوستان کا چکر کاٹ کر ہری ہور کے راہتے اسمست جا رہا تھا، در بند پہنچا تو گورے سیا ہوں نے اے گرفار کرلیا، اس نے اپنے کوت کے اندر بہت می رقم نوٹوں کی شکل میں سلوار تھی تھی اور ہندوستان کے بعض بڑے ہوے بارے کیڈروں کے خطوط بھی تھے۔ گوروں نے کوٹ اثر واکر رکھ لیا اور عبد القادر کو حوالات میں بند کردیا، اگر دو کوٹ کی سلائی ادھ دو اگر دو کوٹ کی سلائی

مولوی صاحب اس وقت اسمت میں تھے، وہاں عصرے وقت عبد القادر کی گرفتاری کی اطلاع ملی، سب کوصد مدہوا، مولوی صاحب نے افطار کے وقت عبد القادر کی بارگاہ باری تعالیٰ میں عبد القادر کی زبائی کے لئے دعاء کی رات کوخواب شربھی و یکھا کہ عبدالقادر ربا ہوگیا، وہ واقعی رباہو گیا اور اسمست پہنچ کرقصہ سنایا کر تبجد کے وقت ایک بزرگ آئے ، حوالات کا دروازہ کھولا ،کوٹ میرے حوالے کیا اور کہا کہ یہاں سے نکال و یتا میرا کام تھا، اب بھاگ کرنچ فکٹا تمہارا کام ہے، چنا نجہ میدوریا کوعبور کرکے آزاد علاقے میں داخل ہو گیا، پھر باطمیتان اسمست پہنچ گیا۔

#### دوسراباب:

## قاضي كوٹ كامقدمه

تمهيد

بید مقدمہ ۱۹۲۰ء میں دائر ہوا تھا اور ۱۹۴۱، میں اس کے عزموں کو سزا کا تھم سنا یا گیا تھا۔ اس زمانے میں خبار دل نے اسے ہم یس یعنی بم مقدمہ قرار دیا تھی، حالا کہ یہ موضع قاضی کوٹ سے نامبائز اسلحہ کی برآید کا مقدمہ تھی، جن میں ہم بھی تھے، راکھلیں بھی، ریولوار بھی اور کارتو س بھی۔

قاعنی کوٹ آیک گاؤل ہے جو گوجرانوالہ شہرے ہیں میس شال مغرب میں واقع ہے، مغلوں کے عہد عروج میں ہی ہیہ وشع پر ڈالیون آیاد کے قاضوں کی جا میر کا ایک حصد تھا، جو غالباً کی پشتوں تک منصب قضا پر فالزر ہے۔ مغلوں کے عہد زوال میں بدامتی کا دور دورہ ہوا تو ان نوگوں نے اس موضع میں سکوئٹ افتیار کرلی ، اس کا پہلا نام شہراد پور تھا لیکن قضوں کی دجہ ہے '' قاضی کوٹ ' کا امرشہ ہے یذریہوں

خاندان کے بعض افر اوگانب شکھ اور زئیر سنگھ واریان شمیر کے ہاں بھی معزز عہد و س پر فائز دہے ان میں از سرنو وین ذوق وشیفتگی کا آغاز قاضی نظام الدین (بین قاضی آمر الدین بین قاضی بدر الدین ) سے ہوا جہتیں سید امیر حیور (۱) شاہ صدحب خان بوری ہزاروی دا) مواہ : سیمبدالتہ فرنوی کی ذات مرای کوششت مامل ہے دین کا خاندان آن ہی طوم تا ہوست کا متازم کرتے دلیکن میدان ویورشاہ کو بہت کم لوگ جائے تیں مامل ہے دین کا خاندان آن ہی طوم تا ہائی شمن ہا، انہیں شکار اور ہوت تو تی تھا ایک دوز شکر کو تاکہ کا رائی آئے کہ کہتے ہوئے ہے۔ ے عقیدت ہوگئ تھی۔ پھرسیدموصوف کی وساطنت ہے مولا ناعبداللہ الغزاوی ہے رشد ا ارادت استوار ہوگیا اور خاندان کے اکثر افراد جماعت اٹل حدیث میں وافل ہو گئے۔

انگرین کی حکومت سے بیزاری اور لا تعاون کاسلسلہ پہنے ہی سے جار کیا تھا ،امیر حیدر شاہ اور مولا تا عبد القد الفرنوی کی صحبت نے و دگروں کی ملازمت سے بھی کراہت کا جذبہ بیدار کر و بیااور اللی فی ندان نے زراعت کے علا وہ طبابت کوؤر لید معاش بنالیں۔ میر بخیال ہے کہ قاضی نظام الدین ہی کے حبد میں جماعت مجاہدین سے اک گوند دبط وضبط بیدا ہوگیا ہوگا ، لیکن خاندان کے جن افراد کا تعلق حکومت کی دار و کیر کے سلسفے میں منظر ہ م پر آیا وہ دو تھے: ایک قاضی عبد الرین فاضی محمد حلیف بین قاضی قضب الدین بن قاضی رکن الدین بن قاضی عبد الدین بن قاضی مبد اللہ بن بن قاضی عبد اللہ بن بن قاضی عبد اللہ بن بن قاضی عبد اللہ بن بن قاضی جد الدین بن قاضی عبد اللہ بن بن قاضی بدر اللہ بن بن قاضی عبد اللہ بن بن قاضی بن قاضی بن قاضی بن قاضی عبد اللہ بن بن قاضی 
ان دونوں نے اعانت می ہدین کی تحریک میں نمایاں حصد کیا اور میرے اندازے کے مطابق دونوں ہے۔ ۱۹۰ میں آری (جون ۱۹۲۰ء) تک انتہائی سرگری کے ساتھ کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اسمست بھی گئے۔ میں مجھتا ہوں کہ خاندان کے دوسرے افراد بھی بہر حال ان کے شریک و معادن ہوں گے، اگر جدان کی گرفتاری کے بعد کسی دوسرے دوسرے کے دوسرے افراد بھی بہر حال ان کے شریک و معادن ہوں گے، اگر جدان کی گرفتاری کے بعد کسی دوسرے کے دولا قعلق کا اثبات قرین دانشمندی ندھا۔

## مقدمے کی کیفیت

مقد ہے کی سرسری کیفیت یہ ہے کہ کار کمنان جماعت مجاہدین میں ہے جار پانچ

م گذشته من کابقیرهاشید به کها قرار بیشه جاید انهوری به با دادم در دوزی یکی بود تیسرے دوزان نے محکورت کی بات کا محکورت کی باک پکڑی اور انار این معما فی کرتے می شکار کاشوق فتر بوگیا دو قی تغیر کے بہتدروز کے احد بکڑ بار انہیں مونا چھور کر چام یا دیگر بیای رہنما کی جاش میں مواد: غارم رسائی قلسہ میبال شکھ دینے کے پاس کے اور ان سے اخیاص مامل کرے در جان کر بیات ہے۔ ( رماز نج میدا سے اس ۱۳۳۱) افراد لین پیقوب درویش محمد حسین عرف محمد علیمان عرف ایوب ، غلام محمد عرف محمد ، افراد لین پیقوب درویش محمد حسین عرف محمد علیمان عرف ایوب ، غلام محمد عرف محمد احمد عرف فیل احمد عرف فیل احمد و بیاد مناور کارتوس یا عندان سے لائے مرکز اسمست سے بیسج تصاور بدایت کروی تھی کے مولوی فیل المبی وزیر آبادی کودید ہے جا کی میدوق میں المبی وزیر آبادی کودید ہے جا کی میدوق میں بند کر کے قاضی کوٹ میں قاضی عبد افروف کے مکان کی ایک کوٹری کے اندروفن کردی مکنی ۔

21رجون ، ۱۹۱ ء کوعلی جمد کانسٹیل متعید فیروز پورج کے چارساڑھے چار ہج ملا آن دروازے کو کھول کر امر تسری دروازہ کھولنے کیلئے جارہا تھا، تصوری دروازے کے قریب اس نے دیکھا کہ آئی آدی کھیت میں بیٹھا ہے، آوازدی کون ہے؟ پچھ جواب ندملا، پچر آواز دی اور کانسٹیل اس آوی کی طرف گیا، آدی نے اشحے ہی پستول چلایا، لیکن کولی علی جمد کے پائ سے نکل گئی، اس نے دوسری مرتبہ پستول چلانا چاہا، نہ بھل سکا، اس اثنا علی محد کے پائ سے نکل گئی، اس نے دوسری مرتبہ پستول چلانا چاہا، نہ بھل سکا، اس اثنا علی محد کے پائ سے نکل گئی، اس نے دوسری مرتبہ پستول چلانا چاہا، نہ بھل سکا، اس اثنا انکار کردیا۔ جب محکمہ پولیس نے پرائے کاغذات و کھی کر فیصلہ کیا کہ میخص و کہتی کی تین انکار کردیا۔ جب محکمہ پولیس نے پرائے کاغذات و کھی کر فیصلہ کیا کہ میخص و کہتی کی تین مختلف دارداتوں کا مفرود اور اشتباری بحرم ہے تو اس نے بتاہ یا کہ میرے والد کانام ماناں بہادر کے نام سے مشہور ہول، جماعت بچاہدین کا کام کر تا ہوں، میرے والد کانام مانال ہو دارت کا بھنی ہوں، موضع مبد تھا نے جال آباد شلح نیروز پور کا باشدہ ہوں، میں اور میرے فال فلان ساتھی مرکز بجا ہمین سے اسفی لے کر آئے اوروہ اسلی قاضی عبدالرؤ ن

<sup>(</sup>۱) پر مولوی ایسف وی بی جنبول نے مدت بعد ایر انوت ان کوش کیا اور خود موقع پر مارے کئے ، بی نے عرف کے طور پر کارکنول کے دونام کھے میں جوانہوں نے جماعت بچاہدین میں وکٹنے کے بعد اختیار کر لئے تھے۔ ابتدائی نام ان کے اصل نام جیں۔

اس کے بعد حسب ہدایت گوجرانولد کی پولیس نے قاضی عبد الرؤف کے گھر گی اور بندی کریل، اس سے بتھیا روں کے متعنق بوجھا گیا تو اس نے انکار کرویا، لیکن احمد عرف خان بہاور نے قاضی عبد الرؤف کے سامنے اپنا بیان و برایا تو اقر اروا قبال کے سوا چارہ شدر ہا، فین شدہ صندوق کالا گیا، خان بہاور کے علاوہ قاضی عبد الرؤف اور قاضی عبد الله بھی گرفتر ہوگئے۔ مولوی فضل اپنی مجمد حسین عرف مجمد عمر، سلیمان عرف ایوب عبد الله بھی گرفتر ہوگئے۔ مولوی فضل اپنی مجمد حسین عرف محمد عمر، سلیمان عرف ایوب غلام حجمد عرف محمد عرف کوئی پر نہ تھا، قرضی عبید الله کوسلطانی گواہ بنالیا گیا، ان کے اور احمد عرف خان بہاور کے بیونات سے اکثر کارکوں کے نامول کا علم ہوگیا، ان سب کو گرفتار کر کے مقد مے بھی بچانے کی کوشش کی گئی، مثالہ خواجہ عبد العزیز و نتر اکا کو تینت کے مولوی البی بخش بمباؤوالہ سے مجمد رمضان ، مستری ابراہیم اور حافظ عنایت اللہ اثری خطیب جاسم اللہ عدیت حجم است و نرز آب و سے ، حاجی بشیر اللہ بن جو سے والے اور خلیف خطیب جاسم اللہ عدیت حجم است و نرز آب و سے ، حاجی بشیر اللہ بن جو سے والے اور خلیف اسحاق دبیل سے گرفتار ہو کر آ کے ، ان حصر است نے بہت تکیفیس اللی کیس لیکن شرکت جرم کا کوئی جوت نہ ملئے کے باعث رہا کرو یہ گئے۔

## بعض تعجب انكيزامور

اس مقد سے کے سلسنے ہیں بعض امور سراسر حیران کن ہیں ہشاؤ' ا- احمد عرف خان بہاور نے جو ایک مخلص کا رکن تھا کس بنا پر گرفآر ہوتے ہی تمام راز افتتا کر دیے؟

۳۲ قصی عبیدانند کے مختص اور صادق العبد ہوئے میں کلام شرققا ، وہ اس سے پیشتر بھی ایک مرحیہ وادی قصل ایمی کے زونداسیری میں موصوف ہے عطر و سُمَّا بت کے باعث گرفتار ہوئے بھے اور کم وہیش سول سال تک بھا عت کا کام انجام دیتے رہے تھے۔ انہوں نے من وجہ سے سطانی کو دہ فرن منھور کررہے؟ اس سے بھی زیادہ ڈیب بات سے بے کہ ان کے اقبال ہون سے کس دوسرے ملزم کو نفصان و پہنچا یانہ پہنچا، کیکن ملزموں میں قاضی عبد الرؤف بھی شامل سنچہ جو قاضی عبد الرؤف بھی شامل سنچہ جو قاضی عبیداللہ کے بہنو کی بھی سنچہ کیا قاضی عبیداللہ کو بیرخیال نہ آیا کہ اپنے اسٹے قرسبی رشتہ دار کے خلاف ایک سنگین الزام کے اثبات میں حکومت کا معاون بننا کس حالت میں بھی مناسب نہیں؟

اس مقدے میں استفاثے کی طرف ہے شہادتیں دینے والے بعض وہ حضرات تھے جو جماعت کے سرگرم کارکن رہ چکے تھے، مثلاً تاج محمر عرف نصرائند واللہ دتا عرف عبدالحکیم بمولوی وئی محمد سے سال دعوت جہاد کی مطالب استفاثہ تی ہیں شامل تھے، حالا تکہ وصور ستر ہ سال دعوت جہاد کی مشعل کئے پنجاب کے مختلف اضلاع میں دورے کرتے اور مسلمانوں کے سینوں میں وینی حمیت کے چراغ جلاتے رہے تھے اور کیکڑوں مسلمان انہیں کے وعظ ویڈ کیرے متاثر ہوکر جماعت بجامدین میں شامل ہوئے تھے۔

#### ميرااندازه

بادی انظرین ان امور کے متلق کوئی اظمینان بخش اور دل پذیرتو جید زبن میں نہیں آتی ،احد حرف خان بہاور کے متلق کوئی اظمینان بخش اور دل پذیرتو جید زبن میں آتی ،احد حرف خان بہاور کے متنہ کے میراا حساس ابتدائی ہے ہیے کہ گرفتارہ و تے ای اس پر گھبراہ ک طاری ہوگئی۔ جب پولیس نے اپنے خاص بتھکنڈ وں سے کام لے کر اے تھین وارداتوں کامسلمہ بحرم قرار دے لیا تو اس نے مجھا کہ اپنے اسلی تعلق کا احتراف کر لے خواہ اس کا متیجہ بچھ ہو، اور ان الزامات سے ذکی جائے ، جن سے اسے کوئی واسطہ نہ تھا۔ جب جماعت مجاہدین سے تعلق کا اقرار کر ایا تو پولیس نے باقی راز بھی واسطہ نہ تھا۔ جب جماعت مجاہدین سے تعلق کا اقرار کر ایا تو پولیس نے باقی راز بھی انگلوالئے ، قاضی عبیدائلہ کے سامنے احد خان بہا در کا قبالی بیان آیا تو انہوں نے بجھ لیا کہ الب انکار یاسکوت بالکل بے سود ہے ، انہذا جو بچھ معلوم تھا صاف میاف بتادیا۔

باتی تین امحاب کی حیثیت خان بہادراورقاضی عبیدائلہ ہے محتلف ہے، وہ خاص تصورات کی بناہ پر جماعت بجاہدین سے وابسۃ ہوئے تھے جو امیر عبدائلہ اور انہیں اسمست ہیں کے عہد تک بالکل بجادورست تھے۔ بیز مانہ گذرچکا ، نیادور آیا ادر انہیں اسمست ہیں طویل تیا م کاموقع ملا، تو ویکھا کہ جو تصورات انہوں نے قائم کرر کھے تھے وہ ہرگز درست نہ تھے، اس طرح ان کے ول ٹوٹ گئے اور بیتین ہو گیا کہ جو پچھانہوں نے کہا ادر کیا تھا دہ سراسر غلطانھا، وہ '' ہردتقویٰ' کے لئے قربانیاں کرتے اور قربانیوں کی طرف وعوت ویت مراسر غلطانھا، وہ '' ہردتقویٰ' کے لئے قربانیاں کرتے اور قربانیوں کی طرف وعوت ویت جماعت کی کمی مسلحت رہتے تھے، لیکن ان کاساراعمل '' اٹم وعدوان' ' سے تعادن پر بٹنج ہوا۔ اس وجہ سے دہ جماعت کی کمی مسلحت سے کوئی دئیسی جاعت کی کمی مسلحت سے کوئی دئیسی شاہدے تھے، اور اس کی خلائی کی صورت بہی تھی کہتمام اسحاب کواس سے عماد کی امکانی کوشش کرتے ، چن نچانہوں نے بہتھی کہتمام اسحاب کواس سے بیانے کی امکانی کوشش کرتے ، چن نچانہوں نے بہتھی کہتمام اسحاب کواس سے بیانے کی امکانی کوشش کرتے ، چن نچانہوں نے بہتھی کہتمام اسحاب کواس سے بیانے کی امکانی کوشش کرتے ، چن نچانہوں نے بہتھی کے تا تھا فائد ہیان دید ہے۔

## بيشيال اورسزائيل

مقدمه ابندائی تحقیقات کیلئے فان ندام بسنریٹ درجہ اول بمح جرانوالہ کی عدالت میں بیش ہوا، اس میں بہت سے اسحاب نے استفاتے کی طرف سے شہادتیں ویں، اہارے نزدیک سب سے بزدھ کر دلچ پ شہادت میر نفتل امام انسیکٹری آئی ڈی کی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیمقدمہ ایک بہت بڑی اور وسیج سازش کا جزو ہے، جس میں بہت سے اسحاب شامل جیں، مثلاً: امیر امان اللہ خاں (فرمازوائے افغانستان)، جزل تاور خاں (جو بعدازاں تاور شاہ کے لقب سے فرمازوائے افغانستان سے)، مولوی عبدالرجیم خاں (جو بعدازاں تاور شاہ کے لقب سے فرمازوائے افغانستان سے)، مولوی عبدالرجیم عرف مولوی یعقوب جو مجاہدین چرکنڈ بیل شامل ہے،

ملاَنجيم (۱) ،عبدالصمدعرف پيرمحد (چر کنڌ) ، ذ والقرنين عرف کرم البي (چر کنڌ) ،امير نعمت الله (امير مجامدين) وغيره \_

۳۳ رد تمبر ۱۹۲۰ و وفان غلام حسن خان نے ملزم سیشن سپر دکرد ہے ۱۹۲۰ رجنوری ہے دائے بہار جنوری ہے دائے کا درگئارام سیشن جج کی عدالت میں ساعت شروع ہوگئی، قاضی عبدالرؤف کی طرف ہے گئے دین محمد و کیل تھے، ۱۳ دار بل ۱۹۲۱ وکوئیشن ججے نے ریکھم سایا:

۱- احمر حرف خان بهادر وزیر دفعه ۱۳ الی ۳۰ تغزیرات بهندسات سال قید ایک بزارر دپیر بر مانداور زیر دفعه ۲۰ قانون اسلحسات سرل قید -۲- قاضی عبد الرؤف زیر دفعه ۱۲۰ بی ۳۰۴ تغزیرات بهند چارسال قید ،

چارسورو بيد جرمانداورز مرد فعدم كانون اسلحه جارسال قيد

بانی کورٹ میں اپیل کی گئی ، ۱ ارا گست ۱۹۲۱ء کوجٹس مار نینو نے فیصلہ سنایا سزائیں بخال رکھی گئیں الیکن بیقلم و یدیا کہ قید کی دونوں سزائیں بیک وقت شروع ہوں ، چنا نچہ احمد عرف خان بہا درسات سال کی سزا بوری کر کے رہا ہوا اور غالبًا • ۱۹۵ء میں وفات پائی ۔ قاضی عید الرؤف بعد انقعفائے سزا رہا ہوئے ، آج کل چک (۴۹) بجابد آباد (ڈاک خانہ لودھرال ضلع ملتان) میں سکونت پذیر ہیں ۔ مولوی فضل افہی نے اٹھا کیس شمیں سر بعے زہین این اصحاب کیلئے حاصل کی تھی جنہیں تحریک بجابدین کے سلسلے میں نقصان پہنچا تھا ، این میں سے دوسر بعے قاضی صاحب موصوف کو دیے گئے ، اکاسی بیاسی سال کی محرب ، بینائی اور ساعت میں خلل آچکا ہے ، چلئے پھر نے سے معذور ہیں ۔ سال کی محرب ، بینائی اور ساعت میں خلل آچکا ہے ، چلئے پھر نے سے معذور ہیں ۔

محد حسین عرف محد عریشا در میں گرفتار ہوا، وہاں سے سات سال کی سزا ہوگی، پھرزیر غور مقد مے میں اسے چود وسال کی سزادی گئی، اسکے عالات پہلے چیش کیے جانچکے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) معلی ندہوسکایدکن صاحب کی طرف اشارہ ہے، بیراخیال ہے کدائی سے مراد بازنجم الدین موف با صاحب بذائیں، حالانکد موسوف اس سے پیشتر واصل بین ہونچے تھے۔

## قاضى عبدالرؤ**ف كا**بيان

میں نے شخ الحدیث مولانا محد اساعیل اور قاضی حکیم عبد الرحیم صاحب کی عنایت سے مقدمہ قاضی کوش کی شخص دیاتھیں و کیے لی تھیں ، مجھے ان میں قاضی عبد الرؤف اور خان مہاور کے بیانات نہ طے ، اب قاضی عبد الرؤف سے پورے واقعات معلوم کر لیے ، اس بیان سے بعض ایسی باتشہ معلوم کر سے بات بیان سے بعض ایسی باتیں روشنی میں آئیں جو بہنے معلوم ترتیس و و خلاصة ویل میں درج ہیں :

ا - اسلحہ قاضی عبد اللہ کے باس بھیج کئے تھے ، وہ سر کو دھا میں تھے ،
قاضی عبد الرؤف نے لانے والوں کو قاضی عبد اللہ کے مہمان مجھ کرکھانا کھلایا ،
گھران کی خواہش کے مطابق مولانا فضل النی کو وزیر آباد بلوادیا ، خود قاضی عبد اللہ کے وزیر آباد بلوادیا ، خود قاضی عبد اللہ کے میان کے دقائی مولانا کی خواہش کے مطابق مولانا کھلے ا

7- وہ مولوی قفتل اللی کے ہاتھ پر بیعت امارت کر بھے تھے، مولوی ففتل اللی نے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر بیعت امارت کر بھے تھے، مولوی ففتل اللی نے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر بیعت کی تقد بین کردیا، بعد تالیا اور قاضی عبد الرف میں دنین کردیا، بعد از ان حزید بم آئے، ای وقت قاضی عبید اللہ بھی آئے ہوئے تھے للبذا عبدالرؤ ف اور عبید اللہ دولوں نے بیم بھی صند وقی عیس رکھو ہے۔

۳- خان بهادری والد دیمارتی، وهمولا نافضل البی سے پانچ سورو بے لیکر فیروز پور چلائی اورو ہاں پکڑا ئیما، تفصیل وی ہے جواو پر پیش کی جا جگ ہے۔
۳- جیسا کہ عرض کیا ہ چکا ہے، خان بہا در نے گرفتاری کے بعد سب کچھ بناویا اور سرکاری ٹواہ بننے کی کوشش کی ، یہ واقعہ قاضی مبید اللہ اور قاضی عبد اللہ اور قاضی مبید اللہ اور قاضی کی کوشش کی ، یہ واقعہ قاضی مبید اللہ اور قاضی کی مجھ بناویا کی مبید اللہ کو مرکاری اوا و بنالیا کی مجھ کرقاضی عبید اللہ کوسرکاری اوا و بنالیا اور موائی کا وعدہ کرنیں۔

۵- تامنی عبدالرؤف خود گرفتار ہو چکے تھے لیکن انہوں نے مولا نافضل اللہی کو بروقت پیغام چیج دیا اور دہ نیچ کرسرحد آزادیش چنچ کھے۔

## أبك الجم معامله

قاضی عبدانر کف نے جوسب سے بو دھ کراہم اور بطور خاص تو جہ طلب بات بتائی،
یہ کے مولا ناتھت اللہ امیر جماعت مجاہدین نے ایک ہم ای سائز اور رنگ کا اگریزوں
کے حوالے کرویا تھا جیسے ہم قاضی کوٹ جیسے گئے تھے، یہ ہم بطور ثبوت بھیجا گیا تھا اور سرحد
سے ایک اگریز افسر نے آ کراسے عوالت بیں بیش کیا۔ شخ دین محمد نے محمد حسین وغیرہ
کے علاوہ قاضی عبد الروف کی و کالت بھی احسن طریق پر کی، غالباً امیر فعمت اللہ کا ہم
عدالت بیں بیش ہونے ہی کی بناء پر مولا نافضل اللی نیز ان کے بعض رفیقوں اور امیر
صاحب کے درمیان مخاصمت کا آغاز ہوا، یہاں تک کے ای وجہ سے امیر صاحب بالآخر
صاحب کے درمیان مخاصمت کا آغاز ہوا، یہاں تک کے ای وجہ سے امیر صاحب بالآخر

قاضی عبد الرؤف نے اپنی طرف سے مولانا ثناء اللہ مرحوم امرتسری اور مولانا کھدا پر اللہ مرحوم امرتسری اور مولانا محدا پر البہم مرحوم میرسیالکوئی کو بھی بے طور گواہ چیش کیا، جیسا کہ او پر بتایا جا چکا ہے قاضی صاحب کو مختلف دفعات کے ہاتحت جارجا رسال قیداور جا رسور و بے جریائے کی سزا ہموئی کھی، ہائی کورٹ نے قید کی دونوں سزائیں بیک وقت شروع کرنے کا تھم دیا، چنانچہ قاضی صاحب سزایوری کرکے اکتو بر ۱۹۲۳ء میں رہا ہوئے۔

## خاندان قاضيان كاشجرؤنسب

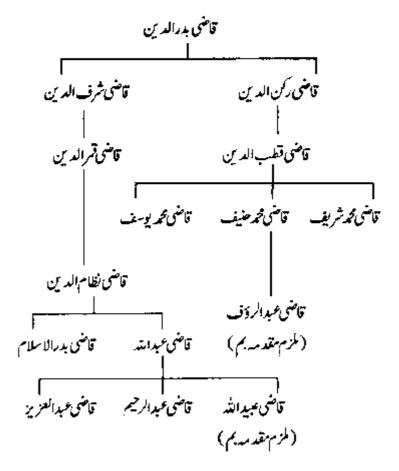

## تيسراباب:

## مولا ناعبدالقادر قصوري

### مولا ناعبدالقادر قصوري

اب ہم ان ارباب من ایر ہا ہے جو ایت کے حالات پر پہنچ گئے ہیں جنہوں نے ملک کے اندرر د
کر جماعت مجاہدین کا کام کیا یا وہ ترک وطن کر کے مرکز میں پہنچے اور وہاں پھھ مدت گزار
کر واپس آ گئے یا باقی عمر باہر ہی گزاری یا دوسرے مشاغل کے باوجود جماعت مجاہدین
کے کام کوتھویت پہنچائی۔ ان سب کے اساء واحوال ہے آگا ہی نہو کی اور نی الحال اپنی
معلومات بیش کردیے کے سواج رہنیں ، اس سلسلے کا آغاز مولانا عبدالقادر قصوری ہے
کرتے ہیں۔

مولانا کے خاندائی حالات کا سرسری ذکر ان کے فرزندار جمند مولوی محد علی کے تخرکرے ہیں آ چاہ ہے اور الن کے اعاد ہے کی ضرورت نہیں ۔ مولانا کے ولد مولوی غلام احمداور تعد میبال علی کے مشہور بزرگ مولانا غلام رسول ہیں گہرے دوستات تعلقات ہے ، چنا نچہ مولانا کی رسم ہم اللہ مولانا ناغلام رسول ہی نے اوا کی تھی ، وینیات کی تعلیم گھر پر بائی ، پھراور بنٹل کالج ام ہور میں داخل ہوئے ، اس زمانے میں اور بنٹل کالج کے طلبہ ہی المجند ہوئے ، اس زمانے میں اور بنٹل کالج کے طلبہ ہی المجند ہو جواب اردو میں لکھتے تھے ، البت وہ جواب اردو میں لکھتے تھے ۔ مولانا عبدالقد درامتحان میں سب سے اول نمبر پر آ کے اور انگریزی خوال طلب میں ہے ہوئے اور انگریزی خوال طلب میں ایکھتے ہے ۔ مولانا عبدالقد درامتحان میں سب سے اول نمبر پر آ کے اور انگریزی خوال طالب مل سے بھی کوئی ان کے برابر زبین میں سب سے اول نمبر پر آ کے اور انگریزی خوال طالب مل

ہوا۔ مولا تائے دوبارہ اول درجہ حاصل کیا اور انہیں سوفہ دویے باہواری دظیفہ ملا۔ مولانا کا کمال ایٹار ملاحظہ ہوکہ وظیفے کی رقم پوری اپنے جھوٹے بھائی عبد الحق کی تعلیم کے لئے دے دیتے اور خوداس قلیل ہی رقم بیس گزران کرتے جوان کے والد جیجے ، قانون کا امتحان مجمی اعزازے یاس کیا۔

#### وكالت

ووسوج رہے تھے کہ کہاں وکالت شروع کریں ،اس دوران میں قصور کا ایک مقدمہ اللہ عالم یا ، عالم یا بی جائے رو ہے اس کی قیس تھی ، مولا نا ایک آدی کوساتھ لے کرقصور پہنچے ، یہ خیال بھی تھا کہ دیکھیں قصور میں وکالت شروع کرنے کے امکانات اجھے ہیں یا نہیں ۔ مخترسا سامان ہمراہ تھا بخصیلد ارکے ہاں مقدے کی بیشی تھی ، فیصلہ مولا نا کے حق میں ہوا۔ قابل فوکر واقعہ بیہ ہے کہ تحصیلد ارپہلے ہی مقدے میں مولا نا کی جرح من کر صد درجہ متاثر ہوا، مقدے کے احد انہیں تا کیدی مشورہ دیا گہ آپ قصور ہی ہیں تھر جا کیں ما شاء اللہ بہت مقدے کے احد انہیں تا کیدی مشورہ دیا گہ آپ قسور ہی ہیں تھر جا کیں ما شاء اللہ بہت جلد تی کریں گے اور بہترین وکیلوں ہیں آپ کا شار ہوگا۔

یہ پیشگو کی درست طابت ہو گی ، مولا ناتھوڑی ہی دیریٹس نامور وکیل بن گئے ، چنانچہ قصور تی میں توطن اختیار کر لیا ، اسی مقام کی نسبت سے مشہور ہوئے ۔ جائیداد بھی خرید لی اور عالی شان مکان بھی بنالیا ، وفات کے بعد اسی سرز مین کی آغوش میں آسودگی پائی۔

وکیلوں اور بیرسٹروں کے خاص طبعی ربخا نات ہوتے ہیں بعض نو جداری ہیں کمال پیدا کر لیتے ہیں اور بعض دیوانی میں ،مولا ٹا کا کمال سی تھا کہ وہ دیوانی وفو جداری دونوں میں کیسال درجۂ انتیاز پر پہنچے، آخر میں بیرحالت ہوگئ تھی کہ دور دور کے اصلاع سے لوگ آتے اورگراں قدرفیس دے کرائبیں ساتھ لے جاتے۔

## بدلثى اشياء سےاحر از

وہ طبقہ سادگی پہند تھے، اگر چہ ، الی لحاظ ہے امیروں میں محسوب ہوتے تھے،
ہزاروں رہ پیزتر ہے کر کے اپنے دوفرزندوں اورا یک بھیج کو دلایت بھیجا، ہزاروں رہ پے
تو ی کا موں میں صرف کئے ، دوستوں کی صانتوں میں ہزاروں رہ پے کا نقصان اٹھایا،
دستر خوان پر ہمیشہ پانچ دس مہمان ضرور ہوتے ،لیکن ان کا اپنا طریق بود و ماند ہر شم کے
میکھات ہے پاک رہا ، عربھی سادہ لہاس بہنا ،معمولی پی جامہ جس کی وضع نیم شلوار کی ہی
ہوتی تھی ،معمولی تیم اور بند گلے کا لمبا کوٹ، سر پر معمولی ٹو پی ،سر دیوں میں گرم صدری
اورکوٹ بہنتے تھے اور یاؤں میں گرگانی نما دلی جوتا۔

بدینتی اشیاہ نے بہلے بھی چنداں دل بنتگی نہتمی ، ابتدائی دور ہی میں ایک خاص واقعہ چین آیا جس کے باعث بدیشی اشیاء سے امکائی احرّ از کا پختہ عبد کرنمیا اور زندگی مجر اس عبد کے پابندر ہے۔

ان کے والد وقافو قانصور آتے رہتے تھے۔ دوروز اندوں پارے تااوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے تو مکان کے حق جی دو کت بھے ہوئے تھے، نماز فجر سے قراعت کے بعد وہ تااوت کر کے ایک تخت پر جیٹہ گئے ، دوسرے تخت پر موانا استقد مات کی تیاری کرنے گئے ، انہوں نے شال بنانے کے لئے چاقو اٹھا یا تو والد کی نظر اتفاقیہ اس پر گئی ، بوجھا کہ کیسا چاقو ہے ، موانا نانے عرض کیا کہ جرمنی کی ایک فرم راجری کا بناہواہ برگئی ، بوجھا کہ کیسا چاقو ہے ، موانا نانے عرض کیا کہ جرمنی کی ایک فرم راجری کا بناہواہ اور ساز ھے سانے کا اور ساز ھے سانے کا کہ جرمنی کی ایک فرم راجری کا بناہواہ کے کی کھی کچھے خیال ہے ، جو چھے جس چاقو دیتا ہے اور جب چاہوا سے سان پر لگوا کر چیز کرا سے ہوا کو اس بسانے کے چاقو کون کراہے ہوا سے سان پر لگوا کر چیز کراہے ہو؟ سب لوگ باہر کے چاقو فرید نے گئیں گئے تو اس بسانے کے چاقو کون خرید کے مادوری ہے گئیں گئے تو اس بسانے کے چاقو کون خرید کے مادورانے کہاں سے دوزی ہے گئی

بس اس واضحے نے مولانا کو بدیثی اشیاء سے مزید پینفر کردیا، چنانچہ بدیشی مال کے یا پیکاٹ کی تحریک یہاں جاری ہونے سے بہت پہلے وہ دلیکی اشیا کا استعمال پابندی سے شروع کر چکے تھے۔

#### يگانهُ استقامت

ترک موالات کی تحریب میں وکالت چھوڑی تو ان کی آبدنی بزاروں روپے ہاہوار
تقی ہے۔ ۱۹۲۳-۱۹۵ میں ترک موالات کی تحریب عملائشتم ہو چکی تھی اوران کے بہت سے
رفیق وکالت شروع کر چکے تھے۔ مسلمانوں ، ہندوؤں اور شکھوں کے وفدان کے پاس
مینجے اور اصرار کرتے رہ کہ دوبارہ وکالت شروع کردیں، لیکن وہ جس کام کو
غیر مناسب بچھے ہوئے ایک مرتبہ ترک کر چکے ہیں دوبارہ اس کے اختیار پر آبادہ نہ
ہوئے، اگر چہان کی مالی حالت و لی نہ رہی تھی ، جیسی ترک وکالت کے آغاز میں تھی۔
اور وہ اگر محف قانونی مشورے ویے پربھی آبادہ ہوجاتے تو ہزاروں روپے کی آمدنی
ہوئے تھی ، لطف یہ کہ مولا تا اس ونت ترک موالات کے بورے پروٹرام کی صحت کے
ہوئے تھی ، لطف یہ کہ مولا تا اس ونت ترک موالات کے بورے پروٹرام کی صحت کے
موسمت کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ خلل ڈالنے کی حاتی تھی۔ وہ پڑتے موالات کے بادر ایک استفار میں ارادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت پر بھی اثر ادادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت پر بھی اثر ادادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت پر بھی اثر ادادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت پر بھی اثر ادادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت پر بھی اثر ادادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت پر بھی اثرادوں اور بلنداصول کے بزرگ تھے، ذیائے کے تغیرات ان کی استفامت بر بھی اثر

## بےمثال دیانت

مولانا پنجاب میں خلافت اور کا تحرس کی تحریک کے دوح رواں تھے، جب تک مجلس خلافت باقی رہی اسکے صدر رہے، اصابت رائے اور شان استقامت وایٹ رکی بدولت انہیں آل انڈیا مجانس میں بھی عزت و تھریم کامتناز درجہ حاصل تھا، اس مدے میں سیکڑوں مرتبہ انہیں دور دراز کے سفر دن اور دور دن کی ضرورت پیش آئی، اصلاع پنجاب کے دور ہے تو بہتر آئی، اصلاع پنجاب کے دور ہے تو بہتر تا ہوئے ہیں دور ہے تو بہتر ایس ہوتے ہوئے ہیں دہ اپنا اور رفیقوں تک کا کرایا پی جیب سے اداکر نے تھے، جب مالی حالت زیادہ انھی ندر بی تو اس وقت بھی اسپنے سفریا دوسرے مصارف کا بارخلافت یا کا تکرس پر بھی ندوالا ، ند کسی بھی شکل میں ان مجالس کے سر ابول سے بہتر ما بول سے بہتر کی پری یا جموثی رقم وصول کی۔

انیس اکثر لا ہور آتا پڑتا اور بعض اوقات کی کی دن یہاں تظہرتے ، ون بحرقو می کام کرتے ، بیبیوں مہمانوں کیلئے دفتر خلافت میں کھانا تیار ہوتا ، مولا تاہیج کی نمازے فارغ ہوتے ہی اپنے بھائی مولوی عبداللہ کے مکان ہے دفتر میں بھنے جاتے ، اپنے ہیںوں سے موسم کا کوئی میوہ اور دودھ منگوا کر ناشتہ کر لیتے ، وونوں دفت کا کھانا اپنے بھائی کے ہاں کھاتے ، مجلس کا کھانا مجھی نہ کھایا، حدیہ ہے کہ دفتر میں بیٹھے کوئی ذاتی خط کیھنے کی ضرورت بیش آتی تو کاغذا در نفافہ بھی دفتر سے نہ لیتے ، اپنے ہیے دیکر بازار سے منگواتے۔

## وزارت کی پیشکش

رج کیلئے گئے تو سلطان عبد العزر آل سعود سے اصلاح نظام حکومت کے متعلق مفصل گفتگر ہوئی ، سلطان مولانا کی بات چیت ہے اتنا متاثر ہوا کہ اصرار کیا کہ تجاذی میں وزیر یا مشیر کا عہدہ قبول فرمالیں ، مولانا نے صاف انکار کردیا ، واپس آئے تو ایک مرتبہ عزیزوں اور دوستوں کی مختصری مجلس میں حالات سناتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا ، سب نے بالا تفاق کہا کہ اس پیشکش کو قبول کر لینے میں کیا مضا نشد تھا ، ہر حال یہ ایک اسلامی مملکت کی خدمت تھی ، یہ رائے بیش کرنے والوں میں ان کے فرز ندمولوی محملی اسلامی مملکت کی خدمت تھی ، یہ رائے بیش کرنے والوں میں ان کے فرز ندمولوی محملی بھی تھے۔مولانا نے جواب دیا:

سنومح على المجمعة خدمت قبول كر لينغ كامشور ب ويت بهوتو يبلغ مير ب

لئے تین ہزارروپ ماہوار کاستفل انظام اپنے پاس سے کردو، جس وائیں جا کر خدمت اپنے فرص کے بیش سلطان سے بخو اولیکر خدمت کرنا میں سلطان سے بخو اولیکر خدمت کرنا میں سلطان سے محل مصالے کے بیش نظر جو کی مضروری ہوگا ای صورت جس سلطان سے صاف صاف کہ سکوں گا جسب اس کا یا اسکی حکومت کا کوئی احسان جھ پر نہ ہوگا۔ ور نہ ہوسکی ہے کہ فرا کوئی اور فرن میں کا یا اسکی عامی سرف اپنی ملازمت کی مخاطب میں انصب العمن دہ جائے۔ اس طرح خدمت کا حقیق شرف کیوں کر تا تم روستے گا؟ یا آج خدمت قبول کر لینے کا بیجے یہ ہوگا کہ کیل و سے جھوڑ تا پڑے، امسل مقصد ہوں تھی پورانہ ہوگا۔

#### اعانت بحامدين

انہوں نے مکی ادر سیاسی کا مول جی جس سرگری واضحاک اور جو تی جست ہے حصہ لیا اور جو جو کارنا ہے انجام دیے وان کی تفصیل چی نظر کتاب کے موضوع سے فارخ ہے، یہ حالات تفصیل جی نظر کتاب کے موضوع سے فارخ ہے، یہ حالات تفصیل جارت جو اس وقت زیر تالیف ہے۔ یہاں مرف یہ بتانا ضرور کی ہے کہ مولا نا اپنی زندگی کے ابتدائی دورتی بیل جماعت ہوگئے تھے، دو اپنی آ مدنی کا خاصا حصراس کام بی مرف مراحت ہے اور ان کے پاس جماعت کے کارکن بھی آئے رہے تھے۔ جولوگ جرت کے آرزومند تھے دو بھی مشور سے کیا موال ناکے پاس جہنے تھے اور اب تک ایسے امحاب کے آرزومند تھے دو بھی مشور سے کیلئے مولا ناکے پاس جہنے تھے اور اب تک ایسے امحاب موجود جی جولوگ جرت موجود جی جولوگ جرت ہے۔

مولوی محمطی مرحوم نے دو تین مرتبہ ذکر کیا کہ میری عرزیادہ نہتی جب دالدمحترم
کے پاس ایسے آدی بہ کثرت آیا کرتے تھے، جنہیں جماعت بجاندین بی کے رکن مجما
جاسکنا تھا، کیکن مولانا کے منبط واحتیاط کا اجتمام ملاحظہ ہو کہ حقیقت وال بھی اپنے عزیز
فرزندوں پر بھی فلاہر نہ ہونے دی، حالاتک انہیں تمام مشوروں میں شریک رکھتے تھے۔

مولوی می الدین احمر کویشی ایسے کی واقعے یاد ہول گے۔

ایک مرتبدانہوں نے فرمایا کد مہلوی ولی محد (ساکن فتوحی والے) میری موجودگ میں آئے اور والدمحترم سے کہا کہ استے پونڈ وے دینجے (۱) میں ایک خاص رقم پوری کر کے بچاہدین کو چھیجنا جاہتا ہوں۔ مولانانے غالبًا وومر تبدخلافت کے سرماہے میں سے بھی خاصی بڑی رقم جماعت بچاہدین کو بھیجوائی تھی ، غالبًا بیرقم کسی ایک فرد یا مختلف افراد نے اسی خرض سے دی تھی۔

### يبكرمحاس

<sup>(1)</sup> مواوي عي الدين الدكوسي رقم إدية تي.

ہر مجنس میں بے تکلف پیش کرویتے تھے، بھی کسی بڑے آ دمی کی غیر مناسب رعایت مغروری تہ بھی، لیکن گفتگو کا طرایق الیا نہ تھا کہ کسی کوخواہ کو اہ رنج پیدا ہو، بمیشہ رائے کو دلائل سے موثوق بناتے اور دوسر ہے کے نقطۂ نگاہ کی تضعیف بھی ولائل سے کرتے۔ غرض سیاسی لیڈروں میں مولانا جیسا جامع اوصاف شخص بہت کم دیکھنے میں آیا۔

#### وفات

اگر چہ آخری ونوں میں سرگرم ہیں مشاغل سے کنارہ کھی افقیار کر لی تھی الیکن ہوری زندگی دسیج وائز وَ احباب ورفقاء میں گزاری تھی ، اس لئے لوگ بہ کشر سان کے پاس آئے رہتے تھے۔ بیاری کاشد ید دورہ اس زمانے میں ہوا جب دہ اسپے بھیجے ڈاکٹر جینید کے پاس رام پور گئے ہوئے تھے۔ ذرا طبیعت انجی ہوئی تو لا ہور آگئے اور اپنے فرز ندار جند مولوی محمطی پیرسٹر ایٹ لاکٹر کے پاس تھم گئے ، جو اس زمانے میں لئن روذ پر رہتے تھے۔ طبیعت کزور ضرورتھی ، اس لئے لیئے رہتے تھے یا بھی چار پائی پر سہارا لے کر میٹے جاتے ، لیکن پر خیال نہ ہوسکتا تھا کہ دائی مفارقت کا وقت اتنا قریب آ بہنچا ہے۔ میں بیٹے جاتے ،لیکن پر خیال نہ ہوسکتا تھا کہ دائی مفارقت کا وقت اتنا قریب آ بہنچا ہے۔ میں نے اس زمانے میں کئی مرتبہ گھنٹوں ان سے با تھی کیس۔ اار نوم راس اور میں انتقال کیا۔ دوسرے روز مین کے وقت میں کو تھدہ میت کو تھوں کے وقت

### مولوى محى الدين احمه

مولاتا عبدالقادر کے فرزندا کبر ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے۔ بی ،اے پاس کر لینے کے بعد مولاتا عبدالقادر کے فرزندا کبر المائے میں پیدا ہوئے۔ بند مرکزی کے لئے ولایت بھیجنا جا ہتے تھے، انہوں نے اس پیٹے پر تالیندیدگی کا اظہار کیا ،ان کے چھوٹے بھائی مولوی محمظی ولایت سے ،کیسرج نے ڈگری لینے کے علاود پرسٹری کے نگچر بھی پور نے کر لئے تھے، امتحان ندوے سکے تھے، وطن آئے

اس اثناء میں جنگ بورپ چینزگنی اور بیرسزی ره گئی۔

محی الدین احد نے بچھ مدت لاء کالج میں گزاری ، انہوں نے خود آیک مرتبہ بہ طور لطیفہ شایا کہ ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی آ بائی چشے کے قابل نہ بنا، حالانک والد محترم کی خواہش بچی تھی۔ ایک مرتبہ کسی عزیز کے بال بیٹھے ہوئے تھے، اتفاقیہ بہی مسئلہ زیر گفتگو آعی، خواجہ حافظ کا دیوان سامنے پڑا تھا، جس نے بطور تفنن اس میں سے قال نکالی تو یہ شعر نکلا:

> چنو ہے نا زیر ورم مہر بتان سنگ ول یا دیپر نے کنندایں پسران نا خلف میں نے آخری مصرع والدمحترم کے سامنے بدل کریوں پڑھا: من کار'' پیرنے کنندایں پسران ناخلف

ادرکہا کہ لیجئے خواجہ حافظ بھی ہورے ہم رائے ہیں، والد صاحب مسکرا کر خاموش ہوگئے۔

مولانا کے سب سے چھوٹے فرزند محمود ملی نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور آج وہ ممتاز ترین وکلاء میں شار ہوتے ہیں۔

### اخبارنو ليى اورنظر بندى

مولوی کی الدین احمد پھومدت متفرق مشاغل میں بسر کرنے کے بعد کلکتہ ہلے گئے۔
اور وہاں سے مولا نا ابوالکلام آزاد کی سر پرتی میں ''بقدام'' کے نام سے ایک عالی شان
روز نامہ جاری کیا۔ جنگ کا زمانہ تھا، مولا نا آزاد کے لئے بنگال سے اخراج کا تھم جاری
ہوگیا اور وہ رانچی چنے گئے۔ مختف سو بوں کی حکومتوں نے اپنے اپنے علاقوں میں
''بقدام'' کا واضلہ بند کر دیا۔ مولوی می الدین احمد مجبور آا نبار بند کرے وطن وائیس آ ہے،

تصورے انہیں لا ہور بلا یا گیا اور آنا فاتا گرفتار کر کے لا ہور بیل میں بند کر دیا گیا۔ پھری آئی ڈی کے ایک اضر کے رو بروج شی ہوئی ،اس نے چھو شخے ہی کہا کہ ہمیں معتر ذریعے سے سب بچھ معلوم ہو چکا ہے ،اگر چی چی ہتا ووقو خیر ، ورند بولی شخت سز اولی جائے گی۔ محی الدین احمد نے ب تکلف جواب دیا کہ اگر آپ کوسب پچھ معلوم ہو چکا ہے تو مجھ سے کیوں نوچھتے ہیں؟ اگر میں کوئی بات آپ کی معلومات کے خلاف کہدوں گا تو تھا ہر ہے کہ آپ سمجھیں مے معتبر ذریعے سے حاصل کردہ معلومات کے خلاف ہے۔

وہ افسر بہت جزیز ہوا اور تھم دیا کہ بی الدین احمد کے دونوں ہاتھ چھے کی طرف کر کے چھکڑی گا قاورا سے تعرفہ کلاس ہیں سوار کر کے ہوشیار پورچھوڑا ؤ۔ اس جابرانہ تھم کی تھیل ہوئی ، جی الدین احمد کے باس نہ کوئی بیسہ تھا نہ کسی عزیز کواطلاع تھی کہ کیا صورت حال چیش آئی ، ہوشیار پور پہنچ تو تھم ہوا کہ انہیں دسو ہہ کا تھٹ لے دو، چتا نچہ یہ وسو ہہ کیا تھٹ ان کے بیٹر ماسٹر سے مے ، اس نے گر جوثی سے استقبال کیا۔ دوسرے دوزان کے والد کو بھی اطلاع کی اور انہوں نے ایک آ دمی سامان دے کردسو ہہ بھی ویا۔ جنگ کے والد کو بھی اطلاع کی اور انہوں نے ایک آ دمی سامان دے کردسو ہہ بھی ویا۔ جنگ کا زبانہ مولوی می الدین نے ویس کر اراء فروری ۱۹۱۹ء میں رہا ہوئے ، ان کی نظر بندی کے زبانہ میں مولا تا عبدالقادر نے جار پائی پرسونا ترک کردیا تھا ، ایک چیوترے پرصف بجھی رہی تی تھی ، اس برابیت جاتے۔

#### قومی خدمات

قصور والیس آئے قر راؤان الکیٹ کے سلینے میں ہٹگاہے شروع ہو گئے ، ان ہٹگاموں میں مون نا عبدائقا در اور مونوی کی الدین دونوں گرفقار ہوئے ، اس ابتلا سے تجات ملی تو نیوٹ میں ایک میٹم خانے کا انتظام سنجال لیا ، نیز جمعیت دعوت و تبنیغ کی نظامت کے فرائش انجام دیتے رہے ،اس دوران میں ان کے بھائی محمولی ایک بندھی رقم

مأبهوارأتهين ديرج يتهي

کی زمانہ ہے جب مولا ناعبدالقادر کے جیو نے بھائی ولوی عبداللہ بھی دعوت و تبلیخ کا کام کرتے رہے ، بھی دور ہے جس بھی ملیہ رہے ما بلوں کے متعلق الن معترات نے عالی شان تغییری کارنا ہے انجام و بیے ، نیکن ان کی تفصیل بہارے موضوع سے غارج ہے ۔ مولوی محی اللہ بن احمداور مولوی عبداللہ دونوں بقدر فرصت مجابد بن کی خدمات بھی انجام دیتے رہے ، ان دونوں نے مولوی دلی تحد (فتوتی دالا) کے ہاتھ پر بیعت جہاد بھی کی تھی ۔ عرض اس خاندان کے بیشتر افراد جماعت بحبد بن ہے کم دبیش وابستہ رہے اور کی خدمات کی بھا آ دری بیس تو کسی نے بھی جتی اللہ مکان کو تابی ندگ ۔ مولا نا عبدالقادر نے حب دین اور عشق آ زادی کا جو جرائے روشن کیا تھا اس سے خاندان کے ہرائیک فرد نے کسی ضیاء کا شرف عاصل کیا۔

#### چوتھابا ب:

# مولوی و لی محمر

### ابتدائي حالات

ضلع فیروز آبچر ہیں دریائے تتلج کے کنارے ایک جھوٹا سانگاؤں ہے'' فتو آوالا''، مولوی ولی جم پہلی کے رہنے والے تتھے۔ ذات کے سندھوجات تتھے، والد کا نام اللہ دین تھا، ان کی پیدائش ۱۸۷۵ و کے آس پاس ہوئی، اس لئے قاضی کوٹ کے مقدمے میں سموان ویتے ہوئے مولوی صاحب نے اپنی عمر پینتالیس سال بتائی تھی اور قاضی کوٹ کا مقدمہ ۱۹۲۱ء میں ہوا تھا۔

میں نے متعدداسی ب ہوجھا کے مولوی صاحب نے کن کن اصحاب سے دیتی تعلیم حاصل کی تھی ،کوئی بچھ نہ بتا سکا۔ مولوی تھی الدین احمر قصوری صاحب فرماتے تھے کہ انہوں نے ذاتی مطابعے سے دینی معلومات حاصل کی تھیں اور اندازہ ہے کہ وہ کوئی بڑے عالم زیتے ،ان کے پاس امام احمد بن عنبل کی مستقمی جومولوی تھی الدین احمد کود ہے وی تھی ،اس پر جا بجانشان نگے ہوئے ہیں اور حاش برنوٹ بھی ہیں۔

### ا نتهائی سادگی

ان کالباس بہت معمولی تھا، نیلے رنگ کا تہم باندھتے ، کھدر کا کرتا اور کھدر کی میکڑی، سرویوں بیس معمولی لوئی یا پنواوڑھ لیتے ، مولوی تھی الدین احد اور ان کے عم محترم مولوی عبداللہ ایک مرتبہ ان سے ملنے کیلئے فتوتی والا کنجے۔ وہ فریاتے بیس کہ مولوی صاحب نے ایک نہایت سادہ سجد بنار کی تھی، پھے دیواریں اوراس پر معمولی جہت، پاس اپ رہنے الک کیا جمرہ تھا، ہم نے اطلاع کرائی تو آئے ہی ہو چھ: کھانا تو آپ شرور کھا کیں ہے،
تھوڑی دیر میں بھنا ہوا تیمہ نے آئے، اس پر تجب ہوا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں
جہال کوئی باز ارتبیں، آئی جلدی قیمہ کہاں سے ماصل کرلیا۔ مولوی صاحب نے خود فر مایا
کر قربانیوں کے موقع پر میں اپنے جھے کا گوشت خٹک کر کے رکھ لیٹا ہوں اور جب کوئی
شہری مہمان اتھا تھ آ جاتا ہے تو اس کی تو اضع میں صرف ہوتا ہے۔ با تیں بھی انہائی سادگی
سے کرتے تھے، ان میں عالماند شان کا شائیہ تک نہ ہوتا، لب وابحہ بھی تھی ہو یہائی تھا۔

#### خدادادتا ثير

وعظ و تذکیر میں خدائے غیر معمول تا خیر عطا کی تھی، جودی حرارت ان کے قلب میں موہز ن تھی اسے سامعین کے دلوں میں اتار دیتے۔ قاضی کوٹ کے مقد ہے ہیں جن اصحاب نے گواہیاں دی تھیں، ان میں سے بیشتر اصحاب مولوی و لی جحد کے مرید و معتقد سے متاثر ہوکر انہوں نے اہل حدیث ان سب نے بیان کیا کہ مولوی صاحب کے وعظ سے متاثر ہوکر انہوں نے اہل حدیث کا مسلک افقیار کیا اور انہیں کہ تقین سے وہ جماعت وجاہدین کے ساتھ وابست ہوئے۔ مولوی صاحب عوما وور می کرتے رہے تھے ۔ گوجرانوالہ ، سیالکوٹ وغیر و اصلاع میں ہزاروں آ دمی ان کے ہم نوا ہے ، ان میں سے ایسے بھی تھے جو مولوی صاحب کا تھی پارٹی کی ران کے ہم نوا ہے ، ان میں سے ایسے بھی تھے جو مولوی صاحب کا تھی پارٹی کی گران ہوں کو قائن کی تمام رقین ما دب کا تھی پارٹی کی خدمات ان جام دیتے رہے ، اور ایسا کوئی بھی نے تھا جو با قائدہ وزکو قائد ناکالی ہوں زکو قائی تمام رقین مولوی صاحب کے پاس بان کے مقرر کئے ہوئے آ دمی کے پاس جمع کردی جاتی اور مولوی صاحب کے پاس بان کے مقرر کئے ہوئے آ دمی کے پاس جمع کردی جاتی اور اسے میکاہوین کے باس جمع کردی جاتی اور اسے میکاہوین کردی جاتی ان ان کے مقرر کئے ہوئے آ دمی کے پاس جمع کردی جاتی اور اسے میکاہوین کے باس جمع کردی جاتی اور اسے میکاہوین کے باس جات کے باس بان کے مقرر کئے ہوئے آ دمی کے پاس جمع کردی جاتی اور اسے میکاہوین کی جوئے آ دمی کے پاس جمع کردی جاتی وہاں سے میکاہوین کے باس جمع کردی جاتی کی اور اسے میکاہوین کے باس جمع کردی جاتی کی اور کا کھی دیا تھی ۔

### طريق وعظاوتذ كير

وعظ بھی بہت سادہ طریق پر کہتے تھے، مولوی محداسحاق صاحب میر "الاعتصام" فی بتایا کہ عموا جار پائی پر کھڑے ہور مجمعوں میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ بین کر ب صد تعجب ہوا۔ عموا و یکھا گیا ہے کہ مقرراور خطیب اپنی تقریروں میں تا میر دفعوذ پیدا کرنے کے خیال سے لباس بھی اچھا پہنتے ہیں اور جو پھی کہنا ہوتا ہے اسے بھی پہلے ذہن میں ترتیب دے لیتے ہیں، پھر ہر مطلب کو تقویت پہنچانے کی غرض سے دلچیپ وموذوں مثالیں چی کرتے ہیں، علاوہ ہریں ان کے لئے تخت بھتے ہیں اور ان پر قالین بچھائے مثالیں چیا کے ہونے ہیں، مقدود یہ ہوتا ہے کہ سفنے والے تقریر کے آغاز سے بیشتر بی ایک مدتک متاثر ہوجا کیں یا اس طرح ان کے جذب کیڈیوائی کوخوب بیداد کرایا جائے۔ مولو کی و لی محد کا مماراطر بقہ اس کے بر تھی تھا۔ کیا ہمار سے مہد میں کوئی محمد کی و قطاب کرے؟ مولوی و لی محد کی ماراطر بقہ اس کے بر تھی تھا۔ کیا ہمار سے مہد میں کوئی مناسب نقی ، تاہم وہ جو بھی کہ کہتے دلوں میں اتارو ہے۔

#### ايك عجيب واقعه

مولوی کی دارین احر نے ایک بجیب واقعہ بیان کیا کہ ہمارے عزیزوں عی ضلع
سیالکوٹ کے ایک صاحب تھے، ہمی نماز نہ بڑھی اور کی دینی کام سے کوئی ولچیسی نہیں،
سمارا دن حقہ چینے رہجے تھے۔ایک مرجہ مولوی دلی محر سیالکوٹ گئے، بہت شہرت تھی کہ
ان کی بات بجیت ہے حد پر تا فیر ہوتی ہے۔ ہمارے عزیز کو بھی اس کاعلم تھا، چنا نچہ دو
تجرید اورامتحان کی غرض سے مولوی صاحب کے پاس سیالکوٹ پہنچا، مولوی صاحب
نے یوں بات جیت شروع کی ، کہ ہم تو ایسے آ دموں سے ملنا بھی پہند نہیں کرتے، پھر
آ ہستہ آ ہستہ ہمانے گئے، تھوڑی ہی دیر میں جمارے عزیز کی یہ کیفیت ہوئی کہ آتھوں

**444** 

ے ہے اختیار آئسو بہدرہے تھے، ای وقت تو یہ کی، وہ ند صرف پکا نمازی بلکہ پکا تہجد خوال بن گیااوراس وقت سے تادم واپسیس مقے کومنہ ندلگایا۔

### جماعت ِمجاہدین سے تعلق

سے نہ معلوم ہوسکا کہ جماعت مجاہدین ہے مولوی صاحب کا تعلق کیوں کر پیدا ہوا؟
اغلب ہے کہ جماعت کے کسی کارکن ہے اتفاقیہ ملاقات ہوگئ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ
اسلامی نظام کے قیام کی تجویزیں موچتے موچتے وہ مجاہدین کی طرف راغب ہوگئے
ہوں۔ انہوں نے قاضی کوٹ کے مقدے میں گواہی دیتے ہوئے بیان کیا کہ ہم پہل
مرتبدا بجمن جمایت الاسلام کے پندرہویں سالانہ جلے پریاضتان گیا تھا، گویا یہ 80 ماء کا
واقعہ تھا، جب ان کی عمر تقریباً ہیں سال کی ہوگ۔ اس وقت مولانا عبداللہ مجاہدین کے
امیر شے اور ٹیلوائی ہیں جماعت کا مرکز تھا، اس کے بعد بھی وہ چند مرتبہ ضرور یاضتان
گئے ، لیکن انداز و بیہ ہے کہ چندروز ہے زیادہ قیام ندر ہا۔ انہوں نے خود قر وایا کہ ہیں نے
کے بعد دیگر سے تین امیروں کی بیعت کی ، امیر عبداللہ سے قرطا قات کا ذکر آئی چکا ہے ،
اس کے بعد امیر عبدالکریم کے عبد میں بھی وہ گئے اور بیعت کی اور امیر ٹھت اللہ کے عبد
میں انہوں نے خاصی لمی دے مرکز میں گزادی۔

### ملک کے اندرکام

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مرکز میں ندخیرے، اور بار بار والیس کیوں آئے رہے؟اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ وعظ و تذکیر کے ذریعے ہے جماعتی کا رو بارکوتقویت پہنچانے کی ان میں خاص صلاحیت تھی ،لبنداان کا صحیح متعام کی تھا کہ ملک کے اندر رہ کر روپے اور آ دمیوں کا بندو بست کرتے ،انہوں نے بیکام یقینا استے اعلیٰ بیانے پرانجام دیا کہ چند ہوے برے اور متاز کارکنوں کوچھوڑ کر ، جسے مولا نا ولا بت علی ،مولا نا عنایت علی وغیرہ، کوئی بھی مولوی ولی محمد کی برابری کا دعویٰ نہیں کرسکتا ۔ اگر پوروپ میں جنگ نہ چھڑ جاتی، ملک کے اندریا شال ومغربی سرحد پر انگریزی حکومت کے نقط نگاہ سے بعض تشویشناک حالات نہ پیدا ہوجاتے اور مولوی ولی محمد کواظمینان و وجمعی سے کام جاری رکھنے کا موقع مل جاتا تو یقین ہے کہ وہ مسلمانوں کی بہت بوی جماعت کو جہاد کے لئے تیار کردہتے۔

#### بجرت

جنگ چیز جانے کے بعد یہاں دارہ کیر شروع ہوئی تو مولوی صاحب کوہمی گرفآری کا اندیشہ لاحق ہوا، یا کم از کم بیدواضح ہوگیا کہ اب وعظ و تذکیر کا کام جاری شدہ سکے گا، چنا نچرانہوں نے اپنے ارادت مندوں کو بھی آجرت کا تھم دے دیا اورخود بھی وطن چھوڑ کر اسمست چلے شکے ۔وہ امیر عبداللہ اورا ہر عبدالکریم کے عہد میں جہا عت مجاج بن کا جوفقشہ دکھیے تھے، امیر فعت اللہ کے عہد میں وہ باتی زر باتھا، چنا نچراسمسط پہنچ کر حالات مرا با بدلے ہوئے و کیلے تو دل پر چوٹ گی اور وہ حد درجہ پریشان ہو سکے کہ کیا کریں، مرا با بدلے ہوئے و کیلے تو دل پر چوٹ گی اور وہ حد درجہ پریشان ہو سکے کہ کیا کریں، جس مقصد کے چیش نظر انہوں نے اپنی اور ہزاروں مسلمانوں کی زند کمیاں خطرے میں فالی تھیں اس کے لئے مجاہدانہ میں دکوشش کا برخام کوئی امکان ندتھا، اس پر انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ خوش مبنی جس خوفاک خلطی کا ارتکاب کر بچے ہیں، اس کی تلائی کی کوئی فیصلہ کرلیا کہ خوش مبنی جس جس خوفاک خلطی کا ارتکاب کر بچے ہیں، اس کی تلائی کی کوئی قدیر اختیار کرنی جا ہے۔

### مولوي محمعلی قصوری کا بیان

 ا ہے ہاتھ ہیں لینے کی غرض سے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرادیا۔ چند ماہ بعد دوسرے نکاح کا انظام کردیا، پہلی ہوی کے بطن سے ایک ٹرکا بھی پیدا ہو چکا تھا اور سولوی صاحب پوری طرح تا بلی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، ان کیلئے امیر صاحب کی طرف ہے معقول دفلیند مقررتھا، و ہے بھی تمام کا موں میں ان سے مقورہ لیا جا تا تھا۔ (۱) معلوم ہوتا ہے کہ مونوی صاحب کے اکمڑے ہوئے دل کو جمائے رکھنے کی مد

معلوم ہوتا ہے کہ مونوی صاحب کے اکمڑے ہوئے دل کو جمائے رکھنے کی یہ
قدیر یں کارگر ندہو تکیل چنانچہ انہوں نے تنہائی یس مونوی محمطی قصوری ہے کہا کہ امیر
صاحب کو مورتوں سے شغف ہے، جہاد سے اعراض برتا جا رہا ہے، جماعتی سرمایہ ذاتی
اغراض کیلئے ہے درینج استعال ہوتا ہے۔ جمھے تو شرم آتی ہے کہ ججاب میں اتنا جموتا
پرو پیکنڈ اکرتارہا، یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ پہلے خواب میں تھا اوراب آ تکھیں کھلی ہیں،
کاش میں ہندوستان می میں مارا جا تا اور یہاں ندآتا، میرا ایمان متزلزل ہورہا ہے، کیا
غرب ای کانام ہے؟

ماتھ ہی اُمتراف کیا کہ امیر نے شادیاں کرادیں، اچھی بیویاں ل کنئیں، ان کی بدولت اب دنیادی زندگی سے آئی دل بنتگی ہوگئی ہے کہ امیر کے خلاف زبان نہیں ہلا سکار(۲)

### جماعت سے علیحد گی

مولوی صاحب کی طبیعت تو عام حالات دیکھ کرئی پیزار ہو چکی تھی ،لیکن سمجھ میں نہ آتا تا تا کہ کیا وجہ پیش کر کے علیحہ ہوں ،انہوں نے خود جو کیفیت بتائی اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جماعت ہمست حضرت سید احمہ کو شہید نہ مانتی تھی ،کہتی تھی کہ وہ عائب ہیں ، جب خراسان کی طرف سے امیر کابل احمر یزوں کے خلاف علم جہاد بلند کریگا تو سید صاحب

اه م مهدی بن کرظا هر بهول مشخه فی طبور کی تاریخ ۱۳۵۵ه (۱۲-۱۹۱۶) بتا کی تخی می

مولوی صاحب اسمست ہی میں تھے جب مولانا محد بشیر کا ایک کتوب کا بل سے آیا، جس کا مفتمون میرتھا کہ جرمنوں اور ترکوں کا دفعہ کا بل میں پہنچا ہوا ہے ، امیر کا بل استاد میں ضرورائگریزوں سے لڑے گا مجاہدین کو بھی تیار رہنا جا ہے تا کہ امیر کے ساتھ ہوجا کیں اور مفتوحہ ملک میں سے حصہ لینے میں چھیے ندہ جا کیں۔(۱)

۱۳۳۵ ہوگا سال گذر گیا اور امام کا ظہور نہ ہوا، جنگ یورپ بھی ختم ہوگئ اور امیر کائل نے انگریزوں کے خلاف ایک قدم بھی نہا تھایا۔ پھرامیر صبیب اللہ خال مارا گیا اور امان اللہ خال فر ماتروائے افغانستان بناء انگریزوں سے لڑائی چھڑی کیکن جلد سلح ہوگئی اور امام کے ظہور کا معاملہ چیش نہ آیا، بس اس بنا پر مولوی ولی محمد نے جماعت سے علیحدگ افتیار کرلی:

#### واليسى

انہوں نے خود بیان کیا کہیں نے امیر نعت اللہ سے اس بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ امام مہدی کے ظبور کی پیشگو تی بالکل غلط اور جھوٹی ہے۔ تلخ کلامی بھی ہوئی ،اس کے بعد جھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسمست سے نکل جاؤں۔

چنانچہوہ نکل کرسب سے پہلے ریاست اسب کے علاقے میں پنچے جوسر صد آزاد سے متصل تھا، اور اسمست سے بیعلاقہ زیادہ دور نہ تھا، دہاں سید عبد الجبار شاہ ستھانوی سے ملاقات ہوئی، جواس زمانے میں ریاست اسب کے دزیر بنتے، انہوں نے ستھانہ میں مولوی صاحب کے لئے قیام کا ہندہ بست کر دیااور خود ایٹاور گئے، دہاں معلوم نہیں کس کس

(۱) حافظ منایت الله اثری کا ایک بیان ای سلط می بسیانقل بو بنظاب گرد ملوم نیس که ۱۳۳۵ بویش امام میدی یا مید صاحب کیظهود کی تارخ کهان سند بیدا بوگی معلوم بوتا ہے کہ ند عت بس بعض فیرم متندرو بیات رائے تھیں ، مقیلا بیاطی مقاصد کے پیش آغر بسیانی می بوگی ایکن قام ہے کہ بیطر ایند مراسر نساقفا اوراس کا انجام قطعا انجداز ہوا۔ ے ملے اور کیا ہات جیت ہوئی ، وائی آئے تو مولوی صاحب کومشورہ ویا کدصاحبر اوہ سرعبدالقیوم سے ملئے۔

وہ رخصت کیرائے وطن ٹونی میں مقیم تھے ، مولوی صاحب ان ہے ملے تو انہوں نے ایک مکتوب دیا جسے لے کرمولوی صاحب بیٹا در پہنچے۔ بائیس روز و ہال تقمیر ہے رہے، سب معاملات مطے ہوگئے تو انہیں لا ہور آنے کی اجازت ملی ، مولوی صاحب نے بیہی فرما یا کہ جھے رصرف ایک شرط عائد کی گئی تھی اور وہ یہ کہ ایسا کام پھرند کرنا۔ (1)

فروری ۱۹۲۱ء میں آئے تھے، پھر ہندوستان سے بجرت کر کے مکد معظمہ چلے گئے اورو ہیں وفات یائی۔

ضروری گزارش

مولوی صاحب کے ابتدائی دور حیات اور آخری دور حیات میں بین نفاوت شاید

بعض طبیعتوں پرشاق گذر ہے، مثلاً بیہ بات کہ واپس آ کرانہوں نے قاضی کوٹ کے
مقد ہے میں ایسی گواہیاں دیں جنہیں بہر حال سرکاری گواہیاں ہی قرار دیا جا سکت ہے ۔
فقد سے میں ایسی گواہیاں دیں جنہیں بہر حال سرکاری گواہیاں ہی قرار دیا جا سکت ہے ۔
فیل بیطر زعمل کھنکتا ہے، لیکن میں پہنے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسانوں کی طبیعتیں
مخلف ہوئی ہیں، بعض لوگ ایک خاص تصور سے ماتحت انتہائی بجا چا انہر سرمیوں میں چیش میٹی رہتے ہیں، جب ان پر واضح ہوتا ہے کہ اصل تصور درست نہ تھا تو نیک طبعی کی بنا پر مین مناسب ہی جھمتے ہیں کہ جو تا ہے کہ اصل تصور درست نہ تھا تو نیک طبعی کی بنا پر میں جا کہ حدود دکا بھی چنداں خیال نہیں رکھتے ۔ اس کے برتم بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حالات کوخلاف تو تھے خت سے خت ناسازگار پاکر عزم دہمت میں اور زیادہ استوار کہ حالات کوخلاف تو تھے خت سے خت ناسازگار پاکر عزم دہمت میں اور زیادہ استوار اور کو ہردل

<sup>(</sup>۱) بروزان تورمولول صاحب کے بیان سے ، فوزین ۔

معظمه جلے گئے۔

کے باوجود جو بالکل نادر تھے پہلے طبقے کے آدمی تھے، دوسرے طبقے کے نہ تھے۔

ہوسکتا ہے بعض اصحاب اس روش کو بہت اچھا نہ سمجھیں لیکن اس ہے نہ مولوی
صاحب کے نیک کام پرکوئی اثر بڑسکتا ہے اور نہ یہ مجھنا جا ہے کہ و خدا نفو استہ انگریزوں
کے ہم نواین گئے تھے، یا سی لا کی کی بناء پر انہوں نے بیطر یقد افقتیار کیا، حاشا دکلا! وہ
بی سمجھتے تھے کہ گناہ کا کفرہ اس صورت میں اوا ہوسکتا ہے، خواہ اس رائے ہے سی کو
انقاق ہویانہ ہو،ان کی نیک طبعی کا بیروش ثبوت ہے کہ ہندہ ستان میں نظیم سے ہلکہ مکد

## بإنجوال باب:

# اسلامیت کے جواہر یارے (۱)

#### حافظ عنايت التداثري

ا ب مختف اسی ب کے قرائرے یعجاماً حظافر و ہے۔

حافظ عند مند وزیر آباد کردن و اسادر حافظ مبدالمنان محدث وزیر آباد کردن و اسادر حافظ مبدالمنان محدث وزیر آباد ک کے شاگرہ جیں۔ نا بہ ۱۹۱۳ء سے جماعت مجابدین کے ساتھ آپ کی وابستگی کا آباز ہوا ، ماریخ ۱۹۱۴ء میں آباد نا باللہ اللہ عدیث کا نفرنس کا اجلائی ہا مقام امر آسر منعقد ہوا تھا، اس جی سولان عبدالعزیز رحیم آبادی ہمی تشریف لائے۔ اجلائی کے بعد وزیر آباد کو بھی اپنے قد وہ سے مشرف فر ایا ہے افلائوں بہت ابتدائی زمانے میں حافظ مبدالمنان سے پڑھے بھی تھے اور اپنی دوکان پر درزی کا کا مجی کرتے تھے۔ سولانا رحیم آبادی نے بھی پچھ کام دیا، وویورا کردیاتو مولانار حیم آبادی بہت نوش ہوئے دویلی پینچ کرتار کے ذریعے سے بد لیا بغیم کے لئے حافظ عبداللہ عازی پوری کے ہیر دکیا جو مدرسد یاش العلوم علی پڑھائے تھے اور میر زاول اللہ دیک سے فرادی کہ منابت وہ تدکوبنوٹ سکھ اینجے۔

مولانا رحیم آبادی جب وہلی تشریف لائے قبی عطاء الرامن اور تینے عبد الرحمن کے ہا۔ پہنا تک جب الرحمن کے ہا۔ پہنا تک جب الرحمن کے ہاں بھیا تک جب شریب وہ قبی اول ہے آخر ایک جب بین سورہ کی اول ہے آخر ایک جب بین جب اور مختصری آخر رہیمی فرمائے۔ پھروہ ، حافظ عبد اللہ عازی بوری اور وہ مرسا میں مورؤ سائے وہلی اوکھا ہیں جمع ہوتے ، وہاں ہوت کے کرتب وکھائے جاتے ، جنہیں

د کمی کر بہت خوش ہوتے ، انہیں اور حافظ عاز کی بوری کو مجاہدین سے بڑی الفت تھی اور چہاد کا بہت خوش ہوتے ، انہیں اور حافظ عاز کی بوری کو مجاہدین سے بڑی الفت تھی ایر جہاد کا بہت شوق تھا۔ ای خیال سے وہ موزوں جوانوں کو نتخب کر کے ان کیلئے سپاہیات فتون کے سیکھنے کا انتظام فر ما یا کرتے تھے ، گھر سے آ سودہ حال تھے ، ہزاروں رو پے جماعتی کا مول میں فرج کئے ، مولا ناشیل کی میر قالعمان پر جوانقاد انہوں نے حسن البیان کے نام سے شائع کیااس کا جواب آج کے کوئی ندو سے سکا۔

پھر حافظ عنایت اللہ مولوی تفل اللی کے ذریعے سے جماعت مجاہدین کے ساتھ اللہ سے داستہ ہوئے، اکتوبر 1910ء میں اسمست محکے، وہاں کے حالات، امیر نعمت اللہ سے مفتقد است کے معلق تاثر است اور سفر آید ورفت کی کیفیت ہم پیش کر تھکے ہیں، ہم کے مقدے میں وہ بھی گرفتار ہوئے تھے لیکن ثبوت نہ ملنے کے باعث رہا کردیے محکے، آج کل جامع مجد اہل حدیث مجرات میں فطیب ہیں۔

#### مسترى ابراجيم

یہ نظام آباد (متصل وزیر آباد) کے رہنے والے تھے، والد کا نام المام وین ہے۔ مقدمہ قاضی کوٹ کے وقت ان کی تحریبنتالیس سال کی تھی ، مولا نا حافظ عبدالسنان محدث سے فیض یافتہ تھے، مولوی وئی تحرکی تلقین سے اہل حدیث ہوئے اور مولوی فضل اللی کی وساطت سے جماعت مجاہدین کے ساتھ وابتھی پیدا کی۔ یہ آ بسنگر وں کے اس خاندان میں سے تھے جمے ہنرمندی اور کاریگری میں خاص شہرت حاصل تھی رحکومت سے اسلحہ سازی کا لائسنس حاصل کرایہ تھا، سرکاری وانعلوں کی مرمت ودرتی کا شمیکہ بھی انہیں مل کیا تھا، عموماً تلواریں اور ہندوقیں بناتے تھے، مائی اعانت کے علاوہ حسب استطاعت جماعت مجاہدین کو اسلح بھی بھیجا کرتے تھے۔ مولوی فضل الی انہیں انتظامی مشوروں میں شریک رکھتے تھے اوران کے فیصے خاص کام یہ تھا کہ اسمست جانے والے مشوروں میں شریک رکھتے تھے اوران کے فیصے خاص کام یہ تھا کہ اسمست جانے والے

جتنے آ دی وزیرآ بادہ پنجیں، انہیں ریل پرسوار کرادیا کریں۔ قاضی کوٹ کے مقدمے میں انہیں بھی کر قار کیا گیا تھا۔ کہنے تانی انہیں بھی کر قار کیا گیا تھا۔ کیکن کوئی ثبوت ان کے خلاف بہم نہ پنچا لہذا تفتیش کی تھیجے تانی کے سواوہ ہر آ زار سے محفوظ رہے۔ 19۳۵ء کے قریب وفات یائی۔ قاضی عبد الرجیم فراتے ہیں کہ سنزی صاحب نہا ہے تشریف انسان اور پابندا حکام شریعت تھے۔

#### تاج محمد

تاج محمد ولد جلال الدين با جوه جائد ، ساكن موضع سكها ندنسكع گوجرا نوالدر قاضي کوٹ کے مقدمے کے وقت پینیتس سال کی عرفتی مولوی ولی محد کی تلقین ہے اہل حدیث ہوئے ، پھر بورا خاندان مولوی صاحب موصوف کا مرید ہوگیا ، جماعت محاہدین سے تاج محمہ کا تعلق ۱۹۱۰ء کے لگ بھک پیدا ہوا، یہ کھتی ہاڑی کرتا تھا اور ہر سال پیداوار کا عشر با قاعدہ مجاہدین کوبجوایا کرتا تھا۔ مولوی ولی ٹھر ہجرت کر کے اسمست بیٹی مکئے تو این تمام مریدوں کے باس بیفامات بھیج کہ ہندوستان وارالکفر ہے وہاں سے جمرت کرکے الممست آجاؤ\_چنانچهها ١٩١٥ء بين تاج محرجي الممست چلا كيا اور و بال اينا نام نصر الله رکھا۔ دونتین ماہ تک اسمست ٹیل قواعد کرتا اورنشانہ بازی سیکھنار با، پھراسے چرکنڈ بھیج ویا سکیا، جہاں بیفنلف میمایوں میں شریک رہا۔ جر کنڈ سے ددبارہ اسمست آیا توسنا کہ مولوی و لی محمرصا حب مرکز کو چھوڑ کر ہندوستان حلے گئے ہیں ، بھرا ہے چمر کنڈ بھیجا گیا تو و ہاں کی جماعت کے امیر مولوی عبد انکریم صاحب ، انقد دیا ادر بلال کو مولوی فضل الہی کے پاس روپیے کے لئے بھیج چکے تھے،ان کی واجی میں تاخیر ہوگئ تو امیر موصوف نے تاج محمدا ورعبدالله عرف عبدالرحمٰن ساكن وزيرآ يا دكويهي رواند كرديا، ال اثناء يش اسمست ے عبداللہ بلیم الله اور الوب آ کے تھے، جنہیں مولوی بوسف نے ایک قط وے کرمولوی عبدالحق ما لک رفاہ عام کے پاس بھیجا تھا کہ اگر ہم بھٹکوا ؤ تو ان کا انتظام کر دیا جائے ،

مولوی صاحب نے جواب دیا کہ میں بیکا م نہیں کرسکنا۔ تاج تھ نے مستری ابراہیم کی معرفت پانسوتیں رو بے مولوی قصل الی کے گھرے متکوائے اور عبدانندعرف عبدالرحلیٰ کو بیدر تم ویسے کر چرکنڈ واپس کر دیا ،خود اپنے گھر چلا گیا، بارہ تیرہ روز بعد قاضی کوٹ کے مقدمہ کے سلسلے میں گرفتار ہوگیا اور اس مقدمے میں استفاثے کی طرف سے گواہی دی۔

### الله دتاعرف عبدالحكيم

یہ بھی مولوی ولی محمد کی وجہ ہے اہل صدیث ہوا اور مولوی صاحب ہی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ جب موصوف کی طرف سے پیغام آیا تو بھرت کرکے اسمسے چلاگیا، وہاں سے چمر کنڈ پہنچا اور مجاہدین کی سرگرمیوں ہیں شریک رہا۔ امیر امان اللہ خال کی خدمت میں پہنچا نے کے لئے مولوی عبد الکریم امیر جماعت چمر کنڈ کے بیاس بھیجا، وہاں سے مولوی عبد الکریم کے علاوہ مولانا محمد بشیر ، مولوی حذیف اور مولوی عبد الحمد جشن ہیں شامل ہونے کیلئے کا ہل کئے تو اللہ د تا اور بعض دوسرے اصحاب بھی ان کے ہمراہ شھے۔

ائ سفریں مولانا محمد بشیر نے امیر موصوف سے بدورخواست کی کداول جماعت عابد ین کو چھوڑ مین مولانا محمد بشیر نے امیر موصوف سے بدورخواست کی کداول جما میں اضافہ کیا جائے تاکہ گزارا بخونی ہو سکے، سوم بم مہیا کیے جا کیں ، جنہیں ہندوستان کے مختلف حصول جس بجنکوایا جائے ، چہارم ایک مطبع کا انتظام کر دیا جائے تاکہ اشتہار چھاپ جھاپ کرہندوستان میں تقسیم کیے جا کیں ، بدورخواسی منظور ہوگئیں۔

ان کے علادہ امیر نے ارکانِ دفدادر چرکنڈ واسمست کے بعض دوسرے اکابر کے لئے چنے ، نقلیاں ، پوئٹین اور تھنے دیے ، کابل سے دائیسی پر سولوی عبد الکریم نے اللہ دتا اور بلال کوید پیغام دے کر سولوی فعنل اٹھی کے پاس بھیجا کہ جلد سے جلد آ دمی ادسال کیے جا کمیں کیونکہ لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ سولوی صاحب نے چندروز کے توقف کی (سرگزشت بجایدین)

ہدایت کی ،انندد تا گھر چلا گیا ہمعلوم ہوا کداس کے خسر کا انتقال ہو چکا ہے۔ایک چھوٹا بچہ مجى فوت بوكيا باور كمربارى تحرانى كرف والاكوكى نبيس ، البداوه يبير علير حميا \_ قاضى کوٹ کے مقد ہے میں گرفتار ہوااوراستخاشے کی طرف سے شہادت دی عبداللہ عرف عبدالرحمٰن سأكن سنبهطه انندوتا كابراورهم زادتها، جس كا ذكر جماعت كے قاصدوں ميں بار بارآ باہے۔

الشدرتان كے بيان سے واضح مواكر فيروز يورك ايك مجامد داؤد في جركند سے آ کرڈا کہ ڈالا تھا۔ احمر عرف خان بہادر بھی اس کے ہمراہ تھا، واؤد گرفآار ہو گیا ،خان ببادرنج كرفكا اور پتر كنذ بينج عميا\_

چود هرى الهداو

چودھری صاحب موضع سنعملہ شلع سائکوٹ کے رہنے والے تقیے محفوان شاب ہی میں ججرت کا ادادہ کرلیا،ان کا صرف ایک بچے تھا اساعیل نام، جس کی عمر چھرسات سال ے زیادہ نہ ہوگی۔ اہلیہ سے این ارادے کا ذکر کیا تو دومعیت کے لئے تیار نہ ہوگی می صورت حال دیکھی تو اہلیہ کوطلاق دے دیے کا فیصلہ کرنیا ، اہلیہ اور اقارب نے موصوف کو مشوره ديا كه طلاق نه دو و يسم حلي جاؤ، أكر و بال مشقل قيام كي صورت بيدا هو جائة تو ب شار شک طلاق بھیج وینا ملکن چووهری صاحب نے کہا میں جمرت اور جہاد کی نیت سے جار ہا ہوں کیجھٹیں کہا جا سکتا کدوایس آؤں یا ندآؤں واور الی حالت میں ٹیس جا سکتا که اہلیہ کے حقوق کا بوجھ میری گردن پر ہو، چنانجے طلاق دے دی اور اپنے نابالغ ہے *کو* ساتھ لے کر چلے مجے۔ تین چارسال یا خستان میں گزارے، جب دہاں حالات کی ناساز کاری حد برداشت ہے باہر ہوگئ تو مجور أواليس آئے۔ ١٩٢٥ م كے لگ جيگ موضع سنعطه ہیں وفات یا گی۔ ظاہر ہے کہ ان میں ہے اکثر اصحاب معمولی ویہاتی تقے اور زیادہ پڑھے تھے نہ تھے، انہیں سیاسیات ہے بھی زیادہ آگائی نہیں ، آزاوی اور اسلامیت کے سے جنگ کو ایک اہم ویلی خدمت ہجھ کر بے انگلف ہر قربانی کے لئے تیار ہوگئے ۔ بعض کے کاروبار کو نقصان بینچا، بعض کے گربار تباہ ہوئے ، اور معلوم ہے کہ کامیابی کی حالت میں ان کے لئے نہ شہرت وانعام کی کوئی امیر تھی اور نہ جا گیرو وظیفہ کی ، نداس قتم کے خیالات سے ان کے وال وو ماغ کا دامن بھی ملوث ، وا، وینی حرارت کے بیشعلے ای آگ ہے بھڑ کے تھے جوانیسویں صدی کے ربع اول میں سیداحمہ شہید نے سلکائی تھی ، ان کے اراوت مند اس آگ رسلسل ومتواتر ہے مثال قربانیوں کا تیل ڈالتے رہے۔

#### مولوى عبدالرزاق

ان کاوصل وطن رائے چک ہے، جو کاانور (صلع کورواسپور) سے جارمیل کے اس ہے۔ اللہ کاوصل وطن رائے چک ہے، جو کاانور (صلع کورواسپور) سے جارمیل کے است ہے۔ مولوی محمد مسین بٹالوی اور مولوی سید عبد البہار نو نوی سے خاص تعلق تھا۔ یہ معلوم ند ہوسکا کہ وہ خودافل حدیث ہوئے یا خاندان اس سے بیشتر ہی اہل حدیث ہو چکاتھا۔

عبدالرزق نے ابتدائی تعلیم اپنے بڑے بھائی مولوی ولا بخش کے پاس حاصل کی جو لا ہور میں چودھری شہاب الدین کے ادارہ مطبوعات قانونی کے مہتم ستھ ۔مولوی مولا بخش میں جدالرزاق ہمی وہاں مولا بخش میں بھر الرزاق ہمی وہاں آنے جانے گئے ،مولا نامحہ بشیر نے بجرت کی تو تاکید کر دی تھی کہ مولوی مولا بخش ان کا حساب و کتاب دیکھ لیا کریں ، چن نچے وہ خاص دہ تک بیکام انجام دیتے رہے ،اس زمانہ میں بعض اوقات جارمورو سپے روزانہ کی آ یہ نی تھی ، آ ہت آ ہت سے سلسلہ درہم برہم ہوگیا۔ عبد الرزاق نے بھی اسلامی کتابیں اور رسانے پڑھے تو شوق بیدا ہوگیا کہ کی عبد الرزاق نے بچھ اسلامی کتابیں اور رسانے پڑھے تو شوق بیدا ہوگیا کہ کی

طرح یا عندان کیجیں بمولوی عبدالحق الک رفاد عام پریس کے پاس مجابدین کے قاصد آتے دہتے ہے، ان بیل سے عبدالقادر کی خاص شہرت تھی، جس کا ذکر مولوی محرعلی کے حالات میں بھی آچکا تھا۔ بیسرحد کے قریب آگریزی علاقے میں رہتا تھا، اس سے عہدو کیا ت میں بھی آچکا تھا۔ بیسرحد کے قریب آگریزی علاقے میں رہتا تھا، اس سے عہدو کیان کر کے عبد الرزاق روانہ ہوئے ، ہری پور سے در بند ہوتے ہوئے اسمس پہنچے، وہاں مہمان خانے میں رہب، دو تمن روز کے بعد بیعت کی ، اس زیائے میں بنگالی ہندوستانی تنولی وغیرہ جماعت میں بچاس آدمی ہوتے ہے۔

### جماعتى فرائض

ہیت کے بعدان کے ذمے بیکام لگایا گیا کہ ضرورت کی چیزیں ہندوستان سے لایا کریں ، چنا نچہ آئیس تمام راستے وکھادیے گئے۔ عبدالرزاق نے متعدد سفر کئے ، مولوی و فی محرفة حی والا کے اکثر مریدین کو النہیں نے اسمست پینچایا۔ یہاں ہے مولا ناعبدالقادر تصوری کو جب ضرورت چش آتی تھی تو وہ بھی کسی نہ کسی آ دمی کے ہمراہ آئیس بھیج دیتے ہمٹنا ڈپٹی برکت علی کو عبدالرزاق می نے کسی نہ کسی آ دمی کے ہمراہ آئیس بھیج دیتے ، مثنا ڈپٹی برکت علی کو عبدالرزاق می ایک مخلص فوتی جعدالرزاق عبدالرزاق می ایک مخلص فوتی جعدالرزاق عبدالرزاق میں ایک مخلص فوتی جعدالرزاق میں راولینڈی میں ایک مخلص فوتی جعدالرزاق میں راولینڈی میں ایک میں رکھ لئے گئے۔

میرادرزاق میں رکھ لئے گئے۔

میرادرزاق میں رکھ کے ایک بندوق اور دوسو کارتوس روئی کی بوری میں رکھ لئے گئے۔

ور بندسے دریا عبور کرکے آزاد علاقے میں مہنچ تو روئی کی بوری کسی کود ہے دی ، بندوق اور کارتوس اسمسع پہنچادے۔

ایک مرتبہ جارہے تھے تو دیکھا کہ دارد گیر بڑھ گئے ہے، چنانچے انہیں بھی ہری پور میں روک کروائیں بھیجے دیا گیا، یہاں باز پری شروع ہوگئی ،لوگوں کی گرفتاریاں ہونے لگیس، عبدالرزاق بیصالت دیکھ کرلا ہورے رو پڑچلے گئے ،وہاں ہے آگے بڑھ کرایک بہاڑی كاؤن مين مقيم مومحے،اس اثنامين البوغ الرام يراهي "\_

### مستقل ہجرت

سی کھ دت کے بعد خیل آیا کہ دطن پنچنا جائے ، زیاد و تر فاصلہ پیدل طے کیا تاکہ پیچا نے نہ جا کیں الیمور پنچا دیا گیا۔ اس جگریا ناکہ جگری نہ جا کیں الیمور پنچا دیا گیا۔ اس جگری نباد دیا تین روز حوالات میں رہے ، چود هری علی گو ہرنا م ایک پولیس افسر کے سامنے چوشی ہوئی ، ووچود هری شہاب الدین کے عزیز تنے اور مولوی عبد الرزاق کے جمائی مولوی مولا بخش کوخوب جانے تنے رہے ، دل مولا بخش کوخوب جانے تنے رہے ، دل میں خدمت بند و ملک کی جو حرارت بھری ہوئی تھی وہ چین نہ لینے دی ، وقا فو قال پنے میں خدمت بند وی ، وقا فو قال پنے مرکز دل بھی ہوگی آئے جاتے رہے تھے۔

جب مولانا محمد بشیراور مولوی بوسف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہند وستان ہے اعلی تعلیم یافتہ نوجوان بھیجے جا کمی تو عبدالرزاق نے اس سلسلے بیس بھی خاصا کا م کیا ، پھرخود بھی چلے محکے ، خاصا وقت اسمست اور چمر کنڈ بیس گزارا، بالآخر کا بل بیس تھیم ہو محکتے ۔ ۱۹۳۷ و بیس بعض ناخو هنگوار حالات ہے مجبور ہوکر والیس آئے اور مدت تک خفیہ پولیس کی ہے سب آزاری کا نشانہ ہے دہے ۔ آج کل الا ہور بیس تھیم ہیں ، ان کے بعض حالات ڈاکٹر رحمت کے سلسلے بیس بیان ہوں محے۔

#### مولوي عبدالواسع

بعض امحاب اختیارا نہیں بلک اضطرارا مرکز مجابدین بیں پینچے اور جماعتی کا مول بیس شریک رہے۔ ان میں سے ایک مولوی ولی اللہ تصوری تھے، جوریاست فرید کوٹ میں میر منتی بن سکئے تھے، بزی دولت پیدا کی قصوری کے رئیس سمجھے جاتے تھے، فرید کوٹ کا ایک راجا نوت ہواتو حکومت نے اس کے جانشین کی نابانی کے زبانے میں ایک انتظامی مجلس بنادی ہونظم وسی ریاست کی گران تھی۔ مولوی و کی القدائی مجنس کے رکن بناویے گئے۔ جب نے راجانے بالغ ہوکر منان انظام اپنے ہاتھوں میں لی تو انتظام مجلس کے ارکان پر ختیاں شروع کرویں ،مولوی و کی القدید ہمیں مقدمہ بناویا گیا اور جارسال کے لئے قید کردیے گئے۔ مولا نا عبد القادر قصوری نے بہمشکل انہیں طاہات پر رہا کر نیا ، پھر وہ راتوں رات نکل کرمولا نائے مرحوم کے زیرا تنظام اسمست بنتی گئے ،و بال اپنان م بدل کر عبدالواس کی ارکان پر ایک کرمولا نائے مرحوم کے زیرا تنظام اسمست بنتی گئے ،و بال اپنان م بدل کر عبدالواس کی مقاورات کی مرحوم کے نوٹر انہا میر شہر بنا ایا تھا۔ مولوی محمد علی اللحظ ہیں:

وہ نہایت اعلیٰ درجے کے فوٹر نولیس تھا در فاری پر ایک قد رت تھی کہ ان کرمولا ہوں ہو کہ ان بالا میں این کے مرائے ایر حبیب اللہ کی فرت بال کر ان کرمولا ہوں کے اعلیٰ میں اس کو فرق فطی کی تعریف کرنے ۔ کا بل میں اس کے نوٹر فطی کی تعریف کرنے ۔ کا بل میں اس فاری انٹ وکی دادد ہے اور ان کی فوٹر فطی کی تعریف کرنے ۔ کا بل میں اس فاری انٹ وکی دادد ہے اور ان کی فوٹر فطی کی تعریف کرنے ۔ کا بل میں اس فاری انٹ وکی دادد ہے اور ان کی فوٹر فطی کی تعریف کرنے ۔ کا بل میں اس فاری انٹ وکی داد ہے اور ان کی فوٹر فطی کی تعریف کرنے ۔ کوئر ان کی نام رہا کی کرنے ۔ (۲)

### ۇپى برىت على

ڈپٹی صاحب گوجرانوالہ کے رہنے والے اور پنجاب میں سینمرنج سنے، وہ پنشن پر سبک ووٹ ہونے کے قریب پنجانو ہا۔ دست دکام کے قاب میں آ گے اوران پررشوت کے دومقد سے برنادیے گئے۔ دونو ال میں دودوسال قید کی سزاسنادی گئی۔ ڈپٹی صاحب مولانا عبدا تقادر تصوری کے دوست سنتے ممولانا نے اس سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں ایمیل دائر کردی اور ڈپٹی صاحب کو پانچ ہزار کی ضانت پر دہا کرالیا۔ قرائن کی بنا پر یقین

<sup>(؛)</sup> قاضی کوٹ کے مقد ہے بھی جو بیانات ہوئے اس بھی ناسمبدالباسط بنایا کیا ہے امیرے زو کیے مولوی جمد کلی کا ایوان زیادہ مشتر ہے۔

<sup>(</sup>٣) مشاهرات كالمل وبإخمة ان وكس ١١٧-١١٦

ہو چکا تھا کہ اپیل مستر وہو جائے گی اور سز ابحال رہے گی ، اس لئے کہ ہندو چیف جی کو ڈپٹی صاحب سے خاص کاوش تھی ، مولا ناعبد القاور نے خود یا نجے ہزار کا نقصان برداشت کرلیا اور ڈپٹی صاحب کوخفیہ خفیہ ہندوستان سے اسمست بھیج ویا۔ مولوی محمد علی تصوری اسمست بھیج تو ان کی تلقین سے ڈپٹی صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا، حدیث کی ساحب نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا، حدیث کی سمست بھی دیکھیں اور نہایت مششر عاور تجد گرزار مسلمان بن سکے۔ (۱)

مولوی محمر علی کے لئے روس کینیل نے واپسی کا انتظام کردیا تو انہوں نے اصرار کرے ذیخی صاحب کو آزادی دلانے کی کوشش کی ،حکومت پنجاب تو راضی شہو کی لیکن روس کی بیل نے بیان تظام کردیا کہ ڈیٹی صاحب میعاد وقید کے دوسال سرحد میں گزارلیں ، چنانچہ مانسم و کا مقام ان کے لئے تبحویز ہوگیا۔اس اثناء میں ان کے صاحبز ادے کو مانسم و بائی سکول کا ہیڈ ماسٹر بنادیا گیا۔ اس طرح ڈیٹی صاحب ایسٹے بال بچوں ہے ل مکے اور وسال کی مدت مانسم و میں گزار کر و بنجاب آئے۔

### مولا نامحم على تكصوى

آپ پنجاب کے مشہور عالم ومغر مولانا محد تکھوی کے بوتے ہیں، جن کی منظوم پنجا لی تغییر ہمارے ہاں بہت متداول ہے۔ مولانا محد کے والد حافظ بارک اللہ تھے، زہر و تقدی اور غلم وفعل کی وجہ سے تمام لوگ ان کا بہت اوب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تواب معدون ان سے ملنے کے لئے ' و تکھو کے' آئے ، جوریاست معدون ہی کا ایک موضع تھا، مصافی کے وقت تواب صاحب کی کلائی پر ہاتھ پڑا تو معلوم ہوا کہ سونے کے تقن بہت رہم ہو ہے اور فرمایا کہ دین سے بے پر والوگ ہمیں گوشہ میں ہونے ہیں۔ تواب نواب کے ہیں ہوئے اور فرمایا کہ دین سے بے پر والوگ ہمیں گوشہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ تواب

<sup>(</sup>۱) مثابهات کافی ویاشتان

سخت ناداخ ہوااور حافظ صاحب کوریاست سے نکل جائے کا تھم دے دیا، چنانچے وہ اہل خاندان کو لے کرریاست بہاول پوریس جائیتے، پھر دریائے تنج میں ایسی طغیائی آئی کہ نواب معدوث کے کل بھی خطرے میں پڑگئے۔ اس دفت نواب کو احساس ہوا کہ یہ مصیبت حافظ صاحب جیسے مقدس بزرگ کوریاست سے نکالے کی پاداش میں نازل ہوئی مصیبت حافظ صاحب جیسے مقدس بزرگ کوریاست سے نکالے کی پاداش میں نازل ہوئی ہے، چنانچے آئیس منت والتماس سے بدا عزاز واپس بلایا گیا۔ سید جعفر علی نفتو می میں ہوا کہ میں بجائم میں کا ایک قافلہ لے کرسید صاحب کے پاس سرحد میرے تھے تو ریاست بہاول پور میں سے گذرتے ہوئے حافظ بارک اللہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، یہ حافظ صاحب کی جلاوطنی بی کے خافظ ماحب کی جلاوطنی بی کے ذریاست کی دافظ ماحب کی جلاوطنی بی کے ذریا نے کا واقعہ ہے۔ (۱)

حافظ صاحب کے فرزندار جمند حافظ محربہ طور مصنف مشہور ہیں، ان کی تصانیف میں سے تغییر محری تو و بنجاب کے لاکھوں مسلمانوں نے پڑھی اور تی ہوگ، حافظ محرک ایک صاحبزاوے مولانا عبدالرحل تے جنہوں نے وہی جا کر شنخ الکل میاں نذیر حسین مرحوم سے حدیث پڑھی ، مولانا محرکی آئیں کے فرزند ہیں۔ ۱۹۳۸ء میں ہجرت کرکے مدینہ منورہ چلے گئے ، وہیں قیام پذیر ہیں ، مجدالنی میں ورس و تدریس کا سلسلہ جاری کر کے کردکھا ہے۔

مولانا محریل سائیا سال جمر کند میں مجابدین کے ساتھ دہے، اس سے پہلے اور بعد مجابدین کی مالی امداد کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ افسوس کہ ان کی سرگرمیوں کے مقصل حالات معلوم ند ہو سکے اور اتنا موقع نیش سکا کہ کسی ذریعے سے خود مولانا کو حالات لکھ دینے کی زحمت دی جاتی ، ہندوستان سے ہجرت کا سبب یہی تھا کہ وہ غیر مسلم اجنبی دینے کی زحمت دی جاتی ، ہندوستان سے ہجرت کا سبب یہی تھا کہ وہ غیر مسلم اجنبی دینے کی زحمت دی جاتی ، ہندوستان سے مافنا صاحب کانام جارک اللہ تھا گیا، مولانا فرور کے (ا) ملاحظ ہو جہ بحث کا برین میں ، ۲۰۳۰۔ دہاں قلمی سے مافنا صاحب کانام جارک اللہ تھا گیا، مولانا فرور کے

(۱) ملاحظہ ہو جہ محت بجابرین جس: ۱۳۰۳ وہاں علمی سے حافظ صاحب کا نام بتادک اللہ تکھام کیا مولانا فروٹر کے محتقق بھی ایسانی ندکیا کہ محتقق بھی ایسانی ندکیا کہ مختل جس کے بیٹان کا محتق ہے کہ بیٹان کی ایسانی ندکیا کہ افواج کے بیٹان محتق ہے کہ بیٹان محتم ہے کہ بیٹان محتق ہے کہ بیٹان محتو ہے کہ بیٹان محتق ہے کہ بیٹا

حکومت کے باتحت زندگی بسر کرنا اسلام بیت حقد کے منافی سجھتے تنے اور آگریزی حکومت کا تختہ الت دینے کی جوکوششیں وہ مجاہدین کے ذریعے سے کرتے رہے تھے، ان کی کامیا بی مشتبہ ہوگئی تھی ، تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات بیں بھی مولانا محم علی نے سر کرمی سے حصر لیا تھا۔

تنتیم کے بعد مولانا کا پورا خاندان اوکاڑہ بیں متیم ہوگیا، وہاں مولانا محریلی کے ایک صاحبزادے نے جامعہ محمدیہ کے نام ہے ایک دینی درسگاہ قائم کرلی ہے۔(ا)

### صوفى عبدالله

مونی صاحب نے خود فرمایا کہ یس مولوی ولی محد فتوجی والا اور مولوی فضل الی کی ول نواز اور ایمان افر وز تقریریس من کر جماعت بجابدین سے وابستہ ہوا ، بید ملکہ و کثوریا کی وفات سے بعد کی بات ہے ۔ بعنی صوفی صاحب موجودہ صدی کے اوائل ہی ہیں اپنی زندگی بجابد اند خدمات کے لئے و تف کر چکے تھے، شروع میں مولوی فضل الی کے ساتھ چندہ فرا آئم کرنے کیلئے دور سے کیا کرتے تھے، مولوی فضل الی قید ہو سے تو صوفی صاحب الی جماعت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ قاضی کوٹ کا مقدمہ بم قائم ہوا اور مولوی فضل الی جدا حت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ قاضی کوٹ کا مقدمہ بم قائم ہوا اور مولوی فضل الی ہند وستان سے ہجرت کر کے جلال آباد و کا بل ہوئے ہوئے چرکنڈ پنچے تو صوفی عبداللہ کا دل بھی وطن سے اچا ہے۔ ہوگیا، چنا نچہ وہ بھی چرکنڈ پنچے تو صوفی عبداللہ کا دل بھی وطن سے اچا ہے ، ہوگیا، چنا نچہ وہ بھی چرکنڈ پنچ کر کوابدین میں ان آلا قات رہے۔ کئی سال وہاں گزارے ، جب مولانا محمد بشیر اور مولوی فضل الی میں اختلا قات پیدا ہوئے توصوفی صاحب والیس آگئے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) بيعالات يجيم ولوي فحر بحاق دير الاعتسام السيمعلوم بوسف

<sup>(</sup>۱) کورسونی صاحب نے اختااف کی جوکیف بتائی اس کا خناصہ یہ ہے کرم برانکر پھرتنو ہی کی افات پر مولوی فضل اقبی امیر ہے مولا نابشروز دستان سے واپس آئے تو انہوں نے نیادے کا دھوئی اس بنام کیا کہ مولوی فعنل البی سے میسے بجرت کرسے آئے تھے مولوی فعنل اقبی نے نیادے چھوڈ دی ، سسے باتی حاشیہ اسکے سنے پر

#### مثكلات كار

مجام ین کا ہر کام واقعی جانبازی کا کام تھا، لیکن جن لوگوں کو ہندوستان سے چندہ
لانے کیلے بھیجاء ہا تھا، ان کا تو ایک ایک لحد ہے اطمینانی میں گذرتا تھا۔ صوفی صاحب کو
بھی چند سے کی غرض سے بھیجا جاتا تھا، وہ فر ہاتے ہیں کہ کھن ہند دستان تک میں خطرات نہ
سے ،سرحد آزاد میں بھی قنزاتی کا خوف داس گیرر ہتا تھا۔ می ہدین نے کسی ذریعے سے
بیٹاور میں ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا، آنے جانے والے اس مکان میں تھم رتے
سے ،بعض ادقات تا فلے کے انتظار میں ان کا قیام ممتد ہوجاتا تھا۔

ایک مرتبصونی صاحب روپے لے کر گئے اور چندروز پشاور بیں تظہرے رہے، جب قافلے کی صورت ند بنی تو اکیلے روانہ ہوگئے، راستے بیں ڈاکوؤں سے سابقہ پڑا صوفی صاحب جبٹ بیشاب کے بہانے بیٹھ گئے اور جورقم ان کے پاس تھی، وہ بیٹھے بیٹھے زمین میں ڈن کردی۔ ڈاکوؤں نے تلاشی لی تو کچھ ند پانا اور انہیں رخصت کردیا۔ جب ڈاکو خاصی دورنکل گئے تو صوفی صاحب نے رقم نکالی اور چم کنڈ بینج گئے۔

ا کیک مرتبدا کیلے جارہے تھے کہ ایک بہاڑکی چوٹی پردات کے وقت ایک بہت بڑا سانپ ملا، جے صوفی صاحب نے اڑ وہاسمجھا، چنانچے آپ نے سَلاَمٌ عَسَلَى مُنْ وَحِ فِي

م کرشتہ منی کا بغیر عاشیہ سے افل چرکنڈ نے یہ فیصلہ تو ٹی ندکیا دمولانا محد بشیر اسم سعد محتے اور وہاں ہے ایک جماعت مجاہدین کی ساتھ لائے واقعت میں امارت سنجال کی اور خزا کی بھی اپنا سقرر کیا ۔

میرا انداز دے کے معوفی صاحب کو یا تو خلافتی ہوئی یا انہوں نے معرف آیک فرنق کے بیانات کو درست مجھ لیے ایش حد کمک مجھے علم ہے اور بیعلم جیموں و مدوار افراد کے بیونات پر بھی ہے مولا کا تھر بشیر نے بھی امادت کی خواہش شدگی و وزیرستان سے والمیں آ کران کے اسمست جانے کی وجہ یقی کہ امیر خدت اللہ کے واقعے ہیں آئیس بھی المزم کردانا جار جا تھا والی نے کہ امیر کے تا تی بوسف سے مولانا کے خاندان کا خاص تعلق تھا ۔ جب اسمست ہیں ان کی ہے کہ ان خاص خاند ہوگی تو سرکز کی طرف سے آئیس امیر بنا و یا ممیا، البت بیادرست ہے کہ ان کے اور مولوی فعنل اللی کے درمیان مشکلات جاری دی۔ الْسَعَالَمِينَ كاوروشروع كرديا، خدانے اس بلاكونالاتو صوفی صاحب آھے برھے پھرا يک گاؤں ہے تھوڑا لے كرمنزل مقصود برفائز ہوئے۔

### دینی درسگاه کا قیام

صوفی صاحب کوخدانے عمل کا پیکرینایاہے، چرکنڈے واپس آئے تو دیکھا کہ لاکل پور کے علاقے میں اہل حدیث کی کوئی درسگاہ تیں، چنانچہ رجب ۱۳۵۷ھ (دیمبر ۱۹۳۸ء) کو خدا کا نام لے کرایک درسگاہ کی بنیا در کھ دی۔ آج بیا ایک کامیاب درسگاہ ہے، جس میں پنجاب کے علاوہ بنگال، مدراس، یو بی، بلوچ تیان اور سرحد کے ظلبہ تعلیم حاصل کررہے ہیں۔

#### جماعت کےاسا نین

صوفی صاحب کے بیان کے مطابق مندرجہ ذیل حضرات جماعت بجاہدین کی امداد
واعانب کے ستون ہتے: (۱) مولانا عین القصاۃ تکھنوی (۲) مولانا عبد العزیز رجیم
آبادی (۳) مولانا زین العابدین (۴) مولانا لیافت الوری (۵) ڈاکٹر فرید، در بحثگ
(۲) مولانا عبد اللہ سینا مزعی (۷) مولانا عبد البحان جبنگر وا(۸) حافظ شریف جمرکا
(۹) حافظ عبد الله و الله سینا مزعی (۱۱) حافظ اسحاق و الی (۱۱) شخ عطاء الرحمٰن، مدرسہ رحیانیہ و الی (۱۲) حافظ حمید الله کشن میخ (۱۳) حافظ اسحاق و الی خدا بخش جود مد پوری (۱۳) محمد حنیف ماحب جود هد پوری (۱۳) مولانا ابراتیم بناری (۱۲) سینھ عبد الله کوجین (۱۵) مولانا ابراتیم بناری (۱۲) سینھ عبد الله کوجین (۱۸) سینھ داؤد و یل (۱۹) حافی عطاء الله، او ڈاتو الہ (۲۰) حابی ابراتیم مادب راوی والے مردی الله کوجین (۱۸) جناب محمد صاحب راوی والے ماری الای جناب محمد صاحب راوی والے ماری الای عبد الله کوجین (۱۲) جناب محمد صاحب راوی والے ماری حافظ عبد الله عادی الله کا اوری الله کا دری الله کا دری الله کو عبد الله خاندی بوری (۲۲) ما فظ عبد الله غازی پوری (۲۳) مولانا عبد الحقی عظام آبادی۔

چھٹاباب:

# اسلامیت کے جواہر یارے (۲)

#### مولوي سلطان محمر

جماعت مجام ین کے ایک خاموش اور گوششین کا رکن مولوی سلطان محمہ ہے، جن کے متعلق عوام میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ نوٹ بناتے ہیں ، اور انہیں اس فن میں ایسا کمال حاصل ہے کہ تجربہ کا رمبصر بھی اصل اور نقل میں تمیز نہیں کر سکتا۔ جس حد تک میں معلوم کر سکتا۔ جس حد تک میں معلوم کر سکتا ہوں مولوی صاحب نے خود بھی نوٹ نیس بنائے ، البت انہیں کیمیا گری کا شوق تھا ، عالبًا جاندی بنالیا ہے تھے۔ عادر سونا بنائے کے نسخوں کی تلاش میں سرگرم رہتے تھے۔

بیٹاور بایا عنتان کا ایک گروہ ان کا رفیق بن گیا تھا، وہ گروہ نوٹ ضرور بنا تا تھا، مولوی صاحب کے پاس سوسورو پے کے نوٹوں کے صندوق مجرے آتے تھے،خودانہوں نے ان میں ہے بھی ایک حبرتک نہ لیااور پوری رقمیں صرف دوکا موں میں صرف کرتے رہے: اول جماعت مجاہدین کی اماانت، جوزیادہ تراسلحہ کی شکل میں ہوتی تھی، دوم اپنے انظابی منصوبے کیلئے اسلحہ کی فراہی ہمولوی صاحب کا اپنا میصائی تھا کہ نہایت سادہ لہا س

ہ، '' وہ ایک معزز خاندان کے فرد تھے، لا ہور کے سرکاری چھاپے خانے میں کمپیوز میٹر کے طور پر ملازم ہوئے، چونکہ ابتدائی ہے انہیں اسلامی اور وطنی کا مول کے ساتھ خاص ول بنتگی تھی ،اس لئے اپنے دوہم مشرب رفیقوں کوشر یک کار بنا کرنوشہرہ میں ایک پرلیں قائم کرلیا، جس کا نام عالبًا''ملٹری پریس' تھا۔ نوشہرہ کو کارد بار کیلئے متخب کرنے کی اصل وجہ عالبًا بیتھی کہ سرحد آزاد کے قریب پہنچ کرانا نت مجاہدین بہتر طریق پر انجام دے عمیس ،ادر آس یاس مختلف مقامات برمرکز قائم کردیں۔

جیدا کداو پرعرض کیا جاچکا ہے، جو کی انہیں منٹا تھا، اسلحہ کی فرید پرصرف کردیتے تھے، واقف حال اصحاب کے بیانات کو درست شلیم کیا جائے تو ان کے پاس بار ہااسلی کے صندوق بھرے ہوئے آئے ،لیکن کسی کومعلوم نہ تھا کہ یہ اسلحہ کہاں بنتے اور کس ذریعے ہے آئے ہیں۔

ترک موالات کے ابتدائی دور میں بعض ہندوستانی لیڈرسلے انقلاب کے آرز دمند ہے، پرائن انقلاب کے حامی دوسری دلیاوں کے علاوہ بیعذر بھی چیش کیا کرتے تھے کہ مسلح انقلاب کیلے ہتھیار کہاں ہے آئیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر مولوی سلطان تھرنے بعض متاز لیڈروں کی مجلس میں بمقام امر تسر اسلحہ کے دوصندوق بطور نمونہ چیش کئے تھے، اور اوچھا تھا کہ ایسے کتنے صندوق درکار ہیں تا کہ ان کا انتظام کردیا جائے۔ بھرجس خفیہ ذریعے سے بیصندوق لائے گئے تھے، اسی خفیہ ذریعے سے تحفوظ مقام پر پہنچاد ہے گئے۔

#### مولوی صاحب کامنصوبه

مولوی صاحب نوشہرہ سے لا ہور چلے آئے تھے، انہوں نے ہطورخور انقلاب کی جو اسکیم تیار کی تھی ، وہ کچھاس فتم کی تھی کہ بہروں اور خانساموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی جماعت میں شامل کریں، انہیں ہتھیار دے کر ہندوستان کے تمام بڑے بوے شہروں اور چھاؤنیوں میں پھیلا دیں۔ پھر بیک وقت ہرمقام کے بڑے بڑے اگریز افسروں کو قبضے میں لے نیاجائے اور نظام حکومت خودسنجال لیاجائے۔ اس اسمیم کی پوری تفصیلات کہیں ہے معلوم ندہو کیں ، مولوی صاحب کی زندگی ہیں بیدائیں میں اسکیم کی پوری تفصیلات کہیں ہے معلوم ندہو کی ، مولوی صاحب کی زندگی ہیں بیدائیں میں کا بیٹر ممال کی مزایا کی مزایا کی مزایا گی ، دہائی کے بعد طبابت کا پیٹر افتار کرلیا تھا، نظر بطاہر باکل فاموثی اور کمنامی کی زندگی بسر کرتے رہے ، پجھ مدت پیٹستر وفات یائی ۔ انہیں لوگ عام طور پر مولوی صاحب نیس ، با بوصاحب کہتے تھے۔

مولوی صاحب اگر چر کہنے کو بے تعلق اور گوش شین سے آدمی ہے کین اپنے وائر ہُ عمل میں ان کا اگر درسوخ بہت وسیع تھ۔ بہایا جا تا ہے کہ ایک مرتب اچا تک ان کی دربندی ہوگئ ، ان کے مکان میں ایک یادوصندوق اسلحہ سے بجرے ہوئے موجود تھے بھوڑی ہی دریمی اپنے کارکنان خاص کوتا کیدی ہدایا ہے بھیجیں اور تلاشی با قاعدہ شروع ہونے سے چیشتر اسلحہ کے صندوق بدل کران کی جگہ و لیے ہی دوسرے صندوق رکھ دیے گئے ، بیسب پیچھ کی طرح یا بیت بھیل کو پینچا کہ اس کاعلم کی کونہ ہوسکا۔ (1)

### مولوی عبدالله بیثا وری

بیمولوی صاحب صوات یا بونیر کر بنے دالے تھے۔ ۱۹۱۰ء کے آس پاس لا ہور آئے اور یہاں'' بیٹا دری'' کی تسبت سے مشہور تھے۔ غلام حسن شیش گرکے مکان پر قرآن مجید کا درس شروع کیا، غلام حسن ہی غالبًا ان کے ضروری مصارف کا کفیل تھا، وقا فو قاوعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔

اس زیانے بیں اسلامیہ کانے لاہور کی گراؤنڈ برانڈر تھ روڈ ( کیلیان والی سڑک) کی طرف سے کھلی ہوئی تھی اور انجمن تھابت اسلام نے مکانوں اور دکانوں کی جو قطار (۱) بیاہ لات مجھے اپنے عزیز دوست میں اندین صاحب ( کرینڈ لے بنک لاہور ) سے معلوم ہوئے ، ووسولوں سلطان تھ کے بیاز مندوں میں میں تال تھے۔ بنوارکھی ہے یہ نہ تھی ، احمد یہ بلذگس کی جانب بھی صرف چند تھارتیں نظر آئی تھیں ،
مولوی عبداللہ بھی بھی نماز مغرب کے بعد گراؤنڈ میں تقریر فرمائے اور بھی نہ بہ جاسول
کی صدارت کرتے ، وعظ کا طریقہ ایسا تھا جس کی مثال بھی نہ دیکھی تی ۔ تقریر کرتے
کرتے لے میں آ جائے تو مترنم انداز میں بولئے تکتے ، بعض الفاظ کے مختصر افغانی تلفظ
کے ساتھ بہ ترنم بردا مزاد بتا تھا۔ مسائل میں بورے منتشد داور بخت کیر تھے ، ایک مرتبہ مرائ
کے جسمانی بیارو جانی ہونے کی بحث چھڑگئی ، ایک مشہور مسلمان نیڈر نے کہ دیا کہ یہ
اختاف چنداں تو بل تو جہنیں ۔ مولوی عبداللہ ایک دم جوش میں آ گئے اور فر مایا بی خلط
ہے ، چھر دلائل فیش کر کے اس لیڈر سے برسر عام تو یہ کرائی ۔ کا کجوں کے جن طلبہ نے
فروری ۱۹۵ و میں بھرت کی تھی کہا جاتا ہے کہان میں سے بعض مولوی صاحب بی کے
وعظ و بہنتا ہے ۔ متاثر ہوئے تھے اور انہیں بھرت پرآبادہ کرنے میں بھی مولوی صاحب بی کے
مشورے شائل تھے ۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

#### مولوی صاحب اوراوڈ وائر

۱۹۱۵ء یں انجمن حمایت اسلام کا سالاند اجلاس ہوا تو اس میں مولوی عبداللہ
پٹاوری کیلئے بھی تقریر کا وقت مقرر تھا، ان کی تقریر کے دوران میں مائکل اوڈ وائر آگیا،
جو بنجاب کا گورنر تھا۔ جنگ یورپ بڑے زوروں پر جاری تھی، ترک انگریزوں کے
جلاف جرشی کے حلیف کی حیثیت میں لار ہے تھے۔ مائکل اوڈ وائرا کرچہ نیا نیا آیا تھا اور
اس کی جابریت آشکارانہ ہوئی تھی، تاہم مشہور تھا کہ وہ بڑا بخت حاکم ہے اور پنجاب جنگی
بحرتی کا خاص مرکز تھا۔ اوڈ وائر اردو بخو بی مجھتا اور بولنا تھا، کارفر ، یال انجمن نے مولوی
صاحب سے درخواست کی کہ اب اپٹی تقریر شم سیجئے ، اس لئے کہ آپ کا وقت ہو چکا
ہے۔ انہوں نے فر مایا، بہتر! اب صرف دعاء باتی ہے، چنا نچہ نورا ہا تھا انکار دعاء شروح

كردى، جواس مضمون كي تمي:

اے اللہ مسلمانوں کو توت ایمان دے، انہیں اسلام پر ٹابت قدم رکھ ، نیک عمل کی تو فیق عطا کر ، انہیں ہید ہے ، وہ دے لیجم دعاء کے برتکزے پر بلند آ واز ہے آ مین آ مین کہدر ہاتھا، نیکا بیک مولوی صاحب نے کہا:

اے اللہ! مسلمانوں کو حکومت کا مزاجعی چکھا دے ، آگر آگریزول کی حکومت نبیس دیتانہ دے ، روس ہی کی حکومت دیدے۔

ائل جلسے زور شورے آمین کی اور مولوی صاحب ایک دم جمع سے قائب ہوگئے۔
وہ سلسل مجاہدین کی اعانت کا کام انجام دیتے رہے اور شاید ای غرض سے نا ہور
آئے تھے۔ میہاں ان کی تمام سرگر میاں اگر ہزوں کے خلاف رہیں ، آخر ان کی گرفآر ک
کا فیصلہ ہوگیا ، لیکن مولوی صاحب گرفآری سے تھوڑی ویر پہلے جیب چھپا کرنج نظے اور
پشاور پہنچ گئے۔ پولیس نے شدت سے ان کا تعاقب کیا ، کہاجا تا ہے کہ ایک مقام پران کی
گرفآری بھٹی ہوگئی تھی ، لیکن وہ و بوار تو زکر نکل گئے۔ پھر معلوم نہ ہوسکا کہ ذیدگ کے باتی
اوقات کہاں گرارے اور کب وفات پائی۔ جب وہ یہاں تھتو مشہور تھا کہ عقیدے کے
روے الل صدیت ہیں۔

## مولوی کرم اللی

مولوی صاحب ان خاموش کارکنوں میں سے تے جن کی مثالیں جارے عہد میں بہت کم رہ کئی جارے عہد میں بہت کم رہ کئی جیں۔اصل دخن قاور واللہ بخصیل زیرہ جسلع فیروز پور تھا۔ ۱۸۸۵ء کے قریب پیدا ہوئے ، مدت دراز تک گورنمنٹ بائی سکول لدھیا نہ میں عربی کے نیچرر ہے، مولوی عبدالرزاق صاحب ان سے کئی مرجبہ طے تھے، وہ بناتے تھے کہ تخواہ میں سے تھوڑی می رقم این کرارے کے لئے رکھ لیتے باقی مجاہدین کو بجوا دیتے ۔ لدھیا تہ میں حافظ نور دین

مجمی مولوی صاحب کے معاون ور ایش تھے۔ ظاہر ہے کہ جو ہزرگ ذاتی مشاہرے کا بیشتر حصہ خدا کی راہ میں دے دیتے تھے، وہ دوسرے افرادہے بھی ضرور چند و فراہم کرتے ہوں گے ایکن ان کے طریق کار کی کوئی تفصیل معلوم نہ ہوسکی ۔ جماعت کے آوی خفیہ خفیدان کے پاس آتے رہتے تھے اور وقت فر گئر آئیس کے ہاتھ رقیس جیجی جاتی تھیں۔ مولوی صاحب کے صاحبز اوے نے بتایا کہ حکومت کوموصوف کی سرگر میوں کا تھم

مولوی میا دب سے صاحبز او ب نے بتایا کہ حکومت کوموصوف کی سر گرمیوں کا عظم ہو چکا تھااور مجابدین سے ہدروی کے باعث ان برکڑی نگرائی کا انتظام ہو گیا تھا، تا ہم وہ جس کام کوایک اہم ویٹی قرش مجھ کر اواکر تے تھے اسے ترک کرنے پر آبادہ نہ ہوئے اور محرانی کے یا وجود ہمکن ذریعے سے روپیچ بدین کو پہنچاتے رہے۔

آ خران کا تبادلہ گورنمنٹ بائی سکول لدھیونہ ہے گورنمنٹ بائی سکول جالندھر میں ہو گیا، یقین ہے کہ جالندھر میں بھی انہوں نے خدمت مجاہرین کا کام جاری رکھا ہوگا۔ ۱۹۳۳ء میں سرکاری ملازمت ہے وظیفہ لے کر قادر والا میں مقیم ہو گئے اورتقسیم تک و میں رہے۔

فسادات شردع ہوئے تو دوسرے لاھوں مسلمانوں کی طرح مولوی کرم الہی صاحب کو بھی وطن مالوں کے ایم المی صاحب کو بھی وطن مالوف سے انجرت کرنی پڑی قصور پنچے تو ہینے میں مبتلا ہو گئے ، بیاری علی حالت میں اپنے خلف اکبر چود ہری عبدالرحمٰن صاحب بی اے، بی ٹی کے پاس پاک پٹن بھی تھے ، وہیں تین روز بعد دفات پائی ۔ گویا بیٹا لیاستمبر ۱۹۲۷ء کا واقعہ ہے ، این کی اولاد میں جارصا جزادے ہیں اور تمن صاحبز ادیاں ، بیلوگ خانوال میں رہتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ان بھی سے کچھ مانا سے بہرے مزیز دوست مولوی عبدالرزاق نے بیان کے ابعدازاں مولوی صاحب مرموم کے صاحبزادے چودھری میرانشرصا حب کی اے با مک فیروز ہور خانوال نے مولوی تھرا سحاق دریا اداء تسام کے ایما پرمخفرموائج لکھ پیسچے۔

#### حاجى نورمحد صراف

عابی صاحب نے فیرز و پوری مراف کی دکان قائم کر کھی تھی ، اس سے زیادہ حالات معلوم نہ ہوسکے، اور شب بیتہ چلا کدان کے کار و بارکا کیا حال تھا، مرف اتنا معلوم ہے کہ دہ ابتدائی دوری سے جماعت بجابدین کیلئے رقیس جمع کر کے بیجیز رہے تھے، بلکہ اپنی دکان کا ایک حصہ مرف اس غرض سے وقف کردکھا تھا کہ جماعت کے قاصدوں یا اسمسع و چرکنڈ جانے والوں ہی سے کوئی پہنچ جائے تو باطمینان تھیرے اور آ رام کرتے ہوائی صاحب ایسے مہمانوں کے لئے کھانے یا دوسری ضروریات کا انتظام کردیے تھے۔

مولوی محمد اسحاق صاحب مدیر' الاعتصام' نے بتایا کہ حاقی صاحب اگر چہ ہوے محاط مصلیکن حکومت کوان کی سرگر میوں کی اطلاع کسی ذریعے ہے بیٹنج گئی ،اور ۱۹۱۱ء میں انہیں کرفآد کرلیا گیا ، تاہم کوئی واضح ثبوت نہل سکا ، اس لئے چیوڑ ویا گیا۔ خالباً ۱۹۳۰ء میں انہوں نے وفات یائی۔

### ميال غلام حسين

بیردرگ موادی و فی جد کے ہم وظن تھے بعن ان کا کا وَل مِحی فَوْ کَی والا تھا۔ان کے ہمی فو کی والا تھا۔ان کے ہمی زیادہ حالات معلوم ندہو سکے ،البتہ موادی جمرا حال صاحب نے بتایا کہ فیروز پوراور آس پاس سے تمام رو پیرانہیں کے ذریعے سے مجاہدین کو پہنچنا تھا، یکھ پونیس کہ انہوں نے اس پاس سے تمام رو پیرانہیں کے ذریعے سے مجاہدین کو پہنچنا تھا، یکھ بودمت چپ جاپ انجام دیتے رہے۔

#### صوئی جلال الدین

موضع ہریہ والا ریاست فرید کوٹ اصل وطمن ہے، اب جک ۵۳ گ، ب محتصیل جڑانوالہ لائل پور میں مقیم ہیں۔ بیابھی مولوی ولی محد فتوحی والا کی تقریر وں اور وعظوں ہے متاثر ہوکر جماعت سے دابستہ ہوئے اور مولوی ولی محمد کے ایک قاصد کے ہمراہ اسمست پہنچ کرامیر نعمت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔وہاں فوجی تواعد سیمی مولوی الی بخش پیرووالا ادرمولی عین الدین ساکن ساندو ( منلع لا بور ) ان کے ساتھ تھے۔اسمسے میں کعب نام اختياركيا مولوي الني بخش كانام عبدالاول اورمولوي عين الدين كاابو بكرركها كيار تواعد سیکھ بیچے تو مجاہدین میں شامل ہوئے ،سرکاوئی کی جنگ میں شریک رہے جس کا ذکر ہم نے رستم کی جنگ کے نام ہے کیا ہے۔ انگریزی جماؤنیوں پرشبخون بھی مارے، جار برس رہ کرامیر کی ہدایت کےمطابق واپس آھئے۔اس کے بعد بھی سال میں ایک مرتبہ ضرور <u>چم کنڈ جایا کرتے تھے۔</u>

49٣

ان كے كاؤل ميں 99 فى صد كو آباد تھى،اس لئے جگە محفوظ تقى، چنانچە بنكال، بہار، یونی سے جومعزات خدمت بجام ین کے سنسلے میں آئے تھے ان کاایک خاص پڑاؤ صوفی صاحب کا مکان تھا، وہاں کس جاسوس کی خبررسانی یا پولیس کی حلاقی کا کوئی اندیشہ نہ تھا۔ بمبال والا کے مقدمہ بندوق اور قاضی کوٹ کے مقدمے سے صرف اس لئے فی مسکے كدان كے خلاف كوئي ييني كواه مال سكا، چنانج بمسريث في يمي كه كر رہاكيا كه تيرى قسمت الجيي ب موقع كاكونى شبادت بين لي-

#### معاونين جماعت

صوفی صاحب کے بیان کے مطابق مندرجہ ذیل حضرات جماعت مجابدین کے خاص معاون تنے: (۱) مولا تا عبدالقاورتصوری (۳) مولا تا قاضی سلیمان منعور بوری معنف ارحمة للعالمين وغيره (٣) مولانا عبد التواب متاتى (٣) مولانا محد عني تكسوى

(۵) مولانا عطاء الله تكعوى (٢) مولانا عبد الله تحصه والا بطلع فيروز بور (۵) عبد الله

كوف والاجتماع فيروز بور (٨) صوفى محد سليمان روزى والا اور (٩) ان ك صاحبز ادب
مولانا حكيم عبد الله (١٠) ميال عمس الدين (صلع لا بور) (١١) ميال غلام حسين فتوحى
والل (٩١٢ علما سكة الله حديث بذهى وال (صلع فيروز بور) \_

مونی صاحب دقانو قاآ دی بھی اسمست بھیج رہتے تھے، چنانچدایک دفد بھرعمرنام کایک لوبار کو بھیجاتھا جودس سال دہاں رہا۔

#### متفرق اصحاب

ان کےعلاوہ بھی فیروز پور کے مختلف امحاب نے اعاشت جاہدین کا کام سنجال رکھا تھا۔ مثلاً:

1- مولوی عبدالکریم صاحب جود کرے کنال میں ایس ڈی او تھے۔ تقسیم کے بعد فاجور آگئے اور مجھ عدت الاجور اور ملمان میں اہم خدمتوں پر مامور رہے، آج کل ریٹائر ہو تھے جیں۔ صاحب موصوف خلوص ، حبت ، اسلامیت اور اخوت کا ایک ایسا پیکر جیں مثالیں بہت کم ملیس گی۔

- ٧- چودهري عبدالستارخان، بيفاص فيروز بوريس ريخ تهد
  - ٣- عبدالسلام ساكن تلوندى ملع فيروز بور.
- ہم- سلیمان ساکن شلع فیروز پور،جس نے سرحد میں ایوب نام اعتبار کرنیا تھا۔ مشلع سیالکوٹ کے بھی متعدد امتحاب کے اسما و مختلف سلسلوں بیس آئے ہیں ،مشلآ سلیم الله ،غلام محمد ،آخر الذکر سرحد میں 'محم'' کے نام سے مشہور تھا۔

ساتوال باب:

## اسلامیت کے جواہر یارے (۳)

تتمهيد

اب آخر میں ان طلبہ کے حالات اختصاراً لکھ دینا جا ہتا ہوں جوفروری 1910ء میں جہاد کی دیت سے کالج چھوڑ کر گئے ۔ اس میں کوئی شبر میں کہ دہ سب مجاہرین سے دابستہ نہ رے، تاہم:

ا۔ انہیں سرحد آ زاد میں بہنچانے کے ذہرداروہی اصحاب تھے جو جماعت مجاہدین کا کام کرتے تھے۔

۲- ان کی پہلی منزل وہی جگھی جہاں مجاہدین قیام پذیر تھے۔

سے ان میں نے بعض نے آگے جل کر جماعت عامد ین سے دابھ فلی اختیار کی ل۔

ہم۔ دوسرے اسی ب نے بھی حتی الا مکان جماعت کی سر گرمیوں بیس اعانت کا سلند برابر جاری رکھا، یا کم از کم جماعت مجاندین سے ان کی ہدردیاں کم نہ ہو کی اور

بعض او قات اس ہے انتساب کی بنا و پر رفع مشکلات میں بھی مدو**لی۔** 

۵- ان اصحاب نے قربانیوں کا جونمونہ پیش کیا ، وہی تھا جس کی مثالیس جماعت مجاہدین ہے یاہر شاذ ہی لیس گی۔

كيفيت سفر

میری آرزو تقی کدکوئی صاحب ایسال جائیں جن سے ان کے سفری کیفیت تفعیلاً

معلوم ہوجائے۔اتفاقیہ ڈاکٹر رحمت علی ال سکتے جورائع صدی سے زیدہ مدت جلاوطنی میں گئے جورائع صدی سے زیدہ مدت جلاوطنی میں گزار کر پاکستان آئے ادر آج کل پنجاب ہو غیرر میں فرانسیسی زبان کے پروفیسر ہیں۔ان سے جوحالات سنے وہ اختصار آذین میں درج ہیں:

ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کل طالب علم گیارہ تھے، جارمیڈیکل کالج کے، وواہم اے کے اور پانچ نی اے کے۔ان کے ساتھ بعض اوراصحاب بھی ٹل گئے تھے، جن کا ذکر موقع پرآ ہے گا۔

لامور سے روانہ ہوکر یے غیور نوجوان ہری پور پہنچے، جہاں کا اسٹیشن ماسٹر مجاہدین کا خدمت گزار تھا اور اس نے ایک مکان صرف ای غرض سے الگ لے رکھا تھا کہ آنے جانے والے علیہ بن یاان کے قاصدوں کی خاطر تو اضع کرتا رہے۔ چنا نچے ان سب کوائی مکان ٹس تھہرا یا ، کھا نا کھلا یا ، پھرسواری کا انظام کردیا اور یہا سی اب وربند پہنچ جورکس مکان ٹس تھرا یا ، کھانا کھلا یا ، پھرسواری کا انظام کردیا اور یہا سی اب دربند پہنچ جورکس میں کا مرکز تھا۔

رئیس فہ کورا کر چانگریزی حکومت کی مرضی کے خلاف تعلم کھلا پہلے نہ کرسکتا تھا، گھر مجابدین کے تمام آ دمیوں کوعزت واکر سے اپنے پاس تھہراتا تھا۔ دہاں نہایت پر تکلف کھانا کھلا یا گیا، ایک رات در بندیش گز ارنے کے بعدان کے عبور کے لئے کشتی کا انتظام کردیا گیا، دریائے اٹک سے پار ہوتے ہی آ زاد علاقہ آ گیا، دہیائے اٹک سے پار ہوتے ہی آ زاد علاقہ آ گیا، دہیا کہ جب تک انگریزوں کو عدود سے باہر نگلنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے عہد کیا کہ جب تک انگریزوں کو مبدوستان سے نکال نہلیں مے داہی نہ آئی ہے۔

## مركز مجابدين

وہاں سے بیلوگ پیاوہ مرکز مجاہدین میں پہنچ ، واضح رہے کہ تقریباً تمام طلبہ خاسے امیر کھر انوں کے چٹم و چراغ شخے اور انہوں نے اپنی زندگی میں تکلیف ومشقت کا دور بھی

ندویکها تعادلیکن جذبہ آزادی واسلامیت نے ہرسشقت بخوشی برداشت کر لینے پرآباوہ کردیا۔ مرکز مجابد بن کی حالت و کی کرنظر بظاہران پرکوئی اچھا اثر پڑنے کی امید نہ ہوسکتی تھی ، وہ درویشوں کی آبادی تھی ، جن نے پاس دنیوی ساز وسامان حقیقاً کچھ نہ تھا ، نہ تو ہیں ، ناسلی کارخانے ، نہ عالی شان بارکیں ، نہ بڑے بوے لشکر مسکین لوگ آیک نصب العین کی عزت واحز ام کا پر ہم سنجا لے بیٹھے تھے ، کھانا بہت معمولی ، در ہناسہنا حدد درجہ سادہ (۱) ، جہال موقع ل جا تا دبنی غیرت کی بناء پر جا نیس ہشیلیوں پر رکھ کراڑنے حدد درجہ سادہ (۱) ، جہال موقع ل جا تا دبنی غیرت کی بناء پر جا نیس ہشیلیوں پر رکھ کراڑنے کے تیار رہے ۔

ڈاکٹر رحمت علی بناتے ہیں کہ اگر چہ امیر مجاہدین بہت کہتے تھے، پہیں تفہر جائے لیکن ہمیں یعین ہو چکا تھا کہ جوسر وسامان مجاہدین کے پاس ہے وہ انگریزوں سے جنگ کرنے اور انہیں شکست دینے کے سئے ہر گز قابل تو جنہیں سجھا جا سکتا، البغا ہمیں مجل مناسب معلوم ہوا کہ سیدھے کابل جا کیں اور امیر کابل ہے ل کر اسلام کے نام پر ایبل کریں، وہ حرکت ہیں آ جا کیں گز سرحد آزاد کا ایک ایک جانباز ساتھ ہو جائے گا اور ہندوستان کو آزاد کرا لینے کے دروازے کمل جا کیں جائے۔

امیر کابدین نے جب ویکھا کہ ہم رکنے والنے میں تو ایک رہبر ہادے ساتھ کرویا جوہمیں بحفاظت افغانستان لے گیا۔

## جلال آباد

یہ قافلہ جلال آباد بہنچا تو ہوہیں نے سب کو تھیرے میں لے لیا اور سرائے کی ایک کو تھری میں ہند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کے لئے دو کو تھر یوں کا انتظام کر دیا تھیا، (۱) واکٹر رست می نے بتایہ کہ: کی سرت ہیں ساتھی کوشل کی ضرورت پڑی اندھیرے میں اے ایک و یک مل اس نے مجمانی ہے اونے مجر موکر ذالے لگا، بعد میں معلم ہوا کددیک میں مجام بن کے لئے وال پائی کی تھی۔ آخردہاں کے گورزے ملاقات ہوئی، اس نے مجھا کہ اگران لوگوں سے کوئی نامناسب سنوک ہوا اورا فغانوں کو علم ہوگیا کہ یہ جمرت کرئے آئے جی اوراسلامی ملک جی انہیں تکلیف دی جارہی ہے تو ہنگامہ بیا ہو جائے گا، لہذا مصلیٰ سب کے لئے سواری اور بار پرداری کی غرض سے یابوؤں کا انتظام کردیا۔ راستے کے لئے خرج دے دیا، چودہ پندرہ سیابی ساتھ کردیے اور تھم دے دیا کہ انتظام کردیا۔ راستے کے لئے خرج دے دیا، چودہ پندرہ سیابی ساتھ کردیے اور تھم دے دیا کہ انہیں کا بل لے جاؤی اس طرح اگر چہولال آباد ہی سے اک گونہ نظر بندی کی کیفیت پیدا ہوگی تھی، لیکن خودمہا جرین کواریا کوئی احساس نہ تھا اور کوئی تکلیف بھی چیش نہ آئی۔

#### كابل

کائل پنچا آئیں کو وال کے بنگلے پر لے گئے، اس نے کہا کہ ایمر صاحب کو آپ لوگوں کے آنے کی فہر ہے، وگرواپس جانا چاہوتو پورے آرام ہے پہنچانے کا انتظام کردیا جائے گا۔ مہا ہرین اس پر بگڑے اور کہا کہ ہمیں کسی فرریعے ہے ترکی پہنچا دو، جواب ملا کہ اس کی کوئی صورت نہیں ، البتہ تہمیں اپنے پاس تغیرا وس گا، چنانچہ بنگلے ہی کے ایک حصے ہیں تغیرایا گیا اور پیرے لگا ویے گئے۔ اس وقت آشکارا ہوا کہ بی آزادی نہیں قید ہے، برخیم کے لئے میں رویے ما ہانہ وظیفہ مقرر ہوگیا، انہوں نے کھانا پکانے کے سلط ہے، برخیم کے لئے میں رویے ما ہانہ وظیفہ مقرر ہوگیا، انہوں نے کھانا پکانے کے سلط ہیں کام بانٹ لیے، کھانا پکانے کا اور بیٹے رہتے ، بھی بھی پولیس کے پیرے میں باہر بھی بھی پھرایا جاتا، عین آس موقع پر سرحد کے طلبہ کی آیک بھاعت بھی آگئی، وہ ہرجگہ کی کہتی آئی تا وہ بہا آنے والے لوگ جارے ہیں وہیں ہم بھی جا کیں گے، خات نے ایک خات کے ایک جاتا ہیں ہم بھی جا کیں گے، خات نے ایک خات کے ایک خات ہیں وہیں ہم بھی جا کیں گے، خات خات نے ایک خات کے ایک خات ہیں ہم بھی جا کیں گے، خات نے ایک خات ہیں ہم بھی جا کیں گئی کہ جہاں ہم سے پہلے آنے والے لوگ جارے ہیں وہ ہیں ہم بھی جا کیں گے، خات نے انہیں بھی نظر بند کر دیا گیا۔

جب ترکی اور جرمنی کا وفد کا بل پہنچا مولا تا برکت اللہ اور راجا مہندر پرتاب وفد کے ساتھ آئے ، ان کی سفارش پر پہرے اٹھا گئے سمے اور چلنے پھرنے کی آزاوی ل تی ۔ یہی

زمانہ ہے جس میں طلبہ کے مختلف وفود باہر کے ملکوں میں جیمجے گئے اتفصیل آ مے بیان ہوگی مشن تاکام والی گیا تو پھر ان اوگوں کیلئے قید کا تھم ہو گیا، چنانچہ بیا یک الگ مکان میں پہنچاد نے گئے جس کے دروازے پر پہرے دار بیٹھے دہتے تھے، اب آپ ایک ایک کی داستان الگ الگ سنیں۔

## ڈاکٹر رحمت علی

ڈاکٹر رہت علی فرماتے ہیں کہ قید سے تھ آگیا، اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ جمل طرح ہی ممکن ہو بہاں سے بھا گنا چاہئے ، بھا گئے میں بڑی مصبہ تیں تھیں، مکان کے وردازے پر ہروفت پہرہ رہنا تھا، رات بی کے وقت نگلناممکن تھا، کیکن اس زمانے میں نو بج شب کوت پہلی تھی جس کے بعد کوئی فض خاص اجازت تاہے کے بغیر گھرے باہر نہ پھر سکنا تھا۔ موج بچار کے بعد مولوی عبدالرزاق (۱) کوساتھی بنایا، یہ بھی ترکی جانے کے لئے معتمل ہے جہ شہر کے کونے پرایک سجاتھی ،اے ملا قات کا مقام مقرد کرلیا۔

و اکثر صاحب نے شب کے ساز ھے آنھ بیج نکلنے کی ہمت کی، پہلے اپنی ایستین و اکثر صاحب نے شب کے ساز ھے آنھ بیج نکلنے کی ہمت کی، پہلے اپنی ایستین

وَاكْرُ صَاحَبِ نَے شب کے ساڑھے آئھ بِجَ نَظِنے کی ہمت کی، پہلے اپنی پوسین ایک ری میں باند ہ کرطاقے کے راستے بنج گرائی جوایک کی میں کھٹاتھا، پھرخود نظے اور توپ چلنے سے پیشتر مسجد میں پنجے، وہاں عبد الرزاق صاحب نہ سند ہمجد بندھی، چنانچہ بیشہر سے باہرنگل کرایک ایسی مسجد میں جا پہنچے جو بے آبادھی، پوسین اوڑھی اور ایک کونے میں ٹیک لگا کر مینے مجے۔

صبح کی نماز کیلئے توپ چلی تو یہ نماز اوا کر کے نکلے، بدی سڑک پر پہنچ تو عبدالرزاق صاحب بھی ٹل صحئے مانہوں نے رات پہلی مسجد میں گزاری تھی جس کے درواز سے 10 نے بند کر دیئے تھے۔ دونوں نے اپنے آپ کو چمر کنڈ کے درویش قرار دیا جو ساق صاحب کے

<sup>(1)</sup> ان كرمالات يميغ بيان بوسيك بين.

تھم ہے بغرض زیارت مزارشریف جارہے تھے۔ درہ کی شیر والا راستہ افقار کیا جو بہت خطرناک تھا، داہداری کا ایک جعلی پر دانہ تیار کر رکھا تھا، منزل برمنزل چلتے چلتے اور شدید موسم مرما کی معیبتیں سہتے مزارشریف پہنچ، وہاں مجاہدین چرکنڈ کا ایک محت موجود تھا، اس کے ذریعے ہے بخارا جانے کا انتظام ہوا، بخارا میں بھی پری تکلیفیں پیش آئیں۔ واکٹر رحمت علی نے چند سال روس جس ہسر کئے، جہاں مولوی برکت اللہ کی توجہ سے ان کیلئے جمہما انتظام ہو گیا تھا، پھر بیفر انس چلے گئے، وہاں بھی بیا مدمشقتیں اٹھائی پڑیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے کشائش کا انتظام کردیا، فرانس بی جس شادی کی ، ان کے دی وہیں تعلیم یارے ہیں۔

## قوموں کے لئے سر مایہ فخر

ڈاکٹر صاحب کا قلب آج بھی آزادی اور اسلامیت کے انہیں خلصانہ جذبات

الے لیریز ہے جو انہیں نو جوانی کے عالم میں دطن ہے باہر نے جے تھے، اور جن کی وجہ

انہوں نے عمر کا بڑا حصد اجنی مکنوں میں گزارا۔ جیسا کہ میں پہلے بار ہا عرض کر چکا

ہوں خدمت ملک وملت یا خدمت ان نیت کا راستہ بڑائی تھی ہے۔ جولوگ وقتی جوش

کی حالت میں بیراست اختیار کر لیتے ہیں وہ غیر معمولی آفات وجوادت چیش آنے پر عمونا

مشکلات ومواقع بھی ہراساں نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کود کھے کہ کس طرح ہرآفت موسوط اور جرحاوت کے مردائی ہے ہوں انہیں

اور ہر حاوث کے کومردائی سے ہرواشت کیا، تہ ہمت باری نہ وہ نصب احین تھوڑا جس کیلئے موسوت کی مراسی ہوں ہے۔ ایسے بی لوگ ملکوں اور تو مول کیلئے عزت کا سرا ایہ ہوتے ہیں اور اور انہیں کی برکی تھی۔ اسے بی لوگ ملکوں اور تو مول کیلئے عزت کا سرا ایہ ہوتے ہیں اور انہیں کی بدولت زندگی کے ظلمت زار میں روشنی کی کرنیں جلوہ کر رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی ہمارے لئے یقینا گوڑکا سامان ہیں۔

#### عبدالرشيد

ان کے حالات پہلے بیان ہو تھے ہیں، انہوں نے یا خستان بیٹی کراپنانام ہوست رکھا تھا۔ سولانا جدیشرانہیں کا بل سے اپنے ہمراہ چرکنڈ نے آئے تھے اور بینے کی طرح کر کھتے تھے۔ خالبا یہ یا خستان کے ان دوروں ہیں بھی شریک رہے جومولانا نے جا بجامر کز قائم کرنے کیلئے اختیار کئے سے چرکنڈ سے امیر نعمت اللہ نے آئیں ہمست بلا کراپنا کا تب خاص اور معتدم قرر کرلیا۔ صوفی عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ چرکنڈ کے امیر عبدالکرم تنوجی کے ہمراہ اسمست محلے تھے ، کا تب خاص ہونے کے دوران جی یوسف پر بہتھی قت منشف ہوئی کہ امیر نے آگر بزوں کے ساتھ کوئی شکوئی مغاہمت کرئی ہے جس کی وجہ سے جماعت کی مجاہدات سرگرمیاں محل ہورہی ہیں، نیز ہندوستان سے جورہ ہی آتا تھا وہ جماعت کی مجاہدات سرگرمیاں محل ہورہی ہیں، نیز ہندوستان سے جورہ ہی آتا تھا وہ جماعت کی معارف ومصالح کی نذر جوجا تا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و ہوجا تا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و ہوجا تا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و بیوباتا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و بیوباتا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و بیوباتا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و بیا تھا۔ اس دجہ سے محلف اصحاب کے دل میں تکدر پیدا ہوگی تھا اور بعض پریشان و

یا اطلاعات ہندوستان ہی تھیں تو مختلف مرکزوں نے چندہ جمع کرنا جھوڑ دیا ، یا وہ رقیں جمع کرنا جھوڑ دیا ، یا وہ رقیس جمع کرتے تو اسمست کے بجائے چرکنڈ بھیج دیتے ۔ پوسف ان مصبتوں ہے بہت متاثر ہوئے ۔ طے کرلیا کہ امیر فعمت اللہ کوموت کے کھاٹ اتارے بغیر جماعت کانظم و وقارقا کم نہیں رہ سکتا ، اوراس کا م کے لئے گنجائش پردائیس ہوسکتی جواس جماعت کا مقصد وحید تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے انہوں نے موقع پاکرامیر کوئم کردیا، چرخود بھی ای جگہ مارے گئے ۔ جن اصحاب نے انہیں دیکھا تھا وہ پورے وثوتی سے کہتے ہیں کہ پوسف جگہ مارے گئے ۔ جن اصحاب نے انہیں دیکھا تھا وہ پورے وثوتی سے کہتے ہیں کہ پوسف برای غیور مجتل اور بہا درنو جوان تھا ، مولا نامحر بشیر کی رائے بھی ہی تھی ، وہ فرماتے تھے کہشد یداشتھال کی حالت بیں اس سے بیجرکت سرز دہوئی ۔

#### محمدحسن

یہ سلع سیالکوٹ کے رہے والے ہیں، سرحد پہنے کرانہوں نے اپنانام یعقوب رکھالیا
تھا اوراب تک ای نام سے مشہور ہیں۔ پہلا نام بہت کم اصحاب کو معلوم ہے، وہ سرحد
سے افغانستان پہنچے اور تمام بجاہدانہ سرگر میوں ہیں نمایاں حصد لیتے رہے۔ جب جرمن اور
ترکی وفد نے خبری ہے کو یا خستانی قبائل کی تنظیم پر مامور کیا تھا تو ہند وستانی کارکنوں میں
سے مولوی یعقوب ہی کو خبری ہے کے ساتھ بھیجا گیا تھا، یا خستانیوں میں سے جولوگ
اگر یزوں کے زیراثر تھے، انہوں نے خبری ہے اور ان کی پارٹی پر جمنے کرائے، پھر کھجوری
میں انہیں خاصی دیر تک مخالفت کا ہدف بنائے رکھا۔ بہاور یعقوب نے تمام تکلیفوں کا
مردانہ وار مقابلہ کیا، پھروہ کا بل جے گئے اور وسین مقیم رہے۔

بچسقاؤ کے دورف دیمی ہی یعقوب نے افغانستان کی گرال قدرخدہات انجام دیں، دہ مرحوم نادرشاہ اوران کے بھائیوں کے ہمراہ تھے۔ قبائل کی بے حالت بھی کہ آج با ناور کے ساتھ ہوجاتے اوردوسرے دن کوئی فضول دیے بنیاد عذر پیش کر کے خالفوں کے ساتھی بن جاتے ۔ مولوی یعقوب نے آخری دفت تک تحریک اصلاح کا ساتھ دیا اور جا نیازی میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی، کامیابی کے بعد انہیں دارائٹر جمہ میں کوئی عبد و دے دیا گیا تھا، میں ۱۹۳۴ء میں ان سے ملا تھا تو دارائٹر جمہ بی میں مامور تھے۔ حضرت شیخ البند مرحوم کے ترجہ قرآن اور تفییری حواثی کا ترجمہ فاری میں کرایا گیا تو مولوی یعقوب بھی مرحوم کے ترجہ قرآن اور تفییری حواثی کا ترجمہ فاری میں کرایا گیا تو مولوی یعقوب بھی اس کام بیں معادن رہے۔ سنا جاتا ہے کہ بعد بیں ان کے تعلق حکومت افغانستان کو خلط منبی بیدا ہوگئی ، اب معلوم نبیں کس حال میں ہیں۔

عبداللدا ورعبدالرحمن

ید دونو احقیقی بھائی تھے، ان کے میابدان کارنا ہے بھی برے تا بل قدر بی مولوی

عبدالرزاق نے مجھے بتایا ہے کہ عبداللہ بچھ مدت کا بل میں گزار نے کے بعد چرکنڈ آ گئے تھے اور جماعتی کا موں میں شریک رہے۔ اتفاق سے وہاں اختلافی صورت بیدا ہوگئی اور ای میں وہ بے چارے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ اصل معالمے کی تفصیلی کیفیت واضح نہ ہو تھی۔ ڈاکٹر رحمت علی فر ماتے تھے کہ وہ جس زمانے میں یا عندانی قبائل کو منظم کررہے تھے، کوئی جھڑ اپیدا ہوا اور اس میں شہید ہوگئے۔

عبد الرحمٰن جب ساتھ کیا تو نوعمرتھا، اس نے بدستورا پی سرگرمیاں جاری رکھیں، کچھ مدت کیلئے وہ چپ چاپ میانوالی کے ضلعے میں تقیم ہو گیا تھا، پھرافغانستان والیس چلا کیا، ایک مرتبدہ ہاں کسی وجہ سے فید بھی ہو گیا تھا، رہائی کے بعد و ہیں وف ت یائی۔

#### مولوي عبدالباري اورذ اكثر شجاع الله

ہماری وستورساز اسمبلی کے رکن مونوی عبدانباری بھی ان طلبہ بس شاقل ہے جنہوں نے فروری ۱۹۱۵ء میں جمرت کی تھی۔ کا بل میں یہ مہاجر نوجوانوں کی جماعت کے صدر بن سے بنتے ہے۔ جنہوں بن سے بنتے ہے۔ جنہ ترکی اور جرکن مشن کا بل بہنچا اور مواذا ناعبداللہ نے اس کے ارکان سے ملاقاتوں کا سنسلہ شروع کیا تو مولوی عبدالباری ہی مولان کے ترجمان کی خدمات انجام ویتے رہے۔ پھر حکومت موقتہ ہند (مقیم کا بل) نے ایک وفد ترکی بھیجے کا فیصلہ کیا ہاس کیلئے مولوی عبدالباری اور فراکٹر شجاع اللہ مقرر ہوئے اور یہ وفد ایران کے داستے ترکی روانہ ہوا۔ مولان ناعبیداللہ نے اس کے لئے ایک موبوثہ مولانا تھر بشیر سے قرض لیے ترکی روانہ ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وفد کو انگر بزول نے ایران میں گرفتار کر لیا اور وونوں صاحبوں کو لا ہور لے آئے ، یہاں ان سے حکومت موقتہ و فیرہ بیس کرفتار کر لیا اور وونوں صاحبوں کو لا ہور لے آئے ، یہاں ان سے حکومت موقتہ و فیرہ بیس کرفتار کر لیا اور وونوں صاحبوں کو لا ہور لے آئے ، یہاں ان سے حکومت موقتہ و فیرہ کہام حالات تکھوا لئے گئے اور آئیس کچھر صرفظر بندر کھ کرر ہاکر ویا۔

ڈ اکٹر شجاع اللہ ﷺ عظیم اللہ کے جمائی تھے، افسوس کے مدت ہوئی وہ فوت ہو چکے بیں۔مولوی عبدالباری نے مسلم لیگ کی تحریک میں جو کچھ کیا، اس کا ذکر یہاں غیرضر دری ہے، آج کل وہ مجلس دستورساز پاکستان کے رکن ہیں۔

#### عبدالقادرآ ذر

یہ گورنمٹ کالج لا ہور کے طالب علم مضاور جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو ہو ہے خوش ہوں کے انہیں دیکھا تھا تو ہو ہے خوش ہوٹ رہے تھے۔ نظر بظاہر کی کواحساس شہوسکت تھا کہ جمرت اور جہاد کی بلا انگیز ہوں کے لئے تیار ہو سکتے ہیں ، تا ہم جب کام کا وقت آیا تو انہیں آرام وراحت کی زندگی ججوڑ کرتظیفوں اور مصیبتوں کالیل ونہ رافقار کرنے میں ایک لیے کے لئے بھی تامل نہ ہوا۔ کا بل سے حکومت موقتہ نے انہیں ڈاکٹر متھر استھ کے ساتھ جایان بھیجا تھا اور افغانستان کے بیان جانے کا محکومت موقتہ نے انہیں ڈاکٹر متھر استھ کے ساتھ جایان بھیجا تھا اور افغانستان سے جایان جانے کا محفوظ راستہ روی کے مواکوئی نہتھ ۔

جونی ڈاکٹر متھر اسٹکے اور عبدالقادر آزرنے سرحدروں میں قدم رکھا، حکومت روی نے انہیں گرفیار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا، چنانچہ وہ لا ہور لائے گئے ۔مولا تا عبیداللہ کے بیان کے مطابق موسوف۔ نے بھی مولوی عبدالباری کی تیار کردہ تحریر پر دستی ط کرویئے۔(۱) کو کھرد پرنظر بندرہ کردہ بھی رہا ہوگئے۔انسوس کہ انہوں نے جوانی ہی میں وفات یائی۔

## ڈ اکٹر متھر اسکھے بم کے ایک مقدے کا مفرور تھاءاسے بھالی کی سز ادی گئی۔ (۴)

(۱) کافل جمل سمالت سال پھن:۲۳

(۴) کابل میں سات سال ہیں: ۳ کے سولوی کو بلی تھوری نے سٹاہدات کابل ویا شینان میں ایک و اکر سٹل سٹھوکا فرکر کیا ہے ، جس کا ہد ہمال وجہ ہے رکھا تھا کہ دہ مولوی صاحب کے پاس سٹگل کے دن پہنچا تھا۔ میرے ول میں باد بادشہ بہنا ہوتا ہے کہ بد واکنو تھی میں مولوی صاحب کے پاس سٹگل کے دن پہنچا تھا۔ میرے ول میں باد بادشہ بہنا ہوتا ہے کہ بد واکنو تھی مرہ کا دی دیشت بہند جمامت کا دکن تھا والد ہے جس کی جو بیٹی کی دیشت بہند جمامت کا دکن تھا والد ہے جو اس کے دوائے کردیا ، جب بھائی کی در سراکا تھا مہنا ایک تھا والد ہے اس کے دولت تک اس کا دون بادہ بوشر جو کیا امر اس کھنا وکھنا کے دولت اس میں کہ دولت کا دولت کو دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کو دولت کا دولت کی کارکت کا دولت کیا دولت کی کارکت کا دولت کا دولت کا دولت کارکت کو دولت کے دولت کا دولت کا دولت کا دولت کے دولت کارکت کے دولت کا دولت کے دو

مها جرطلبه بین ایک عبد الحمید صاحب بھی تھے جنہیں ماسٹر عبد الحمید کہا جاتا تھا، وہ باہر مختلف قوی ووطنی سرگرمیوں میں شریک رہے، گھر دالیس آتھے تھے، اب معلوم نہیں کہاں ہیں ۔

فينخ محدابراتيم

یشخ صاحب سندہ کے نوسلم تھے، صبیبہ کالج کائل میں تاریخ کے پروفیسر مقرر
ہوئے مولوی محریلی تصوری کے رقیق خاص اور دونوں ایک ہی مکان میں رہے تھے۔
مولا نا مبیداللہ کائل ہنچ تو اس مکان سے قریب ہی ایک مکان کرائے پر نے لیا تھا اور شخ محر ابراہیم ہی کی وساطت سے مولا نا ان لوگوں سے ملے جن کے لئے ان کے پاس
تعارفی خطوط تھے مولا نا فریاتے ہیں کہ ان کا تمام اندوختہ ہمارے ہی کام میں صرف
ہوا مولوی محریلی کے ساتھ انہیں بھی پروفیسری سے ملحدہ ہونا پڑا تھا اور یہ یا متنان چلے
ہوا مولوی محریلی کے ساتھ انہیں بھی پروفیسری سے ملحدہ ہونا پڑا تھا اور یہ یا متنان چلے
آئے تھے اور پشتو سکے کرلوگوں کوقر آن شریف کی تعلیم دیتے رہے۔ (۱)

مولوی جمطی تصوری لکھتے ہیں کہ شیخ مجر ابراہیم کود وادر رفیقوں کے ہمراہ ایران کے راستے ترکی بھیجا گیا تھا، دونوں ساتھی بھی شہید کر دیئے گئے تھے۔ (۲) مولانا عبید اللہ فریاتے ہیں کہ شیخ مجمد ابراہیم نے افغانستان سے گذر کر روس پہنچنے کی کوشش کی ، لیکن افغانستان کے ایک گاؤں ہی فوت ہو مجھے۔

شبر کیا جاتا ہے کہ ڈاکو یا غنتان ہے ان کے ساتھ تھا، اس نے بیٹنی صاحب کوشہید کردیا۔ آخری وقت میں بیٹنی محمد ابراہیم نے اپنے دوسرے ساتھی کوایک خطالکھ دیا، و دہیں نے پڑھا ہے، اس کے ایک لفظ سے شبر ہوتا ہے کہ بیٹنی صاحب سمجھانا چاہتے ہیں بہت ممکن ہے وہ ڈاکونہ ہو بلکہ انگر پڑوں کا کارندہ ہو۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) کایل میں سائٹ سال ہیں :۲۲ ۲۵، ۲۵ (۶) مشاہدات کافل دیاضتان ہی:۲۹-۲۹

<sup>(</sup>r) كالمل يمن مناسب ماأن المراجعة

## آ گھواں ہاب:

# اسلامیت کے جواہر پارے (م)

## سردارعبدالمجيدخال

ڈاکٹر رہت بی نے بتایا کہ بینا انہا میا نوالی کی طرف کے تقے منزید حالات معلوم نہ موسکے۔ مولوی عبد الرزاق کے قول کے مطابق مہا جرطلب نے آبیں اپنا سردار بنائیا تھا،
انہوں نے امیری کی تکلیفیں بڑے مبر سے برداشت کیں اور غالبًا ۲۲ رجادی الاخری انہوں نے امیری کی تکلیفیں بڑے مبر سے برداشت کیں اور غالبًا ۲۲ رجادی الاخری مساور عالبًا کہ ۱۳۳۵ ہے (۱۹ رائبر بل ۱۹۱۷ء) کو کا بل میں وفات پائی۔ مولوی عبد الرزاق نے بنایا کہ سردارم جوم کے دفیق عبد القادر آزر نے ان کے لوج سزاد کے لئے ایک قطعہ کہا تھا، جس کے صرف دوشعریا درہ گئے:

کرد ججرت نہ ہند بہر غزا گشت راحل بہ سوے دار بھا (۱) آه! عبد المجيد خال مرحوم بست و ششم جمادي الثاني

## ميرظفر حسين

یہ کر تال کے ایک معزز گرائے کے پیٹم و چراغ ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور کے نہایت قابل طلبہ میں شارہوتے تھے، اور ریاضی ہیں خصوصاً انہیں خاص کمال حامل تھا۔ نجایت قابل طلبہ میں شارہوتے تھے، اور ریاضی ہیں خصوصاً انہیں خاص کمال حامل تھا۔ نجرت کے بعد اسمست ہوتے ہوئے کا بل محے، وہاں ابتدا ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ (۱) آخری شعرے فیرموز ال 11 نے بعد نہیں میا شعار مرف بطور یادگاردری کے جارہے ہیں۔ تکلیفیں اٹھا کیں ایکن ان اور باب عز ایت میں سے تھے جومشکلات کے بچوم اور مصالب و نواز ل کے قوار کی بنا و پرا پناسوچا سمجھا ہوارا سند بد لئے پر بھی آ ما دونیس ہوئے ۔ ناورشاہ مرحوم کے خاندان سے بہت اچھے روابط پیدا ہوگئے تھے اور کی بید ہے کہ یہاں سے جشنے اصحاب ججرت کرکے کابل گئے ، ان جس سے جسکو راحت و آسائش کی چند ساعتیں نصیب ہوئیں ان جس سے زیاد وحصہ ای خاندان کی توجہات وسیائی کا تھا۔

قیام کابل کے دوران میں میر نفار حسن ہرائی تحریب میں شرکیب رہے جو ہند دستان کی آزادی اور مسلمانون کی سربلندی کے لئے جاری ہوئی۔ افغانستان کی جنگ استقلال میں امیر امان کنند خاں نے نادر شاہ مرحوم کو جو کیوں میں میں امیر امان کنند خان نے نادر شاہ مرحوم کو جو کیوں میں سے سردار شاہ ولی خان اور سردار شاہ کو دخال ساتھ تھے منظم اور تو اعددان فوجیں بہترین ساز وسامان کے ساتھ اس سے بیشتر وی کہاور چین کے کافروں پرجیجی جا بھی تھیں ،اس لئے امان اللّی دور کے آغاز میں نادر شاہ مرحوم اوران کا خاتھ ان زیر مقاب تھا۔ جسبہ حالات نے ان کی خدمات سے فاکدہ انتحال نا کر غیر تو اعددان اور غیر شقام شکر ہی کے ساتھ دفاظت سے مامان ،لیکن نادر شاہ خدا کا نام لے کر غیر تو اعددان اور غیر شقام شکر ہی کے ساتھ دفاظت کی بناء پر ان کے فرض انجام و بینے کے لئے نکل پڑے۔ میر ظفر حسن دیر پید تعلقات کی بناء پر ان کے ساتھ ہو گئے۔

قابل فخركام

اس فوج کے ساتھ صرف چند تو پیس تھیں ،لیکن ماہر تو پکی کوئی ندتھا، توپ جیانا بھی خاصی مہارت کا کام تھا، کیکن اس سے بدر جہازیادہ بیضرور کی تھا کہ تو بوں کی شست ٹھیک رہتی تاکہ کو لے انشائے پر ہیلئے ۔ بیکام اسی صورت میں ببطریق انسان انجام پاسکنا تھا کہ فاصلے کا اندازہ کر کے توپ کاز اویہ درست کر دیا جاتا۔ اس موقعے پر میر ظفر حسن کی ریاضی دانی بے صدکارگر ثابت ہوئی، دہ فاصف کا حسب کرے بنادیتے کہ کونسہ زاویدر کھنا چاہئے ادرای کے مطابق گولے برس نے جاتے۔ سب سے پہلا گولہ ناور شاہ مرحوم نے خود پھینکا ٹیل کی فتح اس کارنا ہے کا بنیج تھی، اصل کارنا مہنا در شاہ سرحوم کا تھا لیکن میر ظفر حسن بھی اس میں شریک تھے، اس فتح کے بعد متار کے کا فیصلہ ہوا، بعد از ال شرا لطاصلح طے ہوئیں، جن کے مطابق افغ نستان کی خارجہ پالیسی مدت مدید کے بعد آزاد ہوئی، اور ملک کو استقلال مذ۔

مولانا عبیداملد مرحوم فرماتے تیں کدٹل کے کاذیر میر ظفر حسن کے کارنا ہے بہت زیادہ محسین کے قابل سمجھے گئے:

سلطنت افغانیا ۔ (بیرظفرنس کو) برائے : م فدمت کرنے پرمقررہ تخواہ دیتی رہی جس ہے ہارے کی ہمد دستانی بھائی گزارا کرتے رہے۔(۱) مطلب میہ کہ اصل تخواہ جنگ ٹی ف مدمات جلیلہ کے صلے میں مقرر ہوئی تھی لیکن النا ہے ایک برائے نام خدمت بھی متعلق کردی گئی تھی۔ میرظفرنسن کی شان ایٹار ملاحظہ ہو کہ اس تخواہ میں سے صرف تھوڑی کی رقم اپنے گزارے کے لئے رکھ لیتے اور باتی رقم رفیقوں کے حوالے کردیتے جن کے گزارے کی کوئی صورت نہ تھی ، یا جو بچھ وہ کمائے تھے ، تمام ضرر مات کے لئے کفایت نہ کرتا تھا۔

#### افغانستان ہے تر کی

جب افغانستان میں حالات ناساز گار ہو مجے تو میر ظفر حسن بھی مولا نا عبیداللہ کے ہمراہ دہاں نے نگلے، ووروس بی جاسکتے تھے، چنانچداد هر بی کارخ کرلیا۔ مولا نا کے ایک اور رفق و اکثر خوشی محرم ف محری تھے، وہ پہلے بھی ردس کا سفر کر چکے تھے اور کمیونسٹ بن

<sup>(</sup>۱) كالحل تك ما عدمال بحر:۸۲

گئے تھے۔ روس کینیجے کے بعد ڈاکٹر خوشی محمد نے ایسی با تھی شروع کردیں جن کا مطلب میہ تھ کہ کمیونزم کی غیر مشروط تا ئید کے بغیر کام نہ چل سکے گا۔ مولا نا کے لئے بیہ شکل پیش آئی کہ ان کا انحصار زیادہ تر ڈاکٹر خوشی محمد بر تفااور اس کے بغیر موصوف کے لئے گزارے کی بھی کوئی صورت نہتی۔ میر ظفر حسن نے اپنی تخواہ میں سے باون پونڈ کی رقم بچار کی تقی ، وہ بہتو تف مولا نا کے حوالے کردی تا کہ اسے اپنے صرف میں لا کمیں اور روز مرہ کی ضروریات سے بے پرواہ وکر ارکان حکومت سے آ زاوانہ گفتگو کریں ، اس سے میر ظفر کسن کی عالی ہمتی ، بلندنگاہی اور اصول بروری کا اعدازہ ہوسکتا ہے۔

یہ معلوم ندہو مکا کہ تنی مدت روس میں تشہرے، وہاں سے ترکی پنج گئے اور استبول کے جنگی کا کچ میں تعلیم یا کر ترکی نوج میں معزز عہدے پر مامور ہوئے۔ پھر وہ جنگی کا کچ میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوگئے ، ترکی ہی میں شادی کی اور ظفر حسن ایک مشہور ہوئے ۔ ترکی ہی میں شادی کی اور ظفر حسن ایک مشہور ہوئے ۔ اب بیشن لے بچے ہیں اور استبول ہیں مقیم ہیں۔ ۱۹۴۹ء میں وہ تجن مہیئے کے لئے بیال بھی آئے تھے، کو یا چونیس سال کے بعد انہوں نے اپنا وطن دو بار ودیکھا اور وہ اس حالی میں کدان کے تمام اقر بالصل وطن سے جمرت کر کے یا کہتا ان آ بچے تھے۔

جنگی خد مات کے علاوہ انہوں نے علمی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں ، ان کا ایک بہت بو اکار نامد ریہ ہے کہ مولا نائیلی کی شہرہ آفاق سیرت النجا کو انہوں نے ترکی زبان میں منتقل کیا ، اس نتم کے جامع اوصاف آ دمی بہت تم پیدا ہوتے ہیں۔

## كابل مين أيك صحبت

میں ۱۹۳۳ء میں کابل گیا تھا تو میر ظفر حسن کابل آئے ہوئے تھے، نادرشاہ مرحوم نے تخت نشین کے بعد فوجی تعلیم کا انتظام از سرنو اعلیٰ پیلنے پر کیا تو ترک حکومت سے چند افسروں کی خدمات مستعار کی تھیں ، ان میں میر ظفر حسن کو بہطور خاص بلوا یا تھا۔ آئیس میرے متعلق علم ہواتو بے تکلف آئے اور بڑی دیر تک تھی آمیز ہاتیں کررتے رہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس زہانے میں مسلمانوں نے جو پالیسی افقیار کررکھی تھی، اس میں کا تکریل سے تکنش بیدا ہوگئی تھی، اصل معاملہ آسندہ کے نظام حکومت کا تھا، مسلمان ایسے تحفظات چاہتے تھے جن میں ان کی مستقل حبیث سے فوظ ہو سکے اس پالیسی کے اسباب وتفصیلات سے باہر کے بھائی بوری طرح آگاہ نہ سے اور ان کا احساس بیتھا کہ مسلمان ہندوستان کی آزادی میں رکاوٹ بیدا کردہ بیس میرظفر حسن کی تفقی کا سبب یہی تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم کسی نتیج پر نہیں پینی سکتے ، پہلے مجھ سے سنے کہ حالات کیا ہیں مسلمانوں کے مطالبات کیا ہیں اور جو کھٹ جاری ہاں کی ذمہ داری کس پر کیا ہیں مسلمانوں کے مطالبات کیا ہیں اور جو کھٹ جاری ہاں کی ذمہ داری کس پر عاکم ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر عاکم ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر کا گھٹی سرز دہور ہی ہوتا اس کی خلافی میں تال نہ دیا۔

ال کے بعد ایک مرتبہ خودان کے بنگلے پراجماع ہوا، جس میں مولا تامحد بشیر، ڈاکٹر نورمحد، مولوی عبد الرزائی، مولوی ایفتوب اور بعض دوسرے احباب شریک تھے، دوسری مرتبہ ڈاکٹر نورمحد کے بنگلے پر بارہ ہے ؛ دوہ ہر ہے رات کے بارہ ہے تک مسلسل تفتیو ہوتی رہی ، میں نے مسلسل تفتیو ہوتی رہی ، میں نے مسلسل تفتیو ہوتی دی ، میں نے مسلسل نو تفاد تکاہ اور موقف تفصیل ہے واضح کردیا تو میر ظفر حسن نے فر مایا کہ ہمیں تو می معمالے میں خلل ڈالنے کا خیال بھی ہیں ہوسکتا تھا، جو پھو ضروری ہوکرو، تاہم آ زودی کی تحریک کوزیادہ ہے زیارہ تھویت پہنے ؤ۔

ای دلکشاصحت کی یا داب تک ذہن میں تازہ ہے، میر ظفر حسن جب یا کشان آئے تو آرزو تھی کہ پھران سے اس طرح بات چیت کاموقع مل جے ، کیکن وہ زیادہ وقت نکال شد سکے بصرف دو تھنٹے کے لئے غریب خانہ کومشرف فرمایا۔

#### مردارالتدنوازخال

یہ مثان کے ایک ایمر گھرانے کے فرزند ہیں، کائل کونٹے کے بعد بہتی نادر شاہ مرحوم کے فائدان سے بہطور وابستہ ہو گئے تھے، پہھرمعلوم نہ ہوسکا کہ انہوں نے پہلے کیا کارہائے انجام دیئے۔ راجا مہندر پر تاپ نے لکھا ہے کہ حکومت موقتہ علی انہیں سکریٹری کا عہدہ دیا گیا تھا، پیسقاؤ کے دورافقد ارجی نادرشاہ مرحوم نے افغانستان کو فوضویت کے بحران سے نجات دلانے کیلئے جہادشروع کیا تھا تو ہوئی قابل قد رخدہات انجام دیں۔ کہا جا تا ہے کہ دہی وزیریوں کے اس لئنگر کو تیار کرکے لے سے تھے جس نے مردارشاہ دلی خال اورسردارشاہ محمود خال کی سرکردگی میں براہ راست کائل پر ویش قدمی کی اورا سے فتح کرکے بیے سقاؤ کا افقد ارضم کیا۔ نادرشاہ مرحوم کوقوم نے بادشاہ نمتی کرلیا تو سرداراللہ تو از خال کو در بارافغانستان کی طرف ہے جرمنی میں سفیر مقرر کردیا گیا۔

#### رينمي خط ر- جي خط

مردار الله نوازخال كاايك بهائي محدنوازخال بهي ساتھ كيا تفاليكن وہ جلد واپس آگيا۔ فيخ عبد الحق مردار الله نوازخال ہى كے خاندان كاملازم تھا، جس كے ہاتھ مولانا عبيد الله مرحوم نے ايك خطريشي پارہ پر پراكھ كر معزرت شخ البند مرحوم كے پاس كم معظم ہ جميجنا چاہا تھا۔ شخ عبد الحق كوتا كيدكي تقى كہ بہ خطشخ عبد الرحيم سندهي كو پنجا ديا جائے، انہيں لكھ ديا تھا كہ دہ اسے خودشخ البند كے پاس جاز لے جاكيں ياكى معتبر آدى كے ہاتھ بھيج ديں۔ مولانا فرماتے ہيں:

اس الله كے بندے نے وہ خطوط اللہ تو از خال كے والدخان بهاوروپ تو از خال كود ہے مغان صاحب نے وہ سر مائكل اوڈ وائر كو پہنچا دہے اس كے بعد كے واقعات مطبور بيں۔ ہندوستان شن كر قرآريال شروع بوكس ہم جيرون رہ مجے ، چند روز کے بعد حضرت شیخ البند اور ان کے رفقاء مکہ معظمہ سے گرفتار ہوئے ، ایک عرصے کے بعد ہمیں حقیقت معلوم ہوئی۔ بیرہ اقعات ہمارے لئے موت سے زیادہ نا گوارتے ہے۔(1)

## ۋا كىزخوشى **محد**

مولات عبیدالله مرحوم کے بیان کے مطابق بیضلع جالندھر کے تھے، میڈیکل کالج لا جوریس دوسال سے زیادہ تعلیم یا چکے تھے، دل ندہی جذبات ہے لبریز تھا، ہجرت کے بعد کابل میں رفیقوں کے ہمراہ قید کی تکیفیس اٹھا کیں، قیام کابل کے دوران میں مولانا عبیداللہ سے دابشگی بیدا ہوئی ، آنیس حکومت موقد میں سکریٹری بنا دیا گیا تھا۔

جب حکومت موقة (مقیم کابل) کی طرف ہے ایک وندردی بیجینے کا فیصلہ ہوا تو راجا مہندر پرتاپ جا ہے تھے کہ ڈاکٹر مختر اسٹکھ کو بیجا جائے ، جومقد مربم کا مفرور تھا اور اس کا ذکر بہلے آ چکا ہے ، مولا نا عبید اللہ نے اصرار کیا کہ ڈاکٹر مختر اسٹکھ کے ساتھ ایک مسلمان نو جوان کو بھی جانا جا ہے تا کہ وفد کی حیثیت میں جامعیت بیدا ہوجائے اور سمجھا مسلمان نو جوان کو بھی جانا جا ہے تا کہ وفد کی حیثیت میں جامعیت بیدا ہوجائے اور سمجھا جائے کہ بیہ متدوستان کی دو بڑی تو موں کا نمائندہ ہے۔ بیستلہ سردار نفر اللہ خاس نائب السلطنت کے ساتھ بیجا گیا اور دان کا نام میر زامحہ منظور کرلی۔ چنا نمچ ڈاکٹر خوشی محرکوڈ اکٹر مخر اسٹکھ کے ساتھ بیجا گیا اور دان کا نام میر زامحہ علی رکھا گیا۔

روس میں کام

(۱) کائل ٹی برات مال اس ۲۱

ا کار متھر استھے کے لئے راجامہندر پرتاپ نے خرج کا انظام کردیا، ڈاکٹر خوشی محمد کے مصارف سنر کے لئے مولانا عبیدائلہ نے مولوی محمد معلی تصوری سے ذکر کیا اور انہوں

نے دومہینے کی تخواہ پینیکی حاصل کر کے مولانا کی نذر کردی۔ ان کے ساتھ دوخادم بھی گئے ایک مسلمان اور دوسرا کا بلی سکھ۔ وفد تاشقند پہنچا تو زار کی طرف ہے تھم آیا کہ ارکان کو گرفآر کرلیا جائے ، تاشقند کے گورنر نے مداخلت کر کے انہیں قید ہے بچایا اور بہلوگ واپس آ گئے۔ مولانا فرماتے ہیں:

بیمشن بے کار ابت نہیں ہوا، روی واگریزی اتحاوی میں بیکی قدر مشکلات پیدا کر سکا، جن کی خلائی کے لئے لارڈ کچنر کو فود سفر کرنا پڑا۔ روی انتظا بیوں نے ایک پیفلٹ شائع کیا جس کا نام (روی زبان میں) ہے "سونے کی پڑوی" (بیسونے کی پڑوی پر کندہ کرایا گیا تھا) اس میں مشن کے متعلق خط و کتابت ندکور ہے۔(۱)

مولانا لکھتے ہیں کہ یہ دفدوائی آیا اور سردار نفر اللہ خال نے تفعیلات سفر معلوم کرنی جاہیں تو ڈاکٹر تھر استوں ہرسوال کے جواب میں بھی کہنا: بخیر رفتم و بخیر آیہ یم (ہم خیر بہت سے آئے اور خیر بہت سے آئے اکٹر خوثی محمد علاقہ میرزامحمہ نے تخلیم میں یاد داشتوں کی کتاب جیب سے نکالی اور منصل حالات سفر کے علاوہ مختلف لوگوں سے بات چیت کا خلاصہ بھی پیش کردیا۔ (۲)

#### بعدكے حالات

پھرڈ اکٹر خوتی محمد نے بچھ مدت کا بل میں گزاری۔ جب مولا نانے روس جانے کا فیصلہ کیا تو ڈ اکٹر خوتی محمد ساتھ تھے۔ انہوں نے احمد حسن نام انتقیار کرلیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی سفر میں ان پر کمیونزم کا خاصا اثر ہو چکا تھا، دوسری مرتب روس پنچ تو ہا قاعدہ کمیونسٹ یارٹی کے ممبر بن گئے۔ راجا مہندر پرتاپ لکھتے ہیں کہ انہیں تھر ڈ انٹر پیشنل بٹن (۱) کائی بمات سال ہی ۔ ۱۹۔ ۵۰ ایک اہم عبدہ ل گیا تھا۔ (۱) مولا ناروس سے ترکی ہوتے ہوئے تجاز پہنچ گئے، احمد حسن ماسکوی میں مٹیم ہے، خالباً شاوی بھی وہیں کر کی تھی۔

میری اخبار نوبسی کے ابتدائی دور پس آئی طرف سے انگریزی پس ٹائپ شدہ بیا ہت وقا فو قرق یا کرتے ہے، جن بیس کیونسٹ پارٹی کی سرگرمیاں درج ہوتی تھیں، اور بعض بین الاقوامی مسائل پرتبمرہ کیا جاتا تھا۔ پھر پیسلسلہ مسدود ہو گیا۔ مولوی عبدالرزاق نے مجھے بتایا کہ ۱۹۳۳ء میں وہ کمیونسٹ پارٹی کی داخلی تشکش کے سلسلے میں گرفتار ہوئے اور پرسرافتہ اوگروہ نے دوسرے متاز کمیونسٹول کے ساتھ آئیں بھی موت کی سزادی۔ اسٹالن نے مختف اوقات میں اپنے مخالفوں کاصفایا کرنے کے جواقد امات کیے، آئیں میں سے ایک اقدام میں جارے اس بلند یا بیری ہدکی جان بھی گئی، رحمہ اللہ تھائی۔

<sup>(</sup>۱) ميري داستان حيات الكريزي من ٥٢:



# خواجهالله دتااورخواجه عبدالعزيز

جماعت بجابدین کے معاونوں اور کارکنوں جس جن جن کے حالات معلوم ہوسکے
بیان کردید گئے۔ جھے بقین ہے کہ معاونوں کی تعدادان سے بدر جہازیادہ ہوگی، لیکن
ان سب کے حالات بیانام معلوم کرنے کا کوئی ذراید میسر ندآ سکا۔ بعض دوستوں نے
اپنے اپنے دائرے میں بوی سمی فرمائی، جن میں سے مولوی محمد اسحاق صاحب مدیر
الاعتصام کا ذکرا یک سے زیادہ مرتبہ آپکا ہے، جن دد بزرگوں کے نام زیب عنوان جی
ان کے حالات بھی موصوف ہی نے خواجہ عبد العزیز کے صاحبز ادے نواجہ محمد یوسف
سے کھوائے۔

خواجہ عبدالعزیز اکا ؤنٹینٹ جزل کے دفتر بیں سپر نٹنڈ نٹ بتے، ۱۹۳۳ء میں پیشن لی انیکن ۱۹۴۷ء میں دوبارہ ملازمت کرلی۔ ۴۸- ۱۹۴۷ء میں ریاست قلات کے فنانشل سکریفری تھے۔ تربیسخدسال کی عمر یا کر ۱۱ رجون ۱۹۵۳ء کو دفات یائی۔

خواجہ عبد العزیز کے والدخواجہ اللہ وتأ ریل کے محکمے میں اشیشن ماسٹر تھے۔ میرا خیال ہے کہ جماعت مجاہدین سے تعلق خواجہ اللہ دتا نے پیدا کیا، پھریہ میراث خووخواجہ عبدالعزیز نے سنجال لی۔خواجہ صاحب، ان کے والداور والدہ کے سواکسی کوائی تعلق کا علم نہ ہوسکا اور یہ تینوں بے صدضا بط ، دوراندلیش اور مختاط تھے۔

مولوی نفشل البی وزیر آ بادی سے ان کا تعلق بہت گہرا تھا۔خودمولوی صاحب

موصوف نے سنایا کہ ۱۹۱۹ء بیں جمرت کر کے گھر سے نکلاتو قدم قدم پر گرفتاری کا اندیشہ تھا، بیٹا ور پہنچاتو کوئی ایسا آ دمی نظر نہ آیا جو جھے بناو دیتا۔ خواجہ عبدالعزیز ان دنول بیٹا ور بیل میں تنے، رات کے وقت ان کے یاس پہنچا اور پورے حالات بیان کردیئے ، انہول نے بید نکلف نظیر ولیا۔ وفتر جاتے تو باہر سے قبل لگاج تے ، وائیس آ تے تو دن جمر کے حالات سناویجے ۔ کئی روز کے بعد مختلف لوگوں سے کی مذاکر رات کے وقت جھے مرحد سے پار کردیا۔ وہ سرکار ملازم تھے ، راز کھل جاتا تو ملازمت بھی جاتی اور امیر بھی ہوتے ، تا ہم کوئی خطرہ انہیں تو می فرض سے روک نے مکا۔

ایک واقد خود خواجہ صاحب نے سنایا کہ ۱۹۱ے بھی ہم کو چہ بلوچال مزنگ الا ہور بھی رہے ہے۔ جماعت ہجابدین کے چند کارکن قومی سرمایے کے بونڈ والد کے حوالے کر گئے ،ان میں سے ایک بھڑا گیا اور خداجانے پولیس نے کس مذیبرے کا مرلیا کہ اس بے چارے نے پولیس نے کس مذیبرے کا مرلیا کہ اس بے چارے نے پولیس ہارے گھر کینچی اور پوچھا تو ہم نے انکار کردیا ، والدکولائے اور اس کارکن کا سامنا کرادیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیس تو اس محفی کو جات ہی نیس ۔ پھر کہا گیا کہ اچھا آب باہر کوڑے ، جو کھر میں آواز ویس کہ اسے پولیش کو جات ہی نیس ۔ پھر کہا گیا کہ اچھا آب باہر کوڑے ، حقیقت خاہم ہوجائے گی۔ والد نے بیشی کیا ایکن والدہ نے کہلا بھیجا کہ آب نے جائے ، حقیقت خاہم ہوجائے گی۔ والد نے بیشی کیا ایکن والدہ نے کہلا بھیجا کہ آب نے جائے ، حقیقت خاہم ہوجائے گی۔ والد نے بیشی کیا ایکن والدہ نے کہلا بھیجا کہ آب نے خوش فینڈ رکھے ہوئے ہے جائی کی ایکن جس ڈیٹ میں پونڈ رکھے ہوئے تھے جائی کہا تھے جائی کہ اس طرح ہم محفوظ ہوگئے ۔

خداجانے انہیں زندگی میں ایسے خطرات کتنی مرتبہ قبول کرنے پڑے ہیکن مجاہدین کی اعانت کا کام بدستور جاری رکھااور اکئے پاس جماعت کے آدمی برابر آتے رہتے تھے۔